

www.sirat-e-mustageem.net

مجهوعة افادات إمام العطلام كريت محري الورشاه ممرسي الطريق وديكرا كابرمحاثين ومهاللة تعالى

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری مؤلفهٔ تلمیزعلامه کارتضا می مؤلفهٔ تا مؤلفهٔ تا می مؤلفهٔ تا می مؤلفهٔ تا می مؤلفهٔ تا می مؤلفهٔ تا مؤلفهٔ تا می مؤلفهٔ تا مؤلفهٔ تا می مؤلفهٔ تا می مؤلفهٔ تا می مؤلفهٔ تا می مؤلفهٔ تا مؤلفهٔ

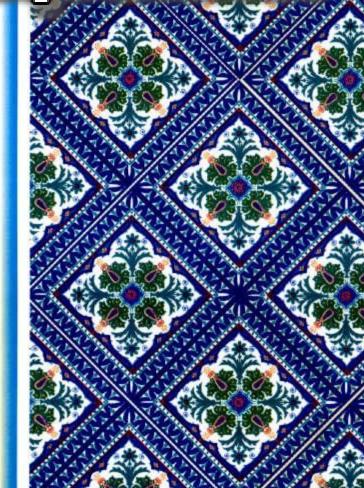

ادارة تاليفات أشرفي موك فواره كلتان كاكتان

nnn sirat.e. mustage enn. ne

# انوارالباری (جد۳-۴)

| كامااه | شعبان المعظم        | تاریخ اشاعت |
|--------|---------------------|-------------|
|        | اداره تاليفات انثر  |             |
| رملتان | بىلامت ا قبال ىريىر | طباعت       |



جلدا - ۲

مجمعوعة افارات إمام العطلام بمبرم محرا الورنسان بمرسري الشر وديجرا كابرميثين رجم التنالي

مؤلفهٔ خِضِرِّهُ مُوكُ مَا السِّيْلِ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْنِ الْمِلْوَلِيْنِ الْمِلْوَلِيْنِ الْمِلْوَلِيْنِ (تلميذعلامَيْمِينٌ)

> (د (روما ليفات (مثرفيك پوک فواره مُلت ان پاکِت ان \$2061-540513-519240

### فهرست مضامیرن

| مقدمه                                            | 10         | عهد نبوت کا ایک زرین باب               | ۲۵    |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------|
| كتاب الوحى                                       | 19         | حروب روم وفارس                         | ۵۷    |
| وحی اوراس کی عظمت                                | r•         | فارس کی فتح اور روم کی فلکست کے اثر ات | ۵۷    |
| تھنٹی کی آ واز کی طرح                            | ۳۱         | غلبه زوم وشكست فارس                    | ۵۷    |
| انبیاءیہم السلام کاسب سے براوصف امتیازی وجی ہے   | ra         | فتوحات اسلاميه وشلح حديبيه             | ۵۸    |
| بر کات وانوار نبوت و نزول وحی                    | ٣٦         | صلح حدیبیہ کے فوائد ونتائج             | ۵۸    |
| ابتداء نبوت ونزول قرآن مجيد                      | ۲٦         | فتح مبين                               | ۵۹    |
| نبی کے دل میں فرشتے کا القاء بھی وحی ہے          | <b>m</b> 2 | فنتح مكه معظمه كے حالات                | ۵۹    |
| أتخضرت صلى الله عليه وسلم برنزول وحى كاايك منظر  | ٣2         | سیاسی تدابیر کے فوائد                  | ۵۹    |
| وحی کے انتظار میں آسان کی طرف نظرا ٹھانا         | ٣2         | ابوسفيان برمكارم اخلاق كااثر           | ۵۹    |
| شدة وحي كي كيفيت                                 | 72         | اسلامي حكومت رحمت عالم تقيي            | 4.    |
| وحي الهي كاثفل عظمت                              | <b>m</b> A | حدیث ہرقل                              | 4.    |
| سب سے برام جمزہ قرآن مجیداور علمی تر قیات کا دور | 77         | ا بيان هرقل                            | 71    |
| قرآن مجيد كاادب واحترام                          | 71         | مكا تيب رسالت                          | 11    |
| شرح حدیث                                         | ٣٢         | ز وال کسریٰ وعروج حکومت اسلام          | · 1F. |
| عالم مثال                                        | ~~         | كتاب الايمان                           | 71    |
| عالم خواب                                        | 4          | حقيقت ايمان                            | 42    |
| انتخاب حراء                                      | ٣٢         | ا يمان واسلام كا فرق                   | 42    |
| عطاء نبوت ونزول وحي                              | ٣٣         | ايمان واعمال كارابطه                   | 41°   |
| د بانے کا فائدہ                                  | المال      | ا يمان كا درجه                         | 717   |

| حضرت نانوتو ی کی تحقیق              | 414 | امام صاحب کی دفت نظر              | 9+   |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|------|
| حضرت مجد دصاحب كتحقيق               | 40  | حافظ عینی کے ارشادات              | 91   |
| شخ د باغ کے ارشادات                 | 40  | داغ عبديت وتاج خلافت              | 90   |
| بخارى گاتر جمة الباب                | 77  | عبادات کی تقسیم                   | 90   |
| امام بخاریؓ کی شدت                  | 77  | روزه و في كارتباط                 | 90   |
| المل حق كااختلاف                    | ٨F  | ایمان کی کتنی شاخیس ہیں           | 94   |
| حضرت شاه صاحب كاارشاد               | ۸۲  | يك انهم علمي فائده                | 1.5  |
| امام بخاری گاامام صاحب کومری بتلانا | 49  | اختلاف جوابات کی وجوه             | 1+14 |
| طعن ارجاء کے جوابات                 | ۷٠  | حسد وغبطه كافرق                   | 1+1  |
| امام صاحب کی تائید دوسرے اکابرہے    | ۷٠  | جہاد کی تشریح سے اجتناب           | 1•4  |
| علامه شعرانی ہے تشریح ایمان         | 21  | طاعات وعبادات كي ضرورت            | 11+  |
| ואט קיי                             | ۷r  | باب حلاوة الايمان                 | IIF  |
| امام غزالی                          | . 4 | و محلاوت ایمان کے بیان میں''      | IIr  |
| قاضى عياض                           | 4   | شیخ ابوالعباس اسکندرانی کاارشاد ۴ | 110  |
| نواب صاحب                           | ۷٣  | حضرت ابراہیم ادہم کاارشاد ۴       | 110  |
| امام بخاری اور دوسرے محدثین         | 4   | حضرت جنيدر حمد الله كاارشاد       | IIM  |
| اسا تذه امام بخاری                  | ۷٣  | شيخ اسكندراني كابقيهارشاد         | 110  |
| ا مام بخاریؓ کے چھاعتراض            | 4   | علمی فائدہ 🔝 🗀                    | 110  |
| ایمان کے ساتھ استثناء کی بحث        | ۷٨  | اشكال وجواب                       | 110  |
| ایک اہم غلط فہمی کا از الہ          | ٨٢  | حضرت شاہ صاحب کی رائے             | IIY  |
| امام بخاری ٔ اوران کا قیاس          | ۸۲  | حضرت شاه صاحب کی نکته رسی         | IIY  |
| ا مام بخاریؓ کے دلائل پر نظر        | ۸۴  | انصارمدینه کے حالات               | 112  |
| مراتب ایمان واعمال پر دوسری نظر     | ΛΛ  | ایک انصاری جنتی کاواقعه           | IIA  |
| حضرت شاه صاحب كاجواب                | 9+  | حدود کفاره بین یانهین؟            | 14.  |

| 1179         | وزناعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ITT   | بیعت اوران کی اقسام                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 10+          | امام غزالي كااشنباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٢٦   | امام اعظم سے تعصب                               |
| 100          | تحكم تارك صلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11/2  | عصمت انبياء كيبهم السلام                        |
| 107          | خلفاءراشدين كامنصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179   | انبیاء کی سیرت ٔ صفات ٔ ملکات                   |
| 102          | تحكم تارك صوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا۳۱   | عصمت انبياء كم تعلق مختلف نظريات اور حقيقت عصمت |
| ۱۵۸          | ایک خارشه کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127   | وجوه وأسباب عصمت                                |
| 101          | چندسوال وجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122   | صحابة معيار حق بين                              |
| 109          | تبلیغ دین کی ضرورت اوراس کا کامیاب عملی پروگرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122   | ایک شبه اوراس کا از اله                         |
| 109          | قال وجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٣٣   | شرک فی التسمیہ والی لغزش بے بنیاد ہے            |
| 14.          | حج پر جهاد کا تقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110   | شک فی الاحیاءوالی لغزش بے بنیاد ہے              |
| 14.          | فرض کفا میرکی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMA   | عصمت انبیاء کے متعلق حضرت نا نوتوی کی تحقیق     |
| 14.          | اسلام جہاد کا مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1179  | بقيه فوائد متعلقه حديث باب                      |
| 171          | فضائل جهادوشهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100   | اشكال وجواب                                     |
| 141          | جهادوشهادت کے اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100   | د وسرااشكال وجواب                               |
| 141          | مئله قبال تاركين واجبات اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100   | حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاارشاد             |
| וארי         | دارالاسلام ودارالحرب متعلق علامه شميري كي تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   | عتاب نبوی کا سبب                                |
| דדו          | پېلامکتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٣٣   | حضرت شاہ صاحب کے بقیہ جوابات                    |
| 142          | دوسرا مکتوب گرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الدلد | شیخ اکبرگی رائے                                 |
| 172          | مكتوب گرامي حضرت شيخ الحديث مولانا العلام محمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الدلد | امام بخاریؓ کےاستدلال پرایک نظر                 |
|              | ز کریاسهار نپوری رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ira   | نكته بدليه                                      |
| 142          | مكتوب گرامی حضرت المحدث العلام مولانا المفتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMA   | ا يمان و كفرامم سابقه ميں                       |
|              | سيد محرمهدي حسن شاه جها نپوري رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ורץ   | حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے کمالات وخد مات  |
| M            | مكتوب كرامي حضرت المحدث العلام مولا نالمفتى محد شفيع ويو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IM    | ترجمان القرآن كاذكر                             |
|              | بندى رحمه الله كرم فرما محترم مولانا احدرضاصا حب دام فضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 169   | مولا نا آ زاد کی سیاسی خدمات                    |
| ALCOHOLD THE | Commission of the Commission o |       |                                                 |

| مکتوب گرامی حصر<br>زبدة الخلان وا |
|-----------------------------------|
| زبدة الخلان وا                    |
|                                   |
| سيداحد رضاصا                      |
| تبصرهٔ گرامی مولانا               |
| مکتوب گرامی                       |
| آبادی (صدرش                       |
| مكتوب گرامی محترم                 |
| مكتوب گرامی محن                   |
| مكتوب گرامی محترم                 |
| مکتوب گرامی شخ ا                  |
| مكتوب گرامی مولانا                |
|                                   |
| جهاد في سبيل الله                 |
| خوف قل کی وجہ                     |
| استسلام کی صور                    |
| أرى اورأرىٰ كاف                   |
| اومسلما كامطلب                    |
| جعيل بن سراقه                     |
| ایک اشکال وجوا                    |
| مدیث سرج                          |
|                                   |
| شوہر کے حقوق                      |
| شوہر کے حقوق<br>بقیہ تشر تک حدیث  |
|                                   |
|                                   |

| rrr | باب الجهاد من الايمان                       | riy | تحكم روافض                                |
|-----|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| rrr | (جہادایمان کاایک شعبہ ہے)                   | 717 | حضرت ابوذ رغفاري كامسلك                   |
| rra | شب قدروجهاد میں مناسبت                      | 717 | حضرت عمر بن عبدالعزيز كى رائے             |
| ۲۳۲ | حضرت شاه صاحب کی رائے                       | 112 | کنزے کیا مراد ہے                          |
| 777 | درجه نبوت اورتمنائے شہادت                   | ۲۱۷ | تحقيق صاحب روح المعاني                    |
| 774 | مراتب جهاد                                  | ria | حضرت ابوذر گی رائے دوسرے صحابہ کی نظر میں |
| 772 | <i>هجرت و جها</i> د                         | MA  | واقعها بي ذراور شيعي تحريف                |
| 227 | باب تطوع قيام رمضان من الايمان              | MA  | اسلام كامعاشى نظام                        |
| 227 | (تطوع قیام رمضان بھی ایمان کا شعبہ ہے)      | 110 | معاشى مساوات                              |
| ۲۳۱ | جماعت نوافل اورا كابر ديوبند                | 227 | سوال وجواب                                |
| rra | بعض کبارائمه حدیث تراوح کوبھی مساجد میں غیر | rrr | اعتراض وجواب                              |
|     | افضل کہتے ہیں                               | 444 | د قیق علمی فائده                          |
| rmy | حديث الباب كااوٌ لي مصداق                   | rra | باب علامة المنافق                         |
| raa | افادات انور                                 | rra | منافق كى علامتوں كابيان                   |
| raa | حافظابن تيمية كي غلطي                       | 779 | حضرت شاه صاحب کی شختیق                    |
| 102 | حدیث الباب کی اہمیت                         | 779 | تحقیق بیضاوی پر تنقید                     |
| 102 | ا یک غلط بھی کا از الہ                      | 779 | حافظا بن تيميدگامسلک                      |
| 14. | قبله کے متعلق اہم تحقیق                     | 779 | ایک شبه اور جواب                          |
| 141 | حافظ ابن قیم کی رائے                        | 14. | علامه نو وی و قرطبی کی شخفیق              |
| 141 | قبله كي تقسيم حسب تقسيم بلاد                | 14. | عيني وحافظ كأتحقيق                        |
| ryr | دونوں قبلےاصالۂ برابر تھے                   | 14. | باب قيام ليلة القدر من الايمان            |
| 747 | ا ہم علمی نکات                              | 17. | شب قدر کا قیام ایمان ہے ہے                |
| 747 | تاويلِ قبله والى پہلى نماز                  | rrr | ایمان داختساب کی شرط                      |
| 744 | حا فظ وعلامه سيوطي ً                        | rrr | حضرت شاه صاحب کی شخفیق                    |
|     |                                             | -   |                                           |

| -   |                              |      |                                       |
|-----|------------------------------|------|---------------------------------------|
| 121 | علامة تسطلانی کی رائے        | 748  | مدينه مين استقبال بيت المقدس كى مدت   |
| 121 | نواب صاحب کی تنقید           | 777  | يهودوابل كتاب كى مسرت وناراضكى        |
| 121 | تنقيح وتبمره                 | 246  | تحویل قبلہ ہے قبل کے مقتولین          |
| 121 | حافظ کی فروگزاشت             | 240  | نشخ احکام کی بحث                      |
| 121 | برا بننے کا طعنہ             | ידין | دليل جواز ننخ سنت ببقر آن مجيد        |
| 121 | نواب صاحب کی دوسری غلطی      | 777  | علمى افاده                            |
| 121 | اساقةُ اسلام والى حديث يربحث | 742  | باب حسن اسلام المرء                   |
| 121 | امام بخاریؓ کی رائے          | 742  | انسان کے اسلام کی خوبی                |
| 121 | علامه خطابی کاارشاد          | ryn  | اج عظیم کے اسباب دوجوہ                |
| 121 | حافظا بن حجر کی تنقیح        | ryn  | صدقه وامداد كااجرعظيم                 |
| 120 | اختلاف کی اصل بنیاد          | 749  | نماز کی غیر معمولی فضلیت              |
| 120 | جہور کی طرف سے جواب          | 249  | اسلام کی اچھائی یا برائی کے اثرات     |
| 120 | قابل توجه                    | 749  | حضرت شاہ صاحب کی رائے                 |
| 120 | المام احد كے جوابات          | 749  | طاعات وعبادات كافرق                   |
| 124 | امام اعظم كالمل بالحديث      | 14.  | عذاب بائے كفار كاباہم فرق             |
| 14  | حضرت عمر و كاسفر آخرت        | 14.  | اسلام کی اچھائی و برائی کا مطلب       |
| 12  | بحث زيادة ونقص ايمان         | 12.  | امام نو وي کې رائے                    |
| 12  | علامەنو دى كى غلطى كاازالە   | 14.  | حضرت شاه صاحب کی رائے                 |
| 12  | قاضي عياض وغيره كااختلاف     | 14.  | علامة شطلانی کی رائے                  |
| 12  | تنقيح مسكله                  | 121  | ضروری تبصره                           |
| 12  | کفار کی د نیوی راحتیں        | 121  | قدیم الاسلام مسلمانوں کے لیے لیحہ فکر |
| 12  | مومنین کامعامله              | 121  | نمازاور پرده کی اہمیت                 |
| 12  | نومسلموں کے کیے اصول         | 121  | هاراسلام اورشیر کی تصویر!             |
| M   | شوافع واحناف كااختلاف        | 121  | حا فظ اور عینی کامقابلیہ              |
|     |                              |      |                                       |

| M          | حافظ عینی کی رائے              | M         | امام الحرمين                    |
|------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|
| M          | حافظا بن حجر کی رائے           | <b>FA</b> | امامرازی                        |
| 79         | حضرت شاه صاحب کی رائے          | ۲۸        | شارح حاجبيه                     |
| 19         | اتمام وقضاءنوافل               | ra.       | ايمان مين قوت وضعف مسلم         |
| 19         | شوافع كااستدلال                | ۲۸        | شیخ اکبر کی رائے                |
| 79         | حافظ کا تسامح اور عینی کی گرفت | M         | علامه شعرانی کا فیصله           |
| . 44       | حنفیہ کے دلائل                 | ۲۸        | حضرت شاہ صاحب کی رائے           |
| 19         | مالكيه حنفيه كے ساتھ           | ۲۸        | ايمان ميں اجمال وتفصيل          |
| <b>r</b> 9 | سب سے عمد ہ دلیل حنفیہ         | M         | حافظ عيني كي محققانه بحث        |
| 19         | حضرت شاه صاحب كا فيصله         | ۲۸        | حافظابن تيميد كي رائ            |
| 19         | بحث وجوب وتر                   | M         | حافظابن تيميد كامقصد            |
| 19         | عدم زيادة ونقص                 | M         | علامه عثاني كاارشاد             |
| 19         | حضرت شاه صاحب کی رائے          | ۲۸        | ا ما م اعظم کی گرا نقدر رہنمائی |
| 19         | علامه سيوطي تول يرتنقيد        | M         | طعن ارجاء درست نہیں             |
| 19         | ابل حدیث کاغلط استدلال         | ۲۸        | يحميل بحث                       |
| 19         | درجه وجوب كاثبوت               | ۲۸        | حافظا بن تيمية كے قول يرنظر     |
| 19         | مراعات واشثناء                 | M         | نواب صاحب كامغالطه              |
| 19         | حلف غيرالله كى بحث             | M         | اجمال وتفصيل كافرق              |
| 19         | حضرت شاه صاحب اورعلامه شو کانی | M         | بدع الالفاظ كى بات              |
| 19         | علامه شو کانی پر تنقید         | M         | افادهانور                       |
| 19         | فشم لغوی وشرعی                 | r/\       | مسلمانوں کی عید کیا ہے          |
| . 19       | شعراء کے کلام میں قتم لغوی     | M         | افادات انور                     |
| 19         | نواب صاحب کی تحقیق             | M         | نواب صاحب اورعدم تقليد          |
| 19         | قاضی بیضاوی کا جواب            | M         | حفزت صام كاسال حاضري            |
| L          | L                              |           |                                 |

| ۳.   | بحث ونظر ترجمه حديث كى مطابقت حافظ عيني كى نظر ميں | 19  | نماز جنازہ کہاں افضل ہے            |
|------|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| ۳.   | حافظا بن حجر پر تنقید                              | 19  | ملك شوافع"                         |
| ۳.   | دور جے اور دوحدیث                                  | ۳.  | امام صاحب پرتعریض                  |
| ۳.   | قاضى عياض كي تحقيق اورسوال وجواب                   | ۳.  | ائمه ٔ حفیہ کے عقائد               |
| ۳.   | افا دات انو ررحمه الله                             | ۳.  | محدث ايوب كي حق كوئي               |
| ۳١.  | حافظا بن حجر کی تصریحات                            | ۳٠  | حافظابن تيميةً ورعقا كدحنفيةً      |
| ٣١   | حافظ كے نزديك ماحصل كلام بخاريٌ                    | *   | ابن تيمية منهاج السندمين           |
| ۳۱   | حافظ كافيصله                                       | ř   | امام بخاری کی جزءالقراءة           |
| m    | فیصلہ حافظ کے نتائج                                | ۴   | امام صاحب اورامام احريَّ           |
| ۳۱   | حدیث جریل کی اہمیت                                 | ۳۰  | علامه طوفی حنبلی کا دفاع عن الامام |
| rı   | حضرت شاه صاحب کی مزید خقیق                         | Y   | مولا ناعبيدالله مبار كبورى كاتعصب  |
| rı   | امام بخاری کا جواب محل نظر ہے                      | ۳.  | علامه زبیدی کاارشاد                |
| 71   | دونول حدیث میں فرق جواب کی وجہ                     | ۳.  | معتزلها ورامام صاحب                |
| ۳۱   | واعظ ومعلم كي مثال                                 | ۳.  | عمرو بن عبيداورامام صاحب           |
| ۳۱   | ایمان کاتعلق مغیبات ہے ہے                          | ۳٠  | امام بخاری کی کتاب الایمان         |
| ۳۱-  | لقاء الله كامطلب                                   | ۳.  | امام بخارى اورامام اعظم            |
| ۳۱   | حضرت شاه صاحب کی شخقیق                             | ۳.  | امام بخاريٌّ اورحا فظابن تيميهٌ    |
| ۳۱   | فلسفه بونان اورعقول                                | ۳٠. | امام بخارى رحمه الله               |
| ۳۱   | د يوتا واوتار                                      | ۳.  | امام اعظمر حمدالله                 |
| ۳۱   | اسلام میں لقاء اللہ کاعقیدہ                        | ۳.  | ایمان کے بارے میں مزید تحقیق       |
| ۳۱ . | مسافتة درميان دنياوآخرت                            | ۳.  | مراتب ايمان كا تفاوت               |
| rı   | احسان کی حقیقت                                     | ۳٠  | شب قدر ہاتی ہے                     |
| m    | دومطلوب حالتیں اوران کے ثمرات                      | ۳.  | حدیث کاربط ترجمہ سے                |
| ۳۱ . | علامه نووی کی شرح                                  | ۳.  | حضرت شاه صاحب كي محقيق             |

| کون می شرح راج ہے              | ۳۱   | خرم کا جواز وعدم جواز                | rr  |
|--------------------------------|------|--------------------------------------|-----|
| لامه عثانی کے ارشادات          | Ĩ    | علمی محقیق                           | ~~  |
| متغراق ومحويت كے كرشم          | ۳۱ . | حضرت شاه صاحب کے تشریکی ارشادات      | rr  |
| فا دات انور                    | 14   | طافظ تقی الدین وعلامه شو کانی کاذ کر | rr  |
| زبعت ٔ طریقت وحقیقت            | ۳۱   | حديث الباب اورعلامه نووي ت           | rr  |
| ام غزالی کاارشاد               | ۳١ . | مشتهسات اورخطا بي                    | rr  |
| بيان واسلام كاباجهي تعلق       | ۲    | علامة شطلانی کی رائے                 | ~   |
| رب قیامت اورا نقلاب احوال      | 22   | نواب صاحب کی رائے                    | rr  |
| خس اور علم غيب                 | ٣٢   | بحث ونظر تحقیق مشتبهات               | rr  |
| غیب سے مراد                    | ٣٢   | حضرت شاہ صاحب کی رائے                | rr  |
| ون ساعلم خدا کی صفت ہے         | Pr   | • • •                                | rr. |
| فی کاعدد کس لیے                | ٣٢   | قلب کے خصائص و کمالات                | rr  |
| م بخاریؓ کے وجوہ استدلال پرنظر | rr   |                                      | rr  |
| ز بردست شهادت'' پرنفتر ونظر    | ٣٢   | عقار مي ا                            | rr  |





الفاراك المنافعة المن

www.sirat.e.mustadeem.net

## بسلعه إلى الرحينم

## مُعتَّلُمْنَ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مقدمہانوارالباری کی دوجلدوں کے بعدانوارالباری (شرح بخاری شریف) کی تالیف حق تعالیٰ جل ذکرہ کے بھروسہ پرشروع کردی گئیاور محض اس کی توفیق وتیسیر سے اس کی پہلی جلد پیش ہے بھی حدیث کی شرح یااس پر بحث ونظر کے سلسلہ میں جو پچھموادل سکا'اس کو یکجا کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔امید ہے کہ ناظرین پہند کریں گے'اور استفادہ کے ساتھ اپنی خصوصی وعوات وتو جہات نیز ضروری اصلاحات سے نوازیں گے۔تمام مخلصین خصوصاً اہل علم کے مشورے قدرومنزلت کے ساتھ قبول کئے جا کیں گے۔

انوارالباری کی تشریحات اور بحث ونظر سے بخو بی اندازہ ہوجائے گا کہ علماء کرام ومحدثین عظام نے علوم نبوت کی خدمت گذاری میں کسی کچھکاوشیں کی ہیں اوراس آخری دور میں ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اپنے وسیع علم ومطالعہ سے جوگراں قدر خدمات انجام دیں۔وہ کس قدر بلند پایہ ہیں مولا ناعطا اللہ شاہ صاحب بخاریؒ نے جو حضرت شاہ صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ ''صحابہ کا قافلہ جارہا تھا' یہ پیچھے رہ گئے تھے' (یقیناً یہ مخضر جملہ حضرت شاہ صاحب کے علمی وعملی کمالات کا صحیح تعارف ہے اورانوارالباری کے انوری افادات امید ہے کہ اس اجمال کی امکانی تفصیل ہوں گئے انشاء اللہ تعالی۔

 خداداد بہترین اوصاف و کمات او جھل ہوئے اور ساتھ ہی امام بخاری کی بشری خامیاں اور نقائص بھی پردے میں ندر ہے۔ انوارالباری میں جگہ جگہ امام بخاری کے تراجم ابواب ان کے فقہی نظریات ائمہ اربعہ کی موافقات و مخالفات پر بے لاگ تبعرے آئیں گئ جوعلم و حقیق کی جان ہیں امام بخاری بدء و حق کے بعد سب سے بڑا موضوع کتاب الایمان کا لائے ہیں جس کے تحت بہت سے ابواب اور بہ کثر ت احادیث و اقوال جمع کئے علامہ مسطلانی شافعی شارح بخاری شریف نے لکھا کہ امام بخاری کی غرض ان تمام ابواب سے یہی ثابت کرنا ہے کہ اعمال اجزاء ایمان ہیں اور یہ بھی علامہ موصوف نے امام بخاری کے ترجمۃ الباب باب من قال ان الایمان ہوالعمل "کے تحت کھا کہ امام بخاری کا مقصدا سے تھی علامہ موصوف نے امام بخاری کے ترجمۃ الباب باب من قال ان الایمان ہوا تھمل کہ توا ہے دعو کی پردلیل پیش کی مقصدا سے سے باب موتا کے مل کا تعلق ایمان سے ہوئیل کو داخل ماہیت ایمان نہیں کہتے 'لیکن امام بخاری نے جوا ہے دعو کی پردلیل پیش کی ہوئیل سے بیٹا بت نہیں ہوتا کے مل کا تعلق ایمان سے جزئیت کا ہے 'البتہ صرف ایمان پڑعل کے اطلاق کا جواز نگل سکتا ہے' جس سے کی کو اختلاف نہیں ہوتا کہ مل کا تعلق ایمان بھی تصدیق قبیل ہونے کی حیثیت سے ایمان قلب ہے' (اس لیے اعمال میں اس کا بھی شار ہوسکتا ہے' حالا نکہ نزاع جو کچھ ہے وہ اعمال جوارت میں ہونے کی حیثیت سے ایک محال قلب ہیں نہیں ہیں )

غرض امام بخاری نے ایک ایک عمل جوارح کو لے کرباب کاعنوان با ندھا کہ یہ بھی ایمان کا جز وہ بھی ایمان کا جز واور یہ بھی فر مایا کہ میں ایک ہزار سے زیادہ کہ میں نے کسی ایسے خص سے اپنی سیح میں روایت نہیں کی جوایمان کو قول و عمل کا مجموعہ مرکب نہ ما نتا ہو۔ نیز فر مایا کہ میں ایک ہزار سے زیادہ علاء سے ملا جو سب بی ایمان کو قول و عمل کہتے سے نظاہر ہے کہ بیسب تعریضات مرجہ اہل بدعت سے متعلق نہیں ہو سکتیں بلکہ ان کے چھینے انکہ حنفیہ پر بھی ضرور پڑتے ہیں اس لیے امام بخاری کے اس قدر شدیدرویہ کے مقابلہ میں معمولی مدری جوابات سے کام نہیں چل سکتا' اب ملاحظہ فرمائے کہ جمارے حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے کسی طرح جواب دہی فرمائی اور اس سے ناظرین اندازہ کرلیں گے کہ درس بخاری کا حق حضرت شاہ صاحب ایسے محقق واسع الاطلاع بحرمواح بی کا تھا ہے ہم ہوسنا کے نداند جام و سنداں باختن

آپ نے ارشاد فرمایا(۱) امام بخاریؒ نے فرمایا کہ سلف کا قول ایمان کے بارے میں قول وعمل بزیدو پنقص تھا'انہوں نے سلف کے قول کو اختصار مخل کے ساتھ پیش کیا' سلف کا پورا قول بیتھا الایمان یزید بالطاعة وینقص بالمعصیة امام بخاری نے طاعت ومعصیت کے الفاظ کم کردیے۔ چنانچ علامہ عینیؒ نے صفحہ ۱۲ میں حافظ ابوالقاسم لا لکائی کی کتاب شرح اصول اعتقادا بل السنة والجماعة ہے بھی یہی الفاظ نقل کے جس کی تفصیل ہم نے صفحہ ۱۷ اور صفحہ ۱۲/۱۷ نوار الباری میں پیش کی ہے اور علامہ قسطلانی نے شرح بخاری میں کتاب الایمان کی بہی صدیث کے جس کی تفصیل ہم نے صفحہ ۱۷ اور صفحہ ۱۲/۱۷ نوار الباری میں پیش کی ہے اور علامہ قسطلانی نے شرح بخاری میں کتاب الایمان کی بہی صدیث کے جس کی تحت بھی یہی کھا کہ ایمان میں طاعت و معصیت سے زیادتی و کمی کو ابوقیم نے حلیہ میں' ذیل ترجمہ امام شافعی نقل کیا ہے۔

نیز فرمایا(۲) امام بخاری کا بیفرمانا کدایک بزار سے زیادہ علاء سے ملاالخ بیخود بھی اس نظر بیکی کمزوری ظاہر کرتا ہے کیونکہ ضروریات
دین کے بار سے بیس اس طرح بزار پانچ سو کے اقوال نقل نہیں ہواکرتے ندان کے بار سے بیں سوال ہواکرتا ہے (وہ تو عوام وخواص سب بی
کو معلوم ہواکرتے ہیں) عاجز راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ بظاہر امام بخاری نے ایک بزار کے عدد کو ابھیت دی ہے عالانکہ اس وقت کی
اسلامی دنیالا کھوں علاء سے پٹی پڑی تھی۔ چپہ چپہ پرمحدثین کبار بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ایک محدث کے درس میں تمیں تمیں تمیں بزار اور چالیس
عالی دنیالا کھوں علاء سے پٹی پڑی تھی۔ چپہ چپہ پرمحدثین کبار بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ایک محدث کے درس میں تمیں تمیں تمیں تمیں بزار اور چالیس
چالیس بزار تلامذہ جمع ہوتے تھے؛ اور وہ سب اپ وقت کے بتحر محدث ومضر ہوتے تھے؛ کوف بھرہ و کہ محتظمہ ندینہ منورہ اور ملک شام تو بڑے
بریعلی مرکز تھے؛ س لیے ایک بزار کی اقل قلیل اقلیت کی کیاا ہمیت ہے؛ پھر بقول حضرت شاہ صاحب ان ایک بزار کے اقوال بھی صرف ان
تک ہی محدود ہیں کسی نے بینیں کہا کہ ہم نے بی تول صحابہ و تابعین سے حاصل کیا ہے 'بیتو ایسا ہے کہ چسے ایک صلفہ خیال کے لوگ یا ایک
استاذ کے سب تلامذہ ایک ہی بات کہا کرتے ہیں 'اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے؛ اس کے علاوہ ہم نے متعدد جگہ انوار الباری میں
دوسرے اکا ہروا کمہ محدثین کے اقوال بھی پیش کے ہیں 'جوائمہ' حفیہ کی تائید وموافقت میں ہیں۔ انوار الباری کی کہلی دوجلدوں میں کتاب
دوسرے اکا ہروا کمہ محدثین کے اقوال بھی پیش کے ہیں 'جوائمہ' حفیہ کی تائید وموافقت میں ہیں۔ انوار الباری کی کہلی دوجلدوں میں کتاب

الایمان بخاری کی مختلف جہات پر سیر حاصل ابحاث آگئی ہیں۔ یہ بات حضرت شاہ صاحبؓ کے دری وغیر دری ارشادات نیز دوسرے کیر مطالعہ کی روشیٰ میں ثابت وواضح ہو چک ہے کہ جہاں تک امام بخاری کی صحح ''کا تعلق ہے وہ نہایت ابم' متندترین' ذخیرہ حدیث ہے اور جن احادیث کے روات میں کلام کیا گیا ہے 'وہ بھی دوسرے اعلیٰ روات ثقات کے ذریعہ تو چک ہو پی ہیں۔ اس لیے بخاری کی تمام احادیث کو صحح وی کا اور نا قابل تقید کہنے میں کوئی ادنی تامل نہیں کیا جا سکتا' اس کے بعد سحے بخاری کے اندر جس قدر حصر تراجم ابواب کا ہے۔ یاامام بخاری نے دوسری حدیثی تالیفات میں یا تاریخ ورجال پر کھھا ہے اس پر تقید میں کوئی مضا کقہ نہیں ای لیے ہم نے بھی امام بخاری کے تذکرہ میں ان کی تالیفات پر مفصل کلام کیا' صحح بخاری کے تراجم میں امام بخاری کے نظریات کلامی فقہی وغیرہ پر بھی بحث برابر آئے گئی جس طرح کیا بالا میان میں آئی ہے' فقہی مسائل میں حسب تحقیق حضرت شاہ صاحبؓ امام بخاری نے دوسری فقہوں کے مقابلہ میں' فقہ حنی کی موافقت اور حنفیہ کی شدید مخالفت کے سب نظروں سے او جھل ہوگئی ہے' جن ممائل میں شوافع کی موافقت اور حنفیہ کی شدید مخالفت کے سب نظروں سے او جھل ہوگئی ہے' جن مسائل میں امام بخاری نے انتہا واللہ نعالی ہوگئی۔ انتہا واللہ نیا کی معامل میں امام بخاری نے انتہا ور بعن میں شوافع کی موافقت اور حنفیہ کی شدید مخالفت کے سب نظروں سے او جھل ہوگئی ہے ' جن مسائل میں امام بخاری نے انتہا واللہ نعالی ہوگئی۔ ان پر بھی خاص طور سے بحث آئے گی۔ انشاء اللہ تعالی۔

اس کے علاوہ ایک اہم گراوش ہیے کہ انوارالباری کا مقصد وحد شرح معانی احادیث ہے بیام آخر ہے کہ بقول امام عبداللہ ابن کی مبارک (جن کوخود مام بخاری نے بھی اپنے زمانہ کا سب سے بڑا قرآن وحدیث کا عالم تسلیم کیا ہے) مام اعظم کے تمام فقتی مسائل ان کی ذاتی رائے نہیں ہیں بلکہ وہ سب معانی حدیث کی شرح ہیں اس لئے جتنی تائید مسلک حضیہ کی آئے گی وہ بھی معانی حدیث کی اصح ترین شرح ہی کہلائے گی اور جہاں کہیں حدیث وقرآن اجماع پی تیاں شخ شرق کی ، و سے کی ختی مسئلہ میں کر وری ہوگی وہ خورو اسلیم کی جائے گی کیونکہ حضرت شاہ صاحب کے درس میں بھی طریقہ استعمال ہوتا تھی فقہ حتی کی جس برت کی طرف امام حدیث عبداللہ بن مبارک نے اشارہ فرمایا اس کی نیک تامی کو معانہ ندخالفین نے اس کی نیک تامی کو معانہ نہائفین نے اس کی بیک مسئل عاد ورس میں بھی طریقہ استعمال ہوتا تھی فقہ حتی گی جس برت کی طرف امام حدیث عبداللہ بن مبارک نے اشارہ فرمایا مرتب کا اقرار کی نیک و معانہ نہائفین نے اس کی بلندی مرتب کا اقرار کی نیک و معانہ نہائفین نے اس کی بلندی موافقت میں موافقت بوری تھی ہوری قوت اور قابلیت فقہ فی کی کالفت اور فقہ شافعی کی موافقت میں بری مطاب موافقت ہے حتی کہ میرا دل چا بتا ہے کہ تبدار نے ذہر ہو کا فقا اس تجرکہ تبدار کے ذہر ہوں کے اپنی توری قوت اور قابلیت فقہ فی کا فالفت اور فقہ تبدار کے ذہر ہوں کے سازہ فقی کی کا الفت اور فقا اس کی بری چیر ورع واصول میں بری مطاب نے کہ اب کو ای کہ کہ کی دورے واضول میں بری مطاب نے کہ کی دورے میں کا فی نفذ و جرح کی گئی ہے انکہ دخفیہ کے جامع و مشخام اصول فقہ ہے وحدیثیے اور مطابقت فروع و مسائل پر ہم کی وجہ ہے حافظ نے مسئل ہو اللہ ہوں کی موجہ ہے کہ کی وجہ ہے جس کے علم و مشخام اصول فقہ ہے وحدیثیے اور مطابقت فروع و مسائل پر ہم کی وجہ ہے دور پونے مسئل کی فی سے کا نو اللہ میں کی عام کو مشکل میں کی وجہ ہے کہ کی وجہ ہے کہ کی وجہ ہے کہ کی وجہ ہے جس کے علم و دیات پر شذر دات الذہب وغیرہ میں کا فی نفذ و جرح کی گئی ہے انکہ دھنیہ کے جامع و مشکام اصول فقہ ہے وحدیثیے اور مطابقت فروع و مسائل پر ہم کی وجہ ہے دور کی فرص کے ملک کی دور کی گئی ہے انکہ دھنیہ کے جامع و مشکام اصول فتی ہے دور میں کا فی نفذ و جرح کی گئی ہے انکہ دھنیہ کے جامع و مشکام اصول فتی ہو میں کو کی کو انسانہ دائی گئی ہو کہ کی کے دور کی کو کی کے دور کی کو کیا کے دور کیا کے دور کی ک

"انوارالباری" کے مطالعہ سے ناظرین اس امر کا اندازہ بھی بخو بی لگاسکیں گے کہ حضرت شاہ صاحب نے درس حدیث کا معیار کس قدر بلند کردیا 'اور آپ کے مطالعہ سے ناظرین سے اثرات دوسرے علوم وفنون پر بھی پڑر ہے تئے 'جس سے دارالعلوم کی مرکزیت کو سے معنی میں چارچا ندلگ گئے تئے 'گرنہایت افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ بیس سالہ ٹھوس علمی خدمات کے بعد ۲۷ ھیں جب شاہ صاحب نے انتظامی فات کے بعد ۲۷ ھیں جب شاہ صاحب نے انتظامی فات کی اصلاح چاہی تو وہ درخور داعتناء نہ ہو سکی۔ آپ نے مجبور ہوکرا کی کلمہ خق (مدرسہ وقف ہے ارث نہیں)' ارشاد فرما کر دارالعلوم کی صدر مدری سے استعفی دے دیا اور آپ کے ساتھ دوسرے اکابر وافاضل بھی احتجاجاً مستعفی ہوگئے' اس طرح دارالعلوم کے آسان علم سے صدر مدری سے استعفی دے دیا اور آپ کے ساتھ دوسرے اکابر وافاضل بھی احتجاجاً مستعفی ہوگئے' اس طرح دارالعلوم کے آسان علم سے

بڑے بڑے آفتاب و ماہتاب اور نجوم رشد و ہدایت توٹ کر جدا ہو گئے اور مادی اقتدار کے مقابلہ میں روحانی اقتدار کوشکست ہوئی 'جس کے غیر معمولی نقصانات کی تلافی آج تک نہ ہوسکی 'اور اس جیسے تابناک دورعلم وا تقاء کے پھر آنے کی بحالات موجودہ کوئی تو قع ہے الا ماشاء اللہ حضرت شاہ صاحب اور آپ کے رفقاء نے جن نقائص کی اصلاح سے مایوس ہوکروہ اقدام کیا تھا' اس کے سے سال کی طویل مدت میں وہ کتنے بڑھے اور علمی انحطاط کہاں تک پہنچا' اہل علم ونظر سے مختی نہیں' کاش! اصلاح حال کے لیے کوئی موز سعی عمل میں آئے۔

جس سے مادرعلمی دارالعلوم کاعلمی وعالمی وقاربھی مجروح نہ ہو۔ والله الموفق والمیسر لکل عسیو۔

دورہ مدیث کا سال ہمارے مداری عربیہ میں علوم وفنون کی تکمیل کا آخری سال ہوتا ہے اس لیے حضرت شاہ صاحب ہے کے دری صدیث میں تمام علوم وفنون کے مشکل واہم مباحث پر بھی فیصلہ کن تجرب ہوتے تنے اور فن صدیث میں خصوصیت سے رجال طرق ومتون حدیث مذاہب ائمہ ودیگر محدثین وغیرہ پر بھی سیر حاصل بحث ہوتی تھی اور حضرت شاہ صاحب نہایت احتیاط وانضباط کے ساتھ دوسروں کے اقوال اور کتابوں کے حوالے ذکر فرماتے تھے۔ اس ہمارے دری کی یہ بھی بڑی فای ہے کہ اساتذہ بغیر پوری مراجعت وانضباط کے اورا بنی اہم ترین ذمہ دار یوں کا لحاظ کئے بغیر دوسروں کی چیز بی نقل کرتے ہیں ، خصوصیت سے رجال اور طرق اسانید وغیرہ پر توان کی نظر بہت ہی محد ود بلکہ ناقص ہے دار یوں کا لحاظ کئے بغیر دوسروں کی چیز بی نقل کرتے ہیں ، خصوصیت سے رجال اور طرق اسانید وغیرہ پر توان کی نظر بہت ہی محد ود بلکہ ناقص ہے جب کہ فن صدیث میں ان امور کی اہمیت کی طرح بھی نظر انداز نہیں کی جاستی افسوس ہے کہ اس دور کے بعض اساتذہ صدیث تو یہ بھی کہد دیت ہیں کہ رجال پر بحث کی ضرورت اوران پر بحث وفیص کی اہمیت تیا مت بیں کہ رجال پر بحث کی ضرورت اوران پر بحث وفیص کی اہمیت تیا میں ہوری سعی ومحنت و مطالعہ سے مہارت حاصل کرنے کا ہے عمرہ القاری اور شروح سے مہارت حاصل کرنے کا ہے عمرہ القاری اور شروح کے علی مبارت عاصل کرنے کا ہے عمرہ القاری اور شروح سے طحادی میں حافظ عین گئر تی الکام کیا ہے اس کا مطالعہ نہایت ضروری ومفید ہے علامہ قاسم بن قطلو بعنا کی تاج التراجم بھی چیپ گئ

#### ضروری نوٹ:

یہ جلد کئی بارطبع ہوئی ہے اور سوء اتفاق سے ہرطبع میں اغلاط کا اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اس بارزیادہ وقت صرف کر کے عمدہ تھیج کر دی گئی ہے اس لیے سابقہ طباعت والے نسخ بھی تھیج کر لیے جائیں۔ (مولف)

#### بِسَتُ عُرَاللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

#### الحمد لله وحده والصلواة والسلام على من لا نبي بعده

## تتاب الوحي

باب: . كيف كان بدء الوحيى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و قول الله عزوجل "انا اوحينا اليك كما اوحينا اليك

ترجمہ:۔ نبی الانبیاء والامم سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الٰہی کی ابتدا کس طرح ہوئی ؟ اور حق تعالی جل ذکر ہ کا ارشاد ہے کہ'' ہم نے آپ کی طرف وحی جیجی جس طرح نوح اوران کے بعد والے انبیاء پر جیجی تھی۔

اس آیت مبارکہ کے بعد صواطاً مستقیما تک غورے پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وقی کی عظمت وشان کس کس طرح سے بیان کی گئی ہے شاید کسی دوسرے موقع پراتنی تاکیدات نہلیں۔اس سے امام بخاریؒ کے فہم وتبتع کی شان معلوم ہوتی ہے اس کے بعد چندروایات و آیات ذکر کیس جن سے ظاہر ہوا کہ خدا کے نبی کی نیت اعلی اور خالص 'نبست نہایت ہی عالی' اور اخلاق واعمال کامل ہوتے ہیں' وہ فقص عہد' جھوٹ اور دوسری اخلاقی کمزوریوں و برائیوں سے مبرا ہوتے ہیں' حتی کہ خالفین بھی ان کے صدق دیانت عمر گی اخلاق وافعال کو شلیم کرنے پرمجبور ہوتے ہیں' خدا کے نبی میں اعلیٰ ملکات علم و کمٹر ت عبادات پرمجبور ہوتے ہیں' خدا کے نبی میں اعلیٰ ملکات علم و کمٹر و بیت ہوتے ہیں' پھران باطنی کمالات کو مجاہدات' ریاضات' خلوت و کمٹر ت عبادات سے جلادی جاتی ہے تاکہ ان کے بیرو بھی ظاہر و باطن کو اس طرح مزین کریں۔

### وحى اوراس كى عظمت

ہم یہاں حضرت استاذ الاساتذہ شخ الہند کی شخفیق درج کرتے ہیں۔

وی لغت عرب میں اشارہ کتابت کمتوب رسالت الہام القاء کو کہتے ہیں اور اصطلاح وعرف میں اس کلام و پیام کا نام ہے جو حضرت رب العزت کی طرف سے انبیاء کیہم السلام پر نازل ہوا واسطہ بلاسطہ کے تفاوت اور وسائط کے اختلاف سے اس کے اقسام متعدد ہیں مگر کلام الہی ہونے میں سب شریک ہیں۔ زید کا کلام بلا واسطہ سنویا بواسطہ ہیلوگراف یا کتابت یا پیغام زبانی ہر حال میں اس کو کلام زید کہنا درست ہوگا۔ اصل کلام مضمون و معنی ہیں الفاظ وحروف اس کے لیے عنوان ہیں کہذا قرآن مجید احادیث قد سیہ ودیگرا حادیث واقوال نبویہ سب کلام اللی اور وی من اللہ ہیں عوارض خاصہ اور بعض احکام میں تو ان کا باہم امتیاز ہوا اور ضرور ہونا چاہیئے مگر کلام اللی ہونے میں کوئی خفانہیں 'چنا نچہ جملہ اکا برکے زدیک بھی مسلم ہے کہا حادیث رسول علیہ السلام حتی کہان کا خواب بھی وی سمجھا جاتا ہے۔

حضرت رب العزت جل ذکرہ سے ہم تک اس کا کلام پہنچنے میں دوواسطے ہیں ایک وجی لانے والافرشتہ دوسرے جس پروجی لے کرآیا یعنی بی ورسول اور دونوں کی صدافت وعصمت باتفاق اہل عقل نقل ثابت ہے کوئنہیں جانتا کہ ملا نگھۃ الرحمان اور انبیاء کرام مقربین بارگاہ الہی ہیں؟
وجی الٰہی چونکہ نہایت عظیم المرتبت چیز ہے اور اس کے نزول کی بھی خاص شان ہوتی ہے اس لیے جو وجی حضرت رسول اکرم نبی الا نبیاء والام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ چونکہ آپ کے خصوصی فضل وامتیا زاور علومرتبت وقرب اللی کے باعث سب سے اعلی درجہ کی وجی ہے امام بخاریؒ نے اس کے خاص حالات و کیفیات کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا باب قائم کیا جس سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جملہ اصول وفروع حتی کہ ایمان وفروع حتی کہ ایمان وفروع حتی کہ ایمان وفروع حتی کہ ایمان وفروع ہو اور اس

نیز حسب ارشاد و لن تجمع امتی علی الصلالة (میری امت گرائی پر ہر گرجمع نه ہوگی) علوم نبوت کی حفاظت کا وعدہ ہو چکاحق تعالے کے اس عظیم فضل وانعام پرامت محمد میہ جتنا شکروسیاس بھی بجالائے کم ہے۔ یہ جماعت جس کے ہمیشہ حق پررہنے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہی ہے جس نے وحی الہی کواپنا ہادی و یاسراور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواپنا مقتداو پیشوابنایا' یہی جماعت اہل حق واہل سنت کہلانے کی مستحق اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرشاد ماانا علیہ و اصبحابی (جس طریقہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ ) کا مصداق ہے۔

اس کے برخلاف جن لوگوں نے بوجہ نقصان فہم یا بوجہ غرض وہوایا بسب کج فطرتی وکٹ ججتی اپنی رائے وتو ہمات کوامام بنایا'اپنی ہوا وہوں کی پیروی کی یا خالص فدہمی ودینی مسائل میں سلف کی آراء کو ہمتم کیا'ائمہ دین کو ہدف لعن وطعن کیا' وہ سب طریق حق سے دور ہو گئے اور اختلاف فدموم کے مرتکب ہوئے جہاد تا بعین ائمہ جہتدین وعلائے راتحین فرموم کے مرتکب ہوئے جہاد تا بعین ائمہ جہتدین وعلائے راتحین اور جملے ساتھ کے اور جملے ساتھ کے اور جملے سے کہ وہ قرآن وحدیث کے صراط متعقم اور حضرات صحابہ وتا بعین ائمہ جہتدین وعلائے راتحین اور جملے ساتھ کے اس موانح اف کو جائز نہ سمجھے۔ واللہ الموفق والمیسر لمایہ موسی و یو صبی۔

نوٹ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی وائی) کے ارشاد ماانا علیہ و اصحابی میں مسلک حق کی جونشا ندہی کی گئے ہے اس کی مسلم علمی علی مسلک حق کی جونشا ندہی کی گئی ہے اس کی مسلم علمی وعملی تفیر سب سے پہلے حضرت امام اعظم اور آپ کے اصحاب شرکاء تدوین فقد اسلامی نے دنیا کے سامنے پیش کی جس کا اعتراف ابن ندیم نے اس طرح کیا علوم نبوت کا شرق وغرب اور برو بحر میں پھیلا وَ امام اعظم رحمہ اللہ کی تدوین شریعت کے ذریعیہ ہوا۔ اور علامہ محقق شعرانی شافعی میزان میں یوں گلفشاں ہوئے۔

'' پہلے گزر چکا کہ جب حق تعالی نے جھ پراحیان فرما کرشریعت اسلامیہ کے سرچشمہ سے واقف کیا تو میں نے ویکھا کہ تمام ندا ہب فقہیہ اس شریعت حقہ سے مرتبط ہیں' پھر یہ بھی ویکھا کہ انکہ اربعہ کے تمام ندا ہب کی نہریں جاری ہیں اور باقی ندا ہب جومٹ گئے ہیں۔ وہ پھریاں بن گئی ہیں اور یہ بھی ویکھا کہ سب سے لبی نہرامام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ند ہب کی ہے اس کے بعدامام مالک رحمہ اللہ کی اس کے بعدامام شافع کی اس کے بعدامام احمد کی اوران سب سے چھوٹی امام واؤ دکی جو کہ پانچویں قرن میں ختم ہوگئی اس سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ نہروں کی بڑائی چھوٹائی سے ان ندا ہب کے رواج کی مدت مراد ہے'اور چوٹکہ امام الوحنیفہ گاند ہب سب سے پہلے مدون ہوکر رائے ہوا' تو وہی سب سے پہلے مدون ہوکر رائے ہوا' تو وہی سب سے آخر میں ختم ہوگا'اور یہی اہل کشف کی بھی رائے ہے۔''

1 - حدثنا الحميدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحى بن سعيد الا نصارى قال اخبر نى محمد بن ابراهيم التيمى انه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الا عمال بالنيات وانما لا مرى ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها اوامراة يتزوجها فهجرته الى ما هاجراليه.

تر جمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ فرماتے تھے کہ بلا شبہ تمام اعمال کا تعلق دل کے ارادوں سے ہے اور ہر کسی کواس کی نیت کے مطابق ہی ثمرہ حاصل ہوتا ہے۔ جس کسی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے شار ہوگی۔

تشری : اعمال ظاہری کی اچھائی برائی کا مدار دل کے اچھے برے ارادوں پر ہے 'حتیٰ کہ ہجرت جیسے بڑی سعادت وعبادت بھی بری نیت کے سبب اکارت ہوجاتی ہے امام بخاریؓ نے اپنی کتاب کواس حدیث سے شروع کیا تا کہ یہ بات اچھی طرح واضح ہوجائے کہ ہڑمل خیر

ا علامہ تحدث جمیدی کا مفصل تذکرہ مقدمانوارالباری سفحہ ۲۲۵/امیں ہو چکا ہے ہے میرٹ جلیل سفیان بن حیینہ تلمیذامام اعظم رحمہ اللہ تعالی ۔ (دیکھومقدمہ سفحہ ۱/۲۱۷) سلم بہت بڑے محدث وفقیہ تابعی بین آپ کثیر الحدیث ثقهٔ جمت وثبت تضامام اعظم ابوصنیفهٔ امام مالک امام اوزاعی وغیرہ کبار محدثین نے آپ سے روایت کی ہے (جامع المسانید و تہذیب) سلم مشہور جلیل القدر تابعی بیں آپ ہے بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ نے حدیث کی روایت کی ہے (جامع المسانید صفحہ ۲/۳۵۲) سے پہلے دل کے اراد ہے کوشیح کرنے کا اہتمام کیا جائے 'نیت صحیح ہواور اچھی ہواور ہر بھلائی و نیکی صرف خدا کی خوشنودی کے لیے ہوا گرائیان اسلام 'مخصیل علم'تمام اعمال صالحہ' طاعات عبادات' جہاد' صرف مال' زکوۃ وصد قات جج بیت اللہ وہجرت وغیرہ بھی اخلاص کلہ ہے اور اچھی نیت سے نہ ہوں بلکہ کی غرض د نیوی یا ریا و نمود کے لیے ہوں تو ان کی کوئی قدرو قیمت خدا کے یہاں نہیں اور للہیت واخلاص کے ساتھ ہر چھوٹی و بڑی نیکی حتی کہ زبان سے کوئی کلمہ خیر کہد دینا اور راستوں سے کوئی معمولی تکلیف کی چیز ہٹادینا بھی موجب اجروثو اب ہے۔
جوٹی و بڑی نیکی حتی کہ زبان سے کوئی کلمہ خیر کہد دینا اور راستوں سے کوئی معمولی تکلیف کی چیز ہٹادینا بھی موجب اجروثو اب ہے۔

بحث و نظر: امام بخاریؒ نے سب سے پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی' جواحادیث صحاح مجردہ کی جج و تھے۔ ان سب سے پہلا اقدام تھا ( کیونکہ اس سے پہلے جوایک سوسے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے مدون ہوئے تھے۔ ان میں احادیث کے ساتھ آ ٹار صحابہ و فراو گی تا بعین بھی تھے۔)

اس سے بیاشارہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمع وروایت احادیث کے خلاف ہر گزنہ تھے'اپنے دورخلافت میں آپ نے صحابہ سے اس بارے میں مشورہ بھی کیا تھا'جس میں تمام صحابہ کی رائے با قاعدہ کتابت وجمع احادیث کی تھی' مگراس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مہم کو صرف اس احتیاط کے بیش نظر ملتو ی کر دیا تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ احادیث کا اختلاط نہ ہوجائے۔ باقی زبانی روایت احادیث کا سلسلہ دستور آپ کے عہد میں بھی جاری رہا مگراس میں آپ عایت احتیاط کو پسند کرتے تھے'اسی لیے خود بہت کم روایت کی ہاور دوسروں پر بھی تخی کرتے تھے' حتی کہ بعض مواقع پر مزیدا طمینان کے لیے روایت کرنے والوں سے گواہ بھی طلب کر لیتے تھے۔ دوسروں پر بھی تخی کرتے تھے' دی کہ بواس کے دورج فر مایا کہ ہر عمل خیر کے لیے تھے۔ وی سب سے پہلے امام بخاری نے اس حدیث کو اس لیے درج فر مایا کہ ہر عمل خیر کے لیے تھے۔ وی سب سے پہلے امام بخاری نے اس حدیث کو اس لیے درج فر مایا کہ ہر عمل خیر کے لیے تھے۔ وی سب سے پہلے امام بخاری نے اس حدیث کو اس لیے درج فر مایا کہ ہر عمل خیر کے لیے تھے۔ وی سب سے پہلے امام بخاری نے اس حدیث کو اس لیے درج فر مایا کہ ہر عمل خیر کے درش عبد الرحمان میں مہدی نے فر مایا کہ اگر میں کوئی دوسرے اکا ہرمحد ثین ومؤلفین نے بھی اسی حدیث سے ابتداء کرنے کو پہند فر مایا ہے۔ محدث عبد الرحمان میں مہدی نے فر مایا کہ اگر میں کوئی

ا بیامام مالک شعبہ سفیان بن عیدیئہ سفیان توری وغیرہ کے تلمیذ حدیث اورامام احمد اسحاق واصحاب صحاح سند کے شیوخ میں ہیں امام اعظم کے مداحین میں سے ہیں امام صاحب کو قاضی قضاۃ العلماء کالقب دیا تھا ، بلکہ بعض واسطول سے ان کے تلافہ میں بھی داخل ہیں گرآپ کا میلان بعض غدا ہہ اہلحدیث اور رائے اہل مدینہ کی طرف تھا ، جبکہ آپ کے معاصر محدث بمیر سیدالحفاظ رئیس ناقدین رجال بچی بن سعیدالقطان کا میلان رائے اہل کوفہ کی طرف تھا ( ملاحظہ ہو تہذیب صفحہ ۲۷ ) مدینہ کی طرف تھا ( ملاحظہ ہو تہذیب صفحہ ۲۷ ) مراقم الحروف کا حاصل مطالعہ بیہ ہے کہ امام بخاری نے جو بہت سے مسائل میں فقہ ضفی کی شدت سے مخالفت کی ہے وہ شیخ عبدالرحمان ابن مہدی نصر بن شمیل اوراکی نیز ہو ہو ہے تھے اور ماموں جو خود بڑا محدث وفقیہ تھا ان کو الاحظہ ہو مقدمہ تھا نیز وہ آخق بن را : یہاں چندلوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کتب فقہ ضفی کو دریا میں بہا دیا تھا جس پر ضلیفہ مامون نے ان سب کو ملاکر تنبید کی تھی ( ملاحظہ ہو مقدمہ تھا نیز وہ آخق بن را : یہاں چندلوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کتب فقہ ضفی کو دریا میں بہا دیا تھا جس پر ضلیفہ مامون نے ان سب کو ملاکر تنبید کی تھی ( ملاحظہ ہو مقدمہ کہ تھی خوار المرائ اسے علی بن عروہ و غیرہ کے باعث ہیں واللہ المی شخ عبدالرحمٰن بن مہدی اپنے زمانے کے جلیل القدر محدث وفقیہ تھے ( 19 میں ان کی وفات ہوئی رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ )

اوپر کے حوالے میں حافظ ابن جر نے اعتراف کیا کہ امام یخی القطان فقہا ا کوفی کا طرف مائل سے امام موصوف کے حالات مقد مدانو ارالباری صفح ۱/۲۰ میں ذکر ہو چکے میں امام عظم رحمتہ اللہ علیہ کے تمید حدیث وفقہ اورشر یک مجلس متہ و ہیں فقہ سے خلیل نے آپ کواپنے زمانے کا امام بلا مدافعت کہا اور فرمایا کہ آپ کے ساتھ سارے ائمہ جمت پکڑتے سے اور کہل اعتماد کی وجہ سے کہتے ہے کہ جس کو بیٹی بن القطان نے چھوڑ دیا ہم بھی اس کو چھوڑ ویں گے۔ ابن حبان کا قول ہے کہ آپ سے امام احمد بیٹی بن معین علی مدین اور ہمارے تمام انکہ نے علم حاصل کیا 'ابن منجو یہ نے آپ کو علم وحفظ وغیر و کے اعتبار سے سادات اہل زمانہ سے کہا اور یہ کہ آپ ہی امام احمد بیٹی بن معین علی مدین اور ہمارے تمام انکہ نے علم حاصل کیا 'ابن منجو سے آپ کو عبد الرحمٰن بن مہدی سے اور کا درجہ دیا 'وفظ ابن خزیمہ نے ناظ میں شار کیا 'وفظ ابن خزیمہ نے اپ کا فظ ابن خزیمہ نے بنداد کیا اور کہ کہ بن معین نے آپ کو عبد الرحمٰن بن مہدی سے اوپر کا درجہ دیا 'وفظ ابن خزیمہ نے بنداد سے امام اہل زمانہ کا لفظ اس کے بن احمد نے والد سے نقل کیا کہ بیٹی القطان عبد اللہ الم بخاری کا قول ہے کہ میں نے کہا اقتطان سے زیادہ اخبت کی کوئیس دیکھا (یعنی روایت حدیث میں پوری احتماط کرنے والا) ابراہیم بن مجہ تمی نے اپ کا القطان سے احاد یہ دوایت کہ میں نے اپنے والدام احمد کو سال کہ دوایت سے امام انکی کوئیس نے اپنے والدام احمد کوئیا کہ وہ تی القطان سے احاد یہ دوایت کہ میں نے اپنے والدام احمد کوئیا کہ وہ تی القطان سے احاد یہ دوایت کہ میں نے کہا کہ شیم بھی نہیں دیمیں نے اپنے والدام احمد کوئیا کہ دو تھی القطان سے احاد یہ دوایت کہ میں نے کہا کہ دی تھی ہیں ہی نہیں دیمی کوئیس کے کہا کہ شیم بھی نہیں دیمیں نے کہا کہ شیم بھی نہیں دور میال کہ دیمیں نے کہا کہ دیمیں کے کہا کہ شیم بھی نہیں دیمی کوئیس کے کہا کہ دیمیں کے کہا کہ میمی نہیں کے کہا کہ دیمی کوئیا کہ کوئیا کوئیا کہ کوئیا کوئیا کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئی

کتاب ابواب میں تصنیف کرتا تو اس کے ہر باب کو انما الا عمال بالنیات سے شروع کرتا 'اور جو شخص تصنیف کا ارادہ کرے اس کوای صدیث سے شروع کرنا چاہیے۔

بعض ائمہ حدیث نے اس حدیث کواسلام کا ایک تہائی قرار دیا ہے اور بعض نے چوتھائی اور سب نے ہی اس کی عظمت وقد رکا بیان کیا ہے بید حدیث مندامام اعظم میں بھی بدلفظہ "الاعمال بالنیات" امام صاحب سے روایت کی گئی ہے اس حدیث کا شان ورود طبرانی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیمنقول ہے کہ ایک شخص نے ام قیس کو پیغام نکاح بھیجا اس نے انکار کر دیا اور ہجرت کی شرط لگائی تو اس شخص نے ہجرت کی اور نکاح کرلیا اس لئے ہم نے اس کا نام مہاجرام قیس رکھ دیا تھا۔

ہارے شاہ صاحبؓ نے اس موقع پر فرمایا کہ جس طرح آیات قرآنی کے شان نزول بیان کرنے کا اہتمام کیا گیاہے 'احادیث کے

(بقیہ حاشیہ صغیر البقہ)عبد الرحمٰن بن مہدی؟ فرمایا یخیٰ القطان جیسا کوئی نہیں دیکھا گیا'امام احمد کا قول یہ بھی ہے کہ بصر دمیں یخیٰ القطان پر تثبت کی انتہائھی' خودعبد الرحمان بن مہدی کا قول ہے کہ یخیٰ القطان سے بہتر حدیث کی طلب و تلاش کرنے والا اور حدیث کواخذ د صبط کرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔

میں میں میں ہے کہ حضرت مولا ناظفر احمرصاحب تھانوی شیخ الحدیث دارانعنوم سند وآلہ پار خرت مولا نامحمدا درلیں صاحب کا ندھلوی شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لا ہور' حضرت مولا ناسید فخر الدین صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیو بند' حضرت مولا نامحمہ بوسف صاحب بنوری شیخ الحدیث دارالعلوم کراچی اور حضرت مولا نامحمہ یوسف صاحب بنوری شیخ الحدیث دارالعلوم جامع مسجد نیوٹاؤن کراچی ایسے حضرات کو بھی مدینہ یو نیورٹی کے مشیران میں شامل کیا جائے۔تا کہ وہاں کی علمی مرکزیت کے شایان شان علوم نبوت کے ضورت ہوسکے۔

ہارے علم میں نجد و حجاز کے بھی چندا سے علاء محققین حنبلی وغیر حنبلی ہیں جن کو یو نیورٹی کی انتظامیہ میں رکھنے سے اس کا سیح علمی وقار واعتاد قائم ہوسکتا ہے ' یہ سلورکھی جا چکیں تھیں کہ ایک مشہور علمی ادارے کے مدیرمحتر م کا خط ڈاک سے ملاجواس سال حج وزیارت حرمین سے مشرف ہوکرآئے ہیں انہوں نے مدینہ یو نیورٹی کے متعلق لکھا کہ اس سے ہم لوگوں کو بہتر تو قعات قائم نہیں کرنی چاہئیں' نجدیوں کا بڑا مقصد اس کی تاسیس سے نجدیت کو پھیلانا اور دوسری سیاسی مصالح کا حصول معلوم ہوتا ہے ہماراانداز و بہی ہے۔ والعلم عنداللہ

کچھاں قتم کے تاثرات دوسرے لوگوں کے کبھی ہیں خدا کرے اپنے اس عظیم تر روحانی ودینی مرکز کے بارے میں اس قتم کے تاثرات بہتر تو قعات وخوشتر نتائج ہے بدل جائیں اور وہاں کے ارباب حل وعقداس عالمی اسلامی ادارے کوتمام سیاسی مصالح اور ہوشم کے تعقبات سے بلند تر رکھنے کا تہیرکرلیں۔ و ما ذلک علی اللہ بعزیز۔ شان ورود کا بھی اگراہتمام ہوتا تو نہایت مفید ہوتا اور کوئی مستقل کتاب اس موضوع پرلکھدی جائے تو بڑا نفع ہو' علامہ ابن دقیق العید کا قول ہے کہ سواءابوحفص عکبری کے کسی نے اس طرف توجہ ہیں گی۔

امام بخاریٌ حدیث مذکور "الاعمال بالنیات" کواپنی صحیح میں سات جگہ لائے ہیں 'پہلی تو یہی ہے' دوسری صفحہ ۱۳ میں 'باب ماجاء ان الاعمال بالنیة والحسیة ولکل امری مانوی ''کے الفاظ ہے لائے ہیں' پھر فرمایا کہ اس میں ایمان' وضو' نماز' زکو ق' جج' روزہ وغیرہ سب داخل ہوگئے' مطلب بیکہ اعمال خیر کا اجروثواب جب ہی حاصل ہوگا کہ ارادہ طلب ثواب کا ہؤاگر نیت فاسد ہے یا طلب ثواب کا ارادہ نہیں تو وہ عمل ثواب سے خالی ہوگا۔

تیسری کتاب اختی میں لائے چوتھی باب البجر میں پانچویں نکاح میں' چھٹی تذور کے بیان میں' ساتویں کتاب الحیل میں' کسی جگہ ان کا مقصد صحت اعمال کامدار نیت پر بتلانا ہےاور کہیں ثواب اعمال کونیت پر موقوف بتلانا ہے جس سے معلوم ہوا کہ امام بخاریؒ کے نز دیک حدیث کامفہوم عام ہے جودونوں صورتوں کوشامل ہے۔

ہارے حضرت شاہ صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ حدیث مذکور سے صرف صحت اعمال کی تخصیص جیسا کہ شوافع کرتے ہیں درست نہیں جس طرح ثواب اعمال کی تخصیص مناسب نہیں جوبعض فقہاا حناف نے کی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے ان ہر دوشخصیات سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا مفصل تذکر ہ فر ماکر بتلایا کہ فقہا حنفیہ کوسب سے زیادہ وضو کے بارے میں مطعون کیا گیاہے ٔ حالا تکہان کی فقہی پوزیش اس مسئلہ میں بھی بہت قوی ہے جس کے وجوہ حسب ذیل ہیں۔

ا - حدیث مذکورعبادات میں وارد ہوئی ہے نہ کہ قربات وطاعات میں اوراس امرکو حنفیہ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ وضو بغیر نیت کے عبادات کے درجہ میں نہیں آئے گی نہاس پر ثواب عبادت کا ملے گالیکن میہ کہ وہ مفتاح صلوٰ ق بھی نہ بن سکے گی اس سے حدیث مذکور بالکل ساکت ہے (چنانچے امام بخاریؓ نے بھی جہال مفصل احکام وضونماز وغیرہ کا ذکر کیا ہے وہاں حدیث سے مراد ثواب اعمال ہی لیا ہے صحت اعمال نہیں۔

بی خون کے انساری کے تفصیل سے بتلایا ہے کہ عبادت میں نیت کے ساتھ اس ذات کی معرفت حاصل ہونا بھی ضروری ہے جس کا تقرب اس عبادت سے مقصود ہے قربت میں نیت ضروری نہیں 'صرف معرفت ندکورضروری ہے جیسے تلاوت قرآن مجیدا طاعت میں کوئی شرط نہیں (صرف اس کاعمل خیر ہونا کافی ہے) جیسے ان امور کاغور وفکر اور مطالعہ جن سے اسلام قبول کرنے کی رہنمائی حاصل ہو۔

۲- تمام مسائل دین پرایک اجمالی نظر کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کی ترکیب پانچ چیزوں سے ہے عبادات عقوبات معاملات اعتقادات اخلاق فقهی کتابوں میں صرف پہلی تمین چیزوں کا ذکر ہوا ہے عبادات مقصودہ میں بالا تفاق سب کے نزدیک نیت شرط صحت ہے معاملات کا اطلاق پانچ چیزوں پر ہوتا ہے مناکحات معاوضات مالیہ خصومات ترکات امانات ان سب میں کسی کی یہاں بھی نیت شرط نہیں ہے عقوبات کی بھی پانچ اقسام ہیں حدودة و حدقذ ف حدزنا حدسرقد اور قصاص ان میں بھی کسی نے نیت کوشرط قرار نہیں دیا۔ (حد شربہ خمرکا ذکراس لئے نہیں کیا جاتا کہ اس کا اجراذ میوں برنہیں ہوتا )۔

پس اگر وسائل کے بارے میں حنفیہ پرطعن کیا جاتا ہے کہ حدیث مذکور کے خلاف کرتے ہیں تو معاملات وعقوبات میں تو دوسرے بھی مخالفت حدیث کے مرتکب کٹھریں گے'اس کاان کے پاس کیا جواب ہے؟

۳- بہت سے وسائل میں حنفیہ کے یہاں بھی نیت شرط صحت ہے جیسے تیم 'نبیز سے وضوُ وغیرہ حالانکہ مشہور ومعروف محدث فقیہ شام حضرت امام اوزاعیؓ (امام اوزاعی کا تذکرہ مقدمہ انوارالباری حصہ اول کے صفحہ پر ہوچکاہے ) اور حافظ حدیث حسن بن صالح بن تی تیم میں بھی نیت کوشر طصحت نہیں مانتے تھے (عینی) اس طرح پر دونوں ائمہ حدیث بہارے ام اعظم میں بھی نیت کوشر طصحت ندمانے میں آگے بڑھے ہوئے ہیں پھر صرف فقہاء حناف کومطعون کرنا کیا انصاف ہے؟
وضواور تیم میں وجوفرق بہارے یہاں ہیہ ہے کہ پائی میں بالطبع و بالذات پاک کرنے کا وصف موجود ہے کیونکہ قرآن مجید میں تصرح ہو و انہ نیل میں السماء ماء طھو دا ہم نے پائی کو پاک کرنے والا اتارائے البذائیت کی ضرورت نہیں لیکن مٹی اور زمین میں به وصف و اتی نہیں ہوت تعالی نے امت جمد یہ کے ضوعی اکرام اور دفع حرج کے لئے پائی ند ملنے کے وقت اس کو پاک کرنے کا وصف عطافر مادیا ہے اس لئے اس میں نہیں الصلوثین میں جبح تقدیم اور جمع یان العباد میں بیر جبح تقدیم اور جمع ہوں اکرام اور دفع جرج کے بین العباد میں جبح تقدیم اور جبح بین العباد میں جبح تقدیم اور جبح بین بین بین بین ایک صورت ہاگر چہ طاہر وطہور ہے جس طرح وشعیات تاصرہ کو حقیقت مطلقہ و کی اور کے دام میں ایک دوجہ دیا گیا ہے اور اس کو مجاز ہوا و وقیقت مطلقہ ہے نبی میں انا گیا ہے حاصل بید کہ ہمارے میں اس وسائل میں بھی فی انجملہ نہیت کی شرط موجود ہے لبذا جن اوگوں نے نبی اختیات ہوں کہ جو اس کی جائے میں اس مرادا گرزیان سے نبیت کرنا ہے تو وہ کسی کے بہاں بھی لازی وضروری نہیں ہے وضو میں بھی حقیہ کے بہاں نہت کا کھا ظموجود ہے کیونکہ نبیت سے مرادہ دل کا ارادہ ہے جو برفعل اختیاری سے پہلے ہوائی کرتا ہے تو اس میں ہم اور دوہ دل کا ارادہ ہے جو برفعل اختیاری سے پہلے ہوائی کرتا ہے تو اس میں ہم اور دوہ دل کا ارادہ ہے جو برفعل اختیاری سے پہلے ہوائی کرتا ہے تو اس میں ہم اور دوہ دل کا ارادہ ہے جو برفعل اختیاری سے پہلے ہوائی کرتا ہے تو اس میں ہم اور دوہ دل کا ارادہ ہے جو برفعل اختیار سے کی مراز کے کو اس سے میکن ہیں ہیں طاہر ہے کہ فائل سے اور اگر اس سے مرادہ دل کا ارادہ ہے جو برفعل اختیاری سے پہلے نیت کرنے کا مطلب بہی ہے کہ نماز پڑھے خوا میں اس امر کا مسلم کا بی ہے کہ نماز پڑھے خوا میں اس امر کا

شعور ہو کہ میں کون ی نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا کوئی حنفی المسلک ایسا ہوگا جس کو وضو کرتے وفت اس امر کا شعور نہ ہو کہ میں نماز کے لئے فرض

آپ نے دیکھا کہ حافظ نے حسن بن حی کی طرف سے خروج بالسیف اور ترک نماز جمعہ کے اعتراض کو کس خوبی سے دفع کیا۔ گریمی اعتراض دی السیف علی الاملة کا امام بخاریؓ نے امام عظم پر کیا تو حافظ نے ان کی طرف سے اس کا دفاع نہیں کیا' حالانکہ امام صاحب کی پوزیشن حسن بن حی سے زیادہ صاف تھی لیکن حسن موصوف امام صاحب کے مخالفوں میں تھے ان کی ہر طرح نصرت و حمایت اور توثیق و تقویت ضروری مجھی گئی امام صاحب اور انکہ احناف کی طرف سے دل صاف نہیں تھا اس لئے وہاں زبان وقلم میں بھی رکاوٹ ہوجاتی ہے۔ واللہ المستعان۔

عافظ کی ندکورہ بالاعمارت میں کئی ہاتیں بڑے کام کی ہیں امید ہے کہ ناظرین ان کو یا در کھیں گے ایک ضروری امریب بھی قابل ذکر ہے کہ حسن بن حی موصوف کو اکابر محدثین نے متشیع بھی کہا ہے جس کی کوئی مدافعت حافظ نے نہیں کی اور آخر میں حافظ نے زکریابن کیجی الساجی کے حوالے سے محدث کبیر شخ عبداللہ بن داود الخربی (حنفی) کے بارے میں بھی خلاف شان بات نقل کر دی حالا نکہ ساجی روایت میں غیر معتمداور شخ استعصبین تھے۔(ملاحظہ ہوتا نیب الخطیب صفحہ ۱۸) حسن بن جی کی ولا دت • • اھیں اور وفات ۱۹۹ھیں ہوئی (رحمتہ اللہ رحمۃ واسعۃ) اگرنیت میں اس سے زیادہ کسی چیز کو مانا جائے تو اس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے بعد اختلافی صورت صرف ایک فرضی شکل بطور فرض منطقیین رہ جاتی ہے کہ ایک شخص اتفاقی طور پر بارش میں بھیگ جائے 'جس سے اعضاء وضوبھی دھل جائیں اس صورت میں بظاہراس کے دل کا ارادہ بھی وضوکا نہیں ہے آیا ایک صورت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں 'تو بہتر یہ ہے کہ ایک اتفاقی نا درصورت کو حدیث کے عام و وسیع اور واضح و بدیمی مطلب کے تحت داخل نہ کیا جائے بلکہ ایک نظری واجتہا دی مسئلہ سمجھا جائے اور اس کے بارے میں ایک مجتمدین کے فیلے کو '' مخالفت حدایی'' سے مطعون نہ کیا جائے۔

پوری طرب ندھے کا وجہ سے ان کے حلاف اس مے کے مخاصلے اس بن راہو یہ و میرہ کا بعد کے حدیث و کہا ہو تا ہوں کے بیار کے اورا ن تک بی کی سلسلہ جاری ہے۔

محدث شہیرا یو بکر بن انی شیبہ نے بھی ای قسم کا اعتراض کیا تھا' پھر امام بخاری کے بھی تھے بخاری اور دوسری تالیفات میں ای غلط نہی کے باعث تیز کلامی کی پھر ابن حزیم آئے وہ وہ اور بھی زیادہ حدیث بڑھ گئے پھر طبقہ اہل حدیث وغیر مقلدین نے تو کوئی کسر ہی اٹھا کر شرکھی ۔ ہمارے زمانہ میں ایک عالم حدیث مرعا ہ شرح مشکل ہ تا ہو تھی ہیں ان کا طریقہ نقد ملاحظہ ہو ۔ سفہ ۲۰۲/۲ میں باب الوتر کی ایک حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشکل ہے کے وفکہ وہ فرض وفل کی ہر دور کعت پر بیٹھنا اور تشہد پڑھنا واجب کہتے ہیں اور انہوں نے اس کے جوابات جن وجوہ سے دیئے ہیں وہ مردودو باطل ہیں' پھر پانچ وجوہ لکھ کرسب کو برغم خود باطل و مردود قرار دیا پھر لکھا کہ سب وجوہ'' حدیث سے جی'' کہتر یف اس کے مقصد کو باطل تھر ہوائے والی' سنت بی وہ مردود و باطل ہیں ہو جوہ کی اس سے ان ان کو سنت سے بخض وعنا و معلوم ہوتا ہے ہم نے ان معتمد خیر تو جیہا سے کو صرف اس لئے عرض کر دیا ہے تا کہ عقل و بصورت و الے عبرت حاصل کریں' ۔

یہ تمام تر تبرااورخصوصیت ہے محدثین وفقہاا حناف پرسنت ہے تغض رکھنے کا گرال ترین التزام وافتراء آپ نے ایک ایسے عالم محقق کی زبان قلم سے سناجن کے علم فضل متانت و بنجیدگی سے راقم الحروف کو بڑی اچھی تو قعات تھیں ای لئے مقدمہ حصد دوم کے آخر میں ان کا تعاون بھی اچھے ہی الفاظ ہے کرایا تھا جس پر بعض اہل علم نے جوان سے زیاد وقریب ہیں۔ مجھے اس مدح سرائی پرشکوہ بھی ککھا تھا۔" لو استقبلت من امری مااستد ہوت"

کین یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مؤلف موصوف نے شرح ندکور بڑی محنت سے ترتیب دی ہے جو ہرطرح قابل قدر ہے اور بیشتر جگدا حناف کا تذکرہ بھی وقیع الفاظ میں کیا ہے' جس کے ہم شکرگز اربین' جس طرح ان کی بے جاعصبیت وتیز لسانی کاشکوہ بھی ضرور ہے۔

محتر ممولف کے تبراندکور پرتفصیلی بحث تو ہم اپنے موقع پر کریں گئے بہاں مختر طور پراتن گز ارش ہے کہ نماز کی ہر دورکعت پر بیٹھنااورالتحیات پڑھنااول تو یہ صرف حنفیہ کا مسلک نہیں ہے بلکہ حنابلۂ بھی ان دونوں کو واجب کہتے ہیں' ملاحظہ ہو (کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعظیع مصر!صفحہ ۱۲۹) بلکہ تشہد اول حنفیہ کے یہاں ایک روایت میں سنت بھی نقل ہواہے (فتح الملہم صفحہ ۱۰۰) شوافع قعد ہُ اولی وتشہداول کوسنت اوراخیرین کوفرض کہتے ہیں۔

غرض اول توجو کچھ تبرامؤلف نے حفیہ پر کیا ہے وہ حنابلہ پر بھی عائد ہوجاتا ہے دوسرے یہ کہ حنفیہ قعد ہُ اولی وتشہداوّل کواس کیے واجب کا (بقیہ حاشیہ الگلے صفحہ پر)

2-اگر حدیث کو صرف عبادات کے ساتھ خاص سمجھا جائے 'جیسا کہ طرفین کے کلام ونزاع سے معلوم ہوتا ہے اوراس کو صرف اُواب سے متعلق کریں 'جیسا کہ ہمارے فقہاء حنفیہ نے کہا تو اس کوہم مانتے ہیں کہ وضوء بغیر نیت کے عبادت کے درجہ میں نہآئے گا مگراس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ ایسا وضوبھی صحت نماز کے لیے کافی ہے کیونکہ اس کا پاک کرنے کا وصف ظاہری وحسی طور سے موجود و نا قابل انکار ہے اور ایسے

12

(بقیہ حاشیہ صفحہ ابقہ) درجہ دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود صنی اللہ عنہ سے مرفو عاروایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جبتم ہر دور کعت پر بیٹے ہوتو التحیات پڑھو (پیروایت نسائی میں اور مسندا حمد میں بھی ہے جس کے تمام رجال سند ثقہ ہیں (دیکھونیل الا دطاو شوکانی صفحہ ۱۲۵ اعلاء اسنن صفحہ ۱۲۸) نیز صحیحہ سلم باب صفۃ الصلوٰۃ میں حضرت ما کشرضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم کی نماز مبارک کی پوری تفصیل بیان کی ہے اس میں بیہ تالایا ہے کہ حضور فر ما یا کرتے ہے کہ ہر دور کعت پرتی ہے (بعین تشہد) ایک حدیث حضرت ابن مسعود صنی اللہ عنہ سے مسندا حمد میں اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابوہر برور میں اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ہر دور کعت پرتی ہے گئے اللہ علیہ وسلم کہ اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابوہر برور میں اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ جب تم میں ہے کہ جب تم میں ہے وہاں یہ بھی کہا ہے کہ اس حدیث کے تمام رجال ثقہ ہیں بخاری وسلم میں حضرت ابوہر برور وعن اللہ عنہ ہے کہ جب تم میں ہے کہ دوایت کیا ہے کہ عنہ کی اس حدیث کو توائے میں کا تعرب کی معنے کا کہ کو اس کے کہ کو اس کے کہ کی کی صفحت صلوٰۃ کا یوراڈ کر ہوا ہے جس میں دور کعت کا جمیعے کا ذکر موجود ہے کہ اس حدیث کو سوائے مسلم کے اور بھی صحاح والوں نے روایت کیا ہے۔

'غرض حنفیہ کے سامنے بیمیوں اجادیث حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت صلوٰ ق کی موجود تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے اور حتا بلہ نے بھی فیصلہ کیا کہ ہر رکعت پرجلوس وتشہد ہونا چاہئے' وہی حدیث حضرت عائشہرضی اللہ عنہا جومسلم میں مروی ہے اور غلطی سے حافظ ابن حجرؓ وصاحب مشکوٰ ق نے اس کو بخاری کی طرف بھی منسوب کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ امام بخاری چونکہ فصل کے قائل ہیں۔ اس لیے اس کو روایت نہیں کیا۔ کیونکہ ان کی عادت ہے جس جانب کو اختیار کرتے ہیں صرف اس کے موافق احادیث کی روایت کرتے ہیں۔

دوسرے بیکہ اس حدیث مسلم کوعلامہ ابن عبدالبرئے معلول قرار دیا ہے جس کی تفصیل زرقانی نے شرح المواہب میں ذکر کی ہے اس میں بیجی ہے کہ احادیث فصل اثبت اورا کشرطرق سے مروی ہیں (فتح المہم صفحہ ۴۷۰) نیز حضرت عاکشدضی اللہ عنہا سے رات کی نماز کے بارے میں بیجی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھرکعت پڑھتے تھے اور ہردورکعت پرسلام پھیرتے تھے پھر بیٹھ کرتیج وذکر کرتے تھے اس کے بعد پھردورکعت پڑھتے تھے (کنز العمال صفحہ ۱۳/۱۰۸) اس لیے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عاکشہ نے جوآخر کی پانچ رکعات کا ایٹار کا ذکر کہتا ہے اور فر مایا ہے کہ ان میں صرف آخر میں بیٹھتے تھے وہاں یہی مراد ہوگا کہ تہد کے نوافل دودوکر کے درمیان میں جس طرح بیٹھ کرتیج کرتے تھے وہ صورت و تروں کی نماز میں نہ ہوتی تھی (فتح الملہم صفحہ ۱۲/۲۹)

آپ نے دیکھا کہ حنفیہ کے جس مسلک پرمؤلف مرعاۃ اتنے بگڑے وہ پوری طرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤید ہے اورانہوں نے خلاف سنت کوئی دوسراطریقہ ہرگز اختیار نہیں کیا ہے ہر دورکعت پر بیٹھنا اورتشہد پڑھنا بہت کی احادیث قطعیہ سے ٹابت اورائمہار بعد کے یہاں معمول بہاہے 'شافعیہ کے یہاں چونکہ وجوب کا درجہ نہیں ہے اورصرف فرض وسنت دوہ می درجات ہیں اس لیے انہوں نے ان دونوں کو درجہ سنت دیامالکیہ کے یہاں بھی تقریباً بہی صورت ہے' حنابلہ کا نہ ہب حنفیہ کے مطابق ہے اور حنابلہ کا ممل بالحدیث غیر مقلدین کے یہاں بھی مسلم ہے'

الفتح الرباتی فی ترتیب منڈالا مام احمد کے مختی نے صفحہ و اُسم پر لکھا کہ جمہور محدثین کے نز دیک ہر دوتشہد واجب بیں اورا مام احمد اول کو واجب اور دوسرے کو فرض کہتے ہیں۔امام ابوصنیفہ و مالک رحمہا اللہ تعالی اور جمہور فقہاء دونوں کوسنت کہتے ہیں اب جمہور محدثین کے بارے میں مؤلف مرعاۃ کیا فرما ئیں گے؟ تشہد اول اور قعوداول کو واجب کہنے والے تو تاریکین سنت بلکہ مغصین سنت تھے بیٹے احمد عبد الرحمان البنا کی تحقیق نے تو ساراالزام خفیہ سے اٹھا کر جمہور محدثین پر رکھ دیا۔

عالبًا محدث مبار کپوری کے مطالعہ میں امام احمہ یا حنابلہ وجمہور محدثین کا مسلک پوری طرح نہیں آیا اور صرف حنفیہ سامنے آگئے جن پر تبرا کا ثواب حاصل کرنے میں جناب ہے مکام لینا پڑا اور نہ جمہور محدثین یا حنابلہ سے صرف نظر کی جرائت وہ بھی نہ کر سکتے تھے غرض ایسے مسکلہ میں حنفیہ پر خصر فسام کرنا بلکہ ایک عالم کی شان سے انز کر سخت ترین الفاظ استعمال کرنا ' پھر جس حدیث مسلم کی توجیہات پر انہوں نے حنفیہ کوتار کین سنت اور سنت رسول سے بغض رکھنے والے بھی کہد یا 'اس کو امام بخاریؓ نے معلول بچھ کریا اور کسی وجہ سے روایت نہ کیا 'علامہ ابن عبد البر نے اس کومعلول قرار دیا 'دوسری بہت می احادیث سے حقوق میں وجہ سے اس کی توجیہ اس کومعلول قرار دیا 'دوسری بہت می احادیث سے حقوق میں وجہ سے اس کی توجیہ ضروری ٹھیری ' پھر آثار صحابہ وتا بعین رضی اللہ عنہ نے والی کہ میں نے ابھی تک و تر نہیں پڑھے وہ وہ تر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے جم نے ان کے پیجھے صف اللہ عنہ کورات کے وقت فن کیا 'حضرت بڑھا کہ میں اور صرف آخری رکھت پر سلام پھیرااس کی سندھے ہے (معانی آلا ٹار صفح ۲۵)

. حضرت ابوالزناد سے نقل ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فقہاء کے فیصلہ سے مدینہ طیبہ میں نماز در کی تین رکعات مقرر کردی تھیں جن کے صرف آخر میں سلام پھیرا جاتا تھا۔ (معانی الا ثار صفحہ 20) (بقیہ حاشیہ ایکلے صفحہ پر) وضوء پراجروثواب بھی ملے گا جیسا کہ پہلے شیخ الاسلام زکر یاانصاری کی تحقیق گذر چکی کہ طاعات وقربات میں نیت ضروری نہیں حالانکہ اجرو ثواب ان پربھی حاصل ہوتا ہے بلکہ ثواب کے اعتبار سے وہ بھی عبادات کہلانے کی مستحق ہیں اس کے بعدا گریہ دعوٰ ی کیا جائے کہ صحت نماز کے لیے وضوکا بدرجہ ُ عبادت ہونا ضروری ہے تواس کا ثبوت نہیں ہوسکتا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)متدرک میں بیجی ہے کہ بید حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا وتر ہے جس کو اہل مدینہ نے معمول بنایا 'جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وتر کی تین رکعات دوسلام سے مروی ہیں اس پر حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ان کے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے زیادہ اعلم تھے (اس سے زیادہ تحقیق العرف الشذی صفحہ ۲۱۴ میں ہے)

آپ نے دیکھا کہ وتر تین رکعات ایک سلام ہے جو حفیہ کا مسلک و معمول ہے وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا 'ائی کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ طیبہ میں رائج کیا 'اور وہی حضرت ابن مسعود ابی بن کعب' ابن عباس' انس' ابوا ما مہاور فقہاء سبعہ' نیز حضرت سفیان توری اور دوسرے اہل کوفہ کا بھی نہ ہب ہے محدث جلیل ابن ابی شیبہ نے تو حضرت حسن ہے میں (او جز المسالک صفی ۱/۳۳۲) پھر پانچ رکعت والی صدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ترک یا سنت ہے بغض رکھنے کا الزام کس کس کو دیا جائے گا؟ اور ان سب اکا برامت نے کس غیر معصوم کی تقلید میں ایسا غلط راستہ اختیار کیا تھا؟ اپنا تو یہ حال ہے کہ ایک معمولی مسلمان کے متعلق بھی ایسے خت الفاظ کہنے ہے ول ڈرتا ہے مگر علاء اہل صدیث کی جرائت و ہمت کی واود یہ بچئے کہ وہ اکا برائمہ محد ثین وفقہاء کے متعلق بھی ہے جبک زبان لعن وطعن در از کر دیتے ہیں بعض حضرات کا خیال ہے کہ جس طرح شیعی فرقہ کے لوگ پر یہ وغیر ہو پوئی وطعن در از کر دیتے ہیں بعض حضرات کا خیال ہے کہ جس طرح شیعی فرقہ کے لوگ پر یہ وغیر ہو پوئی وطعن در از کر دیتے ہیں بعض حضرات کا خیال ہے کہ جس طرح شیعی فرقہ کے لوگ پر یہ وغیر ہو کی وطعن در از کر دیتے ہیں بعض حصریت نے بھی ترقی کے مدارج طے کئے ہیں۔

مؤلف مرعاۃ شرح مشکوٰۃ کی گراں قدرحدیثی خدمت کی ہم دل سے قدر کرتے ہیں اس لیے ہماری دلی تمناہے کے مطبوعہ دو ضخیم جلدوں میں جواس قتم کی غیر ذمہ دارانہ یا خلاف شان اہل علم و خقیق باتیں درج ہوگئی ہیں ان کے بارے میں وہ معذرت کردیں اور آئندہ جلدوں میں وہ احتیاط کریں۔

والله الموفق۔ یہاں بھیل فائدہ کے لیےا تنااورلکھنا مناسب ہے کہ علماءاہل حدیث جواس قدر بڑھ چڑھ کرائمہ متبوعین اوران کی فقہ پر بے جانفذ کی جسارت کرتے ہیں' بیان کے لیے کسی طرح مفیز نہیں بلکہ مضر ہوگ' اس وقت اگر وہ حکومت سعود پینجد یہ کے غرہ میں اور دوسرے اسباب ووسائل سے غلط فائدہ اٹھا کر حدود سے تجاوز کریں گے تواس کے نتائج بہتر نہیں ہوسکتے ۔

جود هزات ان سے پہلے محض تعصب سے جتنا لکھ گئے ہیں اس کی بھی اہل علم میں کوئی وقعت نہیں ہے'ان لوگوں کا تو علم وضل حافظ الد نیا ابن جرعسقلانی کے مقابلے میں پکچے بھی نہیں ہے انہوں نے بھی جہاں محض تعصب سے کام لیا' وہ درجہ حقیق سے گرگیا' یا دائیا کہ جارے حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری شریف میں بحث و ترمیل حدیث ابن عباس رضی اللہ علیہ منہا کا ذکر فرمایا' جس کو مسلم میں روایت کیا ہے اور اس میں تھری ہے کہ نبی کر بھی سلم نے نماز تبجد کے بعد و ترکی حصلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تبجد کے بعد و ترکی علی کا سناد میں حصین بن عبدالرحمان ہیں اور ان میں کلام کیا گیا ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیصین بنادی کے بعد و ترکی کے بعلی روایت کیا ہے اور اس میں تھرائی ہے کہ نبی کر بھی کلام نہیں گئا میں کہ استاد میں حصین بن عبدالرحمان ہیں اور ان میں کلام کیا گیا ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیصی بیان سے دور ایس و نظام کیا گیا ہے اور اس میں کے سواء اور بہت سے ہیں ' حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسالہ و ترکی کے ہیں اس کے چھمتا بع ذکر کئے ہیں اس کے چھمتا بعد فرمایا کہ ہی کہ واوی نہ کوراوی نہ کور کے باعث سیبھی کریاد کھلا کر کہ وہ متفرد ہیں' مرجور قرار و بنادرست نہیں۔

مساں کے بعد بطور مزاح کے بیب بھی فرمایا کہ اگر صافظ ابن جرکا کا میں حیث میں ہو گئیل القدر محدث کی بھی نہیں چل سکی 'مبارک پوری صاحب اور ان کے ہم مسلک علاء کی کیا چل سکتی ہے' غرض تعصب و تنگ نظری کی بات تو حافظ جسے جلیل القدر محدث کی بھی نہیں چل سکی 'مبارک پوری صاحب اور ان کے ہم مسلک علاء کی کیا چل سکتی ہے' باں اس سے برائے چندے دیا کی سرخرو فی عزت و دولت کے مقابلے میں یہ کی نہیں جو آخرت کی ابدی عزت و دولت کے مقابلے میں یہ کا می کے سالہ علی کیا جات کہ و دولت کے مقابلے میں یہ کی خورت کی ابدی عزت و دولت کے مقابلے میں یہ کا می کے مقابلے میں یہ کور کیا جات کے مقابلے میں یہ کی نہیں چل سکتی خورت کی ابدی عزت و دولت کے مقابلے میں یہ کا می کے کہ کی نہیں جورت خورت کی مسلک عزت و دولت کے مقابلے میں یہ کی خورت کی ابدی عزت و دولت کے مقابلے میں یہ کی خورت کی کی خورت کی کی خورت کی کی بادی کور کیا جات کے مقابلے میں یہ کی خورت کی کی خورت کی کی خورت کی کی بادی کی حسان کی کی کی خورت کی کی خورت کی کی خورت کی کی خورت کی کی کی خورت کی کی کی کی کی کی کی خورت کی کی کی خورت کی کی خورت کی کی خورت کی کی کی

برابر بھی نہیں ہیں دوسرے بیہ ہاتیں منصب خدمت علم حدیث کے بھی سراسر منافی ہیں اللہم اد نا العق حقا واد زقنا اتباعه یہاں یہ تمام تفصیل صرف اس لیے ذکر کی گئی کہ علاءاہل حدیث کے طرز تحقیق اور تحدیث کے ساتھان کے متعصبانہ وغیرہ منصفانہ برتاؤسے ناظرین کرام طلع رہیں۔ غرض فقہ حفی کو ابتداء میں پچھلوگوں نے مدارک اجتہادا مام عظم وغیرہ تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے خلاف سنت سمجھا' پچھ حضرات نے بیسمجھ لیا کہ سنت پرقیاس کو ترجیح دی گئی ہے' پچھلوگ حسد ورشک کا شکار ہوکر مخالفت کر گئے'اس کے بعد پچھلوگوں پڑھن تعصب کارنگ غالب آ گیا جن کی باقیات صالحات آج بھی موجود ہیں۔ عون المعبود' تحفۃ الاحوذی اور مرعاق میں بہت ہی جگہ ہے جاتشد د'تلہیس' مغالط آمیزی اور ناانصافی سے کام لیا گیا ہے جن کی نشاند ہی وجوا بد ہی'انوار الباری

وآفته

میںاہے مواقع میں ہوتی رہے گی۔

من الفهم القيم (بقيماشيا كلصفحه ير)

۲-اس امر پربھی تنبیہ ضروری ہے کہ حصول ثواب کے لیے نیت مرتبہ علم میں ہمارے نز دیک کافی ہے 'جس میں ذہول وعدم شعور وقتی حارج نہیں اور عرفی نیت بھی ای قدر ہے 'باقی منطقیوں کاعلم العلم کا درجہ' جس میں شعور واستخصار نیت بھی ہروفت ضروری ہے حصول ثواب کے واسطے غیر ضروری ہے' دوسرے لوگ غالبًا نیت کومر تبہ علم العلم میں ضروری سجھتے ہیں۔

ندکورہ بالا وجوہ کا ذکریہاں اس لیے کردیا گیا ہے کہ ائمہ حنفیہ کے مدارک اجتہاد وفہم معانی حدیث کا پچھنمونہ سامنے آ جائے اور یہ بھی معلوم ہوجائے کہ اس قتم کے اجتہادی مسائل میں مختارات حنفیہ برطعن کرنا موزوں نہیں۔

پی حدیث مذکورتمام اقسام وانواع اعمال کوشامل ہے اس میں نیت وعدم نیت ہے تعرض نہیں ہے بلکہ اچھی نیت کے ساتھ اعمال حسنہ کرنے والوں کی مدح اور بری نیت والوں کو تنبیہ مقصود ہے تا کہ وہ اپنے تمام نیک اعمال خالص لوجہ اللّٰہ کریں۔اوران کو غلط و فاسداراووں سے محفوظ رکھیں۔
(بقیہ حاشیہ صغیر سابقہ) یعنی بہت سے لوگ سے بات میں عیب نکالنے والے ملیں گئے حالانکہ ساراعیب خودان کی کی عقل ونہم کا ہے

ہارے حضرت شاہ صاب نے اس زریں اصول کی طرف اشارہ فر مایا کہ وظیفہ نبوت کلیات واصول مہمہ اور عمومی ہدایات میں جزئیات وفروق مسائل کا استباط واستخراج وظیفہ جمبتہ ہے اس لیے سی کامل الاجتہاد یعنی جمبتہ مطلق کے متعلق الیمی تجی بات کہنا کہ اس نے سنت سیح عابتہ کی مخالفت یا اس کے سیح جانشینوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا ہوئی ہے کہا بات ہے جواہل علم واصحاب انصاف کی شان ہے بہت بعید ہے در حقیقت تمام مجبتہ بن علوم نبوت کے سیح خادم سنت رسول صلی اللہ علیہ بنا میں مجبتہ بن میں سے بہت بائند ہے اور ان کی فقہ ہر ہر فقہ پر فائق ہے 'ہمارے حضرت شاہ صاحب نے تیمی سال کے شانہ روز درس و مطالعہ محدیث وقیر وغیرہ کے بعد فیصلہ فرمایا تھا کہ بجزایک و و مسئلوں کے ہم نے تمام فقہ خفی کو قرآن و صدیث ہے مؤید پایا ہے امید ہے کہ انوار الباری کی اشاعت سے بیجت تمام ہوجائے گی و معافذات میں العزیز ۔ ایمی جمبتہ بن کے کمال علم وضل بے نظیر ورع وقفو کی اور خلوص ولڈ ہیت کے چیش نظر ہرگزیہ امر باور نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے اپنے محدود منصب اجتہاد ہے آگے بڑھ کر صدود منصب نبوت میں کوئی قدم رکھا ہوئ جن حضرات نے بھی اس قسم کا سوء ظن ائمہ جمبتہ بن کے بارے میں کیا ہے وہ وان کی کھی غلطی ہے جس کی وجہ سے بڑے برے وقتوں کے درواز سے کھلے ہیں اور ایک جماعت کو ان لوگوں کے اقوال و آراء کی آٹر میں نئی تی فتنہ سامانیوں کے لیے مواد ملتار ہتا ہے۔ و اللّٰہ المستعان ۔

آمام وکیچ (تلمیذامام اعظم و چیخ اسحاب سحاح سته) ہے کی نے کہاتھا کہام صاحب نے خطا کی' تو آپ نے برجستہ اس کوجواب دیاتھا کہام ابو صنیفہ کیے خطا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ان کے ساتھ امام ابو یوسف وزفر جیسے علم قیاس واستنباط کے ماہر وفاضل بھی ابن الی زائدہ حفص بن غمیاث عبان ومندل جیسے حفاظ حدیث ' قاسم بن معن جیسے لغت وعربیت کے حاذق اور داؤ وطائی' فضیل بن عیاض جیسے زہدورع کے امام میں' کیونکہ امام صاحب اگر کہیں خطابھی کرتے تو بیاوگ ان کو صواب کی طرف لوٹا دیتے (انتقا' علامہ ابن عبدالبروتاریخ خطیب بغدادی)

یر بھی امام وکیج نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے مُغالطہ آمیزیاں کر کے بمیں امام ابوصنیفہ سے چھڑا نا چاہا تھا تھی کروہ دنیا سے رخصت ہوئے ابتم ای طرح ہمیں امام زفر سے چھڑانے کی سعی کرتے ہوتا کہ ہم ابن اسیداوران کے اصحاب کے تاج ہوجا ئیں (صفحہ ۱۳۳ امقد مدانوا رالباری)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جمتہ اللہ میں اعتراف کیا کہ امام صاحب قوانین کلیہ ہے جزئیات کا حکم دریافت کرنے کا غیر معمولی ملکہ رکھتے تھے فن تخریخ مسائل کی باریکیوں پراپی وقیقہ رسی ہے پوری طرح حادی ہوجاتے تھے فروع کی تخریخ پر کامل طور پر توجہ فرماتے تھے حضرت ابراہیم نخی اورامام صاحب کے اقوال ومسائل کواگر مصنف این الی شیب مصنف این الی شیب مصنف عبدالرزاق اور کتاب الا ثارامام محرکی مرویات ہے موازنہ کر کے دیکھو گے تو چند مسائل کے سواسب میں اتفاق واتحاد پاؤگے۔ (جمتہ اللہ صفحہ امام اللہ علیہ مصنف این الی شام اللہ تھے۔ اللہ مصاحب کے دامام صاحب کے زمانہ کے بڑے بڑے محد ثین وفقہاء نے اعتراف کیا تھا کہ امام صاحب نائے ومنسوخ احادیث و تا تارکے بہت بڑے عالم شخصہ نے کہ تھا کہ امام صاحب نائے ومنسوخ احادیث و تا دیث و آثار کے بہت بڑے عالم شخصہ

پھر بھی خودامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی غایت احتیاط تھی کہ یہ بھی فرما گئے جب بھی کوئی حدیث بھیح میرے قول و فیصلہ کے خلاف مل جائے تو وہی میرا ندہب ہے۔ ندکورہ بالا احوال وظروف میں حنفیہ کے لیے یہ س طرح ممکن ہے کہ وہ کسی بھی حدیث غیر منسوخ پڑمل نہ کریں یااس پڑمل نہ کرنے کے لیے حیلے حوالے تلاش کریں البتہ جو زریں اصول حدیث انبساط احکام کے سلسلے میں ائمہ حنفیہ نے اپنے پیش نظر رکھے ہیں ان سے پوری واقفیت ہونی ضروری ہے ورنہ ہرالزام والبہام کی گنجائیش نکالی جاسکتی

ع سول المعاطرة بيريون فا بواب و عين من سرن ال عيد عيد سب مرجان في واستفاعة اوران على عين م يب و طرار پر مينط م سلسله مين تانيب الخطيب 'جوام مصنعيه فوائد بهيه نقذ مه نصب الرايدُ ذيول تذكرة الحفاظ ومع تعليقات الكوثري) كامطالعه بهت مفيد موگا- و الله الموفق و الميسس حدیث کا دوسراجملہ و لکل امری مانوی ہے اس سے مراد غایت و ثمرہ عمل ہے یابعینہ وہی عمل حضرت شاہ صاحب کی رائے دوسری شق کی طرف ہے کیونکہ ہر مخص آخرت میں اپنے عمل کو بعینہ موجود پائے گا۔ قرآن مجید میں ہے وو جدو اما عملو احاضر آ (کہ سب لوگ آخرت میں اپنے کئے ہوئے اعمال کو حاضر وموجود پائیں گے ) گوجزاء عین عمل ہوگی پس آ گے حدیث کے جملے میں شرط و جز اُکے متحد ہونے کا اعتراض میں اپنے کئے ہوئے اعمال کو حاضر وموجود پائیں گے ) گوجزاء عین عمل ہوگی نیس آ گے حدیث کے جملے میں شرط و جز اُکے متحد ہونے کا اعتراض بھی ختم ہوجا تا ہے اور تقدیر کا مسئلہ بھی حل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ بھی دنیا کے نیک اعمال اُخرت میں نعتوں وراحتوں کی صورت اختیار کرلیں گئی جس طرح برے اعمال تکالیف وعذا ہے کھک میں ہوجا ئیں گئاس سے زیادہ تفصیل مسئلہ قدر میں آئے گی۔انشاء اللہ تعالی۔

قواب اعمال کے سلسلہ میں میام بھی لائق ذکر ویاداشت ہے کہ امام غزائی نے پی تفصیل کی ہے کہ اگر کسی کام میں غرض دنیوی کی نیت غالب ہے تو اس میں کوئی تواب میں کوئی تواب ہیں ہے بھی اجز نہیں علی گا اگر دونوں برابر ہیں ہی جھی اجز نہیں ملے گا اگر کسی عبادت کی ابتداء میں نیت خالص تھی ' پھر نیت میں اخلاص کے خلاف کوئی چیز آگئی تو ابوجعفر بن جر برطبری نے جمہورسلف نے قل کیا کہ اعتبارا بتداء کا ہے اور بعد کو جو فساد نیت طاری ہوا 'خدا کے فضل واحسان سے امید ہے کہ اس کو بخش دے اور اس کا عمل خیرا کارت نہ ہو کہ امید ہے کہ اس کو بخش دے اور اس کا عمل خیرا کارت نہ ہو کہ المین کے میاب کے اس کے اللہ المین کمیل کرنے والے کو جا جی کے خشوع وخضوع لوجہ اللہ کے ساتھ ابتداء میں بھی نیت کی تھیجے کا پور اامہتمام کرے ' پھر اس پر استقامت کی بھی پوری سعی کرے اور خدا کی تو فیق و فھرت کی ضرورت سے ہرگز غافل نہ ہوانسان نہایت ضعیف و کمزور پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے یہ بات لائق صد ہزار شکر ہے کہ کسی نیک عمل کی تو فیق حسن نیت واخلاص تام کے ساتھ اس کو حاصل ہوجائے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس عالم میں اجسام ظاہر ہیں اور دلوں کے ارادے مستور ہیں محشر میں صورت برعکس ہوجائے گا اور تمام لوگ نیتوں کواجساد کی طرح برملا دیکھیں گے' پس محشر کل ظہور نیات ہوگا' اس لیے اگر کسی ایک عالم میں ایک ہزارنیتیں ہوں گی تو قیامت کے دن وہ عمل ایک ہزاراعمال کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ و اللّٰہ علیٰ محل شہیء قدیو۔

٢- حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبر نا مالک عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المو منين رضى الله عنها ان الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! كيف ياتيك الوحيى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احيانا ياتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده على فيقصم عنى وقد وعيت عنه ماقال واحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول قالت عائشة رضى الله عنها ولقد رايته ينزل عليه الوحيى في اليوم الشديد البرد فيقصم عنه وان حبينه ليتفصد عرقا

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ کے پاس وجی کس طرح آتی ہے جو مجھ پرسب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے اس کے آثار ختم ہونے تک میں وجی الہی کو پوری طرح محفوظ کر لیتا ہوں اور بھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے سامنے ہوتا ہے بھر جو کلمات میں اس سے سنتا ہوں ان کو محفوظ کر لیتا ہوں اللہ عنہا نے فر مایا کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وجی نازل ہونے کے وقت دیکھا کہ تم وجی پر بھی آپ کی اطراف پیشانی مبارک سے پسینہ اس طرح بہتا تھا جیسے فصد لگا کررگیں کھول دی گئی ہوں۔

ترد ہے جہ میں علم میا ہوئے ہے دن اس میں میں اللہ علیہ اس میں سے بیت میں حصورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم بیت کے دو تا کہ میں ہوئی ہوں۔

ماری و بوت سے دست دیں ہے ہوں پر ن ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے پیسے اس کے خواب بھی وی ہیں الہامات بھی وی ہیں خدا کا فرشتہ جو پچھ نی کے تشریح:۔انبیاء کیہم السلام پروی کا نزول بہت سے طریقوں پر ہوتا ہے ان کے خواب بھی وی ہیں الہامات بھی وی ہیں خدا کا فرشتہ جو پچھ نی کے ول میں ڈالٹا ہے وہ بھی وی ہیں بھی فرشتہ اپنی اصل صورت میں پیغمبر کے پاس آتا ہے اور خدا کی طرف سے کلام کرتا ہے ،وہ بھی وی ہے بہمی حق تعالیٰ ول میں ڈالٹا ہے وہ بھی وی ہیں بھی امام ایک امام لیٹ بن سعد اور شخ عیسیٰ بن یونس کونی (تلانہ وحدیث امام اعظم او غیرہ کے تلمیذ حدیث ہیں امام بخاری ترندی ابوداؤڈنسائی وغیرہ نے آپ سے روایت کی۔ ۲۱۸ھ میں وفات ہوئی رحمہ اللہ تعالیٰ (تہذیب و تذکرۃ الحفاظ)

جل ذکرہ، بلاواسطبھی نبی سے بات کرتے ہیں وہ بھی وتی ہے، جیسے حضرت موٹی علیہ السلام سے کوہ طور پر،اور حضورا کرم مروردوعالم سلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں کلام فرمایا وغیرہ، اس لیے یہاں جو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوطریقے نزول وتی کے بیان فرمائے اس سے چونکہ مقصود حصر نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس جوخدا کی وتی سینکٹروں مرتبہ آئی ہے، ان میں سے بکٹر ت نزول وتی کے یہی دوطریقے تھے، ان کوہی بیان فرمایا۔

تھنٹی کی آواز کی طرح

مقصدیہ ہے کہ جس طرح تھنٹی کی آواز مسلسل بلا انقطاع سی جاتی ہے اور ہمارے کلام کی طرح اس میں الفاظ وکلمات کے جوڑ توڑ ابتداوا نتہانہیں ہوتے اسی طرح اس قتم کی وحی بھی اترتی ہے خواہ اس کوفرشتہ کی آواز وحی کہیں یااس کے پروں کی آواز (اس کوحافظ ابن حجر نے اختیار کیا ہے، یاحق تعالیے جل شانہ، کی صورت بلاتشبیہ۔(اس آخری صورت کو ہمارے حضرت شاہ صاحب ترجیح دیتے تھے)

اگراس صورت وی کوفرشته کی آواز وی قرار دیں گے تو حضرت شاہ صاحبؓ نے اس کونقر ات ٹیکیگرام سے تشبید دی ہے، یعنی جس طرح ٹیلی گرام کی کٹ کٹ کٹ کٹ مسلسل آواز سے اس کا جاننے والا مطلب سمجھ لیتا ہے،اس طرح فرشتہ جو پیغام خدا کی طرف سے اس کے نبی کو پہنچار ہاہے وہ اس کو سمجھ کر محفوظ کر لیتا ہے اور فرشتہ ایسی صورت میں اس نبی کونظر نہیں آتا ور نہ وہ صورت متعارف کلام کی ہوجائے گی۔ (مشکلات القرآن صفح ۲۳۳)

بحث ونظر: ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اس موقعہ پرجو پھے تحقیق فرمائی ہے وہ چونکہ نہایت اہم ہے اس لیے ہم مختلف یا داشتوں سے جمع کرکے یہاں ذکر کرتے ہیں ہے آیت قرآنی و ما کان لبشران یکلمه الله الا و حیااو من و راء حجاب او یو سل دسو لا فیو حی باذنه ما یشاء' انه علی حکیم (شوری) کی تفییر میں فرمایا کہ وحی و کلام خداوندی کی تین صورتیں ہیں اول یہ کہ نبی وموحی الیہ کے باطن کو سخر کرکے عالم قدس کی جانب متوجہ کر دیا جائے۔ پھراس میں خدا کا کلام و وحی ڈالی جائے اس صورت میں نبی کے جو اس ظاہری کواس کلام کے سننے میں پچھ دخل نہیں ہوتا' اور نہ اس میں فرشتہ کا توسط ہوتا ہے' اس کولفظ وحی سے تعبیر فرمایا۔ جس کے معنی خفی اشارہ کے ہیں'اس صورت میں انبیاء کیہم السلام کے الہامات و منامات و غیرہ داخل ہیں۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ حق تعالیٰ کسی بندے ہے ہیں پر دہ کلام فر مائیں 'جیسا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام ہے کوہ طور پراورسرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں کلام فرمانیا۔

ا رہی یہ بحث کہ شب معراج میں کلام کے ساتھ دیدار خداوندی ہے بھی مشرف ہوئے یانہیں؟ حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت میں کلام کی رہ ہی تا یہ بھی مشرف ہوئے یانہیں؟ حضرت شاہ صاحب کی مفہوم ہوتا ہے کہ کلام کے وقت دیدار بوجہ تجاب نہیں ہوسکتا' مگر حدیث سیح مسلم کی روشن میں کہ دیدار خداوندی تجاب نور ہی کے ساتھ ہوسکتا ہے 'ہم کہہ سکتے ہیں کے کلام و دیدار کا ااجتماع بیک وقت بھی ممکن ہے۔ امام احمد نے بھی فر مایا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار خداوندی ہے مشرف ہوئے 'یہ دیکھ ایسا تھا کہ جیسے ایک محب اپنے عظیم القدر محبوب کو اور غلام اپنے جلیل المرتبت آقا کو دیکھتا ہے کہ رعب جمال وجلال کے باعث نہ پوری طرح نظر بھر کر اس کی طرف دیکھ ہی سکتا ہے اور نہ ایسے بیان سے جمال جہاں آراکی طرف سے صرف نظر ہی کرسکتا ہے ۔

چوری بکوئے ولبر بیسا جان مضطر کہ مبادا بار دیگر نہ ری بدیں تمنا

دوسری طرف بیحال ہے۔

فبد الينظر كيف لاح فلم يطق نظر اليه ورده اشجانه

(محبوب کا جمال جہاں آراءسامنے آیا تو بے ساختہ اس طرف نظراتھی گرعاش کے ہجراں نصیب غمز دہ دل میں اتن طافت نتھی کہ اس کی طرف نظر بحر کر دیکھ سکتا'اسی لیے وہ کسی کو پچھنہیں بتاسکتا کہ مجبوب کو کیسے اور کس حالت میں دیکھا ہے۔

اطرقت من اجلاله

اشتاقة فاذابدا

عاشق كہتا ہے كہ ميں محبوب كے ديدار كابے حدمشاق رہتا ہوں مركيا كروں جب وہ سامنے آتا ہے تواس كے رعب جلال وجمال (بقيه حاشيه الكے صفحہ ير)

تیسری صورت بیہ ہے کہ کلام خداوندی یا وحی بتو سط ملک آئے' پھراس کی دوصورتیں ہیں'ایک بیہ کہ خدا کا فرشتہ باطن نبی کومسخر کرے' دوسرے بیہ کہ وہ فرشتہ صورت بشر میں ظاہر ہوکر کلام کرے۔

اس تفسیر کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرایا کہ حدیث فدکور میں وراء تجاب والی صورت اور وی خفی کے علاوہ تو سط ملک والی دوکشر الوقوع صورتوں کا ذکر ہے اور چونکہ تق تعالے کے لیے صوت ثابت ہے ' جیسا کہ اما بخاریؒ نے بھی اس کواختیار کیا ہے ( ملاحظہ ہو بخاری کا باب خلق افعال العباد ) اور میں بھی اس کو حق سمجھتا ہوں' قید سے ہے کہ صوت باری ۔ اصوات مخلوق سے مشابہ نہیں ہے دوسری بات میر بر نزدیک سے کہ صلصلہ الجرس جیسی صوت وہ صوت باری تعالیٰ ہی ہے 'کیونکہ اس کا ثبوت تین جگہ ماتا ہے' ( ا) حضرت ر بوبیت سے صدور کے وقت العرس جیسی صوت وہ صوت باری تعالیٰ ہی ہے' کیونکہ اس وقی کا مبداء عرش اللی کے اوپر سے ہے اور منتہی نبی کے وقت اور ( س) جس وقت اس کو نبی تک پہنچا تا ہے لیس اس وقی کا مبداء عرش اللی کے اوپر سے ہے اور منتہی نبی کریم تک ہے۔ اس کے طبر انی کی حدیث میں ہے کہ جب وتی اترتی ہے تو اس سے تمام آسانوں کے رہنے والوں پرخوف وخشیت الہی سے کہای طاری ہوجاتی ہے اور وہ سب سجدہ میں گرجاتے ہیں گھر سب سے پہلے حضرت جرئیل علیہ السلام سجدہ سے سرا تھاتے ہیں اور حق تعالیٰ ان سے کلام فرماتے ہیں' اس حدیث کی تخ تن کے وفظائن حجر نے بھی باب قول اللہ عزوجل' والا تنفع الشفاعة' میں گی ہے۔

پھر یہ بات کہ بیصورت باری تعالیے جس طرح اہل سلموات کو پہنچتی ہے'ای طرح بعینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے یا درمیان میں فرشتہ اس کو لے کرمحفوظ کر لیتا ہے اور نبی تک پہنچا تا ہے' جس طرح آج کل آوازوں کوفونوغراف میں محفوظ کر لیا جاتا ہے چونکہ ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں ملی۔اور صدیث میں بھی اس کی طرف تعرض نہیں کیا گیا'اس لیے میں بھی کچھنیں کہ سکتا' تا ہم یہامر مطے شدہ ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہے جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچتی ہے' اس صورت میں چونکہ فرشتہ کا نزول قلب نبی پر ہوتا ہے'اور

(بقیہ حاثیہ صغیر ابقہ) ہے مجبور ہوکراپی نظریں نیجی کر لیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب عشق مجازی میں یہ کیفیت ہوتی ہے توعشق هیقی کا مرتبہ تواس ہے کہیں بلند و برتر ہے کہ جب بھی وجہ ہے کہتن تعالیٰ کے دیدار کی دنیا میں بحالت بیداری بہت کم نوبت آتی ہے بلکہ مرور کا کنات اور حضرت موکی علیہ السلام کے سواء دوسرے انبیاء کیم السلام کے لیے بھی کوئی نقل نہیں ملتی البتہ منامی دیدار کے بچھ واقعات دوسروں کے لیے بھی ملتے ہیں۔ مثلاً حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہوا ہے کہ آپ تن تعالیٰ کے دیدار پرانوارے بی زندگی میں ایک سوبار مشرف ہوئے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم واحکم۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے اس موقعہ پر درس بخاری شریف میں یہ بھی فر مایا کہ شایدااییا ہوا ہو کہ مرور کا نئات علیہ الف الف تسلیمات و تحیات ابتداء میں'' وجی نبوت' سے مشرف ہوتے رہےاورآ خرمیں''عیانی روایت' سے بہرا ندوز ہوئے' جس طرح حضرت موٹی علیہ السلام پہلے کلام کلام سے مشرف ہوئے اس کے بعدرؤیت سے' پھریہ خدا کے علم میں ہے کہ آپ پڑھٹی رؤیت سے قبل طاری ہوئی یاروئیت کے بعد اس لیے سورہ نجم میں سرور کا نئات کے لیے دیدارالہی کی تصریح فرمادیا کہ وہ رؤیت دل ونگاہ دونوں سے ہوئی' اور بغیر طغیانی وزیغ ہوئی۔

اس موقعہ پرحضرت شاہ صاحب کی تفسیر سور ہُ مجم کی مکمل تفسیر قابل دید ہے جوعلوم وحقائق کا خزینہ ہے اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم اس کو یہال ضرور ذکر کرتے ۔ ( دیکھومشکلات القرآن صفحہ ۴۲۰ تاصفحہ ۴۷۰)

 نبی بغیرواسطۂ سمع کے کلام خداوندی کو سمجھتا ہے اور زل میں محفوظ کرتا ہے اس لیے صلصلۃ الجراس والی صورت فرشتہ کے بصورت بشریا اپنی اصلی صورت میں آئر کلام کرنے کی صورت سے الگ ہوگئی۔

حافظ ابن جرعسقلا فی نے اس آیت کے تحت صفح ۱۳۰۸ وصفح ۱۳۰۸ میں چندا حادیث نقل کی ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ والنجم تلاوت فرمائی اور افو أیتم اللات والعری و مناہ الثالثة الا خورے پر پہنچ تو شیطان نے آپ کی زبان مبارک ہے تلک الغوانیق العلی وان شفا عتھن لتو تبجی اورخوش ہوئے تلک الغوانیق العلی وان شفا عتھن لتو تبجی کی بیارے بھی اواکراوی (نعوذ باللہ جس پر مشرکین بھی مجدہ میں گر گئے اورخوش ہوئے کہ ہمارے خداؤں کا ذکر آپ نے بھلائی سے کہا کہ جارے میں ہی آیت بالا نازل ہوئی۔

پھر حافظ نے کھا کہ بیا حادیث روایتی نقط نظر سے اگر چہضعف یا منقطع ہیں 'گرکٹر سے طرق اس امر کا ثبوت ہے کہ اس قصہ کی کوئی اصلیت ضرور ہے پھر بھی قصہ طری کی روایت کردہ دومرسل احادیث سے بھی ثابت ہے 'جن کے رجال صحیحین کی شرط پر ہیں 'پھر حافظ نے لکھا ہے کہ ابو بحر بن العربی نے نے اپنی حسب عادت بڑی جرائت ہے کام لے کرکہ دیا کہ طبری نے جور دایات اس سلسلہ میں روایت کی ہیں وہ بالکل ہے اصل ادر باطل ہیں 'پھر کھھا کہ ابو بکر بن العربی کا اس طرح منہ بھرا' ادعا قابل رد ہے' اس طرح عیاض کا پیول بھی ہے کہ اس قصہ کی حدیث کی کسی اہل صحت محدث نے تخ تئے نہیں گی اور نہ کسی اُنھند راوی نے اس کو بے داغ سند تصل سے روایت کیا ہے پھر اس کے ناقلین بھی ضعیف روایت بھی مضطرب اور اسناد بھی منقطع ہیں' اور اسی طرح عیاض کا پیول کہ تا بعین ومضرین میں سے جن حضرات سے بیقصہ نقل کیا گیا ہے خود انہوں نے بھی اس کوسند کے ساتھ مرفوع نہیں کیا' اور اکٹر طرق ان سے اس بارے میں ضعیف اور واہی ہیں' ) پھر عیاض نے بطرق روایت بھی انہوں نے بھی اور کہا کہ اگر ایسا واقعہ ظہور پذیر یہ واہوتا تو بہت سے مسلمان اسی وقت مرتد ہوجاتے' حالا تکہ ایسانہیں ہوا۔

اس کے بعد حافظ نے لکھا ہے کہ بیتمام باتیں قواعد واصول کے خلاف ہیں کیونکہ جب طرق روایت کیٹر ہوں اوران کے خارج متباین ہوں تو یہ اس امر کا شبوت ضروری کہ اس واقعد کی اصل ہا ور میں بتلاچکا ہوں کہ ان روایات میں سے تین اسنادی شرط صححے پر ہیں اوروہ مراسل ہیں جو جحت ہیں۔

پھر حافظ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس واقعہ کی صحت متعین ہو چکی تو چونکہ ایسا ہونا عصمت وتی وعصمت انبیاء کے خلاف ہے۔ اس لیے اس کی تاویل بھی کرنی ضروری ہے کیونکہ پنجیم رکی زبان سے قرآن مجید کے کلمات پر ایک حرف کی زیادتی بھی عمد أیا سہوا ناممکن ہے پھر حافظ نے ایک تو جیہ کو اس واقعہ کی چند تاویل ہے آخر میں حافظ نے ایک تو جیہ کو اس واقعہ کی چند تاویل ہے تر میں حافظ نے ایک تو جیہ کو اس واقعہ کی جند تا ویلات ذکر کیس اور ان کی تر وید بھی بیان کی جو ابن العربی وحضرت عیاض سے منقول ہے آخر میں حافظ نے ایک تو جیہ کو اس اور کی کہ اس اور کی کی اور نے آبیت فہ کور نے آبیت فہ کور میں کہ موقعہ پاکر آپ کی آواز میں آواز مل کر یہ کلمات کہد دیے جس کو کچھاؤگوں نے ججھ لیا کہ یہ کلمات بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ادافر مائے ہیں حالا تکہ ایسا واقع میں نہیں ہوا۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب ؓ نے درس بخاری میں حافظ کی ذکر کردہ اس تو جیہ کا ذکر فر ما کر فر مایا تھا کہ ہمارے نزدیک ہے بھی ممکن نہیں کہ نبی کے لہجہ وآ واز کی نقل شیطان کر سکے ورنہ اس ہے بھی ''عصمت وتی' پرحرف آتا ہے' ہاں یمکن ہے کہ حاضرین مجلس میں چونکہ مشرکین مکہ بھی بھی نظے ان میں ہے کہ خان میں ہے گئے پرید کلمات ادا کے ہوں جس سے وتی الہی اور نبی کی قرائت پرکوئی اثر نہیں پڑتا مشرکین مکہ کی زبان پرتو پر کلمیات خوب چڑھے ہوئے بھے وہ ان کا ورد کرتے بھے اور طواف میں بھی یہی کلمات کہا کرتے تھے (دیکھ وجم البلدان الیا قوت)

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ صغیر سابقہ) صوت خداوندی اصوات مخلوقین ہے الگ اور ممتاز (لیس کھٹلہ شیء) پھروہ جس شان واہتمام ہے عرش البی ہے قلب بی تک آتی ہے وہ دنیا کے حفاظتی نظام کے مقابلہ پس غایت دوجہ محنوظ جرئیل علیہ السلام تک تو کسی کی دراندازی ممکن بی نہیں اور وہاں سے نبی ومرسل خداوندی تک بھی فرشتوں کا زبر دست حفاظتی پہرہ اس لیے وجی البی کا کوئی حرف باہر جا سکے نہ باہر کی کوئی چیز اس کے اندرآ سکے۔

غرض حافظ ابن جُرُکا حدیث فدکورکو کثرت طرق وغیرہ سے استدال کر کے قابل وثوق قرار دینا سیح نہیں نہ بیاصول روایت کے مطابق ہے نہاصول محدثین پڑکیونکہ مرائیل کو جمت مانے والے بھی صرف شبوت احکام میں ان کو جمت مانے ہیں نہ کہ عقا کدوایمانیات میں ) کیونکہ عقا کدوایمانیات میں کہ وجمت مانے ہیں نہ کہ عقا کدوایمانیات میں کیونکہ عقا کدوایمانیات میں ہوسکتا چہ جائیکہ ان سے مقا کدوایمانیات کے لیے ولیل مثبت قطعی کا وجود ضروری ہے اخبار آ حاد کلنی ہیں جن سے کسی عقیدہ قطعیہ کا شہوت نہیں ہوسکتا چہ جائیکہ ان سے کسی عقیدہ ثابتہ کا ابطال ہوا ور نظا ہر ہے کہ عصمت رسول اور عصمت وجی الہی کاعقیدہ تو مدار اسلام واسلامیات ہے اس کو اخبار ا حاد سے مخدوث کرنا ' پھرتا و بلات کی تلاش کرنا کہاں تک سیحے ہوسکتا ہے۔

علامہ نوویؓ نے فرمایا کہ جواخباریوں اور مفسرول نے سورہ بنجم کی تلاوت کے وقت حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے معبودان مشرکین کی مدح کے کلمات جاری ہونے کے بارے میں روایت کیا ہے وہ قطعة باطل ہے سبارے میں نقل سیحے وعل سلیم کی روسے کچھٹا بت نہیں ہے۔

علمی فائدہ ۔ اس موقعہ پرایک دوسرابھی اہم فائدہ قابل ذکر ہے کہ سورہ جج میں ایک آیت ہے و ما رسلنا من قبلک من رسول و لا
نبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیتہ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے اس آیت کی تفییر وہ پندفر مائی ہے جو حضرت شخ عبدالعزیر دباغ ،
سے 'ابریز'' میں منقول ہے کہ'' حق تعالی نے جو نبی ورسول بھی کسی امت کی طرف بھیجا ہے وہ اپنی امت کے ایمان لے آنے کی اُمید و تمنا کیا کرتا
تھا مگر شیطان ان لوگوں کے قب میں وساوی اور شبہات ڈال کرزیغ پیدا کرتا تھا' پس جن کے دلوں میں وہ خطرات جم گئے وہ ان کے لئے موجب کفر ہوگئے اور جن پر خدانے فضل فرمایا ان کے خطرات منادیئے اور اپنی تو حید ورسالت کی نشانیاں ان کے قلوب میں مشخکم کردیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ وساوس و خطرات تو دونوں فریق کے دل میں ڈالے جاتے ہیں مگر فرق اتنا ہے کہ جن پر خدا کافضل ہوتا ہے ان کے قلوب پر ان کا بقانہیں ہوتااور جن نا (اہلوں) پراس کا فضل واحسان نہیں ہوتا ان کے قلوب سے شیطان کے القاء کئے ہوئے وساوس وشبہات دورنہیں ہوتے۔

حسن انقاق سے اس موقعہ پر حضرت شخ عبدالعزیز دہاغ کا ذکر خیر آگیا تو چند کلمات اور بھی لکھے جاتے ہیں 'یہ بارہویں صدی کے قائلین شریعت وطریقت میں سے تقے اور باوجودا می ہونے کے ان سے نہایت بلند پایداور گرانقذرعلوم نبوت منقول ہوئے ہیں امت تجہ یہ میں ایسے کا ملین کا وجود انبیاء ومرسلین کے علوم و کمالات کے علم و لیقین کا بڑا ذریعہ ہیں گران کے علمی و کملی کمالات بھی ظاہری تعلیم و تربیت کے بغیر 'صرف خدائے برتر کے فضل وانعام کا ثمرہ ہوتے ہیں 'شخ عبدالعزیز دباغ کو بادجودا می ہونے کے ایساروشن ول و دماغ عطا ہوا تھا کہ وہ عام احادیث اورا حادیث قد سیہ کے درمیان فرق کر لیتے ہے اور فرمایا کرتے ہے کہ ان دونوں کے انوارا لگ الگ ہیں جسجے احادیث کو موضوع میں نور نبوت نہیں ہے 'بعض مرتبہ صبحے حدیث میں موضوع حدیث کا بچھ حصہ شامل احادیث کے دریافت کیا گیا تو فوراً فرنایا کہ اتنی سبحے ہے اوراس قدراس میں موضوع شامل ہے' تمام انبیاء علیم السلام کے حالات مفصل اس طرح کر دیا فرمایا کرتے تھے کہ جسے خودان کے ساتھ ذندگی گذاری ہو۔ بہ کش م شکلات قرآن وحدیث کو براہ راست سروردوعالم صلی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی کی روح مبارک سے دبوع فرما کرشا فی جواب مرحمت فرماتے تھے۔

ان کے افا دات جلیلہ کا مجموعہ'' ابریز'' کی صورت میں شائع ہو چکا ہے' تفسیری حصہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے تلمیذ ومستفید خاص شیخ احمد مرتب'' ابریز'' نے قصہ ُ غرانیق کے بارے میں سوال کیا کہ اس میں حضرت عیاض وغیرہ حق پر ہیں جو اس قصہ کے وقوع کا انکار کرتے ہیں' یا حافظ ابن حجر جو اس کوسیحے قرار دیتے ہیں۔

اس کے بعد حافظ ابن حجر کی پوری بحث نقل کی (جوہم اوپر ذکر کر بچے ہیں) تو حضرت بھٹے نے جواب میں فرمایا کہ''حق وصواب ابن العربی اور حضرت عیاض اوران کے موافقت کرنے والے محدثین کے ساتھ ہے''غرانیق والاقصہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً وقوع میں نہیں آیا'اور مجھے بعض علماء کے کلام پر ہڑا تعجب ہوتا ہے جیسے یہی قول حافظ ابن حجر سے صادر ہوااگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصہ کا ذراسا حصہ بھی بھی جھے ہوتو نہ شریعت پراعتاد قائم رہے گا اور نہ عصمت انبیاء کا تھم باتی رہے گا'اور رسول خدا کی شان ایک عامی انسان کی سی رہ جائے گی کہ آپ اور آپ کے کلام پر شیطان کا تسلط ہوا اور اتنا تسلط ہوا کہ جس بات کے زبان سے نکالنے کا نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارا دہ فرما یا اور نہ وہ آپ کو پسند تھی' وہ شیطان نے آپ کی زبان سے نکلوا دی۔

اتی بڑی بات اگروتوع میں آ جاتی تورسالت پروثوق کیے رہتا۔ پھرفر مایا کہ مؤمن پرواجب ہے کہ اس شم کی حدیثوں ہے جودین میں شبہات پیدا کریں قطعامنہ پھیرلیں اوران کودیوار پر پھینک ماریں ( کیونکہ وہ صحت کے درجہ کونہیں پہنچ سکتیں) اور رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا وہ عقیدہ رکھیں جوآپ کوشایان ہے خصوصاً آپ کا مرتبہا تنابلندہے کہ اس سے اوپر سی مخلوق کا مرتبہیں'۔ (ابریز صفحہ ۱۳۳۲ اور صفحہ ۱۳۳۲)

ای موقعہ پرابر بیز میں ایک دوسرا سوال بھی درج ہے کہ میں نے ہاروت و ماروت کے قصد کی بابت دریافت کیا کہ اس میں بھی حضرت عیاض اور ابن حجر کا ایسا ہی اختلاف ہے 'حضرت عیاض ا نکار کرتے ہیں اور ابن حجروا قعہ بتلاتے ہیں' فرمایا اس میں بھی حق حضرت عیاض کے ساتھ ہے اور قصہ بالکل غلط ہے کہے

یہال عظمت وعصمت وی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعادیث کی صحت وضعف وغیرہ کے بارے میں حافظ ابن ججریاا ورکسی بڑے محدث کا فیصلہ فظمت وعصمت وی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعادیث کی صحت وضعف وغیرہ کے دوسرے اکا برمحد ثین کی تحقیق بھی دریافت کی فیصلہ فلعی جو تنہیں ہے اوراصولی طور پر بیام ہراختلاف کے موقعہ میں نہایت ضروری واہم ہے کہ دوسرے اکا برمحد ثین کی تحقیق بھی دریاؤت کی مور کے مارے تا کہ بات اچھی طرح نکھر کرسامنے آجائے اس اوران کے مسلک تو یم کے خلاف بھی جو پچھ دراز دستیاں ہوئیں وہ زیادہ تر بعض اکا برکے کے ملے طرفہ رحجانات و تعصب نہ بی یاروا ہ کے بے جانفلو وجرح کے باعث ہوئیں اس لیے حدیثی تحقیقات کا معیار ہر تنگ نظری و تعصب ہالا تر ہونا چاہیے ورندوہ '' بجائے خدمت حدیث' کے اپنے اپنے درخوایات کی خدمت کہلانے کی زیادہ ستحق ہوگی و اللّٰہ الموفق

دوسری اہم بات بیہ کہ باوجود اصول وعقا کد سلم اسلامیا وراصول محکم قرآن وحدیث اور اصول درایت کے خلاف ہونے کے بھی محض تعدد طرق سے کسی امر کو ثابت کردینا اصول محدثین پر بھی درست نہیں ہوسکتا اور امام عظم کا مسلک اجتماد اور طریق اسخرائ احکام اسی لیے زیادہ محکم ومضبوط رہے کہ انہوں نے عہد نبوت وصحابہ کے قریب تین دور میں ..... (اور سب ایم برجم تدین سے پہلے اصول وعقا کداسلام پر نظر کی قرآن وحدیث سے اصولی احکام کا کھوج لگا کر غیر منصوص احکام کے استخراج کے لیے نہایت مستحکم اصول منضبط کئا احادیث احکام میں سے ناتخ ومنسوخ و مدیث سے اصولی احکام کھوج لگا کر غیر منصوص احکام کے استخراج کے لیے نہایت مستحکم اصول منضبط کئا احدیث احکام میں سے ناتخ اور شرح کا سب سے بڑا عالم احادیث منسوندہ و ناسخ تسلیم کیا گیا ہے ) پھرائی کے ساتھ آپ کی نظر آثار صلی اللہ علیہ و کہ ہوئی وہ بعد انتحال میں جنوب کا میں میں میں میں اللہ علیہ و کہ ہوئی وہ بعد سے داسطے بہت کم شے اور بقول علامہ شعرانی رحمتہ اللہ علیہ و مسب تقدراویوں کے سے اس لیے فقہ فی کے اصول پر جواحکام کی تخریج ہوئی وہ بعد کے طرق اجتمادہ اصول استنباط نیز طرق محد ثین مابعد کے لئا ظامے بہت کی اللہ اعلم و علمہ اتم و احکم کے طرق اجتمادہ اصول استنباط نیز طرق محد ثین مابعد کے لئا قائن معتداور اسلے میں واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم

انبياء كيهم السلام كاسب سے برد اوصف امتیازی وحی ہے

واضح ہوکہ انبیاء کیبیم السلام کی سب سے بردی خصوصیت ووصف امتیازی وجی الی ہے جس کا نزول اجلال ہمار ہے بینیم سرور کا کنات ، فخر موجودات علیہ انصل الصلوات والتسلیمات پر سب سے زیادہ اہتمام وشان سے ہوا ہے جی کہ آپ پر نازل شدہ وجی کا ایک بڑا حصہ وجی متلو قرار پایا ، جوقر آن مجید کی شکل میں حرف بحرف محفوظ ہے اور قیام قیامت تک اس کی حفاظت کا وعدہ خودرب العزت جل شانہ ، نے فرمایا ہے اس کے بعدا حادیث قد سید، احدیث متواترہ، احادیث مشہورہ اور پھرا خبار آ حاد وغیرہ ہیں۔ بیسب وجی الی اور علوم نبوت کا گرا نقدر ذخیرہ ہیں آئے ضرے سلی اللہ علیہ وسلم کی دور بعث کی مختر مدت (ہیں سال کہ تین سال فترت وجی کے نکل جاتے ہیں ) میں وجی کا نزول ہزار بار ہوا

بعض دفعه ایک ایک دن میں دس دس باربھی ہوا ہے جوآپ کی بہت بڑی خصوصیت بن جاتی ہے، کسی جگہ پریہ بھی نظر سے گذرا ہے کہ حضور اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم (ارواحنا فداہ) پرچومیں ہزار بارنز ول وحی ہوا ہے۔ جب کہ حضرت آ دم علیہ السلام پر دس بار، حضرت نوح علیہ السلام پر پچاس بار، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ۴۸ بارا ورحضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دس بارنز ول وحی کا ذکر ملتا ہے۔

چونکہ اس دنیا کی ہدایت کے لئے آخری امت'' خیرالام'' کے آخری پنغبر پر کامل وکمل دین آچکا''اور وجی الٰہی کا باران رحمت کی طرح بہ کثر ت نزول ہوکر نعمت الٰہی کی تحمیل ہوچکی نیز خدائے برتر نے ہمیشہ کے لیے دین اسلام کوا پنامجوب برگزیدہ و پہندیدہ دین قرار دے دیا۔ اس لیے وہی ونبوت بھی ہمیشہ کے ختم ہوچکی ، جس کا شاہی اعلان بھی جمت الوداع کے موقع پر ہزاروں ہزار صحابہ کے مجمع میں کردیا گیا۔ واللّٰہ اعلم و علمہ اتم و احکم.

#### بركات وانوارنبوت ونزول وحي

حضرت انس مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں جایا کرتے تھے جب یہ دونوں حضرات ان کے پاس پنچے تو وہ بے افتتیار روپڑی انہوں نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کومعلوم نہیں کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حق تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ عیش وراحت کے سامان ہیں؟ اس کے بعد ام ایمن کا جواب سنیے 'کتنے او نچ درج کی بات کہی ہے فرمایا: میں اس پرنہیں روتی 'یہ میں بھی خوب جانتی ہوں کر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کمال درجہ کی راحتیں موجود ہیں البتہ اس پرروتی ہوں کہ آپ کے بعد آسان سے زول وی کا سلسلہ بند ہوگیا۔''

سے بات کہہ کرام ایمن نے ان دونوں حضرات کو بھی خوب خوب دلایا اور وہ بھی ان کے ساتھ روتی رہیں اس صدیث سے پھھا نداز ہوسکتا ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات صالحات کی مبارک آتھوں نے کیا کیا دیا گھا تھا اور ان کے نورانی قلوب نے کیا کچھ پایا تھا۔ بیام ایمن کون تھیں مضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کر دہ باندی 'جوآپ کواپنے والد ماجد کے ترکہ میں ملی تھیں اور چونکہ انہوں نے بچپن میں آپ کی خدمت آیا کی طرح انجام دی تھی گار پرتشریف لے بچپن میں آپ کی خدمت آیا کی طرح انجام دی تھی گار پرتشریف لے بچپن میں آپ کی خدمت آیا کی طرح انجام دی تھی گار پرتشریف لے بچپی گار پرتشریف لے بھی کے ایسے دوبر بے بھی گار پرتشریف لے بھی گار پرتشریف لے بھی گار پرتشریف کے بھی کا مسلم بھی دنیا ہے منقطی ہو گیا 'چنانچواس امر کی وضاحت حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں کی ہے۔ نول کا سلم بھی دنیا ہے منقطی ہو گیا 'چنانچواس امر کی وضاحت حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں کی ہے۔

#### ابتداء نبوت ونزول قرآن مجيد

حضرت شعبی ہے روایت ہے کہ چالیس سال کی عمر میں آپ کونبوت ملی' ابتداء نبوت میں تین سال تک حضرت اسرافیل علیه السلام آپ

انبیاعلیم السلام کے خصائص کھراس میں سے سرور کا کتات سلی اللہ علیہ وسلم کے اخص خصائص کا تذکرہ نہایت اہم موضوع ہاس پر ستفل تصانیف کی ضرورت ہے علامہ سیوطی وغیرہ نے اس کی طرف توجہ کی مگر ہماری اردوزبان کی کتب سیرۃ مقدسہ میں اس موضوع پر بہت کم موادماتا ہے تاہم ہمارے مخدوم ومحترم حضرت مواد ناسید محمد بدرعالم صاحب میرشمی مہاجرمدنی دام ظلم نے اپنی گرانفقد رتصنیف ''ترجمان السنة'' جارسوم میں اس پرنہایت نافع اور مفصل کلام کیا ہے جو قابل مطالعہ ہے۔ جزاہم اللّٰہ تعالیٰ۔

کے ہمراہ رہے اور بھی کوئی کلمہ اور بھی کوئی بات آپ کو ہتلاتے رہے اس وقت تک قرآن مجیز نہیں اتر اٹھا' تین سال گذرنے پرآپ کی نبوت کا تعلق حضرت جرئیل علیہ السلام کے ساتھ قائم کر دیا گیا تھا اور بیس سال تک ان کے توسط سے قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا دس سال مکہ معظمہ میں اور دس سال مدینہ منورہ میں اس کے بعد ۱۳ سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی یصلی اللہ علیہ وسلم (رواہ احمہ)

# نبی کے دل میں فرشتے کا القاء بھی وحی ہے

أتخضرت صلى الثدعليه وسلم برنزول وحى كاايك منظر

صفوان بن یعلی کابیان ہے کہ ان کے والد حضرت بعلی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر و تی کا اور اسلی کے اسلی کے بعدایا اتفاق ہوا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم بعر انہ میں صحابہ کے ساتھ تشریف نزول ہوتو مجھے بھی اس مبارک منظر کی زیارت کراد ہے گا اس کے بعدایا اتفاق ہوا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ و ساتھ تشریف کے تقصے کہ ایک شخص نے آکر سوال کیا کہ ایک شخص کے جسم پر خوب خوشبولگی ہو۔ اور وہ احرام باندرہ لے اور اس کے بعد کیا کرے؟ آپ کھے خاموش ہوئے اور وہ احرام باندرہ اللہ علیہ دیا اور یعلی کو قریب بلایا انہوں خاموش ہوئے اور وہ اور اس کے بعد جب وہ کی بیا یا انہوں نے اپناسراندرداخل کیا تو دیکھا کہ حضور کا چرو مبارک سرخ ہور ہا ہے اور وہ کے شدید آثار ہے آپ کا دم گھٹا جار ہا ہے اس کے بعد جب وہ کیفیت جاتی رہی تو آپ نے سائل کو بلا کر بنلایا کہ خوشبوکو تین باردھوڈالے اور جبہ اتارد سے پھر جس طرح جے ہوتا ہے کرے۔ (بخاری) مسلم شری کی میں دید ہوں بھی ہے جب حضور کا مصلی اللہ عالی بلم رہے کیان دول میں اس کی میں ہوں ہے کہ مسلم شریف کی مصرور نے کا دولیا کی مصرور ہوں ہوں بھی ہوں کی جب میں ہوں کے مصلی اللہ عالی بلم رہے کی زور اور میں اور جب کے کہ دولیا کہ مصلور شریف کی میں دولیا کر مسلم شریف کی مصرور کیا تھا تھا کہ مصلور گھڑے ہوں کی دولیا کر مسلم شریف کی میں میں بھی میں جسے دولیا کر مسلم شریف کیان دولیا کر مسلم شریار کی مصرور کیان دولیا کر مسلم شریف کو کو مسلم شریف کو دولیا کر مسلم شریف کے دولیا کر مسلم شریف کر کر دولیا کر مسلم شریف کو کو کر دولیا کر مسلم شریف کیان دولیا کر دولیا کر مسلم شریف کو کر دولیا کر دولیا کر مسلم شریف کو کر دولیا ک

مسلم شریف کی حدیث عبادہ میں بیجی ہے کہ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تو اس کی شدت ہے آپ، کا چہرۂ مبارک متغیر ہوجا تااور آپ اپناسر مبارک جھکا لیتے تھے جس کے ساتھ حضرات صحابہ بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے۔

وحی کے انتظار میں آسان کی طرف نظرا کھانا

حضرت عبدالله بن سلام ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم جب سحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے باتیں کرتے تھے تو اکثر آسان کی طرف نظرا ٹھاا ٹھاکر دیکھاکرتے تھے (ابوداؤد)

ينظري الثاناوي كے انظار میں ہوتا تھا جیسا كەتحویل قبلہ کے موقع پر بھی آپ كا آسان كی طرف نظریں اٹھانا قر آن مجيد میں مذكور ہے۔

## شدة وحي كي كيفيت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم سے سوال کیا کہ جب آپ بروحی اتر تی ہے تو کیامحسوں کرتے ہیں؟ فرمایا پہلے میں گھنٹیوں کی ہی آ واز سنتا ہوں' پھراس وقت مجھ پر کلمل سکوت طاری ہوجا تا ہے اور جب بھی وحی آتی ہے تو مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ میری جان ابھی نکل جائے گی (رداہ احمہ)

# وحىالهي كأتفل عظمت

بخاری شریف میں حضرت زید بن ثابت کی روایت ہے کہ جس وقت کلمہ غیر اولی الضور نازل ہواتو میری ران حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہ کی میں موئی تھی ہوئی تھی بھے ایسا معلوم ہوا کہ میری ران ٹوٹ کر چور چور ہوجائے گی بہ صرف ایک کلمہ کی وجی کا دزن اس قد رقریب بیٹھنے والے سے ابی نے محسول کی تو خود حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کواس کا وزن کتنا معلوم ہوا ہوگا اوراس سے آپ کے غیر معمولی امتیاز وعظمت کا بھی اندازہ ہوسکتا ہے کہ پورے قرآن مجید کے ہزاراں ہزار کلمات کی وجی ظیم کا بارآپ نے برداشت کیا اور ہزار ہامر تبدی تعالی کی ہم کلامی سے مشرف ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ بیرہ تھی تو جب تک وہ تمام نہ ہولیتی میں سے کسی کی طاقت نتھی کہ آپ کی طرف نظر اٹھا کرد کھے سکے۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پروحی اترتی تواگر آپ اونٹنی پرسوار ہوتے تو وی کے وزن وعظمت کے سبب وہ بھی اپنی گردن نیچے ڈال دین تھی اور جب تک وحی ختم نہ ہوجاتی اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکتی تھی۔ پھرحضرت عائشٹ نے آیت ''انا سنلقی علیک قولا تُقیلا'' تلاوت فرمائی (رواہ احمہ)

حضرت ابواروی دوی رضی الله عنه کابیان ہے کہ جب آپ اپنی اونٹنی پرسوار ہوتے اور وتی آ جاتی تو میں نے دیکھا ہے کہ وحی کی عظمت و وزن کے سبب وہ اونٹنی آ واز کرتی اور اپنے اگلے پیراس طرح ادتی بدلتی کہ مجھے بیگان ہوتا کہ اس کے بازوٹوٹے جاتے ہیں' بہھی بیٹے جاتی اور مجھی اپنے پیروں پر پوراز وردے کر کھڑی ہوقی اور شبھلتی تا آگہ وحی ختم ہوجاتی 'اور حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی بیشان تھی کہ آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرات موجیوں کی طرح ٹپ ٹرتے ہوتے تھے (خصائص کبریٰ)

یہاں ہم نے وحی الہی کی عظمت کا تعارف کرانے کے لیے کسی قدر تفصیل سے کام لیا تا کہ علوم نبوت کی عظمت وسیادت کا سکہ ناظرین انوارالباری کے دلوں میں قائم ہوجائے اور وہ وحی خداوندی (قرآن وحدیث) کے انوار و برکات ، فوائد ومنافع سے اپنے دامنوں کو مالا مال کرنے کی طرف پوری توجہ صرف کریں۔ و فقھم اللّٰہ و ایانا لما یحب و یو ضبی کے آمین۔

سب سے بردام مجز ہ قرآن مجیداور علمی ترقیات کا دور

حضورا کرم سرورکا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے بڑا معجزہ ' دعلمی' کیجی قرآن مجیدعطا ہوا ہے جس کی برکت سے ساری دنیا کے لیے علی ترقیات کے درواز سے کھل گئے اورآپ کی امت نے مادی وروحانی علوم و کمالات میں وہ ترقی کی پہلی امتوں میں اس کا ادنیٰ نمونہ بھی نہیں ماتن' گویا دنیا کی زندگی کے تمام ادوار میں سے صرف اس دور کوعلمی ترقی کا دور کہنا درست ہوسکتا ہے واضح ہو کہ جس طرح آپ کی امت میں آپ کے تعیین مومنین ہیں کہ ان کوامت اجا بت کہتے ہیں' اسی طرح تمام دنیا کے کفار ومشرکین بھی داخل ہیں کہ ان کوامت دعوت کہا جا تا ہے' ان لوگوں نے چونکہ آپ کا لایا ہوا دین اسلام قبول نہیں کیا' اس لیے صرف آپ کی دعوت عامہ کے تحت آپ کی امت کہلانے کے مستحق ہوئے' غرض دنیا کے لوگوں کی موجودہ تمام علمی ترقیات آپ کے علمی کمالات وعلمی معجزے کے طفیل وصد قد میں ہیں۔ بہایت افسوں ہے کہ آج بہکڑے مسلمانوں میں بھی اس قدر جہالت ہے کہ وقرآن وحدیث اور کتب دیدیہ کے تھے علم واحر ام سے بشعوروغافل ہیں۔ نہایت افسوں ہے کہ آج بہکڑے مسلمانوں میں بھی اس قدر جہالت ہے کہ وقرآن وحدیث اور کتب دیدیہ کے تھے علم واحر ام سے بشعوروغافل ہیں۔

قرآن مجيد كاادب واحترام

شاہان اسلام کے حالات میں ایک واقعہ نظرے گذرا تھا کہ ایک بادشاہ سیروشکار میں تنہا رہ کرکسی قربیمیں ایک دیہاتی مسلمان کا

مہمان ہوا'شب کوجس دالان میں وہ مقیم ہوا تو دیکھا کہاس کے ایک طاق میں قرآن مجیدر کھا ہوا ہے۔

٣ -حدثنا يحى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المومنين رضى الله عنها انها قالت اول ما بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرويا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاء ت مثل فئق الصبح ثم حبب اليه الحلاء وكان يخلوبغار حرآء فليتحنث

حافظ مینی نے اس حدیث کے رجال پر بحث کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ امام بخاری نے بیٹی بن بکیر میں باپ کی طرف نبست ترک کر کے دادا کی طرف جو نبست کی ہے بیا صطلاح محدثین میں تدلیس کی ایک صورت ہے جس طرح امام موصوف نے لیٹ بن سعد سے دوسری جگہ چندروایات اپ استادمحمہ بن بیٹی ذبائی کے واسطہ سے ذکر کی بین مگروہاں بھی ہرجگہ اپنے استاذ موصوف کے نام میں تدلیس کی صورت اختیار کی ہے۔

ہم مقدمهٔ انوارالباری حصد دوم بہسلید حالات امام بخاریؓ لکھ چکے ہیں کہ امام بخاریؓ کی طرف تدلیس کی نسبت ضرور ہوئی ہے گراس کو بسبب جلالت قدرامام موصوف و پوجہ حسن ظن تدلیس معیوب نہیں کہ سکتے 'واللّٰہ اعلم۔

کے امام موصوف کا مختصر تذکرہ مقدمہ انوارالباری صفحہ ۲۱۳/ایش ہو چکا ہے ٔ حافظ عبنیؓ نے اس موقع پر ابن خلکان کے حوالہ ہے آپ کا فدہب حنی لکھا ہے امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں آپ کی منقبت پر پچھٹیں لکھا' حافظ نے تہذیب میں اگر چہ آپ کے اسا تذہ حدیث میں امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر نہیں کیا' تاہم چھ صفحات سے ذیادہ میں تذکرہ لکھا اور مناقب کثیرہ وڈکر کے ہیں جو مستقل تذکرہ کھا ظاومحد ثمین حنفیہ کی زینت ہونے چاہئیں۔

فيه وهو التعبد الليآلي ذواب العدد قبل انا ينزع الى اهنه ويتزودلدلك ثم يرجع الى حديجة فيتزو د لمثلها حتى جاء ، الحق وهو في غارحراء فجآنه الماك فقال اقرا قال قلت ما انا بقاري قال فالحذني فغطني حتى باخ منى الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ ' فقلت ما انا بفاري فا خذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقراء فقلت ما انا بقاري فا خذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقراباسم ربك الذي خلق خلق الانسان من عالى اقرا رربك الاكرم و فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فواده و فدخل على خديجة بنت خويلد و فقال "زملوني زملوني" فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة و اخبرها الخبر ـ "لقد خشيت على نفسي"فقالت خديجة كلا والله مايخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم و تحمل الكل و تكسب المعدوم و تقرى الضيف و تعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزم ابن عم خديجة و كان امر أ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب بالعبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ماشاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى وقالت له وخديجة يا ابن عم! اسمع من أبن اخيك فقال له ورقة يا ابن اخي! ماذا ترى؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مارأى فقال له ورقة" هذا النا موس الذي نزل الله على موسى 'يا ليتني فيها جذعاً 'يا لينني اكون حياً إذ يخرجك قومك " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجي هم ؟ قال نعم لم يات رجل قط بمثل ما جئت الا عودي وان يدركني يومك الصرك نصرا مؤ ذراً" ثم لم ينشب ورقةان توفي و فتر الوحي قال ابن شهاب واخبر ني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابربن عبدالله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: ـ بينا انا امشي اذ سمعت صومتا من السمآء فرفعت بصرى فاذا الملك الذي جاء في بحرآء جالس على كرسي بين السماء والا رض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فانزل الله تعالى -

یایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیا بک فطهر والرجز فاهجر فحمی الوحی و تتابع"-تابعه عبدالله بن یوسف و ابو صالح و تا بعه هلال بن رواد عن الزهری وقال یونس و معمر بوادره

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاروایت فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتداء میں ایجھے خوابوں سے وی کا سلسلہ شروع ہوا آپ جو کچھے خواب ہیں دیکھے تھے وہ ای طرح سپیدہ سحری طرح نہ مودار ہوجا تاتھا گھرآپ کو خلوت گزی مجبوب ہوگی غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے سے گئی کا رات ودن مسلسلی وہاں رہ کرعبادت گزاری کرتے ، جب تک کہ گھر آنے کی رغبت نہ ہوتی 'وہاں کے لیے آپ تو شہری ساتھ لے جاتے سے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آشر یف لاتے اورای طرح چندروز کا تو شہرساتھ لے جاتے تا آ نکہ غار حرا میں تن (یعنی وی اللی ) کا ظہور ہو اور فرشتہ نے آ کرکہا پڑھے ۔ احسورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جواب دیا کہ ''میں تو پڑھا اس کے کہا'' میں تو پڑھے والا تو ہوں نہیں'' فرشتے فرمایا کہ میری طاقت جواب دیے گئی بھر مجھے چھوڑ کرکہا کہ پڑھئے!''میں نے کہا'' میں تو پڑھے والا تو ہوں نہیں'' کرصوں کا فرشتہ نے تعمید وہارہ بھی دیوج کر حسب سابق خوب دبایا اور کہر چھوڑ کرکہا کہ پڑھئے!'' میں پڑھئے!''میں پڑھئے!''میں پڑھئے اور کہر اوچا وبایا اور کہا اقوا السم ربک اللہ ی خلق الا نسان من علق اقوا وربک الا کوم (پڑھئے) ہیں میرے ملے اسے جس نے (ہر چیزکو) پیدا کیا انسان کوخون کی کھٹی سے پیدافر مایا پڑھئے! آپ کا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آیات مذکورہ (کی نعمت غیرمترقبہ) ہے اپنے سینے کو معمور ومنور فر ماکر واپس گھرتشریف لائے اس وقت آپ کا دل (پہلی وتی الٰہی کے رعب وجلال ہے) کا نپ رہاتھا' حضرت خدیجہؓ ہے ارشاد فر مایا کہ مجھے کمبل اوڑ ھادو! انہوں نے کمبل اڑھادیا جب سکون کی کیفیت ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کوسارا حال سنایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہوگیا ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہرگز ایسانہیں ہوگا خدا کی قتم! وہ آپ کو بھی رسوانہیں کرےگا۔ آپ تو صلد رحی فرماتے ہیں نا تو انوں کا بوجھا ٹھاتے ہیں اپنی کمائی میں مفلسوں نا داروں کو شریک کرتے ہیں مہمان نوازی فرماتے ہیں اور راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں کی حضرت خدیجہ ممان فوازی فرماتے ہیں اور راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں کی حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چھازاد بھائی تھے۔ وہ زمانہ جا ہلیت میں نصرانی ہو چکے تھے اور عبرانی زبان کے کا تب تھے چنا نے بچا نے بچا کہ بھی جاتی رہی تھی۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے ان سے کہا:۔ بھائی اپنے بھیجے کا حال توسینے ! ورقد نے پوچھا:۔ بھیجے! تم کیادیکھے ہو؟ آپ نے جو دیکھا تھا بیان فرمادیا ورقد آپ کے حالات من کر (بے ساختہ) بول اٹھے کہ'' بیتو وہی ناموں ہے جس کوئی تعالے نے موئی علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کاش! میس تھاں ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ ہی رہتا 'جب آپ کی قوم آپ کوئکا لے گئی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وہم نے فرمایا کہ'' کیا وہ لوگ مجھے نال دیں گے؟'' ورقد نے کہا'' ہاں! جو تحف بھی اس طرح کی چیز لے کرآیا جیسی آپ لائے ہیں' لوگوں نے اس سے دشمنی کی ہے' اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ ل گیا تو میں آپ کی پوری تو سے مدد کروں گئی۔
جیسی آپ لائے ہیں' لوگوں نے اس سے دشمنی کی ہے' اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ ل گیا تو میں آپ کی پوری تو سے مدد کروں گئی۔

پھر پچھ ہی عرصہ کے بعد ورقد کا انقال ہو گیا' اوروٹی کا سلسلہ بھی پچھ مدت کے لیے بند ہو گیا (راوی حدیث مذکور) ابن شہاب کا قول کے کہ ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے جا پر بن عبد اللہ انھاری سے روایت بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وہی کے موقوف ہونے کا حال کیوں بیان فرمایا تھا کہ'' میں ایک بار کہیں جار ہا تھا' اچا تک میں نے آسان سے آیک آواز سے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو تا حراکہ میں میر سے پاس آیا زمین وا سان کے درمیان ایک کری پر بیشا ہے' میں اس منظر سے پھر دہشت زدہ ہوگیا' واپس ہوکر گھر والوں سے کہا کہ مجھے کپڑ ااوڑ ھا دو'اسی وقت اللہ تو اپ کہ کہور والوں سے کہا کہ مجھے کپڑ ااوڑ ھا دو'اسی وقت اللہ تو اپ نے بیآ بیتیں نازل فرمائی کیں۔

دو مجھے کپڑ ااوڑ ھا دو'اسی وقت اللہ تو کیا تیتیں نازل فرمائی کیں۔

''یا یہا المدثر قم فانڈر و ربک فکبر و ثیابک فطہر و الرجز فاہجر ''(''اے لحاف میں کیٹنے والے!اٹھ کھڑا ہواور نوگوں کو(عذاب الٰہی سے) ڈرا'اوراپنے رب کی بڑائی بیان کر'اوراپنے کپڑے پاک رکھا درگندگی سے دور 'رہ'') یعنی وی الٰہی کے بوجھا ورفرشتہ کی ہیبت ہے آپ کواس قدرخوفز دہ اور پریشان نہ ہونا جا بیئے' آپ کا منصب نبوت تو بہت اعلیٰ وارفع

ہے' سب راحت وسکون کوخیر باد کہہ کرخدا کے نافر مان بندوں کواس کے غصے وعذاب' اور کفر ومعصیت کے بڑے انجام سے ڈرایئے! یہاں پروردگار کی بڑائی بیان کرنے کا حکم بھی اسی لیے دیا گیا کہ اس سے خدا کا خوف دل میں گھر کرتا ہےاوراس کی تعظیم وتقذیس ہی وہ فریضہ ہے جو تمام اخلاق واعمال کی ادا لیکی پر فقدم ہے چنانچہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے دعوت الی اللہ کا فرض پوری اولوالعزی ہے انجام دیا' پھرنماز وغیرہ کا تھم بھی آگیا'جس کے لیے بدن کپڑوں اور جائے نماز وغیرہ کوگندگی سے پاک رکھنے کے احکام نازل ہوئے۔ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ ہے در ہے آنے لگی اس حدیث کو یجیٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابوصالح

نے بھی روایت کیا ہے' جس کومتا بعت تامہ کہتے ہیں اور عقیل کےعلاوہ زہری سے ہلال بن رداد نے بھی روایت کیا ہے' جس کومتا بعت ناقصہ کہتے ہیں' یونس ومعمر نے فوادہ کی جگہ یوادرہ ذکر کیا ہے۔

علامہ عینی نے شرح بخاری شریف میں اس موقع پر رجال سند' اصول حدیث اور معانی حدیث مذکور پر بڑی اہم علمی ابحاث لکھی ہیں' جو اہل علم خصوصاً طلبهٔ حدیث کے لیے نہایت کارآ مد ہیں علامہ ابن ابی جمرہ نے بہت النفوس میں اس ایک حدیث سے نہایت اہم و نافع اے فوائد لکھے ہیں۔طوالت کے خوف سے پہال صرف چند چیزیں لکھی جاتی ہیں:۔

تترح حديث

الچھاور سچےخواب نبوت کا ایک جزو ہیں' اسی لیے انبیاء ملیہم السلام کو وحی الہی کے ساتھ مشرف کرنے سے قبل سیچ خواب دکھائے جاتے ہیں' سرورانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کونبوت ہے قبل چھ ماؤتک ایسے خواب دکھلائے گئے اس طویل مدت میں آپ کومنا مات صا دقہ کے ذر بعی علوم وحقائق نبوت اورعالم بالاسے پوری مناسبت کرادی گئی جو بات آپ خواب میں دیکھتے 'جلد ہی اس کاظہور بے کم و کاست ہوجا تا تھا گویاعالم مثال ہے آپ کارابطہ قائم کرادیا گیا'جوعالم غیب سے رابطہ کا مقدمہ ہے کیونکہ جتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔

سب سے پہلےان کا وجود عالم غیب میں ہوتا ہے پھر عالم مثال میں منتقل ہوتی ہیں اس کے بعد عالم شہادت یعنی و نیامیں آتی ہیں' گویا عالم شہادت میں ظاہر ہونے والی چیزوں کا مشاہدہ ٔ قبل ظہور ہی عالم مثال میں کر لیتے تھے۔

عالم مثال کی چیزوں میں مادہ نہیں ہوتا بلکہ صرف ان کی صورتیں مع طول وعرض کے ہوتی ہیں جیسے اسٹیند میں ایک چیز کی صورت کا مشاہدہ لا مادہ مرطول وعرض کے ساتھ ہوتا ہے عالم مثال کوائی پر قیاس کر لیجئے! بعض حضرات نے جو سیمجھا ہے کہ ایک صورت سے دوسری میں تبدیل ہوجانا عالم مثال مے متعلق ہے اور قرآنی آیت فتمثل لھا بشر اسویا کواستشہاد میں پیش کیا توبی خیال غلط ہے ایسی صورتوں کا تعلق عالم شہادت ہی ہے ہے بیمسکلہ تجسد ارواح اور تروح اجساد کا ہے اور اس میں حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہم پھر کسی موقع سے بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

خواب میں چونکہ ہم مادی علائق سے ایک حد تک منقطع ہوجاتے ہیں'اس لیے ایسی چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں' حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ۲ ماہ تک اس طرح روحانی تربیت فرما کرحق تعالے نے بیداری میں بھی خلوت گزینی آپ کے لیے محبوب بنا دی تا کہ ظاہری آتھوں ہے بھی غیبی مشاہدات کا معائنہ میسر ہو۔ انتخاب حراء

مکه معظمہ سے تقریباً تین میل کے فاصلہ پر غارحراً میں آپ کی خلوت گزینی غالبًا اس لیے بھی زیادہ موزوں ترتھی کہ وہاں انبیاء سابقین

اورآپ کے جدامجدعبدالمطلب نے بھی خلوت اختیار فرمائی تھی' دوسرے اس لیے بھی کہ اس غار کا ایک حصہ بیت اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے جس سے بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے جوخود بھی ایک عبادت ہے' وہاں آپ نے کتنی خلوت گزینی فرمائی' بعض روایات ہم دن کی بھی آتی ہیں مگروہ زیادہ قوی نہیں ہیں' اس لیے ان سے مروجہ چلہ تھی پر استدلال بھی قوی نہیں اگر چہ اس کی افادیت فلاہر ہے اور اولیاء اللہ کے طریقے پر کسی عبادت کے اداکر نے میں برکت بھی ہے بشر طبیکہ اس کو سنیت کا درجہ نہ دیا جائے۔

دوسرے ایک فرق میر بھی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم چند چندروز کے بعد دولت کدہ پرتشریف لاتے رہتے تھے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری سامان وتو شد کے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس پہنچ جاتی تھیں' مشکوۃ شریف باب المناقب میں ایک حدیث ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جرائیل علیہ السلام حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حراکمیں تشریف لائے (بیما لبًا عہد نبوت کا واقعہ ہے ) اور فرمایا کہ خدیجہ آر بی بیں ان کورب العالمین کا سلام کہنا اور جنت میں موتیوں کے گھر کی بشارت سنا دینا۔

#### عطاء نبوت ونزول وحي

سے خوابوں کے بعد غار حراء کی خلوت گرینی کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک نہایت عظیم ومبارک دن وہ بھی آپنچا کہ آپ حق تعالے کی طرف سے خلعت رسالت سے سر فراز ہوئے خدا کا فرشتہ پہلی وجی لے کرپنچ گیا 'جس سے دنیا کے اس آخری دور کے زریں کھات کی ابتداء ہوگئ اب یہاں انبیاء سابقین اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی وجی میں فرق پر بھی نظر رکھے' پہلے جتنی وجی آتی رہی 'وہ سب وجی غیر متلو کے درجہ کھی 'جسے ہمارے یہاں کی احادیث صحیح' جن کے معانی ومطالب تو وجی خداوندی ہیں' مگر الفاظ وکلمات اس طرح نہیں اور یہی شان کتب ساوید انبیاء سابقین کی بھی تھی ۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی وجی نازل ہوئی' اس کے دو جسے ہو گئے ۔ ایک وجی متلو (جوقر آن مجید کی صورت میں ہے کہ اس کے کلمات و معانی سب خدا کی طرف سے بطر بی محفوظ ہم تک پہنچے ہیں' دوسرے وجی غیر متلو (جواحادیث رسول کی صورت میں ہے کہ اس کے معنی خدا کی طرف سے اور کلمات رسول خدا کے ہیں ۔ اس لیے قر آن مجید کی روایت بالمعنی درست نہیں بخلاف صورت میں کے کہ اس کی روایت بالمعنی درست نہیں بخلاف حدیث کہ کہ اس کی روایت بالمعنی درست نہیں بخلاف

 اس موقع پر جوبعض حضرات نے آپ کی خوف دہشت وغیرہ کوعام ضعف انسانی وبشری کےسبب بتلایا'اس کا اظہار بطور سیاست جائز سمجھنا'اس کوہم آپ کے عظیم مرتبہ' رسالت کے شایان نہیں دیکھتے۔ و اللّٰہ اعلم

جن لوگوں نے اس حالت کوتر دوفی النبوت سمجھا' وہ تو انبیاء کیہم السلام کے ایمان ویقین کے مدارج عالیہ اور علوم و کمالات نبوت سے بالکل ہی ناواقف ہیں اللھم ارنا المحق حقاو الباطل باطلا

#### دبانے کا فائدہ

صاحب "بجة النفوس" نے لکھا ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام کا مقصد آپ کواپنے سینہ سے ملا کر دبانے سے بیتھا کہ آپ کے اندر
ایک زبردست قوت نور یہ پیدا ہوجائے، جس سے آپ وہی اللّٰہی کا تخل فر ماسکیں اور اس قتم کے تصرفات اولیاء اللہ کے بہاں بھی پائے گئے
ہیں، ایک بزرگ ولی اللہ کا واقعہ آب ہوا ہے کہ ان کے پاس چند علاء وقت نے آکر اعتراض کئے ان بزرگوں نے خود جواب دینا پہندنہ کیا اور
ایک عامی جامل چروا ہے کو جلس میں سے بلاکرا ہے سینہ سے ملایا اور فر مایا کہتم ان کے اعتراضات کا جواب دو۔ اس نے نہایت اعلیٰ جوابات دے، پھران لوگوں نے مزید اعتراضات کے توان کے بھی جوابات دے کران سب اہل علم وفقہا کوساکت کردیا۔

پھران بزرگ نے اس شخص کو بلا کر دوبارہ سین سے ملایا تو پھر و بیا ہی جاہل بن گیا، جیسا تھا،اس پراس نے عرض کیا کہ جناب والا میں نے سنا ہے خاصان خدا جب کسی کو پچھ عطا کر دیتے ہیں تو اس کو واپس نہیں لیتے ، بزرگ نے فر مایا کہ بید درست ہے جوتم کہتے ہو گرتمہارا حصہ اس علم میں نہیں ہے، پھراس کوایک دوسری نعمت کی بشارت دی جواس کو حاصل ہوئی۔

صاحب بچہ نے اس قصہ کوفل کر کے کھا کہ جب ایک بشر کے لیے بشر کی ملامت سے بیاثر ہوسکتا ہے تو روح القدس (جرئیل علیہ السلام، کے جسد کی ملامت سے جسدا طہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کچھاٹر ات نہ پیدا ہوئے ہوں گے، ای قسم کا ایک واقعہ حضرت شخ المشائخ خواجہ باتی باللہ (شخ و مرشد حضرت مجد دصاحب سر ہندیؒ) کا بھی منقول ہے کہ ایک دفعہ آپ کے بہاں چندمہمان آگے اور اس وقت ان کی ضیافت کے لیے آپ کے بہاں پچھ موجود نہ تھا۔ آپ پچھ مزدد ہوئے کہ بڑوی نان بائی کوخبرل گئی جوفورا ہی ایک سینی میں کھا نالگ کر حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوگیا آپ بہت خوش ہوئے اور اس سے فرمایا کہ جو جا ہو ما تک سکتے ہو، نان بائی نے کہا میری خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوگیا آپ بہت خوش ہوئے اور اس سے فرمایا کہ جو جا ہو ما تک سکتے ہو، نان بائی نے کہا میری خواجہ صاحب کی خواجہ صاحب نے فرمایا تم اس کو برداشت نہ کر سکو گے، کوئی اور چیز طاب کرو، مگر وہ اپنے مطالبے برمار رہا، اس پرخواجہ صاحب اس کو اپنے جرے میں لے گئے، اور اس پراتھا دی توجہ ڈالی، پچھ دیر کے بعد نظر تو دونوں کی صورت بالکل ایک برخواجہ صاحب اس کو اپنے جرے میں لے گئے، اور اس پرانتھا دی توجہ ڈالی، پچھ دیر کے بعد نظر تو دونوں کی صورت بالکل ایک برخواجہ میں اس کی غیرت نو کی خواجہ صاحب پراطمینان و بٹاشت کی کیفیت تھی، اور تان بائی پرانتہائی اضطراب گھر اہت و پریشانی کا عالم طاری تھر بی ہوا کہ دو اس کیفیت بی حضرت خواجہ صاحب کی نبیت تو یہ کو برداشت نہ کر سکا اور دو تین دن کے بعد اس کا انتقال ہوگیا۔

یہاں سے بہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر توجہ اتحادی قبول کرنے والا جو ہر قابل ہوتو اس کو نہ صرف بہ کہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ وہ کہ وقت میں دوسرے کے کمالات اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جیسا کہ حضرت مجد دصاحب سر ہندی قدس سرہ ہی کے بارے میں منقول ہے کہ انہی حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرو، کی خدمت میں حضرت مجد دصاحب پہنچے، اور بیعت ہوئے اور چندہی روز میں آپ قطبیت، فردیت وغیرہ مدارج عالیہ تک ترقی فرمالی اور خود خواجہ صاحب نے آپ کوقرب ونہایت وصول الی اللہ کے مراتب علیہ کی تحصیل و تحمیل کی بثارت سائی۔ اور فرما دیا کہ شخ احمد سر ہندی ہمارے یہاں آئے، جوکشر انعلم قوی العمل ہیں، چندہی روز میں ہم نے ان کے بہت سے بجائب وغرائب حالات مشاہدہ کے ،ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک آ قاب ہوگا، جس سے سارا جہاں روشن ہوگا۔ ایک روز یوں بھی فرمایا کہ شخ احمد

سر ہندی ایک ایساسورج ہے جس کے سابیمیں ہم جیسے ہزاروں ستارے کم ہیں۔

اس سے ریبھی معلوم ہوا کہ توجہ قبول کرنے والا بھی توجہ دینے والے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔جیسا کہ یہاں حضرت خواجہ صاحب نے خود فرمایا کہ حضرت مجد دصاحب کی مثال سورج کی ہی ہے،اورہم جیسے ہزاروں ستارے اس کے سایہ میں گم ہیں۔

اب اینے اصل موضوع کی طرف آ جائے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سرور کا نئات ، فخر موجودات افضل الرسل صلی الله علیه وسلم کےعلوم و کملات کی نسبت بھی تمام انبیاء سابقین اور ملائکہ مقربین وغیرہ وغیرہ کے مقابلہ میں بالکل ایس ہی ہے، جے ایک سورج کی نسبت ستاروں ہے ہوتی ہاورابتدائی حالات میں جرائیل علیہ السلام کے آپ کود ہا کرروحانی توجہات کے القاء فرمانے سے بین سمجھا جائے کہ جرائیل علیہ السلام آپ سے افضل ہیں یا آپ برنسبت ان کے علوم و کمالات میں کم درجدر کھتے ہیں۔ دوسری مثال محض سجھنے کے لئے ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ کے ارکان دولت ومقربین ہارگاہ میں ہوتے ہیں، پچھالیسے معتمد خاص ہوتے ہیں جواس کے پیغامات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔لیکن اس بادشاہ کا ایک وزیراعظم ہوتا ہے جواس کاسب سے بڑامعتمد نائب وخلیفہ ہوتا ہے، وہ اگر چہ بادشاہ کی مجلس کا ہروفت حاضر باش نہیں ہوتا بلکہ بعض اہم ضرورتوں کے باعث کافی دور دراز مسافت پر بھی رہتا ہے اور وہاں ایک طویل مدت مصالح ملکی کے انتظام وانصرام میں گذار دیتا ہے، کیکن جواعتاد، تقرب اور درجہ بادشاہ کے یہاں اس کا ہوتا ہے، وہ نہ بادشاہ کے اپنے اہل خاندان میں کسی کا ہوتا ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے مقرب درباری کا ، نہ دوسرے وزراء وار کان دولت کا۔اس لئے کہ بادشاہ کے ملکی مصالح اوران کے نشیب وفراز کو پہچانے والاجس قدروہ ہوتاہے، دوسرانہیں ہوسکتا۔ اس لیے جب بادشاہ کوکوئی اخص خصوص مشورہ کرتا ہوگا یا کوئی خاص الخاص ہدایت دینی ہوگی تو صرف اس سے الگ بلا کرمشورہ کرے گا' اور دہ بھی اس احتیاط ہے کہاس وفت کوئی دوسرااس کا بڑے ہے بڑامقرب ومحبوب بھی وہاں آس پاس نہیں جاسکتا' یاا گراس کا وزیراعظم کہیں دور ہوگا توبادشاہ کا خاص درباری مقرب ایکی اس کا پیغام لے کرجائے گا اور بااحتیاط تمام وزیراعظم کو پہنچادے گا۔ پھرظا ہرہے کہ اس پیغام کے پورے مقاصداوراس کی باریکیوں کوجس قدر بادشاہ کاوز راعظم سمجھ سکے گاوہ درمیانی ایکی بھی نہیں سمجھ سکتا'اس لئے وزیراعظم پراس پیغام کوسوچنے سجھنے اس پڑمل درآ مدکرنے کی ذمہ داریوں کا جس قدر عظیم بوجھ پڑے گا' درمیانی پیغامبر پراس کا سوواں حصہ بھی نہ ہوگا اس کے ساتھ بیجھی گزارش ہے کہ بادشاہ کی حیثیت یا وزیراعظم کی پوزیش اپنے دور کے حالات سے نہ قیاس کیجئے' کیونکہ اول تو اس عوامی دور کے بادشاہوں کے وہ پہلے سے اختیارات و ذمہ داریال نہیں ہیں کھروز براعظم اور دوسرے وزراء قوام کے رجحانات وغیرہ کے لحاظ ہے بین ہیں ' اس لیے وہ عوام کے یا اکثریت کے رجحانات کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتے ہیں اور ان کی تبدیلیاں بھی جلد جلدعمل میں آتی رہتی ہیں ۔مگرحق تعالے کی شہنشا ہیت کے اصول اس سے بالکل جدا ہیں وہ خود عالم الغیب والسرائر ہے ایک ایک کے دلوں کے بھید سے واقف ہے اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی'اس کے بھی مقرر بین بارگاہ میں' دین ودنیا دونوں کے نظام عالم چلانے کے لیے وزراء و نائبین ہیں' جن میں ہےسب سے بڑے نائب وخلیفہ ہونے کا طروُ امتیاز انبیاء کیہم السلام کوحاصل ہوا۔اس لیےضروری تھا کہ ملمی کمالات میں ان کا مرتبہ سب سے او نیجا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کیم السلام کی علمی وروحانی تربیت کودنیا کے ظاہری وسائل سے الگ کر کے اپنے فضل خاص کے تحت رکھا سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کوحق تعالیٰ نے وہ علوم القاء فرمائے جن کے باعث ان کی برتری وافضلیت تمام ملائکہ اور جن وانس پرمسلم ہوگئ اوراس کے ملی اعتراف کے طور پران کو تعظیمی سجدہ کرایا گیا' پھران کے بعد بھی جس قدرا نبیاءمبعوث ہوئے'ان سب کی بھی اسی طرح تربیت وتعلیم ہوتی رہی'اور بیسب انبیاعلیہم السلام اپنے اپنے زمانہ اورعلاقۂ رسالت کے لیے خدا کی طرف سے اس کے وزراء کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے بعد تمام نبیوں کے سردار سب کے علوم و کمالات کے جامع 'سب کی شریعتوں کے محافظ سبھوں کی شرائع سے زیادہ مکمل دین دشریعت كے حامل فخر موجودات خاتم النبين والمرسلين حضرت محمصطفى صلى الله عليه وسلم دنيا كة خرى دور ميس حق تعليے كے وزير اعظم كى حيثيت سے تشريف

لاتے جن کاسب سے بڑا مجرہ بھی علمی مجرہ قرآن مجیدہ جوقیام قیامت تک کامل شریعت مکمل دستورالعمل اور ندمنسوخ ہونے والا قانون الہی ہے۔
آپ کو وہ علوم و کمالات اور روحانی مدارج حق تعالے نے عطافر مائے 'جو کسی نبی مرسل یا ملک مقرب کو بھی عطانہیں ہوئے 'آپ کے علمی وروحانی فیض سے تھوڑے ہی عرصہ میں ہزاراں ہزار صحابہ کے قلوب جگمگا اٹھے اور ادنی سے اونی صحابی بھی اس مرتبہ پر فائز ہوگئے کہ بڑے سے بڑا ولی کامل وہاں تک نہیں پہنچ سکتا' اور بعد وفات بھی آپ کے روحانی فیض سے تمام موشین کی ارواح طیبہ برابر سراب ہوتی برخے سے بڑا ولی کامل وہاں تک نہیں پہنچ سکتا' اور بعد وفات بھی آپ کے روحانی فیض سے تمام موشین کی ارواح طیبہ برابر سراب ہوتی رہیں اور قیامت تک آپ کا فیض ای طرح باقی رہے گا' اللهم انفعنا جمیعا بنفحاته الطیبة' ووفقنا لما تحب و توضی بمنک و کرمک یا ارحم الراحمین۔

صاحب نبجہ نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ''کلا واللہ لا یحزیک اللہ ''الخ فرمانااس لیے تھا کہ دنیاوی تجربات ہے یہ بات مشہور ومعلوم تھی کہ جس شخص کے اخلاق وخصائل اس قتم کے ہوتے ہیں وہ خدا کا محبوب بندہ ہوتا ہے اوراس کوکوئی گرندنہیں پنچتا۔ نیز حدیث میں بھی آتا ہے کہ حسن سلوک کا کروار ذات و تعبت کی رسوائیوں ہے محفوظ کرتا ہے۔ یہاں پائچ خصائل کا ذکر ہوا ہے جواصول مکارم اخلاق ہیں ، دوسری روایت میں تھی دق الکلام اور تو دی الا مانات بھی آیا ہے کہ آپ تھی بولتے ہیں اور امانات کی ادائیگی فرماتے ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذمانہ کی عادت و تجربات کے مطابق بھی کوئی بات کہ اور ست ہے بشرطیکہ اس سے اوامرونو اہی شرعیہ میں کوئی خلل واقع نہ ہوتا ہو۔

اکھتر واں آخری فائدہ صاحب بجۃ النفوس امام ابن ابی جمرہ نے اس پرلکھا کہمی الوحی سے حضورا کرم صلی ابلّہ علیہ وسلم کا کیا مقصد ہے آپ نے لکھا ہے کہ ابتداء وحی کے بیان میں قبل رسالت کے خوابوں کے مطابق ظہور واقعات کوطلوع سپیدہ سحر سے تشبیہ دی گئے تھی لہذا جب نزول وحی کا وقت پہنچا تو وہ رسالت کا طلوع شمس تھا اور جس طرح طلوع کے بعد آفتاب کی روشنی وگرمی برابر بردھتی رہتی ہے آفتاب رسالت نے بھی اپنے ترقی پذیر نوروحرارت سے سارے عالم امکان کو پوری طرح نوروحرارت سے فیضیاب کردیا تھا۔

پھراس تشبیہ ہے ممکن تھا کہ کوئی سمجھے کہ جس طرح بعد نصف النہار آفتاب ساوی کی حرارت ونور میں کمی آنے لگتی ہے' آفتاب رسالت کے نین میں بھی کمی ہوگی توحمی الوحی کے ساتھ و تتا بع کا لفظ زیادہ کیا' تا کہ بتلا یا جاسکے کہ آفتاب رسالت کا فیضان ایسانہیں ہے کیونکہ وہ برابر بڑھ تا چڑھتا چڑھتا چلا گیاا ورعلوم نبوت کی گرمی و حرارت' روشنی و تا بنا کی میں کوئی زوال وانحطاط نہ آسکا صفحہ (۱/۲۵)

بحث ونظر: قرآن مجید میں جو ہرسورت کے شروع میں ہم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں آئمہ محد ثین وفقہاء
میں یہ بحث رہی ہے کہ وہ ہرسورت کا جزوجھی ہے یانہیں؟اس بارے میں ان کے تین غداجب ہیں' امام ما لک وامام اوزاعی وغیرہ فرماتے ہیں
کہ وہ کسی سورت کا جزونہیں ہے۔ نہ قرآن مجید کی آیت ہے بجزاس کے جوسورہ نحل کے وسط میں نازل ہوئی ہے (بعض حنفیداوربعض اصحاب
امام احمد کا بھی یہی غرجب ہے اور وہ لوگ خودامام احمد ہے بھی ایک روایت اس کی بیان کرتے ہیں ) دوسرا بالکل اس کے مقابل امام شافعی کا
قول ہے کہ وہ سورۂ فاتحہ اور دوسری ہرسورت کا جزو ہے' امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بجز سورۂ فاتحہ کے اور سورتوں کا جزو
نہیں ہے' تیسرا نہ جب اکثر فقیماء ومحد ثین احناف' امام احمد ابن مبارک وغیرہ کا ہے کہ وہ قرآن کا جزو ہے جس طرح کہ ہرسورت کے شروع
میں مکتوب ہے' مگر وہ کسی سورت کا جزونہیں ہے۔ بقول حافظ زیلعیؒ کے بیتول وسط (درمیانی) اور محققین اہل علم کا ہے کیونکہ تمام حدیثی دلائل

اس کے بعد بیمسئلہ سامنے آتا ہے کہ نماز میں سورت کے ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے'امام مالک کامشہور مذہب ہہ ہے۔ کہ آہتہ و جہر دونوں طرح سے اس کا پڑھنا نماز میں مکروہ ہے'امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سورۂ فاتحہ کا جزو ہے'اس کی قراُت واجب ہے' حنفیہ اورا کٹرمحد ثین کا قول بیہ ہے کہ اس کی قراُت مستحب ہے۔ پھر قراُت کے قائلین میں سے امام شافعی اوران کے بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ جمراً قراُت مسنون ہے' امام ابوحنیفہ' جمہورا ہلحدیث ورائے' فقہاءامصار'' اور جماعت اصحاب امام شافعی کا ند جب سیہ کہ بسم اللہ جمراً پڑھنامسنون نہیں ہے۔ اسلی بن راہو یہ' ابن حزم وغیرہ کا قول سیہے کہ اختیار ہے کہ آہتہ پڑھ لے یا آواز ہے۔ (نصب الرابیہ وتحفۃ الاحوذی)

ہارے حضرت شاہ صاحبؓ نے درس کے وقت یہ بھی فر مایا تھا کہ شافعیہ پراعتراض ہوا ہے کہ اگر بسم اللہ ہر سورت کا جزوہوتی تو سورہ اقراء کے شروع میں بھی نازل ہوتی 'اس کا جواب انہوں نے بیدیا کہ بسم اللہ کامضمون اس سورت کے شروع میں ادا ہو گیا ہے دوسرے یہ کہ جب آیت بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نازل ہوئی تو اس کے بعد سورہ مذکورہ کا جزوبن گئی ہے' لیکن یہ جواب کمزور ہے کیونکہ بحث متعارف ومعہود وصیعۂ بسم اللہ الخ میں ہے اس کے معنی ومطلب میں نہیں ہے۔

حافظ زیلعی نے نصب الرابیہ کے مطبوعہ چا لیس صفحات میں اس بحث کونہا ہت کافی وشافی تفصیل ہے کھا ہے ہم مذہب کے دلاکل ذکر کے ہیں اور اعتراضات و جوابات بھی لکھود ہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ احناف کا مسلک سب سے زیادہ تو ہی ہے اس لیے علامہ مبارک پوری نے باوجودا ہے تعصب کے اقرار کیا کہ میر ہے نزد یک نماز میں ہم اللہ کے جہر سے اختفا واسر ارزیادہ بہتر ہے۔ امام ترفدی نے ترک جہر ہم اللہ کا باب قائم کر کے حضرت انس رضی اللہ عندی صدیف روایت کی ہے کہ میں نے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابو بکر ، حضرت عمر وعثان سب کے ساتھ نمازیں پڑھیں میں نے کسی کونییں سنا کہ بھم اللہ پڑھتے ہوں اس صدیث کے رواۃ میں جلیل القدر محدث شہیرامام شعبہ بھی ہیں اور مسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بال! ہم نے ان سے کا روایت میں ہے کہ حضرت آئی ہے کہ میں نے ان سے سوال کر کے حقیق کی تھی امام اوزا عی محدث شام کی روایت میں ہے کہ حضرت آئی ہے نہ اس کے سات سے کہا تھی بیاں وہ سب المحدللہ رب العالمین ہے قرار عام کر تر تھے بھی المدالر حمٰن الرجیم کونہ اول قراک ہے کہ میں نے ان سب حضرات نے جہزا پڑھی ہوگر حضرت انس نے نہ سنا ہوائی کے بارے میں حافظ ابن تیمیٹ نے فرمایا کہ معدیث انس کو عدم سے کہا ہوائی کے بارے میں حافظ ابن تیمیٹ نے فرمایا کہ حدیث انس کو عدم سے کہا کے میکن ہا ان سب حضرات نے جہزا پڑھی ہوگر حضرت انس نے نہ سنا ہوائی کے بارے میں حافظ ابن تیمیٹ نے فرمایا کہ حدیث انس کو عدم سے کہا کہ میک ہا تھیں بھی تھی نہ تو میں ہوگر حضرت انس نے نہ سنا ہوائی کے بارے میں حافظ ابن تیمیٹ نے فرمایا کہ حدیث انس کو عدم سے کہا کہ میں بلکہ تح لیف کے درجہ میں ہے (فتح اسلام) من خوائی کے درجہ میں ہوگر حضرت انس نے نہ سنا ہوائی کے درجہ میں ہوگر حضرت انس نے نہ سنا ہوائی کے درجہ میں ہوگر کونہ اس کے درجہ میں میں کے درجہ میں ہوگر کھیں کے درجہ میں ہوگر کونہ اول کی کی کونہ اور کیا تو میں نہ کی کونہ اور کی کی کونہ اور کیا کونہ اور کیا کہ کونہ اور کیا کہ کی کونہ اور کیا کی کھی کے درجہ میں ہوگر کونہ کی کونہ اور کی کی کونہ اور کی کونہ اور کیا کونہ اور کی کی کونہ اور کیا کونہ اور کیا کہ کونہ اور کی کونہ اور کی کونہ کونہ اور کیا کونہ اور کی کی کونہ اور کی کی کونہ اور کیا کونہ اور کی کونہ اور کی کونہ اور کی کونہ اور کی کونہ کی کونہ اور کیا کی کونہ کونہ اور کیا کونہ اور کی کونہ کونہ کونہ ک

کیونکہ حضرت انس دور انسی جہری نماز وں میں بیسب حضرات جہرا ہم اللہ پڑھتے اور آپ کو جر نہ ہوتی کی قطعا محال اور دوراز عقل بات ہے۔
عرصہ دید میں روز انسی جہری نماز وں میں بیسب حضرات جہرا ہم اللہ پڑھتے اور آپ کو جر نہ ہوتی کی قطعا محال اور دوراز عقل بات ہے۔
حافظ ابن جُرِّنے فتح الباری صفحہ 1/10 میں تھا کہ حضرت انس کی مختلف روایات جمع کرنے سے تو بظا ہر نفی جہر ہی ثابت ہے مگر بیا مر
بہت مستجد ہے کہ حضرت انس اتنی طویل مدت ان حضرات کے ساتھ گز ار کر بھی بھی جہزا ہم اللہ پڑھنے کو کسی ایک نماز میں بھی ان سے نہ
سنت الیعنی من کر بھول گئے ہوں گئے حضرت انس نے ایک روایت میں خوداعتر اف کیا کہ مجھے اس بارے میں یاد نہیں رہا گویا ایسا ہوا ہوگا
کہ زیادہ زمانہ گز رنے کی وجہ سے وہ اس کو بھول گئے ہوں گے بھریاد پر زور ڈ النے سے جہر فاتحہ تو یاد آیا اور جہر ہم اللہ کا استحضار نہ ہوسکا ۔ لہذا
جس روایت سے جہر ہم اللہ کا جوت ہے وہ فنی جہروالی روایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ حضرت انس والی فی کی روایات میں بھی
خہورہ بالا استبعاد موجود ہے لہذا جہروالی روایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ حضرت انس والی فی کی روایات میں بھی

یہاں حافظ نے اپنے مسلک شافعیہ کی تائید میں بالکل انو کھا استدلال کیا ہے اول تو حضرت انس کے یادنہ کرنے کی روایت مرویات صحاح سے کم درجہ کی ہے دوسرے غالب احتمال میہ ہے کہ حضرت انس نے آخری عمر میں ذہول غالب ہونے کے زمانے میں ایسافر ہایا ہوگا کہ اب مجھے اچھی طرح یادنہیں ہے اور آخر عمر میں اس طرح اور مسائل میں بھی انہوں نے فرما دیا ہے اور دوسرے حضرات سے بھی ایسا بہ کثر ت منقول ہے کہ حدیث بیان کر کے بھول گئے آخر عمر میں حافظ کمزور ہونے کی وجہ سے یادنہ رہا مگر حافظ نے اس کے خلاف نیا طرز استدلال نکالا کہ ایک شخص کچھے حدیث بیان کر کے بھول گئے آخر عمر میں حافظ کمزور ہونے کی وجہ سے یادنہ رہا مگر حافظ نے اس کے خلاف نیا طرز استدلال نکالا کہ ایک شخص کچھے

مدت گزرنے کی وجہ سے ایک واقعہ کو بھول جائے اور پھراس کے بعد کے زمانے میں وہ اس کو یادکر لے اور اس طرح جزم ویقین کے ساتھ حضرت انس کی طرح روایت بھی کرنے لگے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت انس سے سوال ان کے انکار قر اُت جمری کے بعد قر اُت سری کے بارے میں ہوا ہوجس پرانہوں نے فرمایا کہتم مجھ سے ایسی بات پوچھتے ہوئجو مجھے یا نہیں۔ (چنانچہ علامہ ابن عبد البرنے ''الانصاف'' صفحہ ۲۲ میں لکھا کہ میرے مزد یک جس نے حضرت انس سے یاد کی بات کی وہ اس پر مقدم ہے جس نے بھول کے زمانہ میں ان سے سوال کیا (نصب الرابی صفحہ ۱/۳۳۱)

واضح ہوکہ امام تر ندی نے ترک جہر ہم اللہ کا باب قائم کر کے حدیث پر نید بن عبداللہ بن مغفل روایت کی کہ میں نے نماز میں الحمد سے پہلے ہم
اللہ پڑھی تو میرے والد نے فرمایا کہ بیٹا! بیچدٹ و بدعت ہا ورصحابہ کرام کوسب سے زیادہ مبغوض اسلام میں نی باتوں کا پیدا کر ناتھا ، پھر فرمایا کہ بیں
نیس نے اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم محضرت ابو بکر محضرت عمراور حضرت عثان کے ساتھ میں نماز یں پڑھی ہیں میں نے کسی کوئیس سنا کہ ہم اللہ پڑھتے ہوں
تم بھی مت پڑھوالحمد للہ دب العالمین سے پڑھوا مام تر فدی نے لکھا کہ بیچ حدیث سے اورای پر اکثر اہل علم اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابو برگر عثان والی غیر ہم اوران کے بعد تا بعین کا عمل رہا اوراس کوسفیان توری ابن مبارک امام احمدُ واسختی نے اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحم عرف عالم عبلہ موضوعات تک کی تھیج کر دیتے ہیں ۔ وارقطنی نے اپنی کتاب و اوردار قطنی نے اپنی کتاب و اوردار قطنی نے اپنی کتاب و اصادیث غریبۂ شاذہ اور معللہ سے بھر دیا ہے اور کتنی ہی احادیث ضعیفہ بلکہ موضوعات تک کی تھیج کر دیتے ہیں۔ وارقطنی نے اپنی کتاب و اصادیث غریبۂ شاذہ اورمعللہ سے بھر دیا ہے اور کتنی ہی احادیث الی لائے ہیں جو کسی دوسری کتاب میں نہیں مائیں۔

حافظ زیلتی نے یہ جی جم بھی اللہ کا ایک حدیث ہی ایک کوئی حدیث ہیں ایک کوئی حدیث ہیں اوراس پراعتر اضات کرنے ہیں بہت پیش چیش ہیں ایک حدیث ہیں اوراس پراعتر اضات کرنے ہیں بہت پیش چیش ہیں ایک کوئی حدیث ہیں ہے بلکہ دونوں حضرات نے حدیث انس جی کو اورات کی جو اخفاء ہم اللہ پردلیل ہے اگر کہا جائے کہ ان دونوں حضرات نے یہ کہ النزام کیا ہے کہ جوجے حدیث کوضرور ذکر کریں گے جمکن ہے کہ اوراحادیث محیدی طرح حدیث جم بھی اللہ کو بھی ترک کیا ہوئو آبی جائے ہوئی جائی ہا کہ جست جھڑا الوہ کی کہ سکتا ہے کو تکہ جہر ہم اللہ کا مسکل موضوع بحث رہم اللہ کا مسکل موضوع بحث رہم اللہ کا مسکل ہے۔ اور امام بخاری کو حدیث وسنت کے داستہ سے امام ابوصنیفہ پر ہونے والے اعتر اضات کی ہوئی جائی و تحقیق کا اہم موضوع بحث رہا ہے۔ اور امام بخاری کو حدیث وسنت کے داستہ سے امام ابوصنیفہ پر ہونے والے اعتر اضات کی ہوئی جائی و تحقیق کے ابتداء ہی ہیں باب اصلاق من الا یمان کا باب قائم کرکے احادیث روایت کی بیاں اور متعمد امام صاحب بے دوئر امام احدیث برکہ کہ انگرائی بہت کی جگہ کہ ایک اور کہ باب کا کہ بہت کی جائی اللہ کہ باب المناف ہو مسئلہ بہت سے فقہاء کو بھی معلوم نہیں اور مسئلہ جمری شہرت عوام و جہلاتک میں بھی ہے۔ ای طرح بخاری بہت کی جائی بہت کو جائی بہت کی جائی ہوتی ہو اللہ کہ باب کو بی سے حدیث کی خالفت کرتے ہیں خوض ان کے پاس کوئی سے حدیث برکہ کہ طرز سے امام ابو و خوش کے ایک کوئی سے میں کہ اللہ کہ باب کے مطابق یاس کوئی حدیث بھی خور کے امالہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی حدیث بھی خور نے اور کوئی حدیث بھی خور نے اور کوئی حدیث بھی تو کوئی حدیث بھی مور نے اور کوئی حدیث بھی تو کوئی حدیث بھی مور نے اور کوئی حدیث بھی تو امام ابورائوڈ کامام بین مور نے اور کوئی حدیث بھی تو کوئی حدیث بھی تو کوئی حدیث بھی تور نے دیں کہ تو میں احدیث بھی تو کوئی حدیث بھی تور کی حدیث بھی تو کوئی حدیث بھی تور کی تور نے مور نے دیں باب کر سے حدیث بھی تو امام مسلم تھی مور نے دیں باب کر سے حدیث بھی تو امام مسلم تھی میں دیں جو تور نے دیں باب کر دی تور کی تور نے تور کوئی سے مور کیا تو کی تور کیا تور کوئی حدیث بھی تور کوئی سے مور کیا تور کوئی حدیث بھی تور کیا تور کوئی کی تور کوئی کی تور کوئی کی تور کیا تور کوئی کی تور کوئی کوئی کی تور کی

ضعیفہ بھی موجود ہیں۔البتہ نسائی ایک روایت حضرت ابوہریرہ کی لائے ہیں جس کاضعف ہم بیان کر چکے ہیں۔(نصب الرایہ شخہ دارقطنی نے مصرجا کر بہت می احادیث جہر بسم اللہ کی جمع کی تھیں لیکن جب ان کوحلف دے کر ہو چھا گیا کہ ان میں کوئی تھیجے مرفوع بھی ہے تو کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی کا ثبوت تھیجے وقو ی طریق سے نہیں ہے البتہ صحابہ سے بچھیجے ہیں پچھ ضعیف۔

اے عائم کے تساہلات پرنہایت گرانفذرمحد ثانه کلام حافظ زیلعی نے صفحہ ۳۴۷ امیں کیا ہے۔ جو مشتعلین علم حدیث کے لیے بہت کارآ مدہ۔

حافظ ابن مجرِّ نے درایہ میں بھی اس مسئلہ پر کلام کیا ہے اور قائلین جہر کی طرف سے تین استدلا لُقُل کئے ہیں ایک یہ کہ جہر کی احادیث طرق کثیرہ سے مروی ہیں۔ اور ترک جہر کی صرف حضرت انس وعبداللہ بن مغفل ؓ سے مروی ہیں کہذا تر جے کثرت کو ہونی چاہئے اس کا جواب یہ ہے کہ ترجی کثرت کی وجہ سے جب ہوتی ہے کہ مسند سمجے ہؤاور یہاں جہر میں کوئی حدیث مرفوع ٹابت نہیں ہوسکی البتہ بعض صحابہ سے موقوفاً ثبوت ملتا ہے ( جیسا کہ اس کا اعتراف خود دار قطنی سے بھی او پرذکر ہوا ہے )

دوسرااستدلال بیہ ہے کہ احادیث جمر مثبت ہیں' دوسری احادیث نافی ہیں اور مثبت کو نافی پرتر جے ہے' حافظ کا یہی استدلال اوپر فتح الباری کے حوالہ سے بھی ہم نقل کرآئے ہیں'اس کا جواب بیہ ہے کہ احادیث نفی اگر چہ بظاہر نافی ہیں مگر حقیقتاً وہ مثبت ہیں۔

تیر را استدلال بیہ ہے کہ جی رادی ہے ترک جم مروی ہے اس ہے جم بھی مردی ہوا ہے بلکہ حضرت انس سے اس کا افار بھی متقول ہوا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ جس نے آپ سے حفظ کے ذمانے میں سناوہ مقدم ہے اس ہے جس نے نسیان کے ذمانے میں سنا۔ (جاہم موہم کا موجہ مطاحت کا موجہ ہے کہ اس کا جواب بیہ ہے کہ جس کے لئے اللہ کے فاتحہ یا ہم سودے کا جزونہ ہونے اوراس کو نماز میں بلند آواز ہے نہ پڑھنے کے بارے میں امام اعظم کا مسلک زیادہ تو ی وصلہ ومعتدل اور موجد بالا احادیث انسی ہے وہو کد با خار انسی ہے جس کی مکمل و مدل محد خانہ بحث نصب الرابید میں دیکھی جاسمی ہوگا کہ بحد ثین احمال ایس کے عمل بالحدیث وا تباع سنت کا طریق اپنی بنسبت دوسر سے میں دیکھی جاسمی محالا ہے ہے موجود کی موالہ ہے ہیں معلوم ہوگا کہ بحد ثین احمال بیا کہ امام عاصم کے نزویک ہے جردوسور توں کے حضرات کے کس در موبور توں کے مطالعہ سے بیٹرہ وصور توں کے مطالعہ کے مذہب نے سوال کیا کہ امام عاصم کے نزویک ہردوسور توں کے در میں ہم حضرت تھا نوی قدس میں تراوی کے اندر ہر سورت بر اس اللہ بیل موبور توں کے موبور توں کے موبور توں کے در موبور توں کے موبور توں کے موبور توں کے ایک موبور توں کے موبور توں ہو تھی ہو ہو کہ کی موبور توں کے موبور توں ہو توں کی موبور توں ہو توں کی موبور توں ہو توں ہو توں کی موبور توں ہو توں ہوتوں ہو توں

خلاف ہے اورامام عاصم بھی جمر کوضروری نہیں کہتے صرف تسمیہ کوضروری کہتے ہیں۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم و علمہ اتم۔

یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جمر بسم اللّٰہ روافض وشیعہ کا شعار رہا ہے اورانہوں نے بہت ی اعادیث بھی اس کی تائید کے لیے وضع کر کے عوام کو گمراہ کیا تھا' چنانچہ امام سفیان توری وغیرہ فرمایا کرتے تھے کہ فرقہ شیعہ کے مقابلہ میں تقدیم ابی بکر وعمر کی طرح ترک جمر بسم اللّٰہ اور مسلح علی احضین اہل سنت کا شعار ہے اورای وجہ سے شوافع میں ہے بھی بہت سے اکا برابوعلی بن ابی ہریرہ وغیرہ ترک جمر کوتر جے دیا کرتے تھے۔

علی احضین اہل سنت کا شعار ہے اورای وجہ سے شوافع میں سے بھی بہت سے اکا برابوعلی بن ابی ہریرہ وغیرہ ترک جمر کوتر جے دیا کرتے تھے۔

مذکورہ بالا تنقیحات کی روشنی میں بیا مربھی واضح ہو گیا کہ رمضان شریف کے ختم تر او تک میں ہر سورت کے شروع میں بلند آ واز سے بسم

سورت پربسم الله نه پڑھے اور اگر پڑھ لے تو شبہ کی گنجائش ہی نہیں اور امام صاحب کے بھی خلاف نہیں 'کیونکہ امام صاحب بسم اللہ کو ہرسورت

پر ضروری نہیں کہتے' یہبیں کہ جائز نہیں کہتے' درمختار یار دمختار میں ہرسورت پرتشمیہ کوھن کہا ہے۔ رہا ہر جگہ پکار کر پڑھنا' یہ بلاشبہا حناف کے

الله پڑھنی فقہ حفیٰ کی روسے درست نہیں اور روایت عاصم کی روسے ضروری بھی نہیں اس لیے آ ہستہ آ واز سے پڑھنی چاہیے' جس طرح کہ دوسری صدی سے اب تک برابر حناف کامعمول بیر ہاہے' پھر چونکہ سارے انکہ مجتمدین بجزامام شافعی کے جہر بسم اللہ کومسنون نہیں فرماتے بلکہ ایک قول میں امام شافعی بھی بسم اللہ کو بجز فاتحہ کے دوسری سورتوں کا جزونہیں فرماتے' اوروہ ایک فرقۂ باطلہ کا شعار بھی ہے اس لیے ختم تر اور کے میں جہر بسم اللہ کارواج دینے سے احتر از کرنا چاہئے۔و اللہ الموفق۔

٢٠-حدثنا موسى بن اسمعيل قال اخبرناابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابى عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتية فقال ابن عباس رضى الله عنهما فانا احركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد انا احركهما كما رايت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله تعالى لا نحرك به لسانك لتعجل ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله تعالى لا نحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرائه قال جمعه لك صدرك و تقرأه فاذا قرا ناه فا تبع قرائه قال فاستمع له وانصت ثم ان علينا بيا نه ثم ان علينا ان تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع فاذا نطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه أ

تر جمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کلام الہی لاتحرک کی تفسیر کے سلسلہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزول وہی کے وقت بہت مشقت برداشت فرمایا کرتے تھے اور آپ اکثر اپنے ہونٹوں کو بھی ہلاتے تھے ابن عباس نے کہا' میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح سے آپ ہلاتے تھے سعید کہتے ہیں' میں اپنے اونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس کو ہلاتے ہوئے دیکھا پھر اپنے ہونٹ ہلائے (ابن عباس نے کہا) پھر ہی آیت اتری کہا ہے محقوقہ آن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ اس کا (آپ کے سینے میں ) جمع ومحفوظ کردینا اور اس کو پڑھوا وینا ہماراذ مہے۔

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن تمہارے دل میں جمادینا اور جب آپ جا ہیں اس کی تلاوت آپ کی زبان مبارک ہے کرادینا ہمارا کام ہے 'پھر جب پڑھ لیس تو اس پڑھے ہوئے کی ا تباع کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں (اس کا مطلب بیہ ہے ) کہتم اس کو خاموثی کے ساتھ سنتے رہواس کے بعد مطلب سمجھادینا ہمارے ذمہ ہے 'پھر یقیناً بیتمھاری ذمہ داری ہے کہتم اس کو پڑھو ( یعنی تم اس کو محفوظ کر سکو ) چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جریل (وحی لے کر) آتے تو آپ (توجہ ہے ) سنتے 'جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس (تازہ وحی ) کواسی طرح (بے تکلف) پڑھتے جس طرح جریل نے پڑھا تھا۔

تشریکی:رسول الدُّصلی الدُّعلیہ وسلم یاد کرنے کے خیال ہے وحی کوجلدی جلدی دہرانے کی کوشش فرماتے تھے اس پراللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بیقر آن ہمارا کلام ہے جس غرض ہے ہم اسے نازل کررہے ہیں اس کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے اس لیے اطمینان سے نازل ہونے والی وحی کوسنیئے اس کے محفوظ کرنے کی فکرنہ کیجئے 'قرآن کی آیتوں میں خدانے بیا عجاز بھی پیدا فرمادیا کہ وہ ایک معصوم بچے تک کو یا دہو جاتی ہیں 'جب کہ دوسری مذہبی کتا ہیں مختصر ہونے کے باوجود ہوا آ دمی بھی یا ذہیں کرسکتا۔

معلوم بواکه خداک کلام عظیم کوقلب انسانی محض ظاہری اسباب کی مدو ہے محفوظ نہیں کرسکتا 'پھر جس طرح اس کو یا دکرنے کی صلاحیت فخر سل صلی اللہ علیہ وکئے ہوئے گئے مسلم کوعطا ہوئی 'آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے افراد کو بھی مرحمت ہوئی۔ والله فو الفضل العظیم ۵۔ حدثنا عبد الله علیہ اللہ عبد الله عنون الزهری و حدثنا بشربن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا یونس و معمر نحوه عن الزهری اخبرنی عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس رضی الله عنهما قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس و کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل و کان یلقاه

ان صحابہ کرام کے نفوس قد سیہ کے فیص ظاہر و باطن سے تا بعین وائمہ مجہدین مستفید ہوئے اورای طرح بیسلسلہ ظاہری و باطنی علوم نبوت کا ہمارے زمانہ کے علماء اولیاء و عامہ مومنین تک پہنچااور بیہ بات بلاخوف وٹر دید کہی جاسمتی ہے کہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی جوایمان ومعرفت خداوندی کی نعمت ایک معمولی درجے کے مومن کو حاصل ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے غیرمومن عالم فلسفی کوبھی حاصل نہیں ہے۔

مال ہاتھ کامیل اور دنیا کی ہر دولت آئی جانی چیز ہے مدیث سے میں آتا ہے کہ آگر ساری دنیا کی دولت کی قد رخدا کے بہاں مجھر کے پر کے برابہ بھی ہوتی تو وہ اس دنیا کی پانی جیسی ہے قیمت چیز ہے بھی کا فرو ہے دین کوایک گھونٹ پیلے کے لیے ند دیتا حق تعالیٰ کی مشیت نے فیصلہ کیا کہ دنیا ہے فانی "کی ہر دولت کا زیادہ سے زیادہ حق وار وہ لوگ ہیں ( کیونکہ ان کو دولت، وراحت کا تمام حصر پہلے دے دیا گیا اور مسلمانوں کو ثانوی در ہے میں دنیا کی دولت وراحت سے فائدہ اٹھانے کا حق کچھٹر انظا پر موقوف کر دیا گیا اس کے بعد دوسری دونیا ہے ابدی "کی ہر دولت وراحت سے مستفید ہونے کا حق پوری طرح مسلمانوں کو ہوگا اور دوسرے اس سے بیسرمحروم ہوں گئی بہاں مسلمانوں کی اسلامی زندگی ہے ہے کہ وہ اگر دولت مسلمانوں کی عام وخاص ضروریات و مصالح پر نظر کرئے ۔ پھر ملکی و ملی ضروریات و مصالح اور رفاۂ عام نیز ہر انسان بلکہ ہر جاندار کی راحت رسانی و ضروریات پر صرف کرے آگر وہ ایسانہیں کرسکتا تو اس کا دولت کہانا اور مال سیٹنا اور جمع کرنا نظر شارع میں کی طرح بھی پہندیدہ نہیں ہے۔

یہ توا پی کمائی ہوئی دولت کا تھم ہے۔اوراگرایک مسلمان کوایک بادشاہ 'ایک وزیراعظم یاصدرمملکت بننے کا موقع میسر ہوتواس کے لیے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوراسوہ خلفائے راشدین کے اتباع میں بیجی ضروری ہے کہ وہ اپنی ذاتی ضروریات کوبھی نظرانداز کرکے صرف اپنے ملک وملت کے مصالح وضروریات پرساری دولت کوصرف کردے۔

چنانچہ مروی ہے کہ بحرین ہے ایک لا کھ درہم آئے مضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ مجد کے ایک گوشہ میں ڈال دیئے جائیں۔ پھرنماز کے بعدسب اسی وقت تقسیم فرمادیئے کسی نے عرض کیا کہ حضورا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے بچھر کھ لیتے ؟ فرمایا تم نے پہلے ہے کیوں یا دنہیں دلایا' بیان کا دل خوش کرنے کوفر مادیا ورنہ آ پ کو کیا چیزیا زنہیں تھی؟!

ایک مرتبہ نمازعصر کے بعد عجلت کے ساتھ مجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے اور سونے کا ایک مکرا نکال کرلائے اور مستحقین کودے دیا'
فرمایا کہ رسول خدا کے گھر میں ایسی چیز کا رہنا مناسب نہیں' عادت مبار کہ تھی کہ بھی کسی سائل وضرورت مندکومحروم نہ ہونے دیتے تھے۔غزوہ منین کے موقع پر بہت سے دیہاتی عربوں نے آکر آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ ہمیں مال دیجئے'ہم آپ کا یا آپ کے باپ کا مال نہیں ما تگتے بلکہ خدا کا مانگتے ہیں' آپ نے اس بات پر کسی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا بلکہ برابرسب کودیتے رہے' گرا ژدھام زیادہ تھا'لوگوں کے دیلے کی وجہ سے آپ چیچے ہٹتے ہٹتے کیکر کے درختوں میں الجھ گئے' اور چا درمبارک پھنس گئی' آپ نے فرمایا کہ مطمئن رہوا گران سب خار دار درختوں کے برابر اونٹ ہوتے تو وہ سب بھی میں تقسیم کردیتا۔ مجھے تم بخیل یا کم حوصلہ نہ یا ؤگے۔

غرض دنیاوی مال ومتاع کی سخاوت تو روحانی وعلمی کمالات کے فیضان کے اعتبار سے بہت کم درجہ کی چیز ہے' حق تعالے نے ہی دنیا والول کوساری دنیوی نعتیں عطافر مائی ہیں اور قرآن مجید میں فرمایا:۔ و ما بکم من نعمة فمن الله "کہ جو پچھ متیں تمہارے پاس ہیں وہ سب خدا كى طرف سے بيں ايك جگه فرمايا كه "وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 'اگرتم خدا كى نعتوں كوشار كرنے لگوتو پوراشار نه كرسكو گے کیکن جس نعمت خاصہ پرخق تعالیٰ نے خاص طور پراحسان جتلایا ہے وہ رشد و ہدایت کی نعمت ہے جس کا فیضان انبیاء کیہم السلام اوران کے نائبين'علاء واولياء ك ذريع موا فرمات بين: ـ "لقد من الله على المومنين اذ بعث فيهم رسو لا منهم يتلوا عليهم ايآته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة "حق تعالے نے ايمان كي نعت عرفراز ہونے والوں پر برااحسان فرمايا كمان كي مدايت کے لیے اپنارسول بھیجا جوخدا کی آیات تلاوت کر کے ان کے قلوب منور کرتا ہے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے' یعنی برائیوں سے ان کو یا ک کرتا ہےادرعلوم کتاب وسنت کے ذریعےان کے علم وعرفان کی تنجیل فرما تاہے۔ بیسب سے بڑااحسان اور جتلانے کے قابل نعمت صرف اس لیے ہے کہاس کا حصول بغیراس کا حصول بغیراس خاص ذریعہ و وسیلہ کے ناممکن تھااور اس کے علاوہ دنیا کے تمام علوم وفنون اور مادی تر قیات کے لیے انسانی عقل وفہم بھی کافی ہوسکتی ہے عرض انبیاء میہم السلام کے خصوصی فیضان کا تعلق روحانیت سے ہے اور اس بارے میں ان کا جود وکرم بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہے' اس لیے سردارا نبیاء علیہم السلام کے جودوسخاوت کو خاص طور سے مدح وثنا کے موقع میں ذکر کیا گیا ہے ٔ رمضان المبارک کے ماہ مقدس کو چونکہ'' نزول وحی'' ہے ربط ہے کہ کا رمضان ہے پہلی وحی کا آغاز ہواا وراس ماہ کی ہررات میں حضرت جریل علیہم السلام' حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لا کرآپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اس لیے آپ کے جودو سخاوت کی شان بھی اس وقت بہت بلند ہو جاتی تھی اور اس کا ذکر خاص اہتمام سے حدیث مذکور میں ہوا ہے اور باب بداءالوحی سے اس حدیث کاتعلق یوں ظاہر ہے کہ پہلے بدوی کا مکان غار حرابتلایا تھا تو یہاں سے بدوی کے زمانہ کی طرف اشارہ ہوا۔ و الله اعلم بالصواب ٢-حدثنا ابواليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبر ني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس اخبره أن أبا سفيان بن حرب اخبره أن هرقل أرسل اليه في ركب من قريش و كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دفيهآ ابا سفيان و كفار قريش فا توه و هم بايليآء فد عا هم في مجلسه و حوله عظمآء الروم نم دعا هم دعا تر جمانه ' فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي قال ابو سفيان فقلت انا اقربهم نسباً فقال اذنوه مني و قربوا اصحابه فا جعلو ا هم عند ظهره ثم قال لتر جمانه قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه فوالله لو لا الحياء من ان يا ثروا على كذبا لكذبت عنه ثم كان اول ما سالني عنه ان قال كيف نسبه فيكم ؟ قلت هو فينا ذو نسب قال فهل

قال هذا القول منكم احد قط قبله ؟ قلت لاقال فهل كان من أبائه من ملك؟ قلت لا قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاء هم؟ قلت بل ضعفاء هم قال ايزيدون ام ينقصون ؟ قلت بل يزيدون قال فهل ير تداحد منهم سخطةلدينه بعد ان يد خل فيه؟ قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا قال فهل يغدر ؟ قلت لا نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال و لم يمكني كلمة ادخل فيها شيئا غبر هذه الكلمة قال فهل قا تلتموه؟ قلت نعم قال فكيف كان قتالكم اياه قلت الحرب بيننا و بينه سجال بنال منا و ننا ل منه قال ماذ ا يا مركم ؟ قلت يقول اعبد الله وحده و لا تشركوا به شيئا وا تركو ا ما يقول ا با ؤكم و يا مر نا بالصلوة والصدق والعفاف الصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب و كذلك الرسل تبعت في نسب قو مها و سالتك هل قال احدمنكم هذا القول فذكرت ان لا قلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتاسى بقول قيل قبله و سأ لتك هل كان من اباء ه من ملك فذكرت ان لا فقلت فلو كان من ابائه من ملک قلت رجل يطلب ملک ابيه و سالتک هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فذكرت ان لا فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكتاب على الناس و يكذب على الله و سألتك اشراف الناس اتبعوه امضعفاء هم فذكرت ان صنعفاهم اتبعوه وهم اتباع الرسل وسألتك ايزيدون ام ينقصون فذكرت انهم يزيدون و كذلك امر الا يمان حتى يتم و سالتك اير تد احد سخطة لدينه بعد ان يد خل فيه فذكرت ان لا و كذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب و سالك هل يغدر فذكرت ان لا و كذلك الرسل لا تغدرو سالتك بما يا مركم فذكرت انه يا مركم ان تعبدوا الله ولا تشركو به شيئاً و ينها كم عن عبادة الا و ثان و يا مركم بالصلوة والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقاً فسيملك مو ضع قدمي ها تين و قد كنت اعلم انه خارج و لم اكن اظن انه منكم فلوا ني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقائه الوكنت عند ٥ لغسلت عن قاميه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي الى عظيم بصرى فد فعه عظيم بصرى الى هرقل فقرائه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله الى هر قل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدئ. اما بعد فاني ادعوك بدعايته الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين فان تو ليت فان عليك اثم الير يسين و ياهل الكتاب تعالو الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئاً و لا يتخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون الله فان تو لو ا فقولوا اشهد و ابانا مسلمون قال ابو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قرائة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الاضوات واخرجنا فقلت لا صحابي حين اخرجنا لقد امر امرابن ابي كبشة انه يخافه ملك بني الاصفر فما زلت موقناً انه سيظهر حتى ادخل الله على الا سلام وكان ابن الناطور صاحب ايلياء وهرقل سقفاً على نصارى الشام يحدث ان هرقل حين قدم ايليآء اصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قداستنكر ناهيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل خزآءً ينظر في النجوم فقال لهم حين سالوه اني رايت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قدظهر فمن يختتن من هذه الامة قالو اليس يختتن الااليهود فلايهمنك شانهم واكتب الى مدائن مللك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على امرهم اتى هرقل بوجل ارسل به ملك غنسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا مختتن هوام لافنظروا اليه فحدثوه انه مختتن وساله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الامة قدظهر ثم كتب هرقل الي صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسارهرقل الي حمص فلم يرم حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق راى هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وآنه نبي فاذن

هرقل لظمآء الروم في دسكرة له بحمص ثم امر؛ وا بها فغلقت ثم اطلع فقال يامعشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصو حبصة حمرالوحش الى الابواب فوجد وهاقدغلقت فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم على وقال الى قلت مقالتي انفاً اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت فسجدواله ورضواعنه فكان ذلك اخر شان هرقل قال ابوعبدالله رواه صالح بن كيدان ويونس ومعمر عن الزهرى.

ترجمہ:عبداللہ بن عباسؓ نے سفیان بن حرب سے قتل کیا کہ ہرقل نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آ دمی بھیجا اس وقت میہ لدُّك تجارت كے ليے شام گئے ہوئے تھے اور بيوہ زمانہ تھا جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قريش اور ابوسفيان سے ايك وقتى معاہدہ كيا تھا تو ابوسفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے انہیں اپنے در بار میں طلب کیا تھا اس کے گر دروم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، ہرقل نے انہیں اوراپنے ترجمان کو بلوایا، پھران سے پوچھا کہتم میں ہے کون شخص مدعی رسالت کا قریبی عزیز ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں (بین کر) ہرقل نے تھم دیا کہ اس (ابوسفیان) کومیرے قریب لاؤاور اس کے ساتھیوں کواس کے پس پشت بٹھلا دو، پھراپنے تر جمان سے کہا کہان لوگوں سے کہددو کہ میں ابوسفیان سے اس شخص ( یعنی حضرت محرصلی اللّٰدعليه وسلم ) كا حال يو چھتا ہوں ،اگر يہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اس كا جھوٹ ظاہر كر دينا (ابوسفيان كا قول ہے كہ ،خدا كى قتم!اگر مجھے غيرت نہ آتی کہ بیلوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں آپ کی نسبت ضرور غلط بدگوئی سے کام لیتا، خیر پہلی بات جو ہرقل نے مجھے سے پوچھی وہ بیر کہاس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو بڑے نسب والا ہے، کہنے لگا،اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا کرنہیں، کہنے لگا،اچھااس کے بروں میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ میں نے کہانہیں، پھراس نے کہا، برو پوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی یا کمزور دل نے؟ میں نے کہا کمزوروں نے ، پھر کہنے لگا کہاس کے تبعین روز بروز بڑھتے جارہے ہیں؟ میں نے کہاان میں زیادتی ہور ہی ہے، کہنےلگا،اچھااس کے دین کو براسمجھ کراس کا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہانہیں،اس نے کہا کہ کیااس کے دعوے (نبوت) ہے پہلےتم لوگ اس پرجھوٹ بولنے کا الزام لگاتے تھے؟ میں نے کہانہیں، پوچھا گیاوہ عبد شکنی کرتا ہے؟ میں نے کہانہیں۔البنة اب ہماری اس سے (صلح کی)ایک مدت تھہری ہوئی ہے معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرتا ہے(ابوسفیان کہتے ہیں۔بس اس بات کےسوااورکوئی (مغالطہ آمیز) بات اس ( گفتگو ) میں شامل نہ کرسکا، ہرقل نے کہا کہ کیاتمہاری اس سےلڑائی بھی ہوتی ہے؟ میں نے کہاہاں! بولا، پھرتمہاری اس کی جنگ س طرح ہوئی ہے؟ میں نے کہا، لڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے بھی وہ ہم ہے میدان جنگ لے لیتے ہیں اور بھی ہم ان ہے، ہرقل نے پوچھاوہ تمہیں کس بات کا تھم دیتاہے؟ میں نے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرواس کا کسی کوشریک نه بناؤاورا پنے باپ داوا کی (شرک کی ) باتیں جھوڑ دو،اور ہمیں نماز پڑھنے بچے بولنے، پر ہیز گاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ (پیسب س کر) پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان سے کہہ دو کہ میں نےتم سے اس کانسب پوچھاتو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے اور پیغمبراپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نےتم سے پوچھا کہ دعویٰ (نبوت) کی بیہ بات تمہارے اندراس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی ، تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے (اپنے دل میں ) یہ کہاا گریہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں یہ مجھتا کہاں شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے میں نے تم سے پوچھا کہاں کے بروں میں کوئی بادشاہ بھی گذراہے تم نے کہا کہ بین تو میں نے (دل میں ) کہا کہان کے بزرگوں میں ہے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہدوں کہ وہ شخص اس بہانے سے اپنے آباؤ اجداد کا ملک حاصل کرنا جا ہتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے ( یعنی پغیبری کا دعویٰ کرنے سے ) پہلے بھی تم نے اس دروغ گوئی کاالزام لگایا ہے تم نے کہا کہ بیں تو میں نے سمجھ لیا کہ جو محض آ دمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیے جھوٹی بات کہ سکتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور

الاسفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے بیا ہتی کہیں اور خط پڑھ کرفارغ ہوا تو اس کے اردگر د بہت شور وغوغا ہوا ' بہت کی آوازیں اٹھیں اور عہمیں باہر لکا ان دیا گیا تب ہیں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ الوک بھے کہا معالمہ تو بہت ہو ھیا۔ (دیکھوتو) اس سے بنی اصغر (ردم کا بادشاہ ) بھی ڈرتا ہے۔ جھے اس وقت سے اس بات کا لیقین ہوگیا کہ حضوصلی الشعلیہ و کم عقر یب غالب ہوکر رہیں گے۔ تی کہ اللہ نے جھے مسلمان کردیا۔ (رادی کا بیان ہے ) کہ این نا طور ایلیاء کا حاکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصاری کا لاٹ پاوری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیاء ہیں آیا ایک دن ہو کہ پریشان حال اٹھا ' اس کے دربار یوں نے دریافت کیا کہ آج آج آپ کی صورت پرلی ہوئی پاتے ہیں (کیا وجہ ہے؟) ابن نا طور کا کہا نہ کہ ہرقل جب ایلیاء ہیں ہوئی پاتے ہیں (کیا وجہ ہے؟) ابن نا طور کا بیان ہے کہ ہرقل جو کہ ہیں ہم ہمارت رکھا تھا اس نے اپنے ہم نشینوں کے یو چھے پر بٹلایا کہ ہیں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختند کرنے والوں کا بادشاہ غالب آگیا ( بٹلاؤ؟) اس زمانے ہیں کون لوگ ختند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے سواکو کی ختند ہیں ۔ کرتا 'سوان کی وجہ ہے آپ نے فطعا پریشان نہ ہوں' سلطنت کے تمام شہروں میں سے کہ کہا کہ تھو کہ کہا کہ ہوں کے جا میں وہ خوال نے بیان کے جب کی وہ کے ہوئی ہوں ہوں ہوں کہ ہوئی ہوں کے ہوئی ہوں کے ہوئی ہوں کہ ہوئی ہوں کہ ہوئی ہوں کے ہی ہوئی ہوں کے ہوئی ہوں کو اور اس کے ہوئی ہوں کہ اور کہ ہوئی ہوں کو اس کا میں ہوئی کے میں ہوئی کی طلب گار ہوا وہ کی ہوئی ہوں کہ ہوئی ہوں کو اور اور اس کے ہوئی ہوں کو اور اور اس کے ہوئی ہوں ہوں کو اور اور اس کے ہوئی ہوں کو اور اور اس کی مون کو کہ ہوئی کے ہوئی ہیں ہوئی ہوں کو ہوئی ہوں کو ہوئی ہوئی ہوں کو اور اور اس کے ہوئی ہوئی کو کہ ہوئی کے مون کو اس کو کو کی کو کر ہوئی کو کہ ہوئی کو کہ ہوئی کو کہ کو کر روز کے بدکر لیے گئی ہوں کو کہ کو کر ہوئی کو کہ ہوئی کو کہ کو کر کو کو کو کر کو کو کو کو کر کو کر کو کو کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو

سلطنت وحکمرانی کی بقاء جاہتے ہوتو پھراس نبی کی بیعت کرلو۔'(پسننا تھا کہ) وہ لوگ وحثی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا (آخر جب ہرقل نے (اس بات ہے)ان کی پیفرت دیکھی اوران کے ایمان لانے سے مایوس ہوگیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو پھر میرے پاس لاؤ'جب وہ دوبارہ آئے تواس نے کہا' میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصودتھی سووہ میں نے دیکھ لی میرے پاس لاؤ'جب وہ دوبارہ آئے تواس نے کہا' میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصودتھی سووہ میں نے دیکھ لی رہے بات میں کر پڑے اوراس سے خوش ہو گئے' بس میہ ہرقل کا آخری حال ہے' ابوعبداللہ کہتے ہیں کہاس حدیث کوصالح بن کیسان' یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔

تشری : قرقیب و اهنعات: اس حدیث میں کئی واقعات کی طرف اشارہ ہے اور ترب واقعات اس طرح سیح معلوم ہوتی ہے ہوتل نے اولاً بیت المقدس میں علم نجوم کے ذریع معلوم کیا کہ ملک الختان کا غلبہ ہوگا۔ ان ہی ایام میں ملک غسان نے ہرقل کے پاس قاصد ہیجا ، جس ہے اس کو ملک عرب کے حالات معلوم ہوئے گھر ہرقل نے رومیہ کے عالم نجوم ضغاطر نامی کے پاس خط بھیج کراس کی رائے دریافت کی وہاں سے جواب نہیں آیا تھا کہ اس اشامیں اس کے پاس آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محقوب گرامی دعوت اسلام کے لیے بہتی گیا اور آپ کے ذاتی حالات کی تحقیق کے لیے اس نے عربوں کا پتالگایا تو بیت المقدس سے قریب ہی ایک مقام غزہ میں حضرت ابوسفیان کی امارت میں تمین شرسوار تاجران مکہ معظم کی قافلہ مقیم تھا ان سب کو بلا کر ہرقل نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دی سوالات کے جن کے جوابات حضرت ابوسفیان نے دیئے اور ہرقل نے متاثر ہوکرا پنی عقیدت مندی کا اظہار کیا ۔ جس پر حاضرین دربار نے شوروشغب کیا 'اس کے بعد جب ہرقل بیت المقدس سے تھے میں واپس ہوااور وہاں اس کو ضغاطر کا جواب بھی ملاتو ملک کے بڑے لوگوں کو اپنے میں بلاکر دوبارہ اپنی عقیدت مندی کا مظاہرہ کیا 'مگران سے تھے میں واپس ہوااور وہاں اس کو ضغاطر کا جواب بھی ماتو ملک کے بڑے لوگوں کو اپنے میں بلاکر دوبارہ اپنی عقیدت مندی کا مظاہرہ کیا 'مگران سے تھوں نے مخالفت کی 'اوراس کے بعد ہرقل کا رو یہ بھی تبدیل ہوگیا۔ واللہ یہ دی من یشاء المی صوراط مستقیم۔

ان سب واقعات کواچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے ابتدائی اسلامی تاریخ کے چندورق پڑھے! جن سے آپ کواپنی زندگی کے لیے بھی روشنی ملے گی۔لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان يرجوا الله واليوم الا خوو ذکو الله کثيرا۔(احزاب)

عهد نبوت کا ایک زریں باب

درباررسالت کی طرف سے شاہان دنیا کودعوت اسلام حروب روم وفارس کی فنخ وشکست کے بار میں قرآن مجید کی پیش گوئی۔ سب سے پہلے آیات قرآنیہ المم غلبت المووم فسی ادنسی الار ض کا ترجمہ پھراس کی تغییر میں حضرت علامہ عثاثی کا بصیرت افروز تغییری نوٹ ملاحظہ سیجئے: حق تعالیے نے ارشاد فرمایا۔

ترجمہ: الم مروی قریب والے ملک میں مغلوب و تشت خوردہ ہوگئے ہیں اوروہ فکست کے بعد نوسال کے اندرہی غالب و فاتح ہو
جائیں گے (در حقیقت، ) پہلے پچھلے سارے کا م اللہ تعالٰی ہی کے حکم واختیار ہے ہوتے ہیں اس (فتح کے ) دن مسلمان خداکی نفرت کی وجہ
ہونی ہوں گئے خداجس کی چاہے مدد کرتا ہے وہ ہونے اختیار وقد رہ اور حم و کرم والا ہے خداکا وعدہ ہو چکا ' وہ بھی اپنے وعدہ کے خلاف
نہیں کرتا 'مگرا کھر لوگ سے چھلم سے بہرہ ہیں وہ دنیاوی زندگی کی پھھ کی باتوں سے واقفیت رکھتے ہیں (جس سے کمانے کھانے اور ظاہرو
عارضی شیب ٹاپ کے ڈھنگ اچھے بنالیے ہیں 'لیکن (اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی) آخرت کی زندگی سے بخبر ہیں۔
گفسیر کی نوٹ :"ادنی الارض" ملتے ہوئے ملک یاپاس والے ملک سے مراواذرعات وبھر کی کے درمیان کا خطہ ہے جوشام کی سرحد پر تجاز
سے ملتا ہوا مکہ کے قریب واقع ہے بیافلسطین مراوہ وجورومیوں کے ملک سے زدیک تھا 'یا جزیرہ ابن عمر جوفارس سے زیادہ قریب ہوائی آیت میں
قرآن مجید نے ایک عجیب وغریب پیشین گوئی کی جواس کی صدافت کی عظیم الشان دلیل ہے واقعہ سے کہ اس زمانے کی سب سے بڑی دو ملطنیں
فارس وردم مدت دراز ہے آپس میں نکر اتی چلی آرہ ہی تھیں' ۲۰۲ ء '۱۲۳ کے بعد تک ان کی تحت لڑا ئیاں رہیں (انسکلو پیڈیا برٹانے کا)

حروب روم وفارس

۵۵۰ میں سرورکا نئات سلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت شریفہ اور چالیس سال بعد ۱۹ وآپ کی بعثت ہوئی کہ والوں کو جنگ روم وفارس کے متعلق خبریں پہنچی رہتی تھیں ای دوران میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے دعوئے نبوت اوراسلامی تحریک نے ان لوگوں کے لیے ان جنگی خبروں میں ایک خاص دلچیسی پیدا کر دی فارس (ایران) کے آتش پرست مجوی کو مشرکین مکہ اپنے سے نزدیک سمجھتے تھے اور روم کے نصار کی اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں سے قریب ترقرار پاتے تھے اس لیے جب فارس کے غلبہ کی خبرا تی مشرکین مکہ خوش ہوتے اس سے مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے غلبہ کی فال لیت خوش آئندہ تو قعات باندھتے تھے اور مسلمانوں کو طبعاً اس سے صدمہ ہوتا کہ عیسائی اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے غلبہ کی فال لیت خوش آئندہ تو قعات باندھتے تھے اور مسلمانوں کو طبعاً اس سے صدمہ ہوتا کہ عیسائی اہل کتاب آئش پرست مجوسیوں سے مغلوب ہوں اور اس وقت ان کو مشرکین مکہ کی شات کا بھی ہدف بنیا پڑتا تھا۔

آخر ۱۱۳ ء کے بعد (جب کہ ولا دت نبوی کوقمری حساب سے تقریباً پینتالیس سال ہوئے اور بعثت کے پانچے سال گزر چکے خسر و پرویز
( کی خسر و ثانی ' کے عہد میں فارس نے روم کوایک نہایت زبر دست و فیصلہ کن شکست دی کہ شام' مصر' ایشیائے کو چک وغیرہ سب ممالک
رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے ہم قبل ( قیصر روم ) کوایرانی لشکر نے قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور رومیوں کا دارالسلطنت بھی
خطرہ میں پڑگیا' ہوئے ہوئے پاوری قبل یا قید ہو گئے' بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین لے گئے'
قیصر دوم کا اقتدار بالکل فنا ہوگیا' اور بظاہر اسباب کوئی صورت روم کے انجرنے اور فارس کے تسلط سے نکلنے کی باقی نہ رہی۔
قیصر دوم کا اقتدار بالکل فنا ہوگیا' اور بظاہر اسباب کوئی صورت روم کے انجرنے اور فارس کے تسلط سے نکلنے کی باقی نہ رہی۔

فارس کی فتح اور روم کی شکست کے اثر ات

بیحالات دیکھ کرمشرکین مکہ نے خوب خوشیاں منائیں مسلمانوں کو چھٹرنا شروع کیا ہوئے ہوے حوصلوں کے ساتھ اپنے سیای تفوق کی تو قعات قائم کرنے گئے حتی کہ بعض مشرکین نے حصرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ آج ہمارے بھائی ایرانیوں نے تمہارے بھائی رومیوں کومنا دیا ہے کا ہم بھی تہمیں ای طرح منا ڈالیس گئاس وقت قرآن مجید نے سلسار اسب طاہری کے بالکل خلاف عام اعلان کردیا کہ بینکہ اس وقت رومی فارسیوں سے مغلوب ہوگے ہیں ۔لیکن نوسال کے اندراندروہ پھر غالب وفاتی بن جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق کو چونکہ وی اللہ بروسہ ویقین تھا انہوں نے بھی بعض مشرکین سے شرط باندھ لی کداگرائی مدت کے اندرروی غالب ندہو ہے تو ہیں ایک سواونٹ تم کودوں گا ورنساس قدراندروں پھر منا اللہ علیہ وہم ایک سواونٹ تم کودوں گا ورنساس قدراندروں کی خوب سے اس کی گئوائش تھی جیسا کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے پہلے بیشرط تین سال کے لیے اور کم مقدار اونٹوں پر ہوئی تھی جب حضرت ابو بکڑ نے تبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کواس کی اطلاع دی تو بیل میں سرگرم ہوئی تا ہوئیت ہونا ہے اور ایک سواونٹ پر ہوئی۔

دی تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں بضع کا لفظ ہے جس کا اطلاق تو تک ہوتا ہے تو پھر بیشرط نوسال کے لیے اور ایک سواونٹ پر ہوئی۔

دی تو سید معاہدہ ہور ہا تھا ادھر ہر قبل ان تمام مایوس کن وحوصلہ شکن حالات سے قطعاً ہے ہم اس اور خدائی فھرت پر بھروسہ کی تدامیر میں سرگرم ہوگیا 'اس نے منت مانی کہ اگر خدائے جھے کواریان والوں پر فتح دی تو حصلہ مندی سے زائل شدہ اقتد ارکووا پس لینے کی تدامیر میں سرگرم ہوگیا 'اس نے منت مانی کہ اگر خدائے جھے کواریان والوں پر فتح دی تو حصلہ سے بیدل چل کر بیت المقدس پہنچوں گا۔

غلبهرٌوم وتنكست فارس

خداکی قدرت دیکھوکہ قرآن مجیدگی پیش گوئی کے مطابق ٹھیک نوسال کے اندر (بعنی ہجرت کا ایک سال گزرنے پر)عین بدر کے دن جب کہ مسلمان اللہ کے فضل سے مشرکین پرنمایاں فتح ونصرت ہونے کی خوشیاں منارہے تھے۔ بینجرس کراورزیادہ مسرور ہوئے کہ رومی اہل کتاب کوخدانے ایران کے مجوسیوں پرغالب کردیا اور مشرکین مکہ کواپنی فکست کے ساتھ ایران کی بھی ذلت نصیب ہوئی۔ ظاہری اسباب کے بالکل خلاف قرآن مجید کی اس محیر العقول صداقت پیشگوئی کا مشاہدہ کر کے بہت سے لولوں نے اسلام قبول کیا'اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے مشرکین مکہ سے ایک سواوٹ حاصل کئے'جورسول اگرم صلی اللہ علیہ وہ کے کارشاد کے مطابق صدقہ کردیے گئے''۔ حضرت عثاثی کے فذکورہ بالآخیری نوٹ سے واضح ہوا کہ روم کے غلبہ وقتح کی خبر غزوہ بدر کے موقعہ پرل چھی تھی' کھرلاچے کی صلح حدیدیہ بدت المقدی میں ہرقل کے دربار میں جا کروہ سب گفتگو ہوئی ہے'جو فذکورہ حدیث میں نقل ہوئی' بعض حضرات کی سفیان کا تجارتی قافلہ شام گیا ہے اور بیت المقدی میں ہرقل کے دربار میں جا کروہ سب گفتگو ہوئی ہے'جو فذکورہ حدیث میں نقل ہوئی' بعض حضرات کی مراح کے بین مال بھی میں روم کوفاری کے مقابلہ میں فتح وغلبہ حاصل ہوا ہے' اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیدونوں قول نقل کئے بین مگر ہمار ہے زدو کی رائے قول وہی ہے کہ فتح روم کے اہم گوشے خونکہ وہ بدرہ کی حوقع پر ظاہر ہو چکے تھے' جن کے ساتھ ہو چکا تھا' مگر چونکہ پھر فتح وفصرت کا سلسلہ اور قدیم وجد ید بلادو مما لک مفتوحہ کے انتظام واستحکام کا کام بعد کے چندسالوں تک ہوتا رہا ہے قوان سب مہمات سے پوری طرح فارغ ہوکر ہی ہرقل (قیصروم) کو بیت المقدی حاضری کا موقعہ ملام وگا۔

فتوحات اسلاميه وصلح حديبيه

تصلح حديبيه كے فوائدونتائج

غرض اس شان سے بینا جنگی معاہدہ لکھا گیا۔ جب کہ صحابہ کرام کی ڈیڑھ ہزار سرفروشوں کی جماعت جہادوموت وعدم فرار پر بیعت کرنے کے بعد نہایت بے تاب تھی کہ آج ایک فیصلہ کن جنگ اور ہوجانی چا ہے اور وہ سب حضرات کسی طرح آ مادہ نہ تھے کہ بغیر عمرہ کئے ہوئے مکہ معظمہ سے ایسی گری ہوئی شرطوں پرصلح کر کے واپس لوٹ جا کیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سب سے بلندتھی ، آپ کی نظر خدا کی مشیت ، اس کی وہی واشارہ پرتھی وہاں بیسوال ہی نہیں تھا کہ ظاہری حالات کا تقاضہ کیا ہے اور کیوں ہے ، اور آپ کی اس شان نبوت ، اولوالعزمی اور بے نظیر وسعت قلب وحوصلہ مندی کا مظاہرہ ایسے مواقع پرحق تعالی کوکرانا تھا' دوسری طرف حرم کعبہ کی پاسداری تھی کہ اس کی حدود میں جدال وقال کسی طرح موزوں نہیں اگر اس کی رعایت خدا کا محبوب ترین پیغیمراور افضل الرسل ہی نہ کرتا تو دوسراکون کرسکتا تھا اس کے ساتھ صحابہ کرام کی بے نظیر

اطاعت شعاری کوبھی دیکھئے کہ جوں ہی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ نے ہدی کا جانور ذرج فرما کراور حلق راس سے احرام عمرہ ختم کیا تو تمام صحابہ نے بھی فوراً حلق وقصر کرا کرا ہے اینے احرام کھول دیئے اور حضور کے فیصلہ سے مطمئن ہو کرمدینہ طیبہ کوالٹے پیروں واپس ہو گئے۔ فتح مبین

راستہ ہیں سورہ فتح نازل ہوئی جس ہیں حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دفتح مبین' عطا فرمائی' بعض صحابہ جرت سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا بیہ فتح ہے؟ مطلب یہ کہ غزوہ بدر احدو خندق وغیرہ ہیں فیصلہ کن شکستیں دینے والے ڈیڑھ ہزار مجابہ بن حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مبار کہ میں اتنا دور دراز کا سفر کر کے مدینہ منورہ ہے مکہ معظمہ تک جاتے ہیں اور قریب پہنچ کر بھی داخلہ جرم ہے محروم' عرہ کے بغیراور بظاہر نہایت گری ہوئی شرطوں پر معاہدہ کر کے واپس ہورہ ہیں اوراس کوحق تعالی فتح مبین فرماتے ہیں' یہ کیا معاملہ ہے؟

یوواقعہ آ واخر ۲ ھا کا ہے اور اوائل کے ہیں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے '' خیبر'' کو فتح کیا' جو مدینہ کی جانب شال وشام چار منزل پر یہود یوں کا ایک شہر تھا اور ای کے کے معاقب کے سواشر یک نہ تھا' جو آپ کے ساتھ حدیبیہ میں تھے' پھر سے ہیں آپ نے حسب مجود یوں کا ایک شہر تھا اور ای کا سفر فرما یا' اور امن وامان کے ساتھ مکہ معظمہ کو تی کرعم وادا فرما یا۔ اس کے بعد قریش نے قض عہد کیا اس معامرہ کی تھیں ہو گیا ہوں کا ساتھ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیفوں پر محلہ کر دیا۔ جس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیفوں پر محلہ کر دیا۔ جس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا کہ معاہدہ ختم ہو گیا اور دس ہزار مجابد کے سے معرفی کا ساتھ دینے کے سے معرفی کے جس کے معافوں پر محلہ کر دیا۔ جس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیفوں پر محلہ کر دیا۔ جس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریش کے معرفی کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ سے معرفی سے معرفی کا سیاسی کریں۔

فتخ مكمعظمه كےحالات

جس رات میں آپ فاتحانہ کم معظمہ میں داخل ہونے والے تھے ابوسفیان کیم بن حزام اور ہذیل بن ورقہ اسلامی لشکر کے جس حال کے لیے اُلاء اور جہال لشکر اسلام کا پڑاؤ تھا اس کے قریب ایک ٹیلہ پر بیٹھ کر حالات کا جائزہ لینے گئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فر مایا کہ'' سب لوگ اپنے چو لیج الگ الگ جلائیں۔'' (جس سے دعمن کے جاسوسوں کی نظر میں لشکر اسلام کی تعداد زیادہ معلوم ہو دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایسے جاسوسوں کی خبر گیری کرتے ہوئے پھر رہے تھے اور ابوسفیان کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لے گئے مقل ہو کے سے مقل ہو کے ایسے اس میں اور کے ابوسفیان کا دامن جھٹک کر ارشاد فر مایا ''کیاتم اب بھی ایمان نہیں لاؤگے''؟ بین کر ابوسفیان کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوگئے۔ حضور '' نے ارشاد فر مایا کہ ابوسفیان کو لے کرفلانی گھائی پر کھڑے ہو جاؤ' اور مسلمانوں کو تھم دیا کہ سب قبائل کے لوگ حربی ترانے بڑھتے ہوئے'اس گھائی سے گزرین' چنا نچا آپ کے تھم کی تعیل کی گئی۔

### سیاسی تدابیر کے فوائد

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متم کی سیاسی تدابیراس لیے اختیار فرما کیں کہ اہل مکہ مرعوب ہوکر خود ہی ہتھیار ڈال دیں اور مکہ معظمہ کے اندر جلال وقال کی نوبت ندائے سب سے آخر میں جب مہاجرین کا گروہ اس گھائی سے گزرنے لگا'جس میں خودر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل سے تو آپ نے فرمایا۔ اے ابوسفیان! ہم تمہارا اکرام کرتے ہیں اور اعلان کردیا کہ جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے گا'اس کو امن دیا گیا' جو شخص اب کے گھر کا دروازہ بند کرے بیٹھ جائے گا'اس کو امن دیا گیا' جو شخص بیت اللہ کے جوار میں بہنچ جائے گا'اس کو امن دیا گیا' جو شخص بیت اللہ کے جوار میں بہنچ جائے گا'اس کو امن دیا گیا' جو شخص بیت اللہ کے جوار میں بہنچ جائے گا'اس کو امن دیا گیا' جو شخص اپنا ہتھیار رکھ دے گا اس کو امن دیا۔

ابوسفيان برمكارم اخلاق كااثر

حضرت ابوسفیان جوغزوہ احدوغزوہ خندق میں لشکر کفار کے سپہ سالاراعظم رہے تھے اور ہمیشہ مسلمانوں کی بدخواہی میں پیش پیش رہا

کرتے تھے'حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کےاس برتا ؤ پر سخت جیرت زوہ تھے'اوران کے دل میں اسلام کی حقانیت وصدافت اترتی جارہی تھی' مگران کی بیوی ہندہ ان کے مسلمان ہونے پر سخت برہم ہوئی اورخوب لڑی حتیٰ کہان کے منہ پرتھوک بھی دیا' وہ مسلمانوں کی سخت ترین دشمن تھی اوراس قدر سخت دل کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت شفیق چھا حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چباڈ الاتھا۔

اسلامي حكومت رحمت عالم تقى

غرض یہاں اس مخضرتار تخ کے ذکر سے بید دکھلا ناتھا کہ بعثت نبوی سے قبل دنیا کی دوبر ٹی سلطنوں کا اقتداراعلی تھا'بعثت نبوی کی برکات سے پہلے روم کی فتو حات بالکل غیر متوقع طرز پر ہوئیں' جن سے فارس (ایران) کی شہنشاہی سامرا بی واجارہ داری کا خاتمہ ہوااور آ دھی دنیا کوظلم وقہر سے نجات ملی' پھرروم (اہل کتاب) کے جبروستم اور استعاری ہتھکنڈوں سے نجات دلائی' باقی آ دھی دنیا کو اسلام کے دامن رحمت میں پناہ گزیں کیا گیا۔ اور اسلام نے پوری دنیا کووہ دستوروقانون دے دیا جس کے مطابق زندگی گذار کراس جہنم صفت دنیا کونمونہ جنت بنایا جاسکتا ہے۔

اسلام کمزوروں ٔغریبوں ناواروں اورمتواضع ومنکرمزاج لوگوں میں پھیلا اس نے عدل وانصاف رواداری ومساوات وجم وکرم ادب و تہذیب ٔ خداتری نصرت مظلوم اعانت فقیر ومعذور راست بازی وحق گوئی کی اعلی قدریں سکھا ئیں نتمام اخلاقی وسیاس گراوٹوں سے نفرت دلائی صبر واستقلال شکر واحسان مندی ہر بھلائی پرتعاون ہر برائی کے خلاف جہاد کرنے کی تلقین کی غرض تمام مکارم اخلاق اور حکمت و دانائی کی بات کواختیار کرناایک مسلمان کاشیوہ و شعار قرار دیا۔

ای کیے اسلام کا ابتدائی دور یعنی بعثت نبوی سے ہجرت نبوی تک کے ۱۳ سال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بظاہر سخت رہن دور ابتلاء و پر بیثانی تھا' وہ ان کی فتح و کا مرانی کا زریں باب تھا' جس میں لغزش کے امکانات بہت کم تھے' ہجرت کے بعد جب دنیاوی فتو حات کے دروازے کھلے تھے توان کو ہرقدم احتیاط سے اٹھانا پڑا اور پہلے سے زیادہ آزمائش سامنے تھی مگر کی دورا گر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تربیت سے مکارم اخلاق واعلیٰ کردار کی بلندیوں کی فتح تھی او علی الناس۔ مکارم اخلاق واعلیٰ کردار کی بلندیوں کی فتح تھی تو مدنی دورآ کے صدقہ میں ان کی فتح مبین قراریا گی۔ و ذلک من فصل اللہ علینا و علی الناس۔

### حديث ہرقل

اب حدیث ہرقل کی طرف آجائے! ہرقل علم نجوم کا بہت بڑا ما ہرتھا' لکھتے ہیں کہ رسول اگرم جلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے سال علوی ستاروں کا اجتماع ہوا تھا' اور پھر ہر ہیں سال پر ہوتا رہا' آخری بارسلے حدیدیہ کے سال میں ہوا' علم نجوم والے کہتے ہیں ۔ اجتماع سے عالم میں بڑے بڑے ہوا تھا' اس نے ایک رات زائچ کھنے کر اجتماع سے عالم میں بڑے بڑے ہوئے اس نے ایک رات زائچ کھنے کر دیکھا تھا کہ ختنہ کرانے والے لوگوں کے با دشاہ کا غلبہ ہوگیا۔ اس کے بارے میں اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عرب کوگ ختنہ کراتے ہیں' اور اس سے اس کو غلبہ نظن ہوگیا کہ وہ با دشاہ عرب ہی کا ہوگا۔ مزید اطمینان کے لیے اپنے دوست صفاطر کو خطاکھا وہ بھی کراتے ہیں' اور اس سے بھی ہرقل کی تائید کی' بلکہ اپنی قوم کو جمع کر کے سمجھا یا بھی کہتم لوگ نبی آخر الز ماں پر ایمان لے آؤوہ سے نبی ہیں لیکن انہوں نے انکار کیا اور صفاطر کوقتل کر ڈ الا۔ پھر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامۂ مبارک ہرقل کو پہنچا تو بحثیت نبوت ورسالت آپ کے حالات کی شخصی ابوسفیان سے گی۔

اے ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے درس بخاری شریف میں فر مایا کہ نجوم کے اثر ات طبیعیہ حرارت و برودت وغیر نا قابل انکار ہیں لیکن جمہورعلاءان کی تا ثیرات سعد ونحس کے قائل نہیں۔

# ایمان ہرقل

امام بخاری نے حدیث کے آخری جملہ میں اشارہ کیا ہے کہ ہرقل ایمان وتقدیق کی نعمت سے محروم رہااور جو پھھاس نے رومیوں سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا تھا' وہ صرف معرفت کے درجے میں تھا' تقدیق قلبی نتھی' جوشرط ایمان ہے۔ اسی لیے اس نے خود حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لیے غزوہ موتہ میں ایک لاکھ فوج بھیجی' اور آپ کے بعد حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی برابر مسلمانوں پر حملے کرتارہا۔

#### مكا تيب رسالت

کتب سیروتاری میں ہے کہ سرور دوعالم سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسری کے علاوہ شاہان جبش مصر 'ہندو چین وغیر و کو بھی دعوت اسلام کے مکا تیب ارسال فرمائے تھے' سب میں آپ نے اپنانام پہلے لکھا ہے' جس کا اثر دوسرے شاہان دنیانے تو بچھ نیس لیا گر پرویز (شہنشاہ ایران) کو بخت نا گوار ہوا کہ شروع میں میرانام کیوں نہیں لکھا گیا' اور طیش میں آ کر آپ کا گرامی نامہ بھاڑ کر پرزہ پرزہ کر دیا۔

زوال كسرى وعروج حكومت اسلام

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ ''اس کے بھی کھڑے کھڑے ہوجا کیں گے چنا نچہ ظاہری اسباب میں سے صورت ہوئی کہ شیر و بیا ہے باپ پرویز (شہنشاہ ایران) کی بیوی شیریں پرعاشق ہوگیا (جواس کی سوتیلی ماں تھی ) اور جب کی طرح وہ اس کورام نہ کرسکا تو باپ کوتل کر دیا کہ شایداس کے بعدوہ حاصل ہوسکے نہ معلوم کس وجہ سے خسر و پرویز نے اپنے شاہی دوا خانہ کی الماری میں ایک ڈبید میں نہررکھا تھا اور اس کے لیبل پر کھھ دیا تھا کہ بید دوا قوت باہ کے لیے اکسیر ہے' شیر و بیہ ما لک سلطنت ہوا تو چونکہ انتہائی شہوت پرست تھا'اس کو ایسی ادو بیک تلاش تھی' اس ڈبید کو پاکر بہت خوش ہوا اور نہر کھا کر مرکبیا' اس کے بعد اس کی بیٹی بوران تخت نشین ہوئی' مگر وہ عورت ذات اور کم عرفقی' اس لیے حکومت نہ سنجال سکی' آخر کا رایران کے تخت و تاج پر سلمان قابض ہوئے۔ اور اب تک وہ ایک اسلامی سلطنت ہے۔ حفظ ہا اللہ و ادامھا۔ اس طرح نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق کسری کی حکومت اور اس کا خاندان صرف سلطنت ہے۔ حفظ ہا اللہ و ادامھا۔ اس طرح نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق کسری کی حکومت اور اس کا خاندان صرف سلطنت ہے۔ حفظ ہا اللہ و ادامھا۔ اس طرح نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق کسری کی حکومت اور اس کا خاندان صرف سلطنت ہوئی۔ و تلک الایام ندا و لھا بین النا ہیں۔

حدیث میں ذکر شدہ برقل کے دی سوالات ذکر ہوئے 'جومبادی وجی الہی اور خاتم النہین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کا بین شوت بیں لہٰذااس حدیث ہے وجی ورسالت کی عصمت وعظمت معلوم ہوئی 'امام بخاری کا مقصد بھی بہی ہے اور ان چھ حدیثوں کا بدالوجی کے باب میں ذکر کرکے امام بخاری نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ آگے کتاب میں جتنی با تیں آئیں گی وہ سب وجی کی باتیں ہیں 'جومعصوم ومحفوظ اور نہایت عظیم الشان ہیں'اس کے بعد سب سے پہلے کتاب الا بمان لائے ہیں کہ وہ اسلامیات کی اولین بنیاد ہے۔

# بشايلته الخيز الركينم

# كتاب الايمان

باب الايمان و قول النبي صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس وهوقول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم. وزدناهم هدى. ويزيدالله الذين اهتدواهدى. والذين اهتدوازادهم هدى واتاهم تقواهم ويزدادالذين امنوا ايماناً وقوله عزوجل ايكم زادته هذه ايماناً فاماالذين امنوا فزادتهم ايماناً وقوله فاخشوهم فزادهم ايماناً وقوله ومازادهم الا ايماناً وتسليماً والحب في الله والبغض في الله من الايمان وكتب عمر بن عبدالعزيز الى عدى بن عدى ان للايمان فرآئض وشرآئع وحدودًاوسناً فمن استكملها استكمله الايمان ومن لم يستكملهالم يستكمل الايمان فان اعش فسابينها لكم حتى تعملوا بها وان امت فمآ اناعلى صحبتكم بحريص وقال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنانؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين الايمان كله وقال ابن عمر لايبلغ العبد حقيقت التقوي حتى يدع ماحاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً اوصيناك يامحمد واياه ديناً واحدًا وقال ابن عباس شرعة ومنها جاً سبيلا وسنةً ودعاء كم ايمانكم.

ترجمہ:۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد بائی چیزوں پر ہے اور اس بات کا بیان کہ اسلام قول بھی ہے اور قطل بھی اور وہ بڑھہ انہیں ہے اور وہ بڑھہ انہیں کے ایسان کہ انہیاں کی ایمان پر ایمان کی اور زیاد قبی ہوا ور ہم نے ان کو اور ذیادہ ہدایت دی اور جولوگ ہدایت یافتہ بیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرتا ہے اور جولوگ سیدھی راہ پر بیں انہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت و دی اور جولوگ سیدھی راہ پر بیل اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور چولوگ ہوایت کی اور حق تعالی کا ارشاد ہے کہ تم میں ہے کس کے ایمان کو اس سورة نے بڑھا دیا اور خولوگ بیں ) جوایمان لائے اس سورت نے ان کے یقین میں اضافہ کر دیا (سورہ آل عمران میں ہے) جب انہیں ڈرایا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور (سورہ احزاب میں ہے ) ان کے یقین واطاعت ہی میں اضافہ ہوا اور اللہ کے لئے دوئی اور دشنی ایمان ہی میں بیں اور عربی عبد العزیز نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے پچھ فرائن کچھ صابطے پچھ صدیں اور پچھ شن بیں (لیعنی ایمان کو لواز مات میں پچھ اوام کہ بیان کو اور کھی تندی کو لواز مات میں کو تا ہی گیا اس نے کہ اور کھی تعدن اور پھر اور کو اور تھی تا کہ کہاں کے لیان کروں گاتا کہ تم ان پڑمل پیراہو سکواورا گرمیں مرگیا تو (پھر واقعہ یہ ہے کہ) میں جو کہ ایمان سال سے کو رایا کہ جارے پاس بیٹھو (تاکہ) کچھ در بہم مومن رہیں (بینی ایمان سے کہ ایمان تازہ کریں) اور حضرت مون در بیں دیا گیاں تازہ کریں) اور حضرت مون در بیں دیا لیال سے کو رایا کہ جارے پاس بیٹھو (تاکہ) کچھ در بہم مومن در بیں (بینی ایمان تازہ کریں) اور حضرت مومن در بیں (بینی ایمان تازہ کریں)

حضرت ابن مسعودگاارشاد بین نیورا کاپوراایمان بین اور حضرت ابن عمر نفر مایا بے کہ بندہ اس وقت تک تقوی کی حقیقت نہیں پاسکا جب تک دل کی کھٹک ( یعنی شرک و بدعت کے شبہات ) کو دور نہ کردے اور حضرت مجاہد نے اس آیت کی تفییر میں ) کہ تہہارے لئے وہی دین ہے جس کی تعلیم ہم نے نوح کودی ہے ''کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد اہم نے تہہیں اور نوح کوایک ہی دین کی تعلیم دی ہے اور حضرت ابن عباس نے مسوعتاً و منھا جا کا مطلب راستہ اور طریقہ بتلایا ہے اور قرآن کی اس آیت قل ما یعبؤا بکم دبی لولادعاؤ کم کامطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ) تہماری دعا ہے مرادتمہاراایمان ہے۔

تشریخ:''ایمان'' کالفظ''امن''سے شتق ہے جس کے معنی سکون واطمینان کے ہیں' کسی کی بات پرایمان لا نابھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کواپنی تکذیب سے مطمئن کر دیتے ہیں گویا اس کی امانت و دیانت پر ہمیں پورا وٹوق واعتماد حاصل ہے۔ یہاں تک کہاگروہ ہماری ان یکھے جن سے سے معربھے سے میں اور ہمیں سے رہتا ہے اور اس کی اسلامیں

دیکھی چیزوں کے بارے میں بھی کچھ بتلائے 'تو ہم اس کے اعتاد پراس کو مان لیں۔ ایمان شرعی : اس سے 'ایمان شرعی' کی اصطلاح حاصل ہوئی کہ ہم خدا کے وجود و وحدانیت کی تقیدیق کریں اور خدا کے آخری نبی کی تقیدیق کے ساتھ ان سب باتوں کے بھی حق ہونے کا یقین کریں جو آپ کے ذریعہ ہم تک ضروری طور سے پہنچ گئیں۔ضروری طور سے

تینیخ کا مطلب بیہ ہے کہ ان کا'' دین محمدی' میں ہوناسب پرروش وواضح ہو ٔ مثلاً وجودا نبیاء کتبساوی ملائکہ جن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا خاتم النبیین (آخری نبی) ہونا' تقدیر خداوندی' عذاب قبر' قیام قیامت' فرضیت نماز' روزہ' کج وز کو ق' وغیرہ' غرض ایسی تمام چیزوں پر ایمان ضرب کی بیرجی کاعلم ضرب کی ہم کہ اصل میں ملک ہو اس کران کر'نضر سیاست میں'' بھی کہ اساتی میں ملیس سے سربی سربھی وز میں ا

ضروری ہے جن کاعلم ضروری ہم کوحاصل ہو چکا ہے ای لئے ان کو''ضروریات دین'' بھی کہا جاتا ہے اوران میں سے کسی ایک کا بھی انکاریا تحریفی تاویل ای طرح کفر ہوگی جس طرح تو حیدورسالت کا انکاریا ان میں تحریفی تاویل کفر ہے۔

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنی محققانہ تصنیف''ا کفارالملحدین فی شیئی من ضروریات الدین' میں ضروریات دین اورایمان و کفر کی بحث کاحق ادا فرمادیا ہے جس کا مطالعہ ہر عالم دین کے لئے نہایت ضروری ہے۔

#### حقيقت ايمان

ایمان کی تعریف میں عام طور سے تقدیق کا لفظ آتا ہے جوا صطلاح حکما میں اذعان ویقین کا ہم معنی ہے پھر بیاختلاف ہوا ہے کہ تقدیق علم و ادراک ہے بالواحق علم میں سے ہے بخقیقی بات ہیہ کہ تقدیق محض علم نہیں ہے (جواختیاری وغیراختیاری دونوں کوعام ہے) بلکہ تقدیق لواحق علم سے ادراک ہے بالواحق علم میں سے ہے بخقیق بات ہیہ کہ تقدیق محض علم نہیں لینا جیسا کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے ورنہ فرعون ابولہب ابو طالب ہول وغیرہ بھی مومن ہوت کی کوئکہ علم کی حد تک ان کو بھی صدافت رسول پریقین تفا حالا نکہ ان سب کے نفر پر امت کا اتفاق ہے۔

عرض تقدیق ہمعنی عرفی کافی نہیں بلکہ ماننا ضروری ہے جس کے لازمی اثرات انقیاق قبلی والترام طاعت ہیں اور جوعہد و میثاق اطاعت و وفاداری کے ہم معنی ہے بیا مصدیق ایسی صفت نفس بن جانی چاہئے کہ قلب اور قلب کے ماتحت اسان و جوارح سب ہی سرانقیاد جھکا دیں۔ اس کی تعبیر بعض ضعیف الا سنادروایات اورعبارات سلف میں عقد بالقلب سے بھی منقول ہے کیونکہ دل میں مضبوطی کے ساتھ گرہ بائد ھنے کا یہی مطلب ہو سکتا ہو اس کے ایک ان کو تقیدہ کے وکر کہ ہے ہیں؟

أيمان واسلام كافرق

يهال بيبات بهى مجهلينى چائي كرجس طرح ايمان انقياد باطن كانام بهاى طرح اسلام انقياد ظاهر عبارت بـ سوره جرات من ب-قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم. ( کچھ دیہاتی لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں' آپ فر ما دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ہاں یہ کہوکہ اسلام لے آئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں پہنچا''۔امام احمد سے ایک مرفوع حدیث بھی تفسیر ابن کثیر میں مروی ہے کہ اسلام علانہ کھلی ہوئی چیز ہے اور ایمان قلب میں ہے اور مشہور حدیث جبریل میں بھی ایمان کے سوال پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا' ملائکہ' کتب رسل' ہوم آخرا ورقد رخیروشر پر ایمان وقصد بین کا ذکر فر مایا' پھر اسلام کے سوال پر شہادت تو حیدور سالت اور ادائیگی فرائض اربعہ کا ذکر فر مایا۔

### ايمان واعمال كارابطه

لہذا محققین نے فیصلہ کیا کہ ایمان وعقیدہ دین کی اصل بنیاد ہے اور اعمال جوارح اس کی فروع اور شاخیس ہیں یا ایمان بمنزلہ روح ہے اور اسلام اس کا بدن یا ایمان حقیقت ہے اور اسلام اس کی صورت یہ ہمارے آئمہ ومحدثین کی تعبیر ہے دوسرے ائمہ ومحدثین نے اعمال جوارح کو اجزاء مکملہ ایمان کے درجہ میں سمجھا ہے جس سے اعمال کا درجہ کچھاو پر ہوجاتا ہے اور ایمان کا درجہ کچھ کمتر ہوجاتا ہے ''جیسا کہ تعمیل کی تعبیر سے واضح ہے اس لئے ہماری تعبیر زیادہ بہتر سے کا اور طاور حقیقت سے قریب ترہے۔ والعلم عند اللہ۔

#### ايمان كادرجه

یہاں سے بیہ بات بھی بھی چاہئے کہ دین اسلام میں ایمان کا درجہ اتنااونچاہے جس سے خدا کی وتی اور پیغیبر پراس درجہ وثوق واعمّاد ہوکہ اس کی بنائی ہوئی مغیبات اورنظروں سے غائب چیزوں پر بھی ہمیں بے دلیل وجت یقین واطمینان حاصل ہونا چاہئے ای لئے مسلمانوں کی بڑی صفت ہو منون بالغیب قرار پائی اورحقیقت بھی یہی ہے کہ رسالت کی کمل تصدیق اورانقیاد باطن حاصل ہوجانے کے بعد دلیل وجت بازی کا کوئی موقعہ ہاتی نہیں رہتا' چنانچہ اشاعرہ اورامام ابومنصورہ ماتریدی نے بھی تقریح کی ہے کہ ایمان اس بے دلیل انقیادوا طاعت کا نام ہے۔

## حضرت نانوتوي كي تحقيق

ایمان کی تشریح بی کے سلسلہ میں یہاں ایک نہایت قابل قدراور آب زرے لکھنے کے قابل تحقیق 'مارے شیخ الثیوخ حضرت مولانا
محمدقاسم صاحب نانوتو گی کی ہے جو آب حیات میں پوری تفصیل ہے درج ہے۔ اس کا خلاصہ بیدے کہ آیت قرآنی النبی اولی بالمومنین
من انفسیم وازواجہ امہاتہ میں ازواج مطہرات کا امہات المونین والمومنات ہونارسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت کی فرع ہے بلکہ ایک قرات میں و ہواب لمہ بھی وارد ہے 'لہذا یہ دعوے درست ہوگا کہ ارواح مونین آپ کی روح مقدس کے آثار بین اس طور سے بلکہ ایک قرات میں و ہواب لمہ بھی وارد ہے 'لہذا یہ دعوے درست ہوگا کہ ارواح مونین آپ کی روح مقدس کے آثار بین اس طور سے آپ ابوالمونین یعنی تمام مونین کے روحانی باپ بین گویا مونین کے اجزاء ایمانیکا روحانی وجود نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے وجود ایمانی کا فیض ہے اور بیا تنی بری نعت و منقبت عظیمہ ہے کہ ہرمومن وسلم بریں مڑدہ گرجاں فشاندرواست۔

# حضرت مجددصا حب كي محقيق

اس سے اوپر چلئے تو حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی قدس سرہ کے مکا تیب شریفہ میں سرور دوعالم نبی الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات محبوب رب العلمین رحقیقتہ الحقائق افضل الخلائق نورالانواز روح الا رواح منبع البرکات ومجمع الکمالات کی شان میں جلوہ گر ملے گی۔اس سے بھی یہی مستفاد ہوا کہ اللہ نور المسموات والارض کے نورعظیم کاظل و پرتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کانور معظم ہے جس سے تمام عالم وعالمیان نے اکتباب نورکیا اورنورا بمان توروح الانوارومدار بقاء عالم ہے۔

# شیخ د باغ کے ارشادات

ای کے ساتھ چندارشادات فوٹ العارفین حضرت شخ عبدالعزیز دباغ قدس سرہ کے بھی 'ابریز' نے نقل کئے جاتے ہیں' فرمایا کہ (بقاو جود کا) مادہ ساری مخلوق کی طرف ذات محمدی سے نور کے ڈوروں میں جلا ہے کہ نور محمدی سے نکل کر انبیاء ملا تکہ اور دیگر مخلوقات تک جا پہنچا ہے اور اہل کشف کواس استفاضے نور سے بائب وغرائب کا مشاہدہ ہوتا ہے ہی تعالیٰ نے نورائیمان بلکہ ہر نعت کے نورکؤور محمدی کے ساتھ وابستہ کیا ہے جہاں بیہ تعلق عیاد آباللہ قطع ہوا' فوراً ہی نورائیمان سلب ہوا'۔ سامعین میں سے ایک بدنصیب شکی مزاج نے کہا کہ آئحضرت سلی اللہ علیہ وہلم کی طرف سے محرف ایمان کی رہبری ہوئی ہے کہ ہی کاراستہ دکھا دیا' باقی رہا ایمان موہ وہ اللہ کی طرف سے ہے (ذات محمدی کو اس سے کوئی تعلق نہیں ) شخ موصوف نے فرمایا' اچھا اس تعلق کو جو تمہار نے نورائیمان اور نورمحمدی میں قائم ہے اگر ہم قطع کردیں اورمحض راستہ دکھا ناجوتم کہدرہے ہو باقی رہنے ویں تو کیاتم اس پرراضی ہو؟ اس نے نورائیمان اور نورمحمدی میں قائم ہے اگر ہم قطع کردیں اورمحض راستہ دکھا ناجوتم کہدرہے ہو باقی رہنے ویں تو کیاتم اس پرراضی ہو؟ اس نے کہا ہاں! میں اس پرراضی ہوں انجی بات ختم نہ کرنے پایاتھا کہ سیاست کو بھوں کی اور کا انکار کیا اورا آئی پردم نکل گیا۔ اس ارشاد کی روشنی میں مورن میں نور نبوت کا ایک ایک روصانی برقی تعقید میں کا سامرے سمجھو کہ ہر قلب موٹن میں نور نبوت کا ایک ایک روصانی برقی تعقید وہن کی ہورہا ہوگی تو وہ بڑی محروکہ ہوگو کہ ہوگا ہوگی تو وہ بڑی محروکہ وی وضران کا موجب ہوگی ۔ ۔

بمصطف برسال خویش را که دین مداوست اگر بادین رسیدی تمام بولهی است

حدیث سے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امنے کے ۱۳۷ فرقے ہوجا کیں گے جن میں سے ۱۷ غلط راستوں پر
ہوں گے اور صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا' صحابہ نے عرض کیا وہ کون ساہوگا فرمایا جوٹھیک میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر چلے گا۔ اس لئے
بڑی ہی احتیاط اور علم وفہم سے سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ ہماراکنگشن آپ کی سنت واسوہ سے ہٹ کر دوسرے غلط مراکز شرک و بدعت
وغیرہ سے نہ جڑجائے۔ و ما تو فیقنا الاہاللہ العلی العظیم' علیہ تو کلیا والیہ انہنا۔

نیز فرمایا که ایمان ایک نور ہے جس کی روشی میں چلنے والے کوراستہ کا نشیب وفراز اور منزل مقصود کا سبداو منتہا سب نظر آرہا ہے اس لئے اس کا ہر قدم دلی اطمینان کے ساتھ المحقا اور قبی سکون کے ساتھ پڑتا ہے۔ لہذا اس کا پوراسفر لطف و بشاشت کا ہے اور اس کی زندگی پر لطف گزرتی ہے۔ ہے۔ سب کا ہور اسفر لطف و بشاشت کا ہے اور اس کی زندگی پر لطف گزرتی ہے۔ ہے۔ جس کو "ولنحیینه حیواۃ طیبہ "میں بیان فرمایا ہے اس کے برخلاف کفرایک ظلمت ہے۔ جس کی تاریکی میں چلنے والے کی حالت اندھے ک

اے شرح مواقف کے آخر میں ان سب فرقوں کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں جن میں ہے ۸ بڑے فرقوں کے نام ومختصر عقا کد درج ذیل ہیں۔ ۱-معتز لہ وقد ریۂ جن میں اختلاف ہو کر ہیں شاخیں ہو گئیں (مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج 'مخلد فی النار ہے' قر آن کلام اللہ مخلوق ہے بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے آخرت میں بھی رویت الہیے نہ ہوگئ حسن وقتی عقلی ہے وغیرہ )۔

٢-شيعه جن مين اختلاف موكر بأكيس شاخيس موكنين (ان كے عقا كرمشهور خاص وعام بين)

۳-خوارج جن میں اختلاف ہوکرسات شاخییں ہوگئیں ( مرتکب کبیر ہ کا فرمخلد فی النار ہے حضرت علیٰ عثان وا کثر صحابہ کی تکفیر وغیر ہ )

٧- مرحد جن ميں اختلاف موكر پانچ شاخيس موكيس (ايمان كساتھ كوئى معصيت مصر نييں اختيار عبد كے منكر بيں)

۵-جاز جيهٔ جن ميں اختلاف ہو کرتين شاخيس ہو گئيں (خلق افعال ميں اہل سنت كے ساتھ نفي صفات وغيرہ ميں معتز لد كے ساتھ ہيں )

۲-جریهٔ جن میں اختلاف ہوکر چارشاخیں ہوگئیں (بندہ اپنے افعال میں مجبور محض ہے نفی رویت وطلق قر آن میں معتز لہ کے ساتھ ہیں )

2-مشبه جن میں اختلاف ہوکر گیارہ شاخیں ہوگئیں (حق تعالی کو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دیے اوراس کے لئے جہت وجسم وغیرہ ثابت کرتے ہیں)

٨- ناجيهُ (الل سنت والجماعت ياجماعت الل حق) جوسوا داعظم امت محمد بيكا ب-ولله الحمد

ی ہے کہ نہاں کوسرائے کا پہتہ ہے نہ منزل مقصود کا'نہ اسے دریا کاعلم ہے نہ جنگل کا بہا قتضائے حرارت غریز بیا نجن کے پہیوں کی طرح چانا اور بے اختیار چکر کھار ہاہے اس کے قلب پر ہروفت تکدراور وساوس وخطرات کا بوجھ رہتا ہے جس سے اس کی زندگی باوجود دولت وعیش دنیوی و بال جان بنی رہتی ہے اس کوخن تعالیٰ نے فرمایاو من اعرض عن ذکری فان لہ معیشیۃ ضنکا و نحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ

### بخارئ كانرجمة الباب

یہاں تک ہم نے بقدرضرورت ایمان کی تشریح وتوضیح کی۔اس کے بعدامام بخاریؒ کے ترجمۃ الباب کو سمجھے امام بخاری چونکہ ایمان کو قول وفعل سے مرکب ماننے ہیں اوراسی لئے اس میں زیادتی وکی کے بھی قائل ہیں اس لئے الیم آیات'ا حادیث واقوال عنوان باب ہی میں جمع کردیئے ہیں جن سے بیدونوں دعوے ثابت ہو سکیس اس کے بعد بڑی تقطیع کے آٹھ صفحات میں بہت سے ابواب اوران کے جلی عنوانات کے تحت احادیث کی تخری کرنے ہیں۔ کے تحت احادیث کی تخری کرائے اس دعوے کو پختہ کرتے چلے گئے ہیں۔

امام بخاریؓ کی شدت

عنوانات کی بیہ جہی شدت اور دائل کی کشرت ہے بہی تاثر ملتا ہے کہ جب بیسب اعمال ظاہری جزو وحقیقت ایمان ہیں تو کئی کل میں بھی کی آ جانے سے ایمان جا تا رہے گا، جو معتر لہ کا فرہ ہے ہے اعظم کفر بھی عائد ہو جائے گا، جو خوارج کا مسلک ہے بھر خارج ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری ایمان کو قول و فعل کا مجموعہ اسنے پر ختہ مصر سے فرماتے سے کہ میں نے اپنی صحیح میں کسی ایے خص کی روایت نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ''ایمان قول و عمل سے مرکب نہیں اور اس میں کی وزیادتی نہیں ہوتی '' ۔ حالا نکہ امام موصوف نے عالی خوارج تک ہے بھی احادیث کی روایات کی ہیں تاہم ہم اس کو امام بخاری کا تشد دہی جھتے ہیں ورث نہ ذہ ہب اعتر ال یا مسلک خوارج کے وہ بھی ایسے بی خالف سے جیے دوسرے تمام اہل سنت والجماعت یہی وجہ ہے کہ خود امام بخاری نے بھی گو پہل پہلے پارے میں تو عمل کو جز وایمان دکھلانے پر پوراز ور جے دوسرے تمام اہل سنت والجماعت یہی وجہ ہے کہ خود امام بخاری نے بھی گو پہل پہلے پارے میں تو عمل کو جز وایمان دکھلانے پر پوراز ور اگیا حتی کہ ایک باب کفر دون کفر کا بھی تھی گو بہل پہلے پارے میں تو تعمل کو جز وایمان دکھلانے پر پوراز ور اگیا حتی کی اور کوئی اعترال کی صورت نہیں اختیار گی مگرے ویں پارہ میں پہنچ کر ' باب مایکر ہ من لعن شاد ب المنحس '' قائم کیا' جس کا حاصل بیہ ہے کہ عقیدہ درست ہوتو کبیرہ گنا ہوں شرب خرو غیرہ کے ارتکاب سے بھی ملت سے خارج نہ ہوگا اور اس پر لعنت نہ کرنی چا ہے معلوم ہوا کہ اس مسلہ میں امام بخاری کا اس قد رتشد دیے کے ہوادرا گراجیاف سے تعمدریا ہے بھی میں ہے کہ دونوں مسلک میں زیادہ فرق بھی نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگوں نے تو آپ کی جالت قدر کے بھی خلاف ہے اگر جہ وہ خلاف شخیق ہے ہادر تھارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے بھی میں ہے کہ دونوں مسلک میں زیادہ فرق بھی نہیں ۔ جس کی تفصیل آ گی آ رہی ہے ۔ انشاء اللہ تعالی ۔

بحث ونظر: ایمان کے بارے میں مختلف مذاہب ونظریات کی تنقیح و تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا-حضرت امام اعظم شخ ابومنصور ماتریدی شخ ابوالحن اشعری امام سفی محدثین وفقها احناف اورا کشمتکلمین فرماتے ہیں کہ۔
ایمان بسیط ہے جس کی حقیقت تصدیق قبلی ہے تصدیق لسانی (نفاذاحکام اسلامی کے لئے یابوت مطالبہ) شرط یارکن زائد ہے اعمال جوارح خلود نار سے بیخ کے واسط نیز ترتی ایمان و دخول اولی جنت کے لئے ضروری ہیں ان کی حیثیت وہ ہے جوفر وع کی اصل کے ساتھ ہوتی ہے ، مثل کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء اور صدیث شعب ایمان بھی بظاہراتی طرف مثیر ہے ،
تصدیق لسانی کوشرط شکلمین نے اور رکن زائد فقہا حفیہ نے کہا ہے ملاعلی قاری حقی کا قول ہے کہ عندالمطالبدرکن ہے اجراء احکام کے لئے شرط مسایرہ میں ہے کہ اقرار بالشہاد تین کورکن ایمان قرار دینازیادہ احوط ہے بنبیت شرط ماننے کے اقرار شہادت اور التزام طاعت کی قید سے مسایرہ میں ہے کہ اقرار بالشہاد تین کورکن ایمان قرار دینازیادہ احوط ہے بنبیت شرط ماننے کے اقرار شہادت اور التزام طاعت کی قید سے

ابوطالب اور ہرقل جیسے لوگوں کا ایمان ایمان شرعی سے خارج رہا۔

نفس تقعد این کے معنی چونکہ انتفاء شک کے ہیں'اس لئے امام اعظم وغیرہ ایمان کو بسیط اور غیرم کب تہتے ہیں کیونکہ بیایمان کا دہ مخصوص و محفوظ مرتبہ ہے کہ اس سے گر کر سارے مراتب گفر کے ہیں'اوراس ایمان کا اطلاق بطور کلی متواطی تمام افراد موشین پر یکساں ہوتا ہے ای لئے اس ادنی درجہ ایمان میں کی وزیادتی کا سوال بھی پیدائہیں ہوتا۔ البتہ اس مرتبہ تقعد این کے بعد جو مراتب کمال ایمان انشراح صدر' خشیت اللی و تقویٰ و طہارت کثر ت طاعات و عبادات و غیرہ سے حاصل ہوتے ہیں'ان کی کمیت و کیفیت کی کی وزیادتی نا قابل انکار ہے فض بساطت ایمان کی وجہ انکارزیادت و نقصان کی باعتبار موس ہے جو کہا ہیں جو ادنی و اعلیٰ موس سب کے لئے برابر ہے جو مطالبہ کا مطلب بیہ ہے کہ نبی کریم صلی الشعلیہ و کلم کی لائی ہوئی پوری شریعت النہیکا التزام طاعت کریں' وہی کم سے کم درجہ کے موس سب کے لئے برابر ہے جو مطالبہ ایمان کا برنے سے بورے یغیبر صحافیٰ وولی سے ہے کہ پوری شریعت النہیکا التزام طاعت کریں' وہی کم سے کم درجہ کے موس سے بھی ہے جن ایمان کی برابر ہے جو مطالبہ ایمان کی برابر ہے بوری شریعت النہیکا التزام طاعت کریں' وہی کم سے کم درجہ کے موس سے بھی ہے جن کی تھیل ہورہی تھی ہے جن کی بحد ہوئی و بالی کا موس سے بھی اس کی بعد ہوئی و کی ایمان کی برابر ہے بھی ہوئی اللہ ہے کہ بحد ہوئی تھیل ہورہی تھی ہے کہائی تھیل ہورہی تھی ہوئی السلم کا فیہ اس کے مراتب ہوگا وہ خشیت اللہ کی تقویٰ مواس سے بھی اس کا وزن زیاد ہے۔ مراتب ہوگا وہ خشیت اللہ کی تقویٰ ہوگا۔ سے کہ ایمان کی وجہ سے دخول جنت کا موخون اس کے مواس کے مواسب کے مواسب کے مواسب کے ایمان کی وجہ سے دخول جنت کا مسلم کا فیہ اس کا وہ مرتز کی کہنے تی کو بیا عثمی میں کا وہ کا میان کی سے مورٹ فاس میخاری و دیگر حد شین فر ماتے ہیں کہا ہو اوہ خشید دخول جنت کا متحق اور خلوونار سے محفوظ ہوگا۔ مرات میں کہنے مورٹ فاس میخار کی دیسے دخول جنت کا متحق اور خلوونار سے محفوظ ہوگا۔ میں کا سے معل کا سے میں فاس کی فیم کی کر ان کی دیسے دخول جنت کا متحق اور خلوونار سے محفوظ ہوگا۔ میں کو بھر کی کو بھر کے ایک کو بھر کی کی کر ان کی دیس کو کیا کی کر کر گی کہن کی کر ان کی کر کر کر گوئی کو بھر کی کر گوئی کی کر گوئی کر گوئی کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر کر کر گوئی کر کر گوئی کر گوئی کر کر گوئی کر گوئی کر کر گوئی کر

ایمان مرکب ہے جسکے اجزا تقید بی تقید بی اسانی اور اعمال جوارح ہیں لیکن سب اجزاء کی رکنیت یکساں نہیں ہے۔ تقید بی قلبی اصل اصول ہے کہ وہ نہیں تو ایمان منفی محض اور اعمال کا درجہ بمزلہ واجبات صلوۃ ہے۔ ارکان صلوۃ کی طرح نہیں گویا اقرار وعمل اجزاء مکملہ ہیں' مقدمہ نہیں اور صرف اعمال کے نہ ہونے سے ایمان کی نہ ہوگی البتہ تارک عمل اور مرتکب کبیرہ کومومن فاسق کہیں گے جو ترک عمل و ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے عذاب نارکا سزاواڑا بمان کی وجہ سے دخول جنت کا مستحق اور خلود نارے محفوظ ہوگا۔

چونکہ بیدحضرات اعمال کوحقیقت ایمان میں داخل مانتے ہیں اس لئے باعتبار کمیت کے ایمان میں کمی وزیادتی کے قائل ہیں۔گویا ان کے نز دیک ایمان بطور کلی مشکک کے ہے۔

۳.....فرقه خوارج کے نز دیک ایمان مرکب ہے اور نتیوں اجزاء مذکورٰہ برابر درجہ کے اجزاء مقومہ وارکان ایمان ہیں اس لئے صرف اعمال کا تارک یامر تکب کبیرہ ایمان سے خارج اور کا فرہو جاتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

ہ ۔۔۔۔۔فرقہ معتزلہ کے نزویک بھی ایمان مرکب ہے اور تینوں اجزاار کان ایمان ہیں 'تارک اعمال یا مرتکب کبیرہ ایمان سے نکل جاتا ہے مگر کا فرنہیں ہوجاتا'اس کوفاسق کہیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

کے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کتفیر کشاف میں بھی جواب اما معظم رحمۃ الشعلیہ نے آل کیا ہے پھر یہ بھی فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہ نے امام صاحب کے قول لا یوید و لا ینقص کو بدعة الالفاظ ہے شار کیا ہے جس کا مطلب ہیہ ہے کہ امام صاحب کے ارشاد کی صحت سے ان کو بھی انکار نہیں البتہ الفاظ ہے اختلاف ہے گریہ بھی سب کو معلوم ہے کہ امام صاحب کے زمانہ میں معتز لہ وخوارج کا بڑاز ورقعا اور وہ ترک عمل یا ارتکاب بیرہ پر ایمان سے خارج اور تلافی النار قرار دینے میں سخت تشدد کررہے تھے اس لیے امام صاحب نے ان کے خلاع قائد کے دومیں پوری شدت سے کام کیا اور ان کے مقابلہ میں اعمال کے خارج از ایمان ہونے پر میں خوت میں کو حافظ ابن تیمیہ نے بدعیۃ الالفاظ ہے تعبیر کیا اس کے برخلاف سلف کے دور میں چونکہ مرجہ کا زور تھا جو صرف تصدیق کو کافی سمجھتے تھے اور اعمال کو بچھ میں ایمیت نہیں دیتے تھے اس کے انہوں نے قول وکمل کے نظریہ کو ابھار ااور مرجہ کی وجہ سے اس کوالی سنت کا شعار بنالیا۔

۵ .....فرقد مرجد کا فدہب ہے کہ ایمان بسیط ہے۔ جس کی حقیقت صرف تقد این قبلی ہے اقراد لسانی اور اعمال نہ مدار نجات ہیں نہ درکن وشرط تقد این قبلی کے بعد کوئی معصیت یا ترک فرض و واجب مضرنہیں ۔ ندان پرعتاب ہوگا ایمان میں زیادتی ہوسکتی ہے کی نہیں خدا کا علم اور دوسری صفات اس سے الگ اور غیر ہیں ۔ خدا کی صورت انسان کی ہے ضروریات و بن کاعلم اجمالاً کافی ہے ۔ تفصیل کی ضرورت نہیں مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ جج فرض ہے گر میں نہیں جانتا کہ تعبہ کہاں ہے اور ہوسکتا ہے کہ علاوہ معظم ہے کہ جج کہ تجم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہوئی گر میں نہیں جانتا کہ وہ وہ ہی ہیں جومد پنہ طیبہ میں ہیں یا اور کوئی ہیں یا کہ کہ خزیر جرام ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ وہ ہی ہیں جومد پنہ طیبہ میں ہیں یا اور کوئی ہیں یا کہے کہ خزیر جرام ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ وہ ہی ہیں جومد پنہ طیبہ میں ہیں یا اور کوئی ہیں یا کہے کہ خزیر جرام ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ وہ ہی ہیں ہوئی کہ بیاں ہوئی کہ بیاں ہوئی کہ بیاں ہوئی کہ بیاں میں وہ بیاں ہوئی کہ بیاں ہوئی کہ بیاں ہوئی کہ بیاں ہوئی کہ بیاں ہیں کہ بیاں ہوئی کہ بیاں میات کہ بیاں اس کے علاوہ معز لہ کا طریقہ تھا کہ جوشخص مسئلہ قدر میں ان کی مخالفت کرتا تھا اس کومر جی مشہور کرتے ہے امام اعظم اور آپ کے اصحاب نے وہ معز لہ کی ہوئی کہ طرح میان کی تا ہزبالالقاب سے کیسے نے سے تھے۔ نے تو معز لہ کی ہوئی سے صرف غیلان قدری تھا 'باقی سب جری عقیدہ رکھتے تھے۔

۲ ....فرقہ جمیہ کے نزدیک ایمان بسیط ہے جس کی حقیقت صرف معرفت قلب ہے تقیدیق ضروری نہیں بہمیہ کے اور بھی بہت سے عقا کدخراب ہیں۔ 2 .....کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے جس کی حقیقت صرف اقر اراسانی ہے بشرطیکہ دل میں انکار نہ ہو تصدیق قلبی اوراعمال ایمان کے اجزا نہیں نہان کی ضرورت ہے۔

اہل حق کا اختلاف

امام اعظم و متکلمین وغیرہ کا ختلاف دوسرے ائمہ ومحدثین سے نہ کوئی بڑواہم اختلاف ہے اور نداس کو صرف نزاع لفظی ہی کہنا درست ہے کیونکہ بہر حال انظار کا اختلاف موجود ہے ان کا نظریہ ہیہ ہے کہ ایمان مینوں اجزا کے مجموعہ کا نام ہے اور ہم اس کو بسیط مانتے ہیں لیکن ظاہر سیہ ہے کہ تقد لیق قلبی تمام مقاصد میں سے بلند مرتبہ اور سب سے بڑی نیکی ہے اور تمام اعمال کی صحت کے لئے بطور شرط و بنیاد ہے لہذا اس کا مرتبہ بھی اعمال جوارح کے اعتبار سے الگ اور بہت اونچا ہونا چا ہے لیں اعمال کورکن وجزکی حیثیت دینا ایمان کی حیثیت کو گرانا ہے اور جس طرح کہ ہم اس کوالگ کر کے اور اعمال کے مقابلہ میں بلند مرتبہ قرار دے کرضیح پوزیشن دیتے ہیں تو وہ بسیط ہی ثابت ہوگا۔

### حضرت شاه صاحب گاارشاد

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیا ختلاف ایساہی ہے جیسا کہ صلوۃ کے بارے میں حفیہ وشافعیہ کا ہے کہ شافعیہ فرماتے ہیں نماز پوری حقیقت معہودہ (تحریمہ سے تسلیمہ تک ) کانام ہے جس میں ارکان سنن و مستجات سب داخل ہیں پھر بعض اجزاءان کے نزدیکہ بھی وہ ہیں جن کے نہ ہونے پر بھی نماز درست ہوجاتی ہے حنفیہ میں سے شخ ابن ہمام نے فرمایا کہ نماز ارکان کانام ہے اور باقی اجزا سب مکملات ہیں۔ لبندا صرف ارکان میں کی سے نماز نادرست ہونے کا تھم لگا ئیں گے بہی صورت ایمان کے بارے میں بھی ہے کہ ایمان کی حقیقت تو صرف تعدین قبلی صرف ارکان میں کئی سے نماز نادرست ہونے کا تھم لگا ئیں گے بہی صورت ایمان کے بارے میں بھی ہے کہ ایمان کی حقیقت تو صرف تعدین قبلی ہے اور باقی اجزا اس کی تحمیل کرنے والے ہیں اور بہی بات ان آیات قرآنیہ سے بھی مفہوم ہوتی ہے جن میں ایمان کے بعد اعمال کاذکرا لگ کیا ہے کونکہ اعمال اگر ایمان میں داخل مصورت کی جات ہوا لگ کیوں ذکر کیا گیا؟ جومغایرت کو چاہتا ہے مافظ ابن تیمیہ کی ہوت ہیں اور استیفاء بیان کے لئے الگ ذکر کیا ہے تا کہ اعمال کی طرف جواب یہ یہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ درمضوط اور ان کی ذہانت کی دلیل ہے گرآیا سے قرآنی من سے خفلت نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہ کی ہوتے جی کی قدر مضوط اور ان کی ذہانت کی دلیل ہے گرآیا سے قرآنی من

عمل صالحاً من ذكر او انشى و هو مومن ـ كاوه كياجواب دي كجس مين ايمان كوبطور قيدوشرط ذكركيا بها عمال كے لئے۔

اس کے بعد ہمارے ذمہ اس امر کا جواب ہے کہ بہت ہی ایمان کا اطلاق اعمال پر ہوا ہے اور یہی سب سے برااستد لال ام بخاری وغیرہ کا ہے اول تو ہی کہ صرح کل کا اطلاق ہر و پر ہوا کرتا ہے اس طرح اطلاق مبدا کا بھی اثر پر ہوا کرتا ہے جیسا کہ ہم نے سجھا اعمال کو ایمان اور عمل اس کا اثر ہے اور اگر یہ سلم بھی کر لیں کہ ان احاد ہے علی صرف پہلا ہی اطلاق متعین ہے تو ظاہر قر آ ان مجید نے اعمال کو ایمان سے الگ اور مغایر قرار دیا ہے تو بہت ہوگا کہ قرآ آن کا اجاع کریں اور حدیث میں تا ویل کی جائے اور حقیقت حال بھی ایمی اعمال معلوم ہوتی ہے کہ دھیقت نفس الامری کو تو قرآ ان مجید سے بتالا یا ہے اور حدیث میں امور خارجہ کا کی اعاب کہ دوسرے معاملات میں بھی محصورت ہوئی ہے کہ قرآ آن مجید حقیقت حال کو ہے کہ وکاست اوا کرتا ہے اور حدیث میں مصالح کی رعابت کی جاتی ہے۔ حاصل جواب سے کہ مہاں بھی قرآ آن مجید حقیقت حال کو ہے کہ وکاست اوا کرتا ہے اور حدیث میں مصالح کی رعابت کی جاتی ہے۔ حاصل جواب سے کہ یہاں بھی قرآ آن مجید نے تعلی کہ اعمال ایمان کا جرز فہیں ہیں گھی تو اگر ان مجید کے عطف اعمال حدیث ہیں مصالح کی رعابت کی جاتی کہ میں گاران کا اطلاق اعمال پر کیا ہے تا کہ اعمال کی اہمیت بھی زیادہ سے زیادہ معلوم ہو قرآ آن مجید کے عطف اعمال سے جو بالکل مغایرت مفہوم ہو گی تی اس کی بھی جاتی کہ حدیث میں ایمان کو قرآ آن مجید کے اجام علی ہو جائے ۔ پس اگر ہی ہما جائے کہ حدیث نے نہ نہ کہ دیا کہ دور اس کہ اور احاد یث میں بھی ہیں ایمان کو قرآ آن مجید کے اجام علی کو جہ سے اس کے لیمون وں تقالورا مام معلم ہو گیا کہ ادر مقبل کیا ہے زمانہ کے تعتمائے حال کے لیمون وں تھا اور امام معلم و غیرہ کو خور میں حدیث میں ایمان ہو تھے۔ اور دو مرح کے جو نہ دور سے معلوم ہوگیا کہ امام عظم رحم کے اور دور سے خوت کے اور دور سے میان ہو تھے۔ اور دور سے معلوم ہوگیا کہ امام عظم رحم ہوگی کہ دور دن سملک پوری وضاحت سے بیان ہو تھے۔ اور دور سے دوتوں کے مذاب سے بیان ہو تھے۔ اور دور سے دوتوں کے مذاب سے دور در سے بیان ہو تھے۔ اور دور سے دوتوں کے مذاب سے دور در سے بیان ہو تھے۔ اور دور سے دوتوں کے دور دور سے دور در سے بیس دور دی تعالی کے دور دور سے دور در سے بیس دور دیں تعالی کے دور دور سے دور دور سے دور دور سے دور دور سے دور دی کو دور سے دور د

امام بخاری کاامام صاحب کومرجی بتلانا

اورامام بخاریؒ نے جوآپ کومری کہا ہے اگروہ ارجاء سنت کے اعتبار ہے ہوتو کوئی عیب نہیں اورا گرارجاء بدعت کے لحاظ ہے ہوتو اس سے زیادہ غلط بات کیا ہوسکتی ہے۔ پھراگر بڑوں کی طرف کوئی بات غلطی سے منسوب بھی ہوگئی تو اس کا ظریقہ بیر ہاہے کو مختاط طریقہ پر اتنا کہد دیا گیا فلاں بات آپ کی طرف منسوب کی گئی یا فلاں امر کے ساتھ آپ کو تتم کیا گیا ہے جیب کہ کتب رجال میں کسی کے متعلق رمی بالقدر اس سے تعلق رمی بالقدر کسی ہے تعلق رمی بالا رجا ' کسی کے متعلق بین بی الی الرفض وغیرہ کسے ہیں ' لیکن افسوں ہے کہ امام بخرکو بھی دیا کہ امام ابو یوسف کا ترجمہ یک سطری اپنی تاریخ کبیر کے صفحہ میں کسی اتو کیا لکھا کہ ' شیبانی سے حدیث سے مان کے صاحب ابوطنیفہ تھے جن کولوگوں نے چھوڑ دیا''۔ ( یعنی روایت کرنے والوں نے ان سے حدیث کی روایت نہیں کی امام ابو یوسف کے حالات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ کتے بڑے محدث تھے بہ کشرت محدثین سے خود بھی روایت حدیث کی اوران سے بھی روایت کرنے والے بہ کشرت ہیں آپ پڑھ آئے ہیں کہ کتے بڑے محدث تھے بہ کشرت محدثین سے خود بھی روایت حدیث کی اوران سے بھی روایت کرنے والے بہ کشرت ہیں آپ پڑھ آئے ہیں کہ کتے بڑے محدث تھے بہ کشرت محدثین سے خود بھی روایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کشرہ میں اور وہ کے فرایا ہے جب کہ خود امام ابو یوسف نے بھی مستقل حدیثی تصنیف کتاب الآثار میں امام صاحب سے روایات کشرہ ہی تھی کہ ہیں اور وہ کتاب اس وقت شائع شدہ ہمارے باتھوں میں موجود ہے۔ فالحمد لللہ و المنه۔

دوسرااحتمال لفظ ترکوہ میں بیہے کہ امام بخاری خود امام ابو یوسف کومتر وک الحدیث بتلارہے ہیں' توبیج بھی درست نہیں' جیسا کہ امام ابو یوسف کے حالات میں ان کے حدیثی علم وشغف وثقامت وغیرہ کا ذکر پوری تفصیل سے ہو چکاہے' غرض امام اعظم یاامام ابو یوسف میں سے خدا کے فضل و

انعام ہے کوئی بھی متروک الحدیث نہیں ہے نہ امام محمر ہی خدانخواستہ جمی شخطان کے بھی شخصے حالات ہم مفصل لکھآئے ہیں۔واللہ المستعان۔ طعن ارجاء کے جوابات

طعن ارجاء کے جواب میں شخ معین سندھی نے بھی دراسات اللہیب میں بڑی تفصیل سے اور بہت اچھا کلام کیا ہے ہم بھی امام صاحب کے حالات میں کچھلھ آئے ہیں خود فقد اکبر میں بھی امام صاحب سے ایسی تضریحات ملتی ہیں۔ کہ ان کے بعد ارجاء بدعت سے مہتم کرنا کی طرح درست نہیں صفحہ امیں ہے کہ ایمان افر اروتصدیق ہے صفحہ العین اسلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ تسلیم وانقیاد ہے خدا کے اوامر واحکام کا ایمان بغیر اسلام کے نہیں ہوتا 'نداسلام بغیر ایمان کے دونوں کا علاقہ ظہر وطن کا ہے اور دین کا اطلاق ایمان اسلام اور شرائع کے جموعہ پر ہوتا ہے ' مناقب کی صفحہ میں ہوتا' نداسلام بغیر ایمان کے دونوں کا علاقہ ظہر وطن کا ہے اور دین کا اطلاق ایمان اسلام اور شرائع کے جموعہ پر ہوتا ہے ' مناقب کی صفحہ میں امام صاحب نے قرآن وحدیث کے دلائل سے اس کو ایمان واسلام کی حقیقت سمجھائی ' جس کے بعد وہ یہ کہر اٹھا کہ آپ کی باتوں سے میرا دل متاثر ہوا اور میں پھر بھی حاضر ہوں گا' علامہ ابن عبد البر مائل نے نجھی الانقاء میں صفحہ میں مناقب اور ہوں کی باتوں سے میرا دل متاثر ہوا اور میں پور بھی حاضر ہوں گا' علامہ ابن عبد البر مائل نے نجھی الانقاء میں صفحہ میں مناقب اور جاء سے مطعون کرنا شیح نہیں کیونکہ پھرتو سب ہی فقہاء ومحدثین سے اس کی زد میں آجا کیں گیاں کوئی معتز کی ہوتو وہ اس کی زد سے نگر سے کی کار جابو صفحہ نے کہاں کوئی معتز کی ہوتو وہ اس کی زد سے نگر سے کار دیات ہوں کی کتاب ابو صفیقہ شفحہ کا کہ اس کی زد میں آجا کیں گار بوطنیقہ صفحہ کو اس کی کرد میں آجا کیں گئر ہوتو وہ اس کی زد دسے نگر سکھ کار دیات کی کتاب ابوطنیقہ صفحہ کار

استاذ موصوف نے امام صاحب کے حالات ومن قب میں نے طرز واسلوب سے نہایت تحقیق وکاوش کے ساتھ کتاب ندکور مرتب کی ہے جس کا دوسرا ایڈیشن مطبوعہ 1940ء ہم نے دیکھا ہے اور کتاب کی قدرو قیمت اس لئے بھی بڑھ گئ کہ تالیف کے زمانہ میں موصوف نے علامہ کوش کی ہے بھی استفادہ کیا ہے چونکہ امام صاحب کے زمانہ میں بھی معتز لہ نے اپنے خلاف کی وجہ سے اور عنان مرجئ نے اپنی تائید کے لئے امام صاحب کو مرجئ مشہور کیا اس لئے اس وقت کے مشہور محدث عثمان بی نے امام صاحب کو خطاکھا کہ لوگ آپ کومر جی گہتے ہیں اس سے جھے نہایت رنج ہوتا ہے جو با تیں وہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں کیا ان کی کوئی اصل ہے؟ امام صاحب نے جواب میں ایک طویل خطتح بر فرمایا 'جس کی تمہید میں ایمان واسلام' عقیدہ واعمال کے بارے میں پھھاصولی با تیں تحریر فرما کیں اور آخر میں لکھا کہ'' میرا قول ہے ہو کہ ایمال قبلہ سب مومن ہیں اور فراکفن کے ترک سے کا فرنہیں ہو سکتے جوشوں ایمان کے ساتھ تمام فراکفن بجالا تا ہے وہ مومن اور جنتی ہے جو مملیان ضرور ہے مگر گناہ گار مسلمان کے خدا کو اضیار ہے ای پوجاتے ہیں وہ مسلمان ضرور ہے مگر گناہ گار مسلمان ہے خدا کو اضیار ہے اس پر عذا ہے رہونے کے بی معلی نے در واکفن اس سے ترک ہوجاتے ہیں وہ مسلمان ضرور ہے مگر گناہ گار مسلمان ہے خدا کو اضیار ہے اس پر عذا ہے رہونے کے بارے یا میں کرد ہے'۔

امام صاحب کی تائیددوسرے اکابرسے

یہاں چنداقوال دوسرے حضرات کے بھی فتح الملہم شرح مسلم سفحہ ۱۵ اے لکھے جاتے ہیں جوامام صاحب وغیرہ کی تائید میں ہیں امام الحرمین شافعیؓ نے فرمایا کہ ایمان میں زیادتی وکی نہیں ہوتی 'کیونکہ وہ تو اس تقعہ بیت کا نام ہے جو مرتبہ جزم ویقین تک پینچی ہوئی ہو پھراس میں کی و زیادتی کیسی ؟ ایسی تقعہ بیتی والاخواہ طاعات کرے یاار تکاب معاصی اس کی تقعہ بیتی تو بحالہ ہے اس میں کیا تغیر ہوا؟ البت اگر تقعہ بیتی کے ساتھ طاعات کو بھی ایمان کا جزومان لیں 'تب ضروراس کے ایمان میں بھی طاعات کی کمی و ڈیادتی سے تغیرات رونما ہوں گے امام رازی شافعیؓ نے فرمایا کہ جن دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں تفاوت نہیں ہوتا اس سے مراداسل ایمان ہے اور جن سے تفاوت ثابت ہوتا ہے وہاں کا مل ایمان مراد ہے۔
شارح حاجبیہ نے لکھا کہ ایمان کا اطلاق اس چیز پہھی ہوتا ہے جو اساس و بنیاد ہے نجا ت کے لئے' اور اس پر بھی ہوتا ہے جو ایمان کا ملاف نہیں ہے۔
اور پوری نجات کا ضامن ہے اور اس بات میں بھی کسی کا خلاف نہیں ہے۔

حضرت شیخ اکبرنے فتو حات میں فرمایا کہ ایمان اصلی جوزیادہ کم نہیں ہوتا' وہ فطرت ہے جس پر خدانے تمام لوگوں کو پیدا کیا تھا یعنی خدا کی وحدا نیت کی شہادت جس کا عہد و میثاق ہم سب سے لیا گیا تھا لیس ہر بچہای میثاق پر پیدا ہوتا ہے مگراس کی روح اس جسم خاکی میں محبوس ہو کر اپنے رب کی معرفت کو بھلا دیتی ہے لہذا دلائل فطرت میں نظر وفکر کر کے اس معرفت خداوندی وشہادت وحدا نیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہوئی' اگراس کو سابق حالت کی طرف لوٹالیا تو مومن ہے ورنہ کا فرجس طرح ایک مسافر گھرسے چلا' اس وقت آسان صاف تھا اور اس کو ست قبلہ اور پیچا نتا ہے' نہ منزل مقصودا چھی طرح معلوم تھی جب بیابان میں پہنچا تو آسان پر بادل چھا گئے' اب نہ وہ ست قبلہ کو پیچا نتا ہے' نہ منزل مقصود کی جانب کو اس لئے نظر واجتہا دے کام چلائے گا۔

علامه شعرانی ہے تشریح ایمان

علامہ شعرانی شافعی نے فرمایا کہ'' ایمان فطرت' تو وہی ہے جوآ دمی کے ساتھ مرتے وقت ہوتا ہے وہ نہ زیادہ ہوتا ہے البتہ اس میں زیادتی وکی ان احوال کے اعتبار سے کہی جاسکتی ہے جواس کو مرنے سے پہلے تک کی زندگی میں پیش آتے ہیں''۔

ابن حزم

ابن حزم ظاہری (جوامام صاحب وغیرہ کے خت خالفین میں ہیں) اپنی کتاب 'الفصل' میں لکھتے ہیں کہ کوئی بھی تقدیق خواہ وہ تو حیدو نبوت کی ہویا کی اورامر کی اس میں زیادتی و کی ممکن ہی نہیں کیونکہ کی چیز کی دل سے تقدیق یا اقرار کرنے والا یا تو اس کی تقدیق کرے گیا تکذیب' یا تر دو و شک آئے گا۔ اس کے علاوہ چوتھی صورت نہیں ہے۔ پس بیتو محال ہے کہ ایک شخص اسی چیز کی تکذیب بھی کرے جس کی تقدیق کررہا ہے اور یہ بھی محال ہے کہ تقدیق کے باوجود شک بھی کرے 'لہذا ایک ہی صورت درست ہے کہ وہ اپنے اعتقاد کے مطابق بے شک و شبہ تقدیق کرے' اس کے ساتھ یہ بھی جا کر نہیں کہ ایک کی تقدیق زیادہ ہو دوسرے کی تقدیق ہے' کیونکہ دونوں میں ہے ایک کی تقدیق میں کوئی رخنہ پڑ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی تقدیق میں شک داخل ہوگیا تقدیق تو مصدق بہ کے وجود پریقین و جزم کا نام ہے اور اس صفت میں کی و بیشی ہوتی ہی نہیں جزم ویقین میں کی تو شک ہے جب شک آگیا تو تقدیق گئی لہذا ایمان بھی نہ رہا۔ پس ٹاہت ہوگیا کہ جس ضف میں کی وبیشی ہوتی ہی نہیں جزم ویقین میں کی تو شک ہے جب شک آگیا تو تقدیق گئی لہذا ایمان بھی نہرہا۔ پس ٹاہت ہوگیا کہ جس خیا نا کی ایمان کا ذکر خداوند تعالی نے فرمایا ہے وہ تقدیق واعتقاد میں ہرگر نہیں ہے' بلکہ یقینا غیر تقدیق میں ہے جو یہاں فقط اعمال ہیں'۔

امامغزالي

آب نے فرمایا کہ" مجردایمان جوتقدیق ہے اس کے اجزا نہیں ہیں اور جو کچھ زیادتی اس میں کہی جاتی ہے وہ اس سے الگ شکی زائد

انوارالباري

روھےغالب رہیں گے ان شاءاللہ۔

عمل صالح ذکر خفی یا کسی عمل قلب (شفقت مسکین حسن نیت یا خوف خداوندی وغیره) کے سبب ہوتی ہے ''۔

#### نواب صاحب

محترم علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے ''انقادالترجے'' میں لکھا کہ''جمہور محققین'' کا ندہب یہ ہے کہ ایمان صرف تقیدین قلبی ہے اور زبان سے اقرار کرنا دنیاوی احکام جاری کرنے کی شرط ہے کیونکہ تقیدی ایک پوشیدہ امر ہے اس کی کوئی علامت ہوئی چاہئے پس جو محق اپنے دل سے تقیدیق کرے اور اپنی زبان سے اقرار نہ کرے تو وہ عنداللہ مومن ہے اگر چہا حکام دنیا میں مومن نہیں۔ یہ چندا قوال صرف اس کے نقل کئے گئے کہ امام صاحب کی اصابت رائے دفت فہم اور اتباع کتاب وسنت کی شان پوری طرح معلوم ہوجائے اور آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ تمام اختلافی مسائل میں امام صاحب ہی دوسرے ائکہ ومحدثین کے مقابلہ میں روایت ودرایت کی

امام بخاری اور دوسرے محدثین

اساتذهامام بخاري

ان کے علاوہ خود امام بخاریؓ کے تین بڑے اساتذہ وشیوخ امام احمرُ امام بخلی بن معین اور علی ابن المدینی بھی امام صاحب کی توثیق و مدح فرماتے ہیں' جن کے بارے میں خود امام بخاریؓ نے جزءر فع الیدین میں فرمایا کہ بیہ حضرات اپنے زمانے کے بڑے اہل علم تھے۔

امام بخاریؓ کے چھاعتراض

لیکن پھر بھی امام بخاریؒ نے امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ترجمہ میں اپنی مینوں کتب تاریخ (ضغیر اوسط و کبیر) اور کتاب "الضعفاء و المحتر و کین 'میں آپ کومرجی کھھا۔اور جامع صحیح میں تعریضات سے کام لیا 'پھراپنے دونوں رسالوں جزاءالقرات خلف الامام اور جزء رفع الیدین میں تو بقول حضرت شاہ صاحب کے تیزلسانی تک پہنچ گئے 'جوشدت تعصب اور سخت برہمی پردال ہے مثلاً ایک جگہ اپنے رسالہ جزءالقراۃ خلف الامام میں امام صاحب کے بارے میں لکھا کہ 'مرت رضاعت ڈھائی سال قرار دی۔ حالا تکہ بیض قرآنی حولین کاملین لمن ادادان یتم الموضاعة کے خلاف ہے اور انہوں نے کہا کہ امام صاحب کے نزدیک خزیر بری میں پھھے تنے اللہ صاعة کے خلاف ہے اور انہوں نے کہا کہ امام صاحب کے نزدیک خزیر بری میں پھھے تنہیں اور امت میں قبال وخوں ریزی جائز سجھتے تنے ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہا گھا واقعات کے بارے میں حکم خداوندی مخلوق وحادث ہے ہیں وہ نماز کو بھی بندوں پردین (فریضہ) نہیں سجھتے ''۔

ان چھ بڑے اعتراضات میں ہے بعض کے بارے میں پھے حضرات نے حسن تا ویل کی گنجائش پیدا کی اور کہا کہ امام بخاریؒ نے ارجاء سے مرادار جاسنت لیا ہوگا' اور اس کے بعد جوفر مایا کہ محدثین نے امام صاحب کی رائے اور حدیث سے سکوت کیا تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی رائے وحدیث پر کوئی جرح نہیں اگر یہ مطلب نہیں لیتے تو امام بخاری پرصریح جھوٹ کا الزام آئے گا۔ کیونکہ اس امر سے انکار نہیں ہوسکتا کہ امام صاحب سے روایت حدیث کرنے والے اور ان کی رائے پڑمل کرنے والے بری کثر ت سے محدثین ہیں۔ یہی رائے محدث شہیر محقق بے نظیر عافظ حدیث شخ محمد ہاشم سندھیؓ کی بھی ہے ( ملاحظہ ہوذ ب ذبابات الدراسات صفح ۲۸/۲۵) گرمحقق عمر علامہ عبدالرشید نعمانی دام فیضہ ہم نے اس غلط نہی کی تھے بھی ای صفح ہے حواثی میں فرمادی ہے آپ نے لکھا کہ مصنف کی بیر قوجیہ عالی ہاس لئے ہے کہ انہوں نے امام بخاری کی اصطلاحات کی طرف توجہ نیس فرمائی نینا نچے جافظ ابن کشر نے ''الباعث الحیث الی معرفیۃ علوم الحدیث' صفح ۲۸ میں کھا'' پچھا شخاص کی اصطلاحات کی طرف توجہ نیس فرمادی جب کی کے بارے سکتو اعنہ یا فیہ نظر کہیں تو اس سے ادنی وار داء کو ان اس میں موتا ہے کیونکہ وہ لطیف عبادت سے جرح کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی طرح جان لینا چاہتے۔'' حافظ سیوطیؓ نے تدریب الردی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لطیف عبادت سے جرح کرنا چاہتے ہیں ان کیلئے فیہ نظر اور سکتو اعنہ کہتے ہیں۔''

حافظ حدیث ابن رشید کا قول علامه زبیدی نے شرح احیاء العلوم صفحہ ۴/۹۴ میں نقل کیا کہ ' بخاری حنفیہ کی بہت زیادہ مخالفت کرنے والے ہیں' عافظ زیلعی کومخالفین نے بھی کثیر الانصاف تشکیم کیا ہے اور نہایت نرم خو ہیں مگرانہوں نے بھی جو پچھ نفترامام بخاری کی شدت عصبیت ومخالفت حفیت کے بارے میں کیا وہ ہم بھم اللہ کی بحث میں نقل کرآئے ہیں۔حافظ سخاوی نے اپنی کتاب'' الاعلان بالتو بیخ''صفحہ ۲۵ میں جو پچھامام بخاری اور دوسرے حضرات کے تعصب اس حنفیہ کے متعلق لکھاوہ ہم مقدمہ کتاب ہذا کے صفحہ 7/۵ میں نقل کر چکے ہیں۔ پھر بقول علامہ نعمانی یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر واقعی امام صاحب ایسی ہی کم مرتبہ تھے کہ لوگوں نے ان کی رائے وحدیث کوکوئی وقعت نہیں دی' توامام بخاری کواتے اہتمام و کاوش کی کیا ضرورت تھی کہ'' جامع سیجے'' میں بھی جگہ جگہ بعض الناس کی طرف تعریض فرمارہے ہیں اور دوسری تصانف میں بھی ہاں! ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے اس سے امام بخاری کی بات بھی جھوٹ نہیں بنتی جس سے محدث سندھی بچنا جا ہے ہیں وہ یہ کہ امام بخاریؓ نے اپنے بہت سے شیوخ حدیث اور متقدمین ومعاصرین کودیکھا کہ انہوں نے امام صاحب کی رائے وحدیث پرکوئی جرح نہیں کی تو وہ اپنے نز دیکے حق بات کا اظہار ضروری سمجھ رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ امام صاحب ان کی تحقیق میں مرجی ہیں اور دوسرے عیوب مندرجہ بالا بھی ان میں موجود ہیں اس پر بھی ان لوگوں کا سکوت اور عدم جرح العلمی یا کسی اور وجہ ہے ہے چنانچہ ہم امام بخاری کے حالات میں نقل کرآئے ہیں کہ انہوں نے بعض مسائل کی بحث کے شمن میں یہ بھی فرما دیا کہ عجیب بات ہے کہ لوگوں نے بے علم لوگوں کی تقلید کی اس سے تو وہ اگر عبداللہ بن مبارک ہی کی تقلید کرتے تو اچھاتھا کیونکہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تضاور ہم نے وہال لکھاتھا کہ خود عبداللہ بن مبارک کا اعتراف بیہ ہے کہ میں جابل تھا' جو پچھلم کی دولت ملی وہ امام صاحب سے ملی' اورلوگوں نے بہت کوشش کی کہ میں امام صاحب تک نہ پہنچوں اور مجھے غلط باتیں سنا کرمتاثر کرنا جا ہا۔ مگرخدا کے فضل نے دیکیری کی یہ بھی منقول ہوا کہ جب وہ امام صاحب سے وابستہ ہو گئے تو لوگوں نے پھر بھی پیچھانہ چھوڑ ااور آپ کے پاس آ آ کرامام صاحب کی برائیاں کرتے تھے آپ امام صاحب کی طرف سے برابر مدافعت کرتے اور جب وہ کسی طرح بازنہ آتے تو فرماتے کہ یا تو میرا پیچھا چھوڑ و یاایسابڑے علم فضل تقوی وطہارت کا پیکرمجسم کوئی دوسرا مجھے بتادو۔

غرض اس متم کے حالات ہم نے کافی کھے تھے اور بہت کچھ باقی ہیں امام صاحب اتنے بڑے تھے کہ بڑے برڈوں سے ان کی سیرت نگاری کا فرض پورانہ ہو سکا 'میما جز کس شار میں ہے! یہاں تھوڑی ہی جوابد ہی اور صفائی امام بخاری کے نہ کورہ بالا اعتر اضات کی کردی جائے تو مناسب ہے۔ امام بخاریؓ نے ان انہامات واعتر اضات کی کوئی سندنہیں بیان کی 'حالانکہ انہوں نے امام صاحب کا زمانہ نہیں پایا' میہ بات ان کی جلالت قدر کے لیے موزوں نہیں تھی اکین تاریخی پی منظرے واقف جانے ہیں کہ یہ سب وہی باتیں ہیں جوامام صاحب کے خالفین نے چلائی تھیں اور خطیب بغدادی نے ان کومع دوسرے بہت سے انہامات کے اپنی تاریخ بغداد میں جمع کر دیا ہے اور علامہ کوش کے '' تا نیب الخطیب'' میں ایک ایک روایت پر مفصل نقد کیا ہے راویوں کا غیر معتمداور جھوٹا ہونا کتب رجال و تاریخ سے ٹابت کر دیا ہے۔ امام بخاری چونکہ مسئلہ نقظ بالقرآن کے سلسلہ میں اپنے زمانہ کے علاءا حناف سے کبیدہ خاطر ہوگئے تھے اور اپنے بعض شیوخ واسا تذہ مثلاً امام جمیدی اسمی مسئلہ نقظ بالقرآن کے سلسلہ میں اپنے زمانہ کے علاءا حناف سے کبیدہ خاطر ہوگئے تھے اور اپنے بعض شیوخ واسا تذہ مثلاً امام جمیدی اسمی میں سے بعض تو امام صاحب کی تعالی میں میں سے بعض تو امام صاحب کی تعالی میں کور یا بعض تو امام صاحب کی تعالی میں اپنی کی تھی ۔ آخی بن راہو یہ بھی باوجودا پی جلالت قدر کے اس گروہ میں تھے جن کے مشورہ وا کیا سے امام بخاری نے جامع میں جوان کے اپنے اجتہاد کے موافق مائل سے مطابق تھیں دوسرے کہارائم جمہتدین کے اجتہاد کے موافق احادیث جمع کرنے کا کوئی التزام واہتمام نہیں فرمایا۔

20

غرض امام بخاری میں تا را اور پیطر فد غیر معمولی رجان کا مادہ بہت تھا اس لئے امام صاحب کے بارے میں غلط نظریات پرجم گئے اور جہاں وہ جامع سیح میں رواۃ کی صدافت و دیا نہ وغیرہ کی حتی الامکان بڑی چھان بین فرماتے ہیں جامع سیح کے باہرا پی تاریخ اور دوسری تصانیف میں وہ بلند معیار باتی نہیں رکھا' اس وقت اس کی ایک دوسری مثال بھی ذکر کرتا ہوں رسالدر فع یدین میں وہ کئی امام تر مذی نے دھزت ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم میں سے کی ایک صحابی ہے بھی رفع یدین نہ کرنا ثابت نہیں ہے طالانکہ یہ بات کسی طرح سیح نہیں ہو سکتی' امام تر مذی نے دھزت ابن مسعود وضی اللہ علی سے حدیث فی رفع یدین ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ بہت ہے الی علم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین میں سے اس کے قائل ہیں اور مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ شرح معافی الا ثار امام طواوی اور شروح سیح بخاری وغیرہ ہے بھی ۔ امام تر مذی بی کی بات صیح معلوم ہوئی ہے ۔ اب امام مخاری کی جات ہے کہ اس کے عدم رفع کا ایک اخص خصوص درجہ مرادہ وگا جو مہیا نہیں ہو سکتا کی جات کے دفت ہواں لئے عدم رفع کا شوت بالکلیے نہیں ہواوغیرہ لیک کسی نے کہا مطلب سے کہ برصحانی رفع یدین تو کرتا ہی تھا نواہ صرف تکھیر تحریت ہواں لئے عدم رفع کا شوت بالکلیے نہیں ہواوغیرہ لیک کسی نے کہا مطلب سے کہ برصحانی رفع یدین تو کرتا ہی تھا نواہ صرف تکھیر تحرید کے وقت ہواں لئے عدم رفع کا شوت بالکلیے نہیں ہواوغیرہ لیک نام ہو کہا کرنا تا میں ایک تاویل سے کھی تو اس سے محری کرتے ہیں۔

ا-ارجاء کے بارے میں پہلے بھی لکھا گیا ہے کہ امام صاحب کا ارجاء ارجاء سنت تھا جو تمام اہل حق کا مسلک ہے خود امام صاحب نے اپنے مکتوب گرامی میں شیخ عثان بتی کو بیدالفاظ تحریر فرمائے تھے کہ آپ نے جو ہمارے مرجہ کیے جانے کے بارے میں لکھا ہے تو آپ ہی سوچئے کہ جن لوگوں نے عدل واعتدال کی بات کہی انہوں نے کیا جرم کیا کہ اہل بدعت نے ان کومر جد کہنا شروع کر دیا۔ درحقیقت ہمارے اصحاب اہل عدل واہل سنت ہیں اوران کومر جد کالقب ان کے دشمنوں نے دیا ہے۔''

علامہ کوشری نے اس پرایک نوٹ بھی دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گمراہی کی طرف منسوب کرنا 'جومر تکب کمیرہ کوخدا کی مشیت پرمحمول کرتے ہیں کہ وہ چاہے تو معاف فرمادے گا' چاہے گاعذاب دے گا۔ معتز لہ خوارج یاایسے لوگوں کا کام ہوسکتا ہے جو سمجھے ب سمجھے ان ہی کے نقش قدم پر چلنا پسند کریں 'حافظ ابن الی العوام نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بیدواقعہ قبل کیا ہے کہ '' میں اور علقمۃ بن مرشد حضرت عطاء بن الی رباح کے پاس گئے اور بتلایا کہ ہمارے بلاد میں کچھ ہیں جو ہمارے اس قول کونا پسند کرتے ہیں کہ '' ہم مومن ہیں'' انہوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ ہم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگرتم یہ کہو کہ ہم جنتی ہیں'' (گویا ہمارے دعوائے ایمان کو میں ہو کہ ہم جنتی ہیں' (گویا ہمارے دعوائے ایمان کو میں ہوئی ہو کہ ہم جنتی ہیں' (گویا ہمارے دعوائے ایمان کو میں ہم جنتی ہیں' (گویا ہمارے دعوائے ایمان کو میں ہم جنتی ہیں' (گویا ہمارے دعوائے ایمان کو میں ہم جنتی ہیں' (گویا ہمارے دعوائے ایمان کو میں ہم جنتی ہیں' (گویا ہمارے دعوائے ایمان کو میں ہم جنتی ہیں' (گویا ہمارے دعوائے ایمان کو میں ہم جنتی ہیں' (گویا ہمارے دعوائے ایمان کو میں ہم جنتی ہم نے کہا کہ وہ کہ ہم بیاں کی کیا وجہ؟ ہم خوائے ایمان کو میں ہم جنتی ہیں' کیا کہ کو کہ ہم جنتی ہیں' دیں کو کہ ہم جنتی ہیں' کیا دے کو جوائے ایمان کو کہ ہم جنتی ہیں' کی کیا کہ کو کہ ہم جنتی ہیں کو کہ ہم جنتی ہیں نو کہ کی کو کہ ہم جنتی ہیں' کیا کہ کو کہ ہم جنتی ہیں کو کہ ہم جنتی ہم خوائے ایمان کو کھر سے کو کہ کو کہ ہم جنتی ہیں۔ کو بتا کیا کہ کو کہ ہم جنتی ہم خوائی کو کہ کو کہ ہم جنتی ہم نو کر بھی کہ کو کہ ہم جنتی ہیں۔

اے جس طرح محض وشمنی کی وجہ سے بریلوی اہل بدعت فرقہ نے دیو بندیوں کو''وہائی'' کا لقب دے دیا۔جس پر حضرت تھانویؓ کولکھنا پڑا کہ ہمارے اور ابن عبدالوہاب کے عقائد میں بڑا فرق ہے اور ان بریلویوں سے قیامت کے دن اس بہتان پرمواخذہ ہوگا۔ (اشرف الجواب) دعوے اہل جنت ہونے کے مرادف قرار دے کرنا پیند کرتے ہیں 'حضرت عطاء نے فرمایا کنحن مومنون کہنا چاہئے'اس میں پچھ حرج نہیں' البینہ خن من اہل الجنہ نہیں کہنا چاہئے کیونکہ کوئی ملک مقرب یا نبی مرسل بھی الیانہیں جس پرحق تعالیٰ کی جمت نہ ہو' پھر وہ چاہے گاعذاب دے گا' چاہے گا بخش دے گا۔ پھر حصرت عطانے فرمایا' اے علقہ اجتمہارے اصحاب اہل جماعت کے نام سے مشہور تھے پھرنا فع بن از رق نے ان کوم حبہ کہنا شروع کیا''۔ اور اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہنا فع نے ایک شخص اہل سنت سے پوچھا کہ آخرت میں کفار کس جگہ جا کیں گے؟ اس نے کہا دوزخ میں۔ پوچھا مومن فاسق فاجر کو خدا چاہے گا تو اس نے کہا دوزخ میں۔ پوچھا مومن کہاں جا کیں گے؟ کہاں ان کی دوقتم ہیں' نیک جنت میں جا کیں گے اور مومن فاسق فاجر کو خدا چاہے گا تو گنا ہوں کی وجہ سے اس کی بخشش فرمادے گا۔ اس نے پھر کہا کہ آخرتم نے اس کے لئے کون ک گنا ہوں کی وجہ سے اس کی بخشش فرمادے گا۔ اس نے پھر کہا کہ آخرتم نے اس کے لئے کون ک جگہ متعین کی؟ اس نے کہا مجھے اس کے لئے کوئی ایک جگہ طرنے کا کوئی حق نہیں بلکہ اس کے فیصلے کو خدا کی طرف مؤخر کرتا ہوں' اس پرنا فع جگہ معین ہیں کسی چزکومؤخر کرنے والا )

40

توجولوگ اہل سنت کوم مینی کہتے ہیں وہ نافع خارجی کے پیرہ ہیں جس کے نزدیک مرتکب کبیرہ ہمیشہ دوزخ میں رہےگا۔علامہ کوثری نے بیجی لکھا کہ''علامہ تقبلی نے کسی ایسے محف کا نام مرجئی رکھنا اور اس پراحادیث ندمت مرجہ کا چسپاں کرنا جوم تکب کبیرہ کوتو بہ نہ کرنے کی صورت میں تحت المشینة کے اغلاط خواص میں سے گنایا ہے' کیونکہ اس کے مصداق تو وہ لوگ ہیں' جو تارکین صلوۃ کے لئے بھی کسی وعید کے قائل نہیں اور ان کو وعید کی زد سے ہٹا کر بالکل مؤخر کردیا ہے رہاان کا مشیت خداوندی کے تحت داخل ہونا تو یہ کتاب وسنت میں پوری طرح اور بطریق تو اثر معلوم ہے۔لہذا امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا ارجاء بھی خالص سنت ہے اس کوارجاء بدعت کہنا محض اتہام ہے۔''

سیدالحفاظ المتاخرین علامہ زبیدی نے ''عقو دالجواہر المدیفہ'' کے مقدمہ میں لکھا'' امام صاحب کی طرف ارجاء کی نبیت ہرگز شجے نہیں کو نکہ آپ کے تمام اصحاب کی رائے 'مرجئین کے خلاف ہے پس اگر امام صاحب مرجئی ہوتے تو آپ کے اصحاب بھی اسی خیال پر ہوتے دوسرے یہ کہ امام صاحب تو مرجئی کے پیچھے اقتداء نماز کو بھی ناجائز فرماتے سے پھرجس کے بارے میں اجماع وا تفاق ہو کہ وہ انکہ اربعہ میں دوسرے یہ کہ امام صاحب تو مرجئی کے پیچھے اقتداء نماز کو بھی ناجائز فرماتے سے پھرجس کے بارے میں اجماع وا تفاق ہو کہ وہ انکہ اربعہ میں سے ایک جلیل القدر امام ہیں اس کے بارے میں کی ناوا قف کی جرح بے اثر و لیے کل ہے (اصحاب صحاح ستہ کے شیخ الشیوخ) حماد بن زید (جن کا تذکرہ مقدمہ انوار الباری صفح ۱۲۱ میں ہو چکا ہے' اور ابن معین کا قول تہذیب ہی میں ان کے بارے میں ہے کہ حضرت ایوب ختیانی سے روایت میں ان سے زیادہ باوثوق دوسر انہیں گے 'اور تمام لوگ بھی کوئی بات ایوب سے خلاف نقل کریں تو حماد بن زید ہی کا قول معتبر ہوگا اور ابوز رعہ نے فرمایا کہ جماد بن زید جماد بن سلمہ سے زیادہ اشیت' انقن' اور اصح حدیثا ہیں'' ۔ وغیرہ)

یه حاد حضرت ابوب سختیانی کی خدمت میں طویل مدت تک رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سی شخص نے آ کرامام صاحب کا ذکر

برائی سے کیاتو آپ نے بیر آیت پڑھی یویدون ان یطفؤا نوراللہ بافوا ہم ویابی اللہ الاان یتم نورہ پھرفرمایا کہم نے بہت سے مذاہبان حضرات کے دیکھے ہیں جنہوں نے امام ابوحنیفہ پرجرح کی کہوہ سارے نداہب ختم ہوگئے!اورامام صاحب کا فدہب قیامت تک باقی رہنے والا ہے اورانشاء اللہ جتناوہ پرانا ہوگا اس کے انوار و برکات میں زیادتی ہوگی اب تمام لوگوں کا اس امر پراتفاق ہو چکا ہے کہ اہل سنت والجماعت اہل فداہب اربعہ ہیں' جو شخص امام ابوحنیفہ کے فدہب میں کلام کرے گا اس کا فدہب صفحہ ستی سے نابود ہوجائے گا اور امام صاحب کا فدہب شرق سے غرب تک پھیلتارہے گا اور اکثر لوگ ای پرہوں گے'۔ (صفحہ ۱۳۵ مطبع اسکندریہ ۱۳۹۲ھ)

علامہ کوٹری نے تانیب الخطیب میں ایک دوسرے نہج ہے بھی ارجاء پر کلام کیا ہے وہ بیرکہ امام صاحب اوران کے بعد کے زمانے میں کچھ سادہ لوح نیک نیت لوگ ایسے بھی تھے جوایمان کے مجموعہ قول وفعل ہونے اوراس کی زیادتی نقص کے متعلق بہت زیادہ یقین رکھتے تھے اوراپیخ کیے طرفہ رجحان وغلو کے باعث وہ ان لوگوں کومرجی کہنے لگے تھے جوایمان کومجموعہ عقد وکلمہ (تصدیق قلبی وشہادت لفظی ) سمجھتے تھے حالانکہ بج شرعيه كى روسے حق وى تھا ،جووه مجھتے تھے كيونكة قرآن مجيد ميں ہے "ولما يدخل الايمان في قلوبهم (يعني ابھي ايمان ان كے دلول ميں داخل نہیں ہوا۔معلوم ہوا کہ ایمان دل کے اندر کی چیز ہے اور حدیث مسلم میں ہے کہ ایمان خدا طائکہ کتب رسل یوم آخرت قدر خیروشر پریقین رکھنا ہےاور یہی جمہوراہل سنت کا عقیدہ ہے۔ مگریہ نیک بزرگ اگر واقعی اپنے اعتقاد مذکور کے خلاف کو بدعت وصلالت سمجھتے تھے تو معتز لہ و خوارج کی پوری موافقت کر گئے وہی ہے کہتے ہیں کہ اعمال رکن ایمان ہیں جوان میں کمی وکوتا ہی کرے گاوہ دائر ہ ایمان سے خارج ہوجائے گا اور مخلد فی النار ہوگا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ نیک بزرگ بھی ان دونوں فرقوں اوران کے عقائدے قطعاً بیزار تھے کیکن یہ نہ سوچا کہ جب ہم ان فرق باطلہ کے عقائدے برات کرتے ہیں اور دوسری طرف امام اعظم اوران کے اصحاب اور دوسرے حضرات سے بھی برات کا اظہار کریں گے تو یہ کس قدر بے معنی بات ہوگی اورا گر واقعی طور سے بیلوگ اپنے خلاف کو بدعت وصلالت نہیں سمجھتے تھے اور اعمال کوصرف کمال ایمان کے لئے ضروری سجھتے تھے تو پھرامام صاحب وغیرہ سے اختلاف ہی کیار ہا کہ ان کومعطون کیا جائے ۔لیکن ان کے ظاہری تشدد نے یہی بات باور کرائی کہ وہ مل کو ممل کے درجہ میں نہیں بلکہ ایمان کارکن اصلی قرار دیتے ہیں جس کا نتیجہ ظاہر ہےسب سے زیادہ تعجب امیر المونین فی الحدیث ہے ہے کہ وه برى خوشى كا ظهاركر كفرمات بين مين في اني كتاب مين كسي السطحف سروايت نبين لى جو الايمان قول و عمل يزيد وينقص" كا قائل نبيس تھا عالانكمانهوں نے غالى خارجيوں تك سے روايتي لى بين اوروہ يبھى خوب جانتے ہوں كے كـ "الايمان قول و عمل يزيد و ینقص ''کابطورحدیث رسول'ناقدین حدیث کے نز دیک کوئی ثبوت نہیں ہے پھراس قدروضاحت واتمام جحت کے بعد ان لوگوں پرطعن و تشنیع کا کیا جواز ہے جومل کواگر چہ ایمان کارکن اصلی نہیں قرار دیتے لیکن جتنی اہمیت اعمال کی قرآن وسنت سے ثابت ہے اس کے قائل بھی ہیں'اور یہی ندہب جمہور صحابہ اور جمہوراہل سنت کا ہے جوخوارج ومعتز لد کے عقیدوں سے بیزار ہیں اور جوار جاء بدعت فرقد باطله مرجه کا ندہب ہے کہ سرے سے اعمال کی کوئی ضرورت واہمیت ہی نہیں اور ایمان کے ساتھ کوئی معصیت بھی مفزنہیں اس قول وعقیدہ سے بھی امام صاحب وغیرہ بری ہیں حتی کہ مرجیٰ کے پیچھےان کے نزدیک نماز بھی سیجے نہیں'۔ (تانیب سفیہ)

ای ظرح ارجاء بدعت کے بارے میں شیخ معین سندھیؒ نے بھی آخر دراسات میں امام صاحب کی طرف سے نہا بت عمد گی کے ساتھ دفاع کیا ہے اور شیخ جزری نے جامع الاصول کی دسویں جلد میں بھی نہایت زور دارالفاظ میں لکھا کہ'' امام صاحب کی طرف جوارجاء 'خلق قر آن اور قدروغیرہ کی نہیں میں گواہ وہ کسی نے بھی کی ہوں وہ گھڑی ہوئی جھوٹی با تیں ہیں' اور ظاہر بیہ ہے کہ امام صاحب کی ذات ان سب سے منزہ تھی' جس کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ ان کے مسلک کو مشرق سے مغرب تک غیر محصور علاء وصلی نے اختیار کیاا گراس میں سرالہی اور رضاء خداوندی نہ ہوتی جس سے امام صاحب مشرف ہوئے تو دنیا کے آ دھے مسلمان ان کی تقلید پر جمع ہوتے اور اس وقت تک ساڑھے چارسوسال

گزر گئے ان کی رائے و مذہب پڑمل ہور ہا ہے ہے آپ کے مذہب وعقیدہ کی صحت پرسب سے بڑی دلیل ہے' امام جزری شافعی کا تذکرہ مقدمہ انوارالباری صفحہ ۱۱ میں ہو چکا ہے ان کی وفات ۲۰۱ ھیں ہوئی اور انہوں نے امام صاحبؓ کی وفات سے اپنے زمانے تک کا حال ذکر کیا ہے چونکہ یہ بحث ایمان کی چل رہی ہے اور امام صاحب کے بارے میں ارجاء کی نسبت ایک بہت بڑا مغالطہ تھا' بالفرض اگر امام صاحب ایمان کی حقیقت اور کی طرح نہ بچھ سکے تھے تو بنیاد ہی غلط مخمر تی ہے اور آگے کی ساری عمارت ہی بے بنیاد ہو جاتی ہے اس لئے اس مسئلہ کی وضاحت مختلف پیرایوں سے ضروری ہوئی اور یوں بھی ایمان اصل دین ہے اس کی حقیقت اور اطراف و جوانب سے جتنی زیادہ واقفیت ہو سکے کی طوالت کا خیال نہیں کیا گیا۔

على انى حدیقة ومصادرهٔ صفات ابی حدیفة شیوند ـ دراسانة الخاصة و تجارب' ـ پھرعنوان' السنة' کے تحت صفحه ٣٦٨ ہے ٢٩٨ تک امام صاحب کے عمل بالحدیث اور عمل بالقیاس پراتنا کافی و شافی لکھ دیا ہے کہ اس کو پڑھ کر ہر شخص امام صاحب کو اہل حدیث اور ان کے مقابلہ پر دوسروں کو اہل رائے وقیاس کہنے پرمجبور ہوگا اور حقیقت بھی یہی ہے خضیہ میں ہے جن محدثین نے ائمہ احناف کے عمل بالحدیث کی شان زیادہ نمایاں کی' ان میں سے چندا کا برنمایاں سے ہیں ۔

امام طحاوی حافظ ابوبکر جصاص محدث خوارزی ٔ حافظ زیلعی 'حافظ مغلطا کی 'حافظ عینی شخ ابن ہمام 'حافظ قاسم بن قطلو بغا' ملاعلی قاری 'شخ عبد الحق محدث دہلوی 'شخ الاسلام دہلوی 'شخ محمد حیات سندھی' شخ محمد ہاشم سندھی علامہ زبیدی 'شخ محمد عابد سندھی الشخ الکنگو ہی 'شخ خلیل احمد سہار نپوری شخ الاستاذ مولا نامحمد انور شاہ کشمیری 'شخ الاسلام مولا ناحمد مدتی شخ النفیر علامہ شبیرا حمد عثانی 'شخ محمد زاہدالکوٹری شخ نیموی 'شخ محمد الشخ اشرف علی والشیخ ظفر احمد التحالی وشخ الحدیث مولا نامحمد زکر یا المہاجرمد تی ۔

## ایمان کےساتھاسٹناء کی بحث

ایمان کے متعلق میہ بحث ہو پیکی کہاس کی اصل کیا ہے اور فروع کیا ہیں؟ اور یہ بھی واضح ہو چکا کہ نفس ایمان میں کمی وزیادتی ہوتی ہے یا نہیں ٔ اب ایک تیسری بحث باقی ہے اس کو بھی مختصراً پڑھ لیجئے۔

سلف میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود ابرا ہیم نحق علقہ "سفیان توری ابن عیدیہ"، امام مالک شافعی واحد سے منقول ہے کہ وہ "انا مومن ابنیا مسلک نقل ہوا ہو من انشاء اللہ" کہتے تھے اور صرف انامومن کہنے کو پہند نہیں کرتے تھے ہمارے متعظمین میں ہے بھی بعض اصحاب کا بی مسلک نقل ہوا ہوا ما اوزا عی وغیرہ دونوں صورتوں کو برابر بیجھتے تھے لیکن امام عظم اور دوسرے متعظمین انامومن کے ساتھ انشاء اللہ کہنے کو پہند نہ کرتے تھے لیکن باوجوداس کے امام صاحب ہے اس متم کا تشدد بھی منقول نہیں جومتاخرین حنفیہ نے اختیار کیا کہ انامومن کے ساتھ انشاء اللہ کہنے والوں کو مشتمیہ علیہ کہتے تھے اور بعض نے یہاں تک کہد ویا کہ یہ لوگ چونکہ اپنے ایمان میں شک کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی درست نہیں اس کو تشدد بچاہی کہنا چاہئے۔ اگر سلف ہے بھی اس متم کے تشدد کی مثال ملتی ہے۔ علامہ کوثری نے نسند کے ساتھ واقعہ کلھا ہے کہ حضرت ابن عمر سنی اس کو الشعنیما بکری لا کے اور ایک خض ہے کہا کہ اس کو ذن کر دواس نے ذن کر کرنے کے لئے چھری اٹھائی آپ نے پوچھا کیاتم مومن ہو؟ اس نے کہا میں مومن ہوں انشاء اللہ تعالی مومن ہو؟ اس نے جو کی اور فرمایا ہو اور اپنا کر فرمایا 'مازا واللہ کرفرمایا' میں اس بھی آپ نے چھری کی اور فرمایا جا وازیا کام کرؤ پھری اٹھائی آپ نے پوچھا کیاتم مومن ہو؟ اس نے کہا کہ میں مومن ہوں 'آپ نے فرمایا کہ کہ میں ہوں انشاء اللہ تعالی 'آپ سے بھی آپ نے چھری کی اور فرمایا جا وازیا کام کرؤ پھر تیسر شخص ہو کہا کہ ہماری بکری کو ایسے خوا سے خوا ہوائی سے خوا ہوئی ہماری بکری کو ایسے خوا ہوئی ہمارہ باطن سے خوا ہوئی ہمارہ کیان میں بھی خبکہ تھاں 'آپ ہے فرمایا کہ کہ خوا ہوئی ہوں نہیں خبل کے خوا ہوئی ہیں خبکہ کہا کہ مومن ہوگائی کہ دور کی کو دوائی کہ کوئی کوئی کے خوا ہوئی ہماری کہائی میں جس کیا کہ دور کی کہائی کہ کہائی کہ خوا ہوئی کے خوا کیا تھی جس کے کہائی کہ کہائی کہ کہ کہیں کہائی کہ خوا ہوئی کہائی کی خوا ہوئی کے خوا کیا تھائی کہ کہائی کہ کہائی کہ کہائی کہ کوئی کی کہائی کہ کہائی کہ کہائی کہ کہ کہائی کہ کہائی کہ کہائی کہ کہائی کہ کہائی کہ کہائی کے خوا کیا کہ کہائی کہ کہائی کے کہائی کہائی کے کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہ کہائی کہائی کہ کہائی کی کہائی کہائی کہ کہ کہائی کہ کہائی کے کہائی کہ کہائی کی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کیا کہ کہائی کیا کہائی کہائی کہائی کے کہائی کہ

اس روایت پی ایک راوی کوجمول کیا گیا ہے مگر علامہ کوثری نے اس کی جہالت رفع کردی ہے (تانیب صفحہ ۳۵) عامہ سلف کے تول فرک توجیہ کس طرح کی گئی ہے ایک ہے کہ انشاء اللہ باعتبار ایمان موافاۃ ہے بعنی وقت وفات کا ایمان پونکہ مدار نجات وہی ایمان ہے جو آخر وقت تک رہے۔ اس لئے ای کا کھاظ واعتبار کر کے انشاء اللہ کہتے تھے کیونکہ کل کے ہرکا م کو خدا کی مشیت پر معلق کرنا چاہئے وافظ ابن تیمیہ نے اوری اس توجیہ کو پیند نہیں کیا اور کہا کہ خود آئمہ سلف سے اس کی توجیہ اس طرح منقول ہے کہ ایمان کمل افقیا د ظاہری اور تمام واجبات کی بجا آوری اور ترک جہتے ممنوعات کو فقت کی ہے تو اناموم کوئی کو جیہ کا مطلب سے ہوا کہ اپنے لئے کمال ایمان کا دعوی کیا اس سے بچنے کے لئے انشاء اللہ تعالی اور ترک جہتے ممنوعات کو فقت کی ہو جیہ فرکور کا مدار چونکہ اعمال کو اور ترک جہتے میں طرح کوئی موٹن اپنے لئے بروتھی کی اور ترکیہ نفس کی شہادت نہیں دے سکتا۔ حافظ ابن تیمیہ نئی توجیہ فرکور کا مدار چونکہ اعمال کو ایمان کو اور ترکیہ نفس کی شہادت نہیں دے سکتا۔ حافظ ابن تیمیہ نئی توجیہ فرکور کا مدار چونکہ اعمال کو کہ نظر چونکہ ٹھوں تھائی بروتی ہے اس لئے وہ ایمی خوات تھا میں اور اعمال کوان کے حکوم مرتب میں رکھتے تھی اور وکل گھائوں کو اور ترکیہ نفس کو میں اور عمل اور برزید و بقص کا قول حسب تحقیق حضرت علامہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ اس کے حضرت عالم کشمیری رحمتہ اللہ علیہ اس کے مقتصیات احوال کے تحت تھا اور اس کو حقیق سے وابستہ کرنے یا اعمال کی عابت ایمیت کے کھاظ سے ضرور ان مقام اس کو حضرت میں نام ترکی خور کی اور تیمر ہے گئے ایک اصول کا کام دے سکے ای کھائے سے حضرت کی ایک حضرت کے لئے ایک اصول کا کام دے سکے ای کے حضرت این عرض اللہ عنہ ہے نے کہا تھا ہے کہا کہ دو سے اس کے حضرت کی ان عرض کی ان کی مرض اللہ عنہ ہے نے کہا کہا کہا کہاں کے حضرت ایک میں میں بہتے دور ایک کی اور تیمر ہے کہا تھا سے کہائے ایک اصول کا کام دے سکے ای کے حضرت ایک مورض اللہ عنہ نے ذکر شائے کو تھے میں بہتے دور ایک کی دور تیمر کی کھو تیت فر میک کی دور تیمر کی کھوں کے کے ایک طرح میں کہائے کے حضرت کی ان کی مورض کی کوئی کی دور تیمر کی کھوں کے کئی کی دور تیمر کی کھوں کے کہائے کے دیمر کی کھوں کے کہائے کہائے کے دور کی کان کے دور کی کوئی کے دور کی کوئی کی دور کی کوئی دور کی کوئی کی دور کی کوئی کی دور کی کوئی کوئی کی دور

حب تحقیق حضرت علامہ کشمیری قدس سرہ 'امام صاحب نے ایک دقیق امری طرف توجہ کی جس سے سلف نے تعرض نہیں کیا تھا' یعنی
ایمان کے اس مرتبہ محفوظ خاصہ سے بحث کی 'جو مدار نجاث ہے اور اس کے بعد کفر ہی ہوسکتا ہے اور وہ مرتبہ ایما جزم ویقین ہے کہ اس کے
ساتھ کی ادنی شک کی بھی گنجائش نہیں 'جب ایمان کی بیر حقیقت متعین ہوگئ تو ظاہر ہے کہ امام صاحب انامومن کے ساتھ انشاء اللہ کا اضافہ بطور
ترک بھی پہند نہیں کریں گے کیونکہ اس کے لئے جہاں بہتر توجیہات نکل سکتی ہیں ایک شق شک والی بھی ہے جس کا وجود ایمان کے ساتھ کی
طرح بھی گوارہ نہیں کیا جاسکتا 'جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بکری ذیح کرانے کے لئے پہلے دو شخصوں کے انشاء اللہ کہنے کو پہند نہیں کیا۔

امام صاحب کی بیر بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ ایک ضیح فیصلہ کرنے کے بعد 'کسی کے بخت سے بخت طعن و ملامت کی وجہ سے بھی مداہنت کو ہرگز روانہیں رکھتے ہیں' تانیب میں ہے ایک شخص شراب کے نشد میں چورامام صاحب کے پاس آیا اورامام صاحب کو یا مرجیٰ کہہ کر خطاب کرنے لگا' امام صاحب نے برجت فرمایا'' اگر میں تم جیسوں کے لئے ایمان ثابت نہ کرتا تو آج تم مجھے مرجیٰ نہ کہتے' اورا گرار جاء بدعت نہ ہوتا تو مجھے اس کی بھی پروانہ ہوتی کہ مجھے اس کی طرف منسوب کیا جائے'' معلوم ہوا کہ امام صاحب بدعت سے سخت نفرت کرتے سے اوراس کی طرف نسبت بھی آپ کو گوارہ نہ تھی۔

امام صاحب کی جس طرح ظاہر کی آنگھیں کھلی تھیں باطن کی آنگھیں بھی روشن تھیں اس لئے ان سے کوئی حقیقت کیونکر مجوب رہ سکتی تھی،
امام شعرادی شافعیؒ نے''امنج المبین'' میں لکھا کہ'' چاروں ندا ہب سنت سیحہ سے ماخوذ اور شریعت حقہ سے متعبط ہیں' خصوصاً امام اعظم کا ند ہب
لیکن اس کے استنباطات بہت وقیق ہیں ان تک بعض لوگوں کی سمجھ نہیں بہتے سکتی اور ان کی صحت کا حال کشف صبیح والے ہی پر منکشف ہوسکتا ہے۔
لیکن اس کے استنباطات بہت وقیق ہیں ان تک بعض لوگوں کی سمجھ نہیں بہتے سکتی اور ان کی صحت کا حال کشف صبیح والے ہی پر منکشف ہوسکتا ہے۔
لیکن اس کے استنباطات بہت وقیق ہیں اور عارف باللہ شعیب الحریقی شیش کمیٹی شافعی نے اپنی طبقات میں اٹھ کہ اربعہ کو اولیاء کہار میں شار کیا ہے
اور ان کے مناقب جلیلہ لکھے ہیں اور عارف باللہ شعیب الحریقیش کمیٹی شافعی نے ''الروش الفائق'' میں امام صاحب کے مناقب اور علم باطن
کے کمالات کا ذکر کیا ہے۔ (ذب صفحہ ۱۲/۱۸)

۲۔ دوسرااعتراض بیرتھا کہ امام صاحب نماز کوخدا کا فریضہ و دین نہیں سمجھتے 'اگر کو کی ادانہ کرے تو کسی وعید کامستوجب نہیں تویہ قول مرجمہ اہل بدعت کا ہے' (مرجبۂ اہل سنت کانہیں )امام صاحب اس اتہام سے قطعاً بری ہیں جس کی تفصیل ہوچکی ہے۔

سے تیسرااعتراض امام بخاریؒ نے امام صاحب پر رضاع کی مت کے بارے میں کیا ہے اور ڈھائی سال کی مت کوخلاف نص قرآنی بتلایا ہے کین جس آیت کا حوالہ امام بخاریؒ نے دیا ہے وہ اجرت رضاعت سے متعلق ہے کہ دوسال تک اجرت رضاعت مطلقہ بیوی کودی جانی چاہئے۔ فان ادا افصالا سے بتلایا کہ مشورہ کے بعد شوہر و بیوی دودھ چیڑا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اور وان تستو ضعوا سے یہ بتلایا کہ اس کے بعد بھی دودھ پلانا چاہوتو کوئی حرج نہیں اس اختیار دینے سے واضح ہوا کہ یہاں مدت رضاعت کی تعیین وتحد ید مقصور نہیں ہے بتلایا کہ اس کے بعد بھی دودھ پلانا چاہوتو کوئی حرج نہیں اس اختیار دینے سے واضح ہوا کہ یہاں مدت رضاعت کی تعیین وتحد ید مقصور نہیں ہے (تفییراحکام القرآن للجصاص) دوسری جگہ سور احقاف میں ارشاد ہوا و حملہ و فصالہ ٹلاٹون شہر اجس کا مطلب زخشری نے یہ بتلایا کہ ہاتھوں میں اٹھانے اور دودھ چھڑانے کا زمانہ ۱/۱-۲ سال کا ہے۔ لہذا یکل مدت رضاعت ہوئی۔

حفرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی آیت سورہ بقرہ میں دوسال دودھ پلانے کا تھم ہے اور ظاہر ہے کہ دوسال پرفوراً دودھ چھڑانے اور دوسری غذا کیں دینے سے فوراً صحت بگڑ جائے گی۔اس لیے دوسال کے بعد پچھز مانہ غذاؤں کی عادت ڈالنے کے لیے بھی ہونا چھڑانے اور دوسری غذا کیں دینے تاکہ دفتہ رفتہ دودھ پلانے کے ساتھ تمرین غذا بھی ہو پھر دوسال کے بعد کتنی مدت اوراس کے لیے لی جائے اس میں اختلاف ہے (جس کی تفصیل آگے آئی ہے ) غرض دوسال کی مدت ایم نہیں ہے کہ اس کے بعد دودھ پلانا حرام ہؤاگر ایسا ہوتا تو احادیث میں اس کی تشریح آئی 'جو مدارا حکام بنتی' بلکہ ایک حدیث میں الرضاعة من المجاعة وارد ہے' یعنی دودھ پلانا مجاوک کے لیے ہے کہ جب تک دودھ کی خواہش وضرورت ہو پی

سکتا ہے'اس ہے بھی ظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ دوسال پر مدارنہیں ہے'البتہ دوسال کے بعد تمرین غذا ضروری ہےتا کہ جلد چھڑا یا جا سکے۔ شخ ابو بکر جصاص نے بیٹھی لکھا کہ لمین ادادان بیتم الو ضاعة میں تمام کے لفظ سے بیضروری نہیں کہاس پر زیادتی ممنوع ہوجیے حدیث میں آتا ہے کہ جود قوف عرفہ کرلے اس کا حج تمام ہوگیا' حالانکہ ابھی دوسر نے فرض وواجب باقی ہیں' جود قوف عرفہ کے بعدادا کئے جاتے ہیں۔ مدت رضاعت میں بہت سے اقوال ہیں۔

ا۔ دوسال کے اندر دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگئ جس کے قائل بیہ ہیں: ۔حضرت عمرُ ابن عباسُ ابن مسعودُ امام اعظم (ایک روایت میں )امام مالک ٔامام شافعیُ ابو یوسف محمرُ زفر وغیرہ۔

۲۔رضاع مقتضی حرمت وہ ہے جودود دھ چھڑانے ہے قبل ہو۔اس کے قائل ابن عباس'ام سلمۂ اوزاعی' عکر مہوغیرہ ہیں۔ ۳۔حالت صغرمیں موجب حرمت ہے اس کی کوئی حدمقر رنہیں کی' بیرائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دیگراز واج مطہرات اورا بن عمروغیرہ کی ہے۔

> ۳۔ ڈھائی سال بیا یک روایت حضرت امام اعظم وزفر سے ہے۔ ۵۔ دوسال اوراس سے بچھزیادہ بیامام مالک کا قول ہے۔ ۲۔ تین سال بیقول ایک جماعت اہل کوفٹا اور حسن بن صالح کا ہے۔

2-سات سال يةول حضرت عمر بن عبد العزيز ہے مروى ہے۔

۸۔ دوسال اور ہارہ دن ٔ حضرت ربیعہ کا قول ہے۔

نے ضعیف 'منکرالحدیث' ابن خزیمہ نے گذاب لکھا' پھرازروئے درایت بھی یہ کیونکرممکن ہے کہ امام اعظم الیی کفرصری کات اور وہ بھی مسجد حرام میں بیٹھ کرفر مائیں'' ہاں جھوٹوں کوکوئی الزام نہیں دے سکتا' جو چاہیں جس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں' مشہور ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بدز بانیوں سے مجھے بچاد ہے'' حق تعالیٰ السلام نے اپنی قوم کو بدز بانیوں سے مجھے بچاد ہے'' حق تعالیٰ نے فرمایا''اے مویٰ الوگوں کی زبان کواہیے ہی بارے میں نہیں روکا تو تمہارے بارے میں کیا روکوں گا۔

امام صاحب سے توامام ابویوسف صاحبؓ نے مسئل نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بو جھ کرغیر کعبہ کی طرف نماز پڑھے اورا تفاق سے اپنی غلطی سے وہ کعبہ بی کی طرف پڑھ لے تواس کی نماز تو کیا ہوگی' وہ اپنی اس کا فرانہ حرکت سے جان بو جھ کر کعبہ کی سمت سے اعتراض کیا اور غیر کعبہ کی طرف نماز کا ارادہ کر کے نماز پڑھی۔ کا فرہوجائے گا۔

ہاں! یمکن ہے کہ امام صاحب نے کسی نومسلم کے لیے اجمالی ایمان کو ابتداء میں کافی فرمایا ہو'تا کہ پھروہ تدریجا ایمان تفصیل حاصل کر ہے گئے اور اسی کوروایت بالمعنی کی آڑ لے کرراویوں نے منے کر کے پیش کیا ہو'علامہ ابن حزم نے''فصل'' میں لکھا ہے کہ ایک جانل ان پڑھ کے لیے ابتداء میں ایمان اجمالی بھی کافی ہے مثلاً یہ کہ محدرسول ہیں خدا کے اور بھی وہ نہیں جانتا کہ آپ قریش تھے یا تحتی یا فاری' حجاز میں تھے یا خراسان میں'وغیرہ' البتہ اس کو کم ضروری تفصیلی حاصل کرنا چاہئے اگر جانے کے بعد بھی عناوے ایسی بات کہتو کا فرہے۔

خزریری کے اتہام کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ نے بھی''منہاج السنۃ'' میں صفحہ 1/20میں لکھا کہ'' امام صاحب کی بعض چیزوں سے اگر چہ کچھلوگوں نے خلاف کیا ہے' مگران کے علم' فہم وتفقہ میں کوئی بھی شک نہیں کرسکتا' بعض لوگوں نے ان کی طرف طعن وشنیج کے لیے ایی باتیں بھی منسوب کردی ہیں' جوآپ پریقیناً بہتان وجھوٹ ہیں' مثلاً خزیروغیرہ کے مسائل۔

علامہ محقق مولا ناعبدالرشید نعمانی نے حاشیہ ذب صفی ۲/۷۵۳ میں لکھا'' ناقلین روایات کے یہال کسی روایت کوسا قط ورد کرنے کے لیے انقطاع' عدم صبط' تہمت کذب جہالت' بدعت حسد' بغض' عصبیت میں کوئی ایک بھی کافی ہے' گرتعصب کا براہو کہ جب کوئی بات امام اعظم میں کے کسی عیب ومنقصت کی ہاتھ گئی ہوتو اس کو باوجو دان علیل فہ کورہ کے بھی قبول کر لیا جائے گا۔ چنانچہ خطیب نے بھی بیسوں روایات ای قتم کے کسی عیب ومنقصت کی ہاتھ گئی ہوتو اس کو باوجو دان علیل فہ کورہ کے بھی قبول کر لیا جائے گا۔ چنانچہ خطیب نے بھی بیسوں روایات ای قتم کے کہ دی بین (جن کی قلعی علامہ کوئری نے کھول دی ہے۔ جزاء اللہ تعالیٰ خیرالجزاء)

۵۔ پانچواں اعتراض ری السیف علی الامتدکائے جس کا جواب ہم نے امام صاحب کے حالات میں بھی دیا ہے اور اس جلد کے شروع میں بھی ایک جگہ ضمنا لکھائے ہیں اور امام ابو بکر رصاص نے اپنی مشہور تھنا نہ ' امام صاحب کا مسلک خالم حکام اور ائمہ ' جور سے قبال کے بارے میں مشہور تھا (وہ اس بارے میں شمشیر بے نیام ہے ان کی تلوار حق کی حمایت میں باطل کے مقابلہ کے لیے تھی امت پر نہیں بلکہ امت کو ظالموں کے ظلم و جور سے نجات ولانے کے لیے تھی ای لیے امام اور ائمہ ' اور ای اور نہ میں باطل کے مقابلہ کے لیے تھی امن اور اٹھا اور اٹھی اور اٹھی کے ایم میں تو اور اٹھی کے انہوں نے ہمیں تلوارا ٹھانے پر بھی آمادہ کرنا چا ہا (یعنی ظالموں کے خلاف) مگر ہم اس کو ہر داشت نہ کر سکنا مام صاحب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوفرض فرماتے تھے ' اس کے بعد امام بصاص نے بچھ واقعات امام صاحب کی اور نہ مانیں تو تلوار کے ذور سے مجبور کرنے کو ضرور کی بچھتے تھے ' اس کے بعد امام بصاص نے بچھ واقعات امام صاحب کی مجاہدانہ ذری کے ذکر کئے ' بھر فرما یا کہ' (مام صاحب کے اس مسلک پر بعض سادہ مزاج اصحاب صدیث نے کیر کی ہے جن کی کمزوری کے باعث امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ست و بے اثر ہوگیا' اور اسلامی امور پر ظالموں کا تغلب ہوگیا'

۲۔ چھٹااعتراض یہ تھا کہ امام صاحب قرآن کومخلوق کہتے تھے' یہ بھی محض بہتان وافتراہے' امام بیہ قی شافعیؓ نے اپنی کتاب' الاساء و الصفات''صفحہ ۲۵ میں امام محمد صاحب کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتے تھے'' جومخص قرآن کومخلوق کیجاس کے پیچھے نمازمت پڑھو''محمد بن سابق نے امام ابو یوسف سے سوال کیا:۔کیاامام ابوحنیفہ فخر آن کومخلوق کہتے تھے؟ فرمایا:۔معاذ اللہ بالکل غلط ہے اور نہ میں ایسا کہتا ہول' پھر پوچھا کیاامام صاحب جم کاعقیدہ رکھتے تھے؟ فرمایا معاذ اللہ بالکل غلط ہے اور نہ میراایساعقیدہ ہے امام ابو یوسف نے بیجی فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے امام صاحب سے اس بارے میں گفتگو کی کر آن مخلوق ہے یانہیں' تو ہم دونوں اس امر پر متفق ہوئے کہ جوقر آن کومخلوق کیے وہ کا فرہے۔

حافظ ابن تیمیہ نے ''کتاب الایمان' صفحہ ۱۹۳ میں لکھا'' خدائے تعالیٰ کی مسلمان بندوں پر بڑی رحمت تھی کہ جن آئمہ وین کی لسان صدق کا سکہ ساری امت کے قلوب پر جما ہوا تھا' یعنی ائمہ اربعہ وغیر ہم جیسے امام مالک ثوری اوز اعی لیٹ بن سعد امام شافتی امام احمد آخل ابو عبید امام! بوحنیفہ ابویوسف محمد سب حضرات قرآن مجید ایمان وصفات رب کے بارے میں فرقہ جمیہ کے عقائد باطلہ پر نکیر کرتے تھے' اور سب کا بالا تفاق وہی عقیدہ تھا جوسلف کا تھا''۔

علامه سليمان بن عبدالقوى الطوفى حنبلى في "شرح مخضر الروضة مي لكها: \_

والله میں امام ابوصنیفہ کوان تمام انہامات و برائیوں سے معصوم بھتا ہوں جوان کی طرف منسوب کی گئی ہیں اور آپ کے بارے میں فیصلہ شدہ بات ہے گئی ہیں اور آپ کے بارے میں فیصلہ شدہ بات ہے گئی ہیں اور و کے اجتہا داور بحج واضحہ و بیٹ ہوں جہاں کہیں کوئی خلاف کیا ہے تو وہ ازرو کے اجتہا داور بحج واضحہ و دلائل صالحہ لائحہ کی بنیاد پر کیا ہے اور ان کے وہ دلائل اب بھی موجود ہیں اور بہت مشکل ہی سے ان کے خافین ان سے عہدہ بر آ ہو سکتے ہیں اور امام صاحب کے لیے بصورت خطاا بی اجراور بصورت صواب دواجر ہیں ان پر طعن کرنے والے یا تو حاسد ہیں یا جاتل جو مواقع اجتہاد سے نا آشنا ہیں۔ مام احمد سے بھی آخری بات جو صحت کو پینی ہے وہ امام صاحب کے بارے میں ذکر خیر اور مدح و ثناء ہی ہے جس کو ہمارے اصحاب میں سے ابوالورد نے کتاب اصول دین میں ذکر کیا ہے '۔

عقودالجواہرالمدنیه میں امام احمد کا قول نقل ہوا ہے کہ' ہمارے نزدیک بیات صحت کونہیں پہنی کہ امام ابوصنیفہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں۔
الحمد لله الذی بیدہ تتم الصالحات کہ ایمان سے متعلق اکثر ضروری مباحث پرسیر حاصل بحث ہو چکی اور ضمنا امام اعظم رحمتہ الله علیہ کے بارے میں بعض اکا برکی طرف سے جوایمان وغیرہ مسائل کے متعلق غلط با تیں آگئی تھیں ان کا بھی از الدکیا گیا و الله ولی التوفیق للخیرات ' او لاو آ حوا۔

ایک اہم غلط ہمی کاازالہ

ایک محترم فاضل نے لکھا کہ ''دوسری ہجری میں اصحاب الرائے اور محدثین کے نام سے دو طبقے پیدا ہو گئے تھے'امام بخاری گاامام اعظم سے اختلاف شخصی ہرگز نہیں 'بلکہ طبقاتی اختلاف ہے ' مصر کے مشہور فاضل استاذ ابوز ہرہ نے اپنی کتاب ''فقد ابی حنیفہ د آثار'' میں اس پر مفصل بحث کی ہے اس لی ہمنظر میں دیکھنے کے بعد امام بخاری نے امام صاحب کی شان میں جو سخت کلامی اور بعض جگہ گتا خی کی ہے' اس کی اہمیت بہت کم ہوجاتی ہے' ۔ ہم نے ابھی تک استاذ ابوز ہرہ کی کتاب فدکورہ نام کی نہیں دیکھی' البتہ امام اعظم پر ان کی نہایت مبسوط خقیق کتاب جو ''ابو حنیفہ'' حیاتہ وعصرہ آراہ وفقہ'' کے نام سے دوبارشائع ہو چگ ہے' ہمارے پاس موجود ہے' اس میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ امام بخاری کا خاص امام صاحب سے کوئی طبقاتی اختلاف کی بینوعیت بھی یا بنائی۔ ندام مبخاری کے اختلاف کی بینوعیت بھی یا بتلائی۔ ندامام بخاری ہونے کا طعنہ دیا ہو۔

امام بخاريًّ اوران كا قياس

البته بيضرور بكدامام بخارى قياس كمعكر بين ليكن بيان كاقياس كى بات صرف امام صاحب كفلاف نبيس به بلكه تمام صحابة تمام

تابعین تمام ائمه جهتدین سب اصولیین ٔ سارے متعلمین ٔ اولیاء کاملین وعارفین ٔ اکثر محدثین وفقها کےخلاف ہے۔

امام مالک نے فرمایا کہ'' قیاس خبروا عد پر مقدم ہے کیونکہ قیاس با جماع صحابہ ججت ہے'اورا جماع خبروا حدسے زیادہ قوی ہے لہذا جوامر اجماع سے ثابت ہے وہ بھی زیادہ قوی ہوگا''۔

نفی جواز قیاس کی رائے عہد تابعین کے بعد پیدا ہوئی ہے۔اور معدودے چند محدثین واصحاب ظواہراس طرف گئے ہیں مثلاً اما بخاری ٔ داؤد ظاہری ٔ ابن خرم ٔ ابن عربی وغیرہ۔ (ذب ذبابات الدراسات صفحها/ ۹۹)

یہاں بیام بھی قابل ذکرہے کہ حنفیہ کے نزدیک قول صحابی قیاس پر مقدم ہے اور سنت مرفوعہ قیاس وقول صحابی دونوں پر مقدم ہے۔ ادبابه صلی الله علیه و سلم نو حمهم الله ما احسن او بهم و صنیعهم ۔ (ذب صفحہ ۱۹۱)

غرض امام بخاری کا امام صاحب اوردوسرے اکابر حفیہ کے خلاف جو کچھ رویدرہا'اس کے لیے کوئی ایسی معقول وجہ اب تک جمیں معلوم نہ ہوگئ جو امام بخاری کی جلالت قدر کے لیے موزوں ہو'اور کافی مطالعہ وتفتیش کے بعد جو پچھ معلوم ہو سکاوہ ہم نے پہلے کئ جگہ لکھا ہے۔ مثلاً ابتدائی تعلیم حفی شیوخ سے لینے کے بعد یک دم دوسرے مکتب فکر کے شیوخ سے وابستگی جواکٹر ردمل کی صورت پیدا کیا کرتی ہے خصوصاً ایسے مختص کے لیے جوزود تاثر ہو'اور پھروہ شیوخ بھی امام صاحب وغیرہ سے خت تعصب رکھتے تھے' مثلاً حمیدی آخق بن را ہو یہ نضر بن شمیل وغیرہ مسئلہ القرآن میں امام بخاری اور ان کے استاذشنے ذبلی کا اختلاف ہے' اور اس میں شدت'

بعض ٣ حنفي قضاة ئے آپ كوتكليف پہنچنا۔

بعض، مسائل حفیہ سے پوری طرح واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف میں زیادتی ایمان ۵۔ کے مسئلہ میں حنفیہ سے مزید توحش جس کے بارے میں پوری تفصیل ابھی گذر چکی

 معلوم ہوا کہ امام بخاری کا امام اعظم سے اختلاف فروعی مسائل میں تھا' نہ امام بخاری اصحاب ظواہر میں سے تھے' بلکہ وہ خودا یک درجہ' اجتہاد کھتے تھے' (اگر چہان کے اجتہاد میں بقول ہمارے استاذ الاسا تذہ حضرت شیخ الہندا کیک آئج کی سررہ گئی تھی۔)

امام بخاری نے جن مسائل میں اجتہاد کیا ہے۔ ان میں کہیں امام صاحب کی موافقت ہے اور دوسر ہے انکہ جمبتدین کی مخالفت اور کہیں برعکس ہے مگر ہمارے حضرت شاہ صاحب کی حقیق ہے ہے کہ پوری صحیح بخاری شریف میں موافقت کا پلہ بھاری ہے بیساری بحث فقہی نقط تھلر ہے ہے جواو پر کی غلط نبی زائل کرنے کے لیے کھی گئ اس سے اس حقیقت کا انکار نہیں کہ آما بخاری پچھاسباب وجود کے تحت امام صاحب اور ائمہ محنفیہ سے ناراض و منحرف سے جس کا اظہار بھی وہ فرماتے رہان کی جلالت قد راور علمی احسانات نیک نیتی اور اخلاص کا کسی طرح انکار نہیں ہوسکا۔
لیکن چونکہ امام اعظم کا درجہ و مرتبہ نہ صرف امام بخاری وغیرہ کہار محدثین سے بلکہ دوسرے ائمہ بجہتدین سے بھی بہت بلند ہے اس لیے ہمیں امام صاحب پرسے ان انتہامات کو بھی اٹھانا ضروری تھا 'جو امام بخاری ایسے جلیل القدر امام و محدث کی طرف سے ان پرعائد کئے گئے تھے۔ اس سلسلہ میں راقم الحروف نے پوری کوشش کی ہے کہتے منازل و مراتب رجال میں کوئی او پنی نیخ نہ ہو پاوے پھر بھی اپنی کوتا ہیوں' افزشوں' اور علمی بے مانگی کا اعتراف ہرقدم پر ہے' اور ناظرین بائمکین سے عفودرگزر کی بھی تو قع و درخواست ہے۔ فعن عفا و اصلے فاجو ہ علی الله۔

امام بخاریؓ کے دلائل پرنظر

ایمان واعمال کے متعلق اصولی مباحث اور مختلف فرقوں کے عقائد ونظریات کی تفصیل ہو چکی ہے یہاں ہم اختصار کے ساتھ امام بخاریؓ کے ان ۱۵ اشارات پڑبھی کچھ لکھتے ہیں' جوانہوں نے کتاب الایمان کے شروع میں ضمن ترجمۃ الباب کئے ہیں۔

ا۔باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام اعلی خمس اس سے مقصد سے کہ ایمان مجموعہ تصدیق واعمال ہے امام بخاری چونکہ ایمان اسلام ہدایت وین تقویل سب کوشکی واحد سبجھتے ہیں اس لیے یہاں اسلام کوبھی مرادف ایمان قرار دے کراستدلال کیا ہے ورنہ حدیث میں یہاں ایمان کی تشریح نہیں ہے اور جن احادیث میں تشریح ہے مثلاً حدیث جریل میں وہاں ایمان واسلام کی تشریح الگ ہے۔
یہاں ایمان کی تشریح نہیں ہے اور جن احادیث میں تشریح ہے مثلاً حدیث جریل میں وہاں ایمان واسلام کی تشریح الگ الگ ہے۔
مصنف ابن انبی شیبہ میں روات ثقات سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول مروی ہے کہ ''اسلام علانیہ اور ظاہر چیز ہے اور ایمان

یہاں ہے (آپ نے اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ کراشارہ کیا معلوم ہوا کہ صحابہ دونوں کا فرق سیجھتے تھے 'بقول حضرت شاہ صاحب ایمان کے آثار پھوٹ کر جوارح کی طرف نکلتے ہیں' جو ظاہری انقیاد واطاعت اور اسلام ہے' اور اسلام جوارح سے قلب کی طرف سرایت کرتا ہے' ایمان (جس کی حقیقت تصدیق قلبی ہے ) اس کواقر ارلسانی سے قوت اور اعمال صالحہ سے جلاء حاصل ہوتی ہے' اور تصدیق واز عان اگراپی جگھے کھمل ہوتو وہ اقر اروا عمال پر ضرور مجبور کرتا ہے' حضرت سفیان ثوری کا قول ہے اگریقین جیسا چاہیے' قلب میں پیدا ہو جائے۔ تو وہ فرط اشتیاق سے جنت کی طرف اڑتا ہے اور دوزخ سے بھا گتا ہے (فتح صفحہ سے الاسلام کا ایک نور ہوتا ہے' جس قد رطاعات برحمیں گنائی تعربانوار برحمیں گئاؤں ہوتا ہے' جس قد رطاعات برحمیں گنائی قد رانوار برحمیں گئاور ایمان میں رونق' شادا بی آئے گئائی کہ ہم سماصی ہیں کہ ہم معصیت ظلمت ہے اور قلب پر ایک سیاہ نقط پیدا کرتی ہے اگر تو بھی تو وہ داغ دطل جائے گا' ورندا کی طرح معاصی کے داغ بردھتے بردھتے تمام قلب کو گھیر لیتے ہیں' غرض اسلام کے اندر حضیہ بھی اعمال کو داخل مانتے ہیں' اور ان کی اہمیت واثر ات سے بھی انکار نہیں۔

۱۔ امام بخاری نے فرمایا کہ ایمان قول وفعل ہے اور کم وہیش ہوتا ہے 'آپ نے سلف کے قول کو مختفر کر کے پیش کیا' ان کا قول یہ تھا کہ
ایمان طاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ ( کمانقلہ الحافظ ابوالقاسم الملا لکائی واخرجہ ابوقعیم فی ترجمۃ الشافعی من الحیلۃ عن الربیع عن الشافعی
ایھنا۔ فتح الباری صفحہ ا/ ۳۷) یہ بات بالکل صاف تھی کہ ایمان بمعنی تصدیق قبی ومعنوی میں فرما نبرداری سے قوت ونموحاصل ہوتا ہے اور معاصی سے
کمزوری آتی ہے'امام بخاری نے طاعت ومعصیت کے الفاظ حذف کر کے اپنی خاص رائے کو مضبوط کیا ہے'لہذا قول سلف سے استشہاد سے خوت نہوا۔

(۳) امام بخاری نے آیت لیز داداو ایما نامع ایمانهم پیش کی ظاہر ہے کہ بیآ یت صحابۂ کرام کے بارے میں نازل ہوئی اوران کے کمال ایمانی میں کون شک کرسکتا ہے لہذاان کے نفس ایمان کے اندر کی وزیادتی کا مطلب سے نہیں ہوسکتا' البنة زیادتی باعتبار مومن بہ کے تھی یا نورانیت وانشراح کی زیادتی تھی جس کا اٹکارنہیں حافظ ابن تبید نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دوشم کے لوگ تھے' ایک وہ کہ اجمالی اسلام کو قبول کیا' پھر جب تکالیف ومصائب پیش آئے تو دل تنگی و کم حوسکس کا ثبوت دینے گے۔ دوسرے وہ کہ ایمان لانے کے بعد طرح طرح کے مصائب آنے پراورزیادہ انشراح صدر کے ساتھ ایمان پرجم گئے' بیان کی ثابت قدمی اوراستقامت ہی ان کے پہلے ایمان پرایمان کی زیادتی تھی۔

۳ ۔ و ذدناهم هدی اور بعد کی چارآیات امام بخاری چونکه ہدایت و تقوی کو باعتبار مصداق عین ایمان سمجھتے ہیں اس سے استدلال کیا ' یہاں بھی جواب وہی ہے کہ یہ آیات اس وفت کی ہیں کہ مومن بہ کی تدریجی آمد ہور ہی تھی لہذا ایمان وہدایت میں زیادتی ہور ہی تھی 'یا باعتبار کیفیت کے زیادتی مراد ہواور یہ ہمارے یہاں بھی مسلم ہے کہ عام لوگوں کا ایمان صحابۂ کرام 'جریل ومیکائل اور انبیاعلیہم السلام جیسانہیں ہے۔

ا سلف کا مسلک کیا تھا؟۔۔حافظ ابوالقاسم عبداللہ الا لکائی نے ''شرح اصول اعتقادا لل اسنت والجماعت' میں بیقول لقل کر کے کتھا کہ بہی تول صحابہ میں ہے حضرت علام کائی ہے۔ ' اسلف کا مسلک کیا تھا۔ ' علی مسعودًا بن عبرابو ہر برع حضرت عا تشریضی اللہ عنہ موجہ ہم اور تا بعین میں ہے حب الاحبار عروہ عطار نجابہ عمر بن عبدالعزیز وغیرہ بہت ہے تام کتھے بھرا بن مبارک ایکی بن ابراہیم ابوعبید بن سلام دارمی و یکی ابوداور وغیرہ کے باعث تھا اور کہ مسلمات و غیرہ مبارک ایک نظریہ مبلمات و غیرہ مبارک ایکی نے باعث تھا مورف ایمان یا تھا۔ بھر تھا بعد کے لوگوں نے تقل فدہ ہم میں اختصار کر کے صرف بزید و ینقص کلے بنا شروع کردیا اور اس کو لکائی نے '' کتاب اسن' میں بھی وکئے ' معید بن عبدالعزیز ' شریک ابو بکر بن ابی عبدالعزیز بن ابی سلم نہاد بن ابوتو را ہام شافعی وامام احمد ہے بھی نقل کیا ہے۔ (عمدہ صفحہ کا اسن' میں بھی وکئے ' معید بن عبدالعزیز ' اگر ایمان ہے مراد تقعد بی ہو تو زیادہ و کم نہ ہوگا' اور اگر طاعات بھی ہیں تو ہوسکتا ہے' بھر فر مایا کہ طاعات تقعد بی کی کھر فر مایا کہ بیہ جود لائل عدم قبول زیادہ و تقص کے ہیں' وہ سب اصل ایمان کی طرف لوشتے ہیں جو تقعد بی ہے جود لائل عدم قبول زیادہ و تقص کے ہیں' وہ وسف ہونے پر قبول زیادہ و تقص کے ہیں' وہ وست اصل ایمان کی طرف لوشتے ہیں جو تقدد بی ہے جود لائل عدم قبول زیادہ و تقص کے ہیں' وہ وسنف ہونے پر قبول زیادہ و تقص کور ادار بعض محقین نے دوجہ قبول زیادہ و تقص کی قرار دین ایمان مع اعمال کے' اور بعض متاخرین نے تھد بی کہ وہ میں اور بعض محقین نے دوجہ قبول زیادہ و تقص کی قرار دی ہونے کہا تھی ہونے وضعف (جو کیفیات سے ہیں) دومر ہے کیت کے اعتبار سے بل تقرر شرائع کے ذمانے کے لحاظ ہے۔ اور بعض محقین نے دوجہ قبول زیادہ وقعص کی قرار دی تقص کی تو اس ایک کور اور ایک کی خور سے کیت کے اعتبار سے بیل تقرر ان کے کہا ظ سے۔ (عمدۃ القاری صفحہ الا کے ادبال میں دوجہ قبول زیادہ وقعی کی تو اس ایک کور اور ایک کی تو اس اسلام کے اور کی ہے۔ اس کی دوجہ قبول زیادہ کی تھی کی دوجہ کی تو الے کہا کے کہا تھا کے کہ کور انسان کے کہا کے کہا تھا کے دوجہ قبول زیادہ کیا تھی کی دوجہ کی کی کور انسان کی دوجہ کی کی دوجہ کی کی کی کور انسان کی کی کور انسان کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کور کور کے کی کور کی کی کی کور کور کی کی کور کور کی

نعیم نے مدیند منورہ پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جہاد کے لیے تیاریاں کررہے ہیں تو کہا کہ تم گذشتہ سال احد کے غزوہ ہیں اپنے گھروں میں سے اور وہ لوگ اتنی دور سے آئے سے پھر بھی تہمیں پر بشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا'اب تمہارااتی دور مقابلہ کے لیے جانا کسی طرح مناسب نہیں ہے'اگراس طرح تم مقابلہ کے لیے جاؤ گے تو خیال ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نچ کرنہ آسکے گا۔ یہ بات من کرمنا فق تو پچھ متاثر ہوگئ مگر یکے ہچے مسلمانوں کے دلوں میں صبر و ثبات اور جہادو شہادت کا ذوق و شوق لہرے لینے لگا'جس سے ان کے نورایمان میں اور بھی زیادہ قوت آئی'اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فر مایا کہ میں ضرور نکلوں گا'خواہ میر سے ساتھ ایک آدئ بھی نہ جائے (یہ پیغیبرانہ اولوالعزی کی شان تھی' چنانچہ آپ ستر ۲ کے باہدین کے ساتھ بدر پہنچ کی اس وقت حسبنا اللہ و نعم الو کیل ان کا وردز بان تھا' مال تجارت بھی ساتھ تھا وہاں بہنچ کر تجارت کا سامان اچھے منافع سے فروخت کی اور ای طرح بغیر کی قال وجدال کے سالمین غالمین واپس ہوئے'اور اپن

۲۔ومازادھم الا ایماناً و تسلیما میں ایمان سے مراد ذات خداد ندی کی تعظیم واجلال ہے بیعنی اس ذات بے چون و چگوں کی عظمت وجلال کواس طرح جاننا اوراس کا سکہا ہے قلب پر بٹھانا کہ اس کی کامل اتباع وانقیاد نتیجۂ حاصل ہو'اورتسلیم کے معنی اس کی بات ماننا (عمل کے درجہ میں) یہ حضرت شاہ ساحب کی تعبیر ہے اور فرمایا کہا گرایمان کاتعلق عقائد ہے ہوتو وہ تصدیق قلبی والا ایمان ہے اور اگراس کا تعلق ذات باری سے ہوتو وہ تصدیق قوی وانقیاد ظاہری ہے جس کوتسلیم کہا جائے گا۔

اس آیت میں غزوہ خندق کی طرف اشارہ ہے جو ہے ہیں پیش آیا اس وقت مسلمانوں پر چاروں طرف سے پورش کی گئی تھی کفار نے بارہ ہزار یا چوہیں ۲۴ ہزار کی تعداد میں پور سے سامان حرب سے تیار ہوکر مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا تھا اس وقت مدینہ منورہ میں مسلمان ہشکل چار ہزار ہوں گے۔اور کفار کے مقابلہ میں میدان میں آنے والوں کی تعدادتو دو ہزار سے زیادہ نتھی ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں ان میں خوف وہراس اور گھرا ہے فیراس کی صورت پیدا ہونی چاہیے تھی گراس کے برعکس ان کے اندرایمان و تنظیم اوراستقلال واستقامت میں اضاف ہوا۔ اور جب ان کی سیفیت ہوئی تو حق تعالیٰ کی نصرت اورامداد بھی پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوگئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مدینہ کا اس جانب خندق کھ دوائی تھی جس طرف سے کفار مکہ نے تھا کہ خطرہ تھا ' یعنی شال و مغرب کی سمت خندق کا فی گہری اور چوڑی تھی۔ جس پر جگہ جگہ مسلمان جاں ہاز متعین کر دیئے گئے تھے کہ دشمنوں کو آگے نہ ہڑھنے دیں ان کو خندق کو عبور کر کے مدینہ منورہ میں گھستا بہت دشوار کر دیا تھا ' اگر کوئی بہا در جمت کر کے آگے بڑھنا بھی چاہتا تو محافظ دستے اس کو تیروں سے چھائی کر دیئے تھے کہ دشمنوں کو آگے نہ بڑھنے دیں ان کو خندق کو عبور کر کے مدینہ منورہ میں گھستا بہت دشوار کر دیا تھا ' اگر کوئی بہا در جمت کر کے آگے بڑھن بھی چاہتا تو محافظ دستے اس کو تیروں سے چھائی کر دیتے تھے کہ کہ کار دی کھا رہے تھے کہ کار کوئی ان کی بہت تعدادتی کھا نے جینے وغیرہ کے لیے مصارف اور سلسل نا کا میوں نے ان کی جہت پست کر دی میں اللہ ! اسے خلاص میں بندوں کی مدونر ما اور کفار کوار کیا ترکیا تھا کہ بھر بار بار بار چڑھد ودر نے کا حوصلہ ہی با تی

نەرىپ چنانچەالىي زېردست آندھى آئى كەكفار كےرہے سے اوسان بھى خطا ہوگئے خيمے اكھڑ اكھڑ كردور جاپڑے بخت پريثان ہوئے اور سمجھے كەبس اب قيامت ہى آگئ اورميدان چھوڑ كر بھاگ كھڑے ہوئے۔

ے۔والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان امام بخاری نے بیاستدلال کیا ہے کہ خدا کے واسطے محبت اور بغض بھی ایمان کا جزو ہیں' جو کہ احوال میں سے اورا کثر غیراختیاری ہوتے ہیں' لیکن بیاستدلال اس پرموقوف ہے کہ من کو تبعیضیہ سمجھا جائے' ہم کہیں گے کہ ابتدائیہ واتصالیہ ہے' جیسے انت منی بمنز لہ ھارون من موسیے''' میں ہے۔

۸۔ کتب عمر بن عبد العزیز الخ چونکہ آپ نے ایمان کے لیے فرائص شرائع عدود وسنن بنلائے معلوم ہوا کہ ایمان ان سب سے
مرکب ہے۔ بیاستدلال بھی ناقص ہے کیونکہ اول تو ایمان کے لیے بیخارجی چزیں بتلا ئیں نیبیں فرمایا کہ ایمان بیسب امور ہیں پھرائتکمال کالفظ
بھی بتلار ہاہے کہ بیسب خارجی اوصاف ہیں جن کا وجودایمان کے لیے ضروری ہے۔ متممات نہیں فرمایا۔ جس سے جزئیت پراستدلال سیجے ہوتا۔
پھر بیام بھی پہلے واضع ہو چکا کہ ایمان کا ال تو وہی ہے جو اعمال صالحہ اور احوال طیبہ سے مزین ہو باقی نفس ایمان کی اصل حقیقت
صرف وہی مرتبہ محفوظ (غیر مرکب ہے جو امام صاحب وغیرہ کی حقیق ہے۔

9۔ ولکن لیطمئن قلبی۔ اس آیت سے استدلال حنفیہ کے لیے زیادہ موزوں ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان نہ صرف کامل بلکہ اعلیٰ مراتب کمال میں موجود تھا کھراس میں زیادتی کا کیا سوال ہوسکتا ہے۔ اولم تؤ من اور قال بلنے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ فس ایمان حاصل تھا' اور مطالبہ زائد چیز کا تھا' جو خارجی کیفیات واحوال سے متعلق ہے۔

۱۰ قال معاذ ا جلس بنا نؤمن ساعة يهال مقصود صرف ايك ساعت كے ليے ايمان لانانهيں ہے بلكه حسب روايت حصن حصين 'جددو اايمان كم بقول لا الله الاالله''تجديدواحضارايمان مراد ہے ظاہر ہے كمايمان كى نضرت وتازگ اس كے حسن كى افر اكثر وبہاروغيره اصل ايمان كے علاوہ اوصاف ہيں۔

ہاری طرف سے اس استدلال کا جواب صاف ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے ایمان میں زیادتی و کی ہم بھی مانتے ہیں۔ ہمیں اس کا انکارنہیں ای لئے کی مومن کو بیتی نہیں کہ وہ اپنے ایمان کو صدیقین یا ملائکہ کے جیسا کے 'کیونکہ ان کے ساتھ کیفیات میں کوئی برابری نہیں ہو سکتی البتہ کم میں برابری ہے کہ جن چیزوں پر ان سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے ہمیں بھی ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے دوسر سے یہ کہا یمان تھیں البتہ کم میں برابری ہے کہ جن چیزوں پر ان سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے ہمیں بھی ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے دوسر سے یہ کہا یمان تھیں اور زیادتی تصدیق قبی کا ایک خاص درجہ ہے جو بسیط ہے اس میں کی وہیشی نہیں ہے' کمی کی صورت شک وریب والی ہے' اس لئے ایمان نہیں اور زیادتی کی صورت شک میں اعمال کوشر طرحت ایمان و متمات قر اردیتے ہیں کست اور محد ثین شرط منول ایمان و مکملات کہتے ہیں' مرجد اعمال کوکوئی درجہ نہیں دیتے' حنفیہ و متکلمین اعمال کو ضروری لازی' شرط دخول اولی جنت اور بطور مقویات و حافظات مکملائے ایمان سجھتے ہیں۔ متمات نہیں کہتے۔

مراتب ایمان واعمال پردوسری نظر

تمام دلائل شرعیہ اور خدا ہب الل سنت کی روشی میں اعمال صالحہ کو مقویات و حافظات یا مکملات ٹانوی ہی کا درجہ دینازیادہ منا سب معلوم ہوتا ہے 'جو حنفیہ و شکلمین فقہاء و محدثین احناف کا مختار ہے' اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ علاء نے روح کی غذاعلوم نبوت کو قرار دیا ہے ' ہو حنفیہ و شکلمین فقہاء و محدثین احناف کا مختار ہے' اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ علاء نے روح کی غذاعلوم نبوت کو قلب اشر ف اعمال کو نبین طاعات کوروح کے لیے بطور مقول و محافظ محت ادو میا و مصاوح و فساد موقو ف ہے۔ اس سے جوامور متعلق ہیں' ان کا مرتبہ بھی اعضاء انسانی ہے۔ جس کے صلاح و فساد پر ہجو ایک حدیث محم تمام جسم کا صلاح و فساد موقو ف ہے۔ اس سے جوامور متعلق ہیں' ان کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے' پھران میں سے ایمانیات و عقا کد کا درجہ اول ہے اور اخلاق و ملکات فاصلہ کا درجہ ثانوی ہے' اس کے بعد دوسر سے جوارح پر شرف ہے تو اس سے تمام کلمات طیبات' تلاوت کلام اللہ' دعاء' ذکر واستغفار' تعلیم قعلم' درود سلام وغیرہ متعلق ہوئے اس کے بعد دوسر سے جوارح کے اعمال کا درجہ ہے' البتہ بعض اعمال فرض و واجب ہونے کی حیثیت سے فصل ہوجاتے ہیں ( کہ طاعت قافلہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد بھی ایک فرض کو نہیں پہنچتی ) یا جس عبادت میں مختلف قتم کی طاعات جمع ہوں وہ دوسری عبادات سے افضل ہوگی۔ مثلا نماز۔

ا حضرت علامہ تشمیری کی خاص تحقیق: یہاں مکملات کے سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب کی ایک نہایت اہم تحقیق قابل ذکر ہے اس کوہی پیش نظر کئے فر مایا امام بخاری اور شوافع کے یہاں ایمان ایک مجموعہ مرکب ہے جس کے اجزاء اعمال بھی ہیں 'لین یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کے بعض اجزاء وعقا کہ توا ہے ہیں جن کے شہونے ہے ایمان ختم ہوجا تا ہے اور بعض اجزاء (اعمال وغیرہ) ایسے ہیں کہ ان کے نہ ہونے ہیں ایمان باتی رہتا ہے اور ان اجزاء کوہ ہ جن از نہ ہوگی اور بعض طرح نماز میں اختیاف ہے کہ شوافع اس کو مجموعہ ارکان و سنن و ستحبات کہ ہون کہ جس کے بین کہ بعض اجزاء ایسے ہیں کہ ان کے نہ ہونے ہیں کہ ان کے نہ ہونے ہیں کہ باز درست ہے حضیہ نے ہیں کہ بعض اجزاء ایسے ہیں کہ ان کے نہ ہونے ہیں کہ بعض اجزاء میں اور بعض اجزاء میں اور بعض اجزاء میں کہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اجزاء میں اجزاء میں اجزاء میں اجزاء میں اجتمال کے اجزاء میں اجزاء ہیں اور کہ میں اور کہ میں اور کہ بھی کہتے ہیں تو حضی کہتے ہیں تو حضی اجزاء ہی تہ ہوں کے بلکہ غیراجزاء بھی ہو سکتے ہیں تو حضی کہتے ہیں تو حضی کے بین تو حضی کہتے ہیں تو حضی کہتے ہیں تو حضی کہتے ہیں تو حضی کہتے ہیں تو دیتے ہوں کہ ایمان کہو عمر کر نہیں ہے۔
جسے نماز وغیرہ اور اگر زراع کا اصل محود کو ایمان مجموعہ کر نہیں ہوں کے کہا تھال ایمان کے لئے اجزاء نہیں اور پھر بھی مکملات ہیں انہ خارجہ ہوتے کہاں ایمان کے لئے اجزاء نہیں اور پھر بھی مکملات ہیں اگر خور اور کر نماز کو ایمان کہو عمر کر نہیں ہے۔

البنة اب بید یکھا جائے گا که''ایمان کا اطلاق جواعمال پراحادیث میں بکثرت ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کہا جائے کہ تصدیق پراطلاق اصالیۃ ہے اور اعمال پر جبعاً توبیقو جید حنفیہ کی تائید کرتی ہے اوراگر کہا جائے کہ دونوں پراطلاق بطور جزوکل کے ہےتو یہ بات شافعیہ کے موافق ہوگی۔راقم الحروف کے نزدیک اجزاء هنگ کومکملات اولیہ اور غیرا جزاءکومکملات ٹانو بیکہنا زیادہ موزوں ہوگا۔و اللہ اعلم و علمہ اتم.

نوٹ: حضرت شاہ صاحب کی ندکورہ بالا تحقیق ہے (اوراس متم کے آپ کے فیصلے آئدہ بھی بہ کثرت آئیں گے) آپ کی شان انصاف اور دفت نظر پوری طرح نمایاں ہوار یہی شان ہمارے دوسرے اکا برمحققین حنفیہ کی بھی ہے۔ نفعنا اللہ بعلو مہم الممتعة۔

ندکورہ بالانظرید کی تائید حافظ ابن تیمید کے اس قول ہے بھی ہوتی ہے جوایمان واسلام کا فرق بتاتے ہوئے انہوں نے کتاب الایمان صفحہ ۱۳۹ میں لکھا ہے 'فرق بید ہے کہ اسلام دراصل عمل ہی عمل ہے اور ایمان ایک علم ہے 'عمل یہاں تابع ہے اس کے بعدا گرا حادیث پرایک اجمالی نظر ڈالو گے تواس ہے بھی تم کو معلوم ہوگا کہ وہاں بھی اس فرق کی رعایت کی گئے ہے یعنی اسلام کا تعلق طاہر سے اور تصدیق کا باطن سے قرار دیا گیا ہے'۔

منداحمہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ'' اسلام ظاہر ہے اور ایمان ول میں ہے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ نے کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ'' مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگ اینے جان و مال کے لیے کوئی خطرہ محسوس نہ کریں'' ۔

ان تصریحات سے حفیہ کے موقف کی پوری پوری تائید ہوتی ہے اور ہرامرکوا پنے اپنے صحیح مرتبہ ومقام میں رکھنے کی عملی شکل سامنے آ جاتی ہے' جس سے ائمہ حنفیہ ومتکلمین کی دفت نظر واصابت رائے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔

۱۱۔قال ابن عصر المبیلغ العبد حقیقة التقوی الخ بعض روایات میں حقیقت الایمان آیا ہے اورامام بخاری بھی چونکہ ایمان وتقوی کو ایک بی سی سی سی اس کے استدلال درست ہوگیا کہ بقول ابن عمر حقیقت ایمان کا حصول اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک ایمی باتوں کو بھی ترک نہ کر دیا جائے جودل میں تھکتی ہوں ۔ یعنی معمولی مشتبہ چیزوں سے بھی اجتناب چاہئے جوتقوی کا اعلی مرتبہ ہے گویا امام بخاری ترقی کر کے بیہ بتانا چاہئے جو اس کہ برٹ اعمال بی نہیں چھوٹے عمل بھی ایمان کے اجزاء ہیں جس کا حاصل بیہ ہوگا کہ امام بخاری کی بات تو ٹھیک ہوجائے گئ مگر مسلمانوں کی بہت برٹی تعداد حقیقت ایمان تک رسانی سے محروم قرار پائے گئی یہ وہی بات ہے کہ امام بخاری کے مزاج میں یک طرف رحجان کا مادہ نیادہ تھی اجب کے دامام بخاری کے مزاج میں کے طرف رحجان کا مادہ نیادہ تھی اوراع تدال کی بات وہ ہوام صاحب وغیرہ نے اختیار فرمائی۔

اللہ اللہ مجاهد مشرع لکم من الدین النج امام بخاری نے اس طرح استدلال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے ابتک دین وہی ایک ہے اگر چہ جزئیات وفروع برلتے رہے ہیں اور جب دین کے اجزاء اصول وفروع رہے ہیں تو ایمان کے بھی ہوں گے۔ کیونکہ امام بخاری دین وایمان کوایک سجھتے ہیں۔

یہاں بھی غلطی دونوں کوایک سیجھنے سے ہوئی ہے ہم نے امام نووی سے نقل کیا تھا کہ دین کا اطلاق ایمان واسلام دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔ اور اسلام کی حقیقت میں ہمارے نزدیک بھی انقیاد ظاہری کے تمام اعمال داخل ہیں لہذا ایمان جس میں بحث تھی اس کے لیے یہ استدلال بے کل ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بھی وقت درس فر مایا تھا کہ امام بخاری کا بیاستدلال بے کل ہے۔ اور امام بخاری کے اس استدلال کے مقابلہ میں بہت بچھ کہنے کی مخبائش ہے۔ والله اعلم و علمه اتم

۱۹ اول ابن عباس شوعة و منها جا" برایک کے لیے ہم نے چھوٹے اور بڑے راستے مقرر کئے کینی ہرامت کے لیے منہاج (بڑاراسته اصول وعقائدکا) توایک ہی رہا گرشریعتیں امتوں اور زمانوں کے مناسب حال بدلتی رہیں امام بخاری نے استدلال کیا کہ فروع و شرائع کے اختلاف کے باوجود دین ومنہاج ایک ہی رہا ہے ، جس کے تحت عملی شرائع ہیں کہاں بھی جواب حسب سابق ہے۔ کہ منہاج ووین یا سبیل وشرعت میں بحث نہیں ہے بلکہ ایمان میں ہے۔ جس سے استدلال ہٹ گیا۔ آپ اگر سب کوایک کہنے گئیں تو یہ بات دوسروں پر تو جس نہیں ہو بکتی۔ کہما لا یعندی۔

۵۱۔و دعاء کم ایمانکم '۔حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے دعاء کی تفسیر ایمان سے ہوئی ٔ حالانکہ وہ مل ہے معلوم ہوا کہ ایمان میں عمل داخل ہے 'حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میر ہے زدیک آیت مذکورہ کو کل نزاع سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ کا فروں کے بارے میں ہے پوری آیت آخر سورت فرقان میں ہے اور ترجمہ ہیہے۔ کہد دیجئے! میرے رب کوتہماری پروانہیں اگرتم اس کونہ پکارو سوتم جھٹلا چکے اب آ گے کوہوتی

ہے۔ فہ بھیڑ (یعنی کا فرجوت کو جھٹلا چکئے یہ تکذیب عنقریب ان کے گلے کا ہارہے گی اس کی سزا ہے کسی طرح چھٹکارانہ ہوگا' آخرہ کی اہدی ہلاکت تو ہے، تی دنیا میں بھی اب جلد فر بھیڑ ہونے والی ہے بعنی لڑائی جہا ڈچنا نچہ ' غزوہ بدر میں اس فہ بھیڑ کا نتیجہ دیکھ لیا''۔) (فوا کہ علامہ عثاثی)
علامہ ابن کشیر نے انچی تفسیر میں لکھا کہ حضرت ابن عباس کوتفسیر و دعاء سم ایسمان کے مطلب یہ ہے کہ کفار کوحق تعالے نے خبر دی
''ان کی خدا کو ضرورت نہیں' اسی لیے ان کوا بمان کی دولت سے نہیں نوازا' ورنہ جس طرح مومنوں کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا تھا ان کے لیے
بھی بنا دیتا۔ پھر فر مایا کہتم تو حق کی تکذیب کر چکے ہو پھراس کا نتیجہ بھی جلد دیکھ لوگ (تفسیر ابن کشر صفحہ ۱۳۲ سمطیعة مصطفے محمد)

#### حضرت شاه صاحب كاجواب

ندکورہ بالاتشریحات ہے آیت مستدلہ امام بخاری کا کفار کے حق میں ہوناواضح ہو چکااس کے بعد ہارے حفرت شاہ صاحب کی تحقیق پڑھیے 'فرمایا کہ اگر دعا کوا پے معنی میں رکھا جائے۔ تواس سے مرادیہاں عرفی دعانہیں بلکہ دلوں کی پکاراورخدا کی طرف توج قلبی و تضرع مراد کے جو بعض مرتبہ تخت مصائب و پریشانیوں میں گھر کر کفار سے بھی واقع ہوا ہے 'صیبے قرآن مجید میں آیا' وُاذا غشیہ موج کا لظلل دعو وا الله مخلصین له اللدین '(لقمان) مطلب یہ ہوا کہ تی تعالے تہاراخیال اس لیے فرما لیتے ہیں کہ تم اس کو پکار لیتے ہوئو قاوئ قاض خاں میں ہے کہ دنیا میں کفار کی دعاء بھی قبول ہوتی ہے'ای طرح ان کے استغفار سے بھی دنیا میں ان کو نفع ہوسکتا ہے' مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عاکث درضی اللہ عنہا نے رسول اکرم سکی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ابن جدعان (جوایام جا بلیت میں مرگیا تھا) کیا اس کے صدقات سے اس کو نفع پہنچا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا' نہیں' کیونکہ اس نے بھی اپنی زبان سے خداکی مغفرت ورحمت طلب نہیں کی تھی'۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ استغفار سے کفار کو بھی نفع پہنچا ہے' مگر دوز نے سے نجات نہ ملی گ

اوراگردعا سے مرادحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تغییر کے مطابق ایمان لیا جائے تو حق تعالے یہ تعبیہ فرمارہ ہیں کہ خداجس چیز کا لحاظ و خیال فرماتے ہیں وہ عرفی دعاء یا پریشانی ومصیبت سے گھبرا کراس کو پکار تانہیں بلکہ ایمان ہے جس کی وجہ سے اس کی رحمت خاصہ مومنوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اگر ایمان نہیں تو وہ خصوصی فضل ورحمت کا معاملہ بھی نہیں 'غرض حضرت شاہ صاحب کی رائے ہیں امام بخاری کا یہ استدلال بے کہ بحث ایمان شرعی اور مومنین کے ایمان ہیں ہے اور یہ آیت کفار کے بارے ہیں نازل ہوئی ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اگر امام بخاری کے استدلال کو برمحل کہیں گے اور تفسیر ابن عباس کی مدد سے دعاء کو ایمان یا جزوایمان قرار دیں گے جس طرح اور جگہ امام بخاری نے استدلال کیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوجائے گا کہ خاص اس مقام ہیں دعاء کفار کو ایمان یا ایمان کا جزویموں تو ایمان کی حقیقت کس قدر یہ تجھ کے اور پھر جمیں ہی کہنا پڑے گا کہ امام بخاری این کے طرف در بخان کے خلواور بہا کو ہیں اتنی دور تک چلے جاتے ہیں جوان کی جلالت قدر ورفعت شان علم کے لیے موزوں نہیں۔

امام صاحب كى دفت نظر

یہاں سے بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امام صاحب رضی اللہ عند نے جوایمان شرعی کا ایک محفوظ مرتبہ سمجھا ہے جو ہر تتم تکذیب سے بالاتر ہو اس سے کم درجہ اگر کوئی ہے تو وہ کفر ہے ایمان ہر گزنہیں 'پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان ویقین جن ایمانیات و عقا کد سے متعلق ہونا چاہئے 'ان کو ماننے میں اولین و آخرین 'ادنی مونین سے لے کرانبیاء ومرسلین تک سب برابر ہیں 'پنیں کہہ سکتے ہیں کہ مقرب فرشتوں یا برگزیدہ نبیوں کا ایمان زیادہ چیزوں پر ہوتا ہے' اور کم ورجہ کے مسلمانوں کا کم چیزوں پر ہوتا ہے' اس کے بعد امام صاحب وغیرہ کو اس امر سے انکار ہرگزنہیں کہ سب کے مراتب یکسال نہیں' فرق مراتب سے جو کیفیات ایمان کے باعث ہوتی ہے بڑے سے بڑا فرق ہوتا ہے تی کہ صرف حضرت صدیق اکبڑگا ہمان ساری امت کے ایمانوں سے زیادہ وزنی مانا گیا ہے ہم یہ بھی لکھ آئے ہیں کہ سلف سے جومعقولہ امام بخاری نے ٹیل کہ ایمان قول وکمل اور کم وزیادہ ہوتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں سے ملا سب کا قول یہی تفاا درایئے گہرے تا ٹر کا اظہارا مام بخاری نے اس سے بھی ظاہر کیا کہ میں نے

اپنی کتاب میں کسی ایسے خفس کی روایت نہیں گی۔ جواس قول ندکورکا قائل نہیں تھا'ہم حوالوں سے لکھ آئے ہیں'اور حضرت شاہ صاحب فے درس بخاری میں ارشاد فرمایا تھا کہ امام بخاری نے اس جملہ کو پورانقل نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ قول وعمل تو اس زمانے کے مقتضاء حال کے مطابق تھا کہ فسانی و فجار نے ترکیمل وار تکاب کبائر کے لیے مرجہ کی آٹر میں بہانے بنالئے سے اس کی روک تھام کے لیے قول وعمل اہل حق کا شعار بن گیا تھا' دوسرا جملہ پر بیدو پیقص والا بیتھا کہ طاعات سے ایمان میں زیادتی اور معاصی سے نقص آتا ہے' جس کو امام بخاری نے مختصر کردیا' تو طاعات سے زیادتی اور معاصی سے نقص کا کیفیت کے اعتبار سے امام صاحب وغیرہ کو بھی انکار نہیں' بلکہ ان سے اتنی ہات تو نقل بھی کہ گئی ہے کہ طاعات سے زیادہ کی گئی ہے کہ طاعات سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہوئی ہوئی قتل اس قتم کی خود امام صاحب سے نہیں ملی کہ ایمان کے طاعات سے زیادہ ہونے اور معاصی سے نقص ہونے کا انکار فر مایا ہو'اگر ایسا ہو'ا تو یہ بات ضرور تول سلف کے خلاف وضد ہوتی' غرض اعمال صالحہ سے ایمان کے اندر نورانیت میں اضافہ اور انبساط وانشراح وغیرہ کیفیات پیدا ہونے سے حنفیہ کو بھی انکار نہیں ہو۔ واللّہ اعلم ہالصواب۔

حافظ عینی کے ارشادات

آ خرمیں اس سلسلہ کی بحیل کے لیے راس انحققین 'عمرة المحد ثین' حافظ بدرالدین عینی کی وجوہ ٹمانیہ کا خلاصہ درج کرتا ہوں۔

اراقر ارلسانی ایمان کارکن نہیں ہے' کیونکہ اس کا وجود' وجود تقدیق قلبی کے لیے یاعدم اس کے عدم کے لیے دلیل قطعی نہیں ہے البتہ اجراً احکام ظاہری کے لیے شرط ہے' کیونکہ ان احکام کا مدار ظاہر پر بی ہے' لیس بدوں اقر ارلسانی بھی خدا اور بندہ کے مابین ایمان کا تحقق ہوجا تا ہے' کیونکہ حدیث بھی عیں ہے کہ'' دوز خ ہے وہ شخص بھی نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا'' تو ایسا شخص جس کوخدا کی پوری معرفت حاصل ہوگئ اور تمام عقائد پر پختگی بھی اس کو حاصل ہے اور اس کا دل نور ایمان سے معمور ہو چکا ہے پھر محض زبان سے کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کوغیرمومن کیونکر کہہ سکتے ہیں۔

اگرکہاجائے کہاس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اقرار اسانی ایمان میں معتبر نہ ہوا اور بی خلاف اجماع ہے کیونکہ اس امر پراجماع ہو چکاہے کہ وہ معتبر ہے' خلاف صرف اس میں ہے کہ رکن ہے یا شرط جواب ہیہ کہ امام غزالی نے اجماع کا انکار کیا ہے' اور مخص مذکور کے مومن ہونے کا حکم کیا ہے اور باوجود قدرت یا وقت ملنے کے اقرار اسانی نہ کرنے کو مجملہ معاصی قرار دیا ہے اور بعض حالات میں ترک اقرار بحالت اختیار کا جواز بھی ان کے یہاں مفہوم ہوتا ہے۔

ا ۔ اعمال جوارح ایمان میں داخل نہیں ہیں' کیونکہ آیات میں عمل صالح کوایمان سے الگ کر کے عطف کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ اگر وہ ایمان میں داخل تھے' تو تکرار بے فائدہ ہوا۔

سرآیات قرآنی میں ایمان کے ساتھ ضدعمل صالح کوذکر کیا گیاہے جیسے وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا الایة حالانکہ ایک چیز کواس کے جزوکی ضد کے ساتھ ملانا درست نہیں ہے معلوم ہوا کیمل صالح ایمان کا جزونہیں ہے۔

ایمان سے خود ہی منفی ہوتا' کیونکہ ضد تجزءالتی اس سے منفی ہواکر تاہے ورنداجتاع ضدین لازم آئے گا۔ پس ایک صورت میں ولم یلبسوا

ايمانهم بظلم كاعطف الذين آمنوا يرتكرارب فاكده بوار

2- حق تعالی نے بہت ی آیات میں ایمان کو صحت اعمال کے لیے شرط قرار دیا جیسے و اصلحوا ذات بینکم و اطبعوا الله ورسوله ان کتنم مومنین ۔ و من یعمل من الصالحات و هو مومن۔ وغیرہ اور قاعدہ ہے کہ شرط شک اس کی اہیت وحقیقت سے خارج ہوتی ہے۔ ۲- حق تعالیٰ نے بندوں کو وصف ایمان کے ساتھ خطاب کیا 'پھران کو اعمال بجالانے کے احکام دیے جیسے کہ آیات صوم وصلوٰ ہ ووضو میں اس سے معلوم ہوا کی مل مفہوم ایمان سے خارج ہے ورز بخصیل حاصل کی تکلیف لازم آئے گی۔

ے۔ حدیث جبریل میں ایمان کے سوال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تصدیق پراکتفافر مایا کہ فلاں فلاں ہاتوں پرایمان لاؤ
اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ بیہ جبرائیل تنے جو تہہیں وین سکھانے آئے تنے پس اگرایمان میں تصدیق کے علاوہ اعمال وغیرہ بھی داخل تنے تو
صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں بیان نہیں فرمایا' اور جبریل علیہ السلام نے بجائے تصدیق کے اصلاح کیوں نہیں دی؟ وین سکھانے
آئے تنے تو ایسے مغالطہ والی بات کو صاف نہ کرتے' یہ کیونکرممکن تھا؟

۸ حق تعالے نے موشین کو برکا تھم فرمایا یابھا الذین آمنوا تو ہوا الی الله تو به نصوحا و تو بوا الی الله جمیعا ابھا المومنون جس معلوم ہوا کہ ایمان معصیت کے ماتھ جمع ہوسکتا ہے حالانکہ کوئی چیزا ہے جزو کی ضد کے ماتھ جمع نہیں ہوسکت را گرہا جائے کہ صدیث میں الا الله الا الله دخل المجنة الرکہا جائے کہ صدیث میں لا یونی الزائی حین یونی و هو مو من آیا ہے تو حدیث ہی میں امن قال لا اله الا الله دخل المجنة وان زنی وان سرق بھی وارد ہے۔ نیز حدیث میں ہے کہ جوتو حیدور سالت کا اقرار کرے اس کو جنت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے تا ہم الل حق المجنت وفرضیت اعمال اور ترک اعمال وار تکاب کہا تر پراستحقاق عذاب ومحروی دخول اولی جنت کے قائل بین اور فرقہ کا طلم مرحدان امور سے منکر ہے کہتا ہے کہ ایمان کی موجودگی میں ارتکاب معصیت یا ترک اعمال پرکوئی موخذہ نہیں ہوگا والله یهدی من یشاء الی صواط مستقیم منکر ہے کہتا ہے کہ ایمان کی موجودگی میں ارتکاب معصیت یا ترک اعمال پرکوئی موخذہ نہیں ہوگا والله یهدی من یشاء الی صواط مستقیم کے حدثنا عبید الله بن موسیٰ قال انا حنظلة بن ابی سفیان عن عکومة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیہ و سلم بنی الاسلام علیٰ خمس شھادة ان لا آله الا الله وان محمدا رسول الله و اقام الصلون و ایت الم الزکونة و الحج و صوم رمضان۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی الله عنهماراوی ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کی بنیاد یانچ چیزوں پرہے اس امر کی شہادت دینا کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور محمصلی الله علیہ وسلم الله کے رسول ہیں نماز قائم کرنا۔ زکو ۃ اداکرنا' مج کرنا' اور رمضان کے روزے رکھنا۔

تشریخ:۔اسلام کومع ارکان خمسہ کے خیمہ سے تشبید دی گئی ہے جس طرح ایک خیمہ کوقائم رکھنے کے لیے ایک عمود وقطب (درمیانی بانس یادوسری مضبوط و متحکم لا نبی لکڑی) کا ہونا ضروری ہے جس پر پورا خیمہ قائم ہوجا تا ہے اوراس کے پھیلا و کوقائم رکھنے اورتندو تیز ہوا و سے محفوظ رکھنے کے لیے چاروں طرف او تاد (کھونے) گاڑ کراطناب (رسیوں) سے باندھ دیا جا تا ہے اوراس کی تحمیل ہوجاتی ہے اسی طرح اسلام کوایک خیمہ بھیے جس کا عمود وقطب شہادت تو حید ورسالت یا ایمان وتقد ایق قبی ہے۔اوراس کے دوسرے تمام شعبے اعمال اخلاق وغیرہ بطوراو تا دواطناب ہیں کہ بیسب مکملات ایمان اور مقویات وجا فظات ہیں چنا نچہ حضرت سید ناحسن رضی اللہ عنہ نے کسی جنازہ پر اجتماع کے موقعہ پر مشہور شاعر فرزوق سے فرمایا کہ تم نے اس مقام کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا است نے برسوں سے شہادت تو حید پر قائم ہول محضرت حسن نے فرمایا:۔ بیتو عمود ہے اطناب کہاں ہیں؟ یعنی اعمال صالح (کذافی المرقاق)

اس کے علاوہ حدیث معاذرضی اللہ عنہ ہے بھی اس کی تائید ملتی ہے جس کوتر ندی نسائی 'امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔غزوہ تبوک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ ساتھ لکلے' راستہ میں ایک تہائی کا موقع پاکرمعاذ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ

عمل دریافت کیا جو جنت میں لے جائے آپ نے فرمایا''وین اسلام کاراس رئیس عمل تو شہادت تو حیدورسالت ہے' پھر جس عمل سے دین کی بندش مضبوط و مستحکم ہوتی ہے وہ نماز پڑھنا اورز کو قدینا ہے اور اس کے اونچ عملوں میں سے سب سے اوپراور چوٹی کاعمل خداکی راہ میں جہاد کرنا ہے' پھر آخر میں فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کوئی نیکن نہیں' ایک حدیث طبرانی وطیالسی کی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ہے سوال فرمایا' تم جانے ہوا بمان کو تھا منے والے دستوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہینڈ ل (دستہ وعروہ) کون ساہے؟ صحابہ ہے خوض کیا'' نماز' فرمایا نماز بہت اچھی ہے مگر اس کا دائر عمل دوسراہے' پھر عرض کیا'' روزہ' آپ نے پھر اسی طرح فرمایا' صحابہ ہے جہاد کا ذکر کیا' اس پر بھی آپ نے اسی طرح فرمایا' پھر فرمایا' ایمان کے عرووں میں سے سب سے زیادہ مضبوط و مشحکم عروہ خدا ہی کے لیے دوسی سے بغض رکھنا''۔

اس تتم کی تمام احادیث سے واضح ہے کہ ایمان کی تکمیل' حفاظت واستحکام کے لیے سارے اعمال کام دیتے ہیں پنہیں کہ خودایمان کی جنس سے پیسب اعمال جوارح ہیں بااس کے اجز اُمقومہ یا مکملہ ہیں۔واللہ اعلم۔

پھراگر کہاجائے کہ ایمان واسلام کے تو ۲۰۷۰ تک شعبے ہیں یہاں صرف چارکا ذکر کیوں کیا گیا تو ملاعلی قاریؒ نے جواب دیا۔ کہان میں سے اہم ترین ارکان کا ذکر کر دیا گیا ہے علامہ عینی نے فرمایا کہ عبادات دوشم کی ہوتی ہیں قولی جیسے اداء کلمہ شہادت یا غیر تو ل اوروہ بھی دوشم کی ہے ترکی جیسے صوم یا فعلی اور بھی دوشم ہے۔ بدنی جیسے نماز 'یا مالی جیسے زکو ہو 'یا بدنی و مالی دونوں کا مجموعہ جیسے جے 'اس طرح ہر قتم کی عبادات کی طرف اشارات فرمادیے گئے۔

عافظ ابن تیمیہ قرماتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے عبادات کے لیے سرنگوں ہوجانا' اب اگر دین اسلام کا تجزید کروتو اس میں چند تتم کے احکام پاؤگے۔

ا۔وہ احکام جوسب پریکسال واجب ہیں۔

۲-وہ احکام جوخاص خاص افراد سے متعلق ہیں 'پہلی قتم میں ایک برا حصہ صرف فرض بی الکفا ہے ہے کہ ہرخض پر واجب نہیں جیسا کہ جہاؤامر بالمعروف نہی عن الممکر 'امارت 'حاکم' قاضی' مفتی' شہادہ وغیرہ ان سب کا تعلق خاص مصالح اور عارضی اسباب سے وابسۃ ہے فرض کر لواگر یہ مصالح ہماری نقل وحرکت کے بغیر حاصل ہوجا نمیں تو بیاد کام واجب نہیں رہتے' ای طرح حدود وغیرہ کے ابواب ہیں ان کا تعلق بھی چند جزائم کے ساتھ ہے اگراس کا انسداد ہوجائے تو ان ابواب کی حاجت بھی نہیں رہتی' دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے جبسیا کے قرض کی اوا نیگی غصب وعاریت وربعت والمانت وغیرہ تمام ابواب انسانوں کے حقوق کے تحفظ اور مظلوم کی دادری کے لیے ہیں اگر صاحب حق معاف کرد ہے تو بیابواب بھی معظی ہوجاتے ہیں صلہ مرحی حقوق اولا دیڑوی شریک نقیر وغیرہ ان ادکام کا تعلق بھی سب کے ساتھ فینیں بلکہ خاص خاص افراد سے وہ بھی خاص خاص اوقات میں اس کی طرح شریعت کے بقیہ ابواب پر بھی ایک اجمالی نظر ڈال جائے اور غور کیجئے کہ اب وہ کون سے احکام ہیں جو ہر فریر واجب ہیں اور کی قدی مصلحت پر بھی بنی اور انسان کے انقیاد ظاہری و باطنی کا ایک مکمل ثبوت بھی ہیں تو آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ بہی مبانی خسہ ہیں اس کے حدیث مذکور میں صرف ان باخ ہی کواسلام کی بنیا وقر اردیا گیا ہے۔ ( کتاب الایمان سے قدیم ہیں تو آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ بہی مبانی خسمہ ہیں اس کے حدیث مذکور میں صرف ان باخ ہی کواسلام کی بنیا وقر اردیا گیا ہے۔ ( کتاب الایمان سے حدیث مذکور میں صرف ان باخ ہی کواسلام کی بنیا وقر اردیا گیا ہے۔ ( کتاب الایمان سے حدیث مذکور میں صرف ان باخ ہی کواسلام کی بنیا وقر اردیا گیا ہے۔ ( کتاب الایمان سے حدیث مذکور میں صرف ان باخ ہی کواسلام کی بنیا وقر اردیا گیا ہے۔ ( کتاب الایمان سے حدیث مذکور میں صرف ان باخ ہی کواسلام کی بنیا وقر اردیا گیا ہے۔ ( کتاب الایمان سے مقام کو معلوم ہو جائے گا کہ بھی میں اس کے حدیث مذکور میں صرف ان باخ کی کو اسلام کی بنیا وقر اردیا گیا ہے۔ ( کتاب الایمان کی انسان کے مدین سے موجو کے گا کہ میں کو اسلام کی میں کو معلوم ہو کے گا کہ بھی میں کو مدین سے کا کو میں کو اسلام کو معلوم ہو کہ کو مدین سے کا کو میں کو مدین سے کو مدین سے کی کو میں کو مدین سے کا کو مدین سے کو میں کو مدین سے کو مدین سے کا کہ کی کو مدین سے کر میں کو مدین

یہاں بیامربھی قابل ذکرہے کہ تو حید کی دعویٰ دار تو دنیا کی اکثر قومیں ہیں'ادرا یک قتم کا ناقص اقر ارتو حید کچھ مذاہب میں پایا بھی جاتا ہے مگر مکمل صحیح وخالص تو حید جو تو حید الوہیت' تو حید ربو ہیت'اور تو حید صفات سب پر شامل ہے' صرف مذہب اسلام میں پائی جاتی ہے'اور وہی راس الطاعات' لب الاعتقادات' ام العبادات' اور راس القربات ہے' پھر مسلمانوں میں عقائد واعمال کی زیادہ صحیح تعبیر اہل سنت والجماعت میں فروی مسائل میں حق وانصاف ائمہ' احناف کے ساتھ اور موجودہ دور کے مسائل میں حق واعتدال علاء دیو بند کی طرف ملے گا۔ واللہ اعلم۔ "توحیدباری تعالیٰ" پر بہت سے دلائل عقلی وفقی قائم ہیں اور قرآن مجید کی بعض آیات میں بھی داائل عقلیہ کی طرف رہنمائی کی گئی ہے ' مثلاً آیت سور وَانبیاء لو کان فیصما الهة الا الله لفسد تا یا آیت سور وَ مومنون و ماکان معه من الله اذالذهب کل الله بهما حلق و لعلا بعضهم علی بعض اس بربان کو" بربان تمانع" کہا جاتا ہے۔جس کی بہترین توضیح وتقریر حضرت زانو توی قدس سرو نے" تقریر دلیذیر" میں کی ہے اوراس کا دلشین خلاصہ "حضرت علامہ عثافی نے فوائد صفحہ وجم میں حسب ذیل کیا ہے:۔(اس میں ہم نے معمولی تصرف کیا ہے)

''عبادت کامل مذلک کو کہتے ہیں جو صرف آئ ذات کے سانے اختیار کیا جاسکتا ہے جوابی ذات وصفات میں ہر طرح کامل ہوائی کو ہم اللہ یا خدا کہتے ہیں اس کو ہم تمام عیب و نقائص سے پاک بھے ہیں 'وہ نہ کی حیثیت سے نافص ہے نہ ہے کار ہے نہ عاجز ہے نہ مغلوب کوئی اس کے کسی کا میں کی وقت بھی روک ٹوک نہیں کر سکتا 'وہ مختار مطلق ہے۔ (یفعل ما یوید 'یفعل ما یہ بیشان کے ہوں گے پھر دیکھنا یہ عما یفعل اس کی شان ہے' اب اگر فرض کرلیں کہ آسان وزمین میں دوخدا ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ دونوں اس شان کے ہوں گے پھر دیکھنا یہ کہ معالم کی تختیق اور علویات و سفلیات کی تدبیر دونوں کے کلی اتفاق سے ہوتی ہے یا گاہ بگاہ ان کے باہم اختلاف بھی ہوجاتا ہے' اتفاق کی صورت میں دواختال ہیں یا تو الکیلی ہے کام نہیں چل سکتا ہے اس لئے دونوں نے مل کر انظام کیا تو معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک بھی کال قدرت والانہیں' اور اگر ایک تباسل سے عالم کا کامل طور پر انظام کر سکتا ہے تو دوسر ایکار شیرااس کو مانے نے کیا فائدہ ؟ خدا کو وجود تو اس کامل قدرت والانہیں' اور اگر ایک تباسل سے عالم کا کامل طور پر انظام کر سکتا ہے تو دوسر ایکار شیرا اس کو مانے نے کیا فائدہ و کر این اردو و تو وہ خداندر ہا' اور یا دونوں مساوی و متوازی طاقت سے ایک دوسر سے کے خلاف اپنے ارادہ و تجویز کوئل میں لانا جا ہیں گو کو چور ڈیکھ گا تو وہ خداندر ہا' اور یا دونوں مساوی و متوازی طاقت سے ایک دوسر سے کے خلاف اپنے ارادہ و تجویز کوئل میں لانا جا ہیں گا و معاد اللہ خدا کاس کی رسم تھی میں مرے سے کوئی چر موجود تھی ہوگئ تو پھراس محکم شیر میں میں میں میں میں اگر دوخدا ہوتے توان کا پیمنے مورد و میں میں میں میں میں اگر دوخدا ہوتے توان کا پیمنے مورد کی کھر اس کھی کا در ہم بر ہم ہوجاتا۔

حضرت علامہ عثاثی نے اس تحقیق کا حوالہ صفحہ ا۳۵ میں دیاہے گرسور وَ انبیاء کی جگہ سور وَ کج کا حواله غلطی کتابت یا طباعت ہے درج ہو گیاہے ' تو حید کے بعد عبادات و طاعات کا درجہ ہے' ان کی حقیقت' ان کے مقصد' اور ان کے باہمی ارتباط کو بیجھنے کے لیے بھی حضرت نا نو تو ی قدس سروکی دلنشیں اور جامع مانع تحریر سے بہر واندوز ہو جائے۔

عبادت درحقیقت عبدیت اور بندگی کی ایک عملی ٹریننگ ہے عبدیت درحقیقت وہ سے جو بندہ اوراس کے معبود کے درمیان قائم ہے جتنے آسانی دین آئے وہ ای رشتہ کو سمجھانے کو اور اس کے حقوق بتانے کو آئے باپ بیٹے دوست دوست ہمسایہ مسایہ کے دشتے حتی کہ اس اور اس کے حقوق اور اس کے حقوق کا دوسری مخلوق کے درمیان قائم ہے اس رشتہ کو صرف دو ہیں سمجھانا نہیں ہے بلکہ اس کے ایک ایک طرز اوا ہے ہم کو نگین بنانا بھی ہے اگر اس رشتہ کا تجزیہ کروتو جو اس کے برے عضر نظر آئیں گے وہ صرف دو ہیں طاعت و محبت ہر غلام کا فرض ہے کہ وہ اس نے ہم تن اطاعت ہو مگر وہ اطاعت نہیں جو ذوق و محبت ہیں مؤلوق ہوائی کا فرض ہے کہ وہ اپ موسلا کے بات میں موسلا ہوائی کا فرض ہے کہ وہ اپ موسلا ہوائی ان شریعت چاہتی موسلا ہے جبت کرے مگر وہ مجبت نہیں جس میں سرمو خلاف کی تنج اکش باقی ہوئیدونوں کی صدود میں کوئی اشتر اک باقی ندر ہے ای کا نام عبادت ہے۔ کہ ان مشتر کے فرائض کے درمیان ایک ایسا خط فاصل تھینچ دے جس کے بعد دونوں کی صدود میں کوئی اشتر اک باقی ندر ہے ای کا نام عبادت ہے۔

#### داغ عبديت وتاج خلافت

دشواری بیہ کدانسان فطرة داغ عبدیت برداشت نہیں کرتااس لیے اس کے سامنے ایک ایسا آئین رکھا گیاہے جے وہ سمجھاور پھراس بمل پیرا ہوکراس منزل تک پہنچ جائے جہاں بیداغ عبدیت تاج خلافت کا سب سے آبدار موتی نظر آنے لگتا ہے اس لیے اسے صرف سمجھایا نہیں گیا بلکہ مملی طور پر بھی اس کی ٹریننگ دی گئی۔ جس کے اثر سے تدریجا اس کی فطرت اطاعت و محبت کی خوگر ہوتی چلی جائے سب سے پہلے مولی حقیق نے اپنے ایسے خوبصورت نام بتائے جن میں حسن وخوبی کا جلوہ بھی ہے اور حکومت وسلطنت کا دبد ہم ہیں۔ اور ہمیں حکم دیا کہ ہم ان ناموں سے اسے پکارا کریں اس کا نتیجہ نفسیاتی طور پر یہ ہونا چاہئے کہ اس کے حسن و جمال کا بے کیف و بے مثال نقش ہمارے دل پر جمتا چلا جائے اس کے ساتھ اس کی بناہ قدرت وطافت کا تسلط بھی قلب پر چھا تا چلا جائے اور ان اساء کے لحاظ سے عبادات میں یہ تقسیم کردی گئی:۔

عبادات كى تقتيم

کچھءبادتیں تووہ رکھیں جواس کی حکومت کا سکہ دل پر قائم کریں اور جو کچھوہ جوجذبہ محبت بھڑ کا ئیں'اباگرتم ذراغور کرو گے تو اسلام کی عبادت میں نماز اورز کلو ہے تہمیں پہلی تسم میں نظر آئیں گی اور روزہ حج دوسری قشم میں'نماز وز کلو ہ میں تمام تربارگاہ سلطنت وحکومت کا ظہور ہے اور روزہ وجج میں سرتا سرمجبوبیت واجمال کا جلوہ۔

نماز: نماز کیا ہے؟ حاضری کے ایک عام نوٹس کے بعدلباس وجسم کی صفائی 'اس کے بعدکورٹ کی حاضری کے لیے تیاری وکیل کا انتخاب ' پھرکورٹ میں پہنچ کر دست بستہ باادب قیام' دائیں بائیں دیکھنے' بات چیت کرنے' کھانے پینے حتیٰ کہ بلا وجہ کھانسنے اور نظریں اٹھانے تک کی ممانعت' آخر میں بذریعہ وکیل درخواست پیش کرنا' پھر باادب سلام کرکے واپس آجانا۔

ز کو ہے: زکو ہ پرغور بیجئے تو اس میں بھی غلام کی طرح اپنی کمائی دوسرے کے حوالے کر دینا' سرکاری فیکس وصول کرنے والے ہ سکیں تو ان کوراضی کر کے واپس کر دینا' اور جو وہ لینا جا ہیں بے چون و چراان کے سپر دکر دینا۔

اب سو چواگر پانچ وفت اسی طرح حاضری اوراتن عاجز ان جبرسائی کی تابعمر ٹریننگ حاصل کی جائے۔پھرسال بھر میں اپنا کمایا ہوا مال ایسی خاموثی اور بیچارگی سے سپر دکیا جائے تو کیا اس ذات کی ملکوت و جبروت کانقش دل پر قائم نہیں ہوگا۔جس کے پرشوکت اساء پکارتے یکارتے اور بیعا جزانہ عبادتیں کرتے کرتے عمر بسر ہوگئ۔

روز ۵: دوسری طرف اگرخور کروتو محبت کا پہلا اثر کم خفتن' کم گفتن' کم خورون ہی ہوتا ہے اس لیے اگر پہلے ہی قدم میں یہاں کوئی
عاشق نہیں ہے تو یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس جمیل مطلق کی محبت کی عشقا نہ ادا ئیں ہی اختیار کرے کھانا' پینا ترک کرے را توں کو اٹھ اٹھ
کراپئی نیند خراب کرے اور ایک جگہ جمع ہوکر اس کلام کی ایک معقول مقدار سنا کرے جسے سن کر مردہ رومیں بھی تڑ ہے لگتی ہیں'اگر ایک ماہ ک
اس ٹریننگ سے اس کے رنگ ڈھنگ طور وطریق میں کچھ عاشقا نہ انداز پیدا ہوگیا ہے تواب اس کودوسرا قدم اٹھانا چاہئے اور وہ ہیہے۔
اس ٹریننگ سے اس کے رنگ ڈھنگ طور وطریق میں کچھ عاشقا نہ انداز پیدا ہوگیا ہے تواب اس کودوسرا قدم اٹھانا چاہئے اور وہ ہیں ہے۔

ی جب کھانے پینے 'سونے جاگئے اور دنیا کے دوسر بے لذائذ میں اس کے لیے کوئی لذت نہیں رہی تو اس کو اب کوئے یار کی ہوا کھانا چاہئے ' یہاں زیب وزینت ' تزک واحتشام در کا رنہیں بلکہ سرتا سرذل وافتقار 'ہمتن عجز واکسار شکستہ حال واشکبار' برہنے پاؤں وجاں نثار' غرض کہ سرتا پادیوانہ وار چلنامقصود ہے' بہی احرام کا خلاصہ ہے' چرلق ودق میدانوں کی صحرانور دی اور لیلائے حقیقت کے سامنے چیخ و پکار بہی تلبیہ اور میدان عرفات کا قیام ہے اس کے بعدا یک ایسے گھر کے سامنے حاضری ہوتی ہے جس کا مکیس کوئی نہیں مگریوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے حسن و جمال کی کرنیں اس کے ہر ہر پھر سے پھوٹ بھوٹ کرنگل رہی ہیں اور دلہائے عشاق کو پاش پاش کے دیتی ہیں' ایسے دل کش نظارہ کے موقع پر بے ساختہ وہی فرض ادا کرنا پڑتا ہے جو مجنوں نے دیار لیلئے کود کی کھراوا کیا تھا اس کا نام طواف ہے۔

### روزه وفج كاارتباط

شایدصوم و ج کے اس ربط کی وجہ سے ماہ رمضان کے بعد ہی ج کے ایام شروع ہوجاتے ہیں۔

جہاد:۔اگرجذبہ محبت اس سے بھی آ گے ترقی کرجائے تو آخری منزل جہاد ہے بیشت ومحبت کی وہ آخری منزل ہے جہاں پہنچ کرمحب صادق ومدعی کاذب کھرجاتے ہیں۔

قرآن کریم میں جہادی آیک حکمت ہے بھی بتائی گئی ہے اس میدان ہے جو بھاگا وہ اس لائق نہیں سمجھا جاتا ہے کہ پھر خدااور رسول کی محبت کا دم بھر سکے اور جس نے ذراکوئی کمزوری دکھائی اس پر پھر بیوفائی کا دھبہ لگے بغیر نہیں رہتا' اس میدان کا مردصرف وہ ہے جواپنی موت کواپئی زیست پرتر ججے ذیتا نظر آئے دشمن کی تلوار کی چمک اس کواتی محبوب ہوجائے کہ سوجان سے گلے لگانے کی آرز وہواور وہ بڑے جذبہ کے ساتھ ہے کہتا ہوا خداکی راہ میں قربان ہوجائے

عمریست که آوازه منصور کهی شد من از سرنوجلوه دېم دارورس را

'' یہ وہ عاشق صادق ہے کہ جب اس طرح پر وانہ وارا پنی جان دے دیتا ہے تو قر آن کواسے مردہ کہنے پر غیرت آتی ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے اگر چیمہیں اس کی زندگی اور اس زندگی کے مقام بلند کا شعور نہیں''

مولانا مرحوم کے اس نقشہ کے مطابق نماز اور زکو ق'روزہ اور حج کا علیحدہ علیحدہ ربط واضح ہوجاتا ہے اگریہ چاروں عبادتیں اس تصور سے اداہوتی رہیں توممکن نہیں کہ طاعات ومحبت کی دونوں شاخیں جوا یک عبد کے لئے مطلوب ہیں پیدانہ ہوجا ئیں۔

(ترجمان النة صفحه ٥٨٥ تاصفحه ١/٥٨٩)

باب امور الايمان وقول الله عزوجل ليس البر ان تولو ا وجو هكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله الى قوله تعالى المتقون قد افلح المؤمنون الاية

٨- حدثنا عبدالله بن محمد ن الجعفى قال ثناابو عامر ن العقدى قال سليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار عن ابى
 صالح عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان.

ترجمہ:- باب امورایمان کے بیان میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی صرف پنہیں کہتم (عبادت کے وقت) اپنے چہرے مشرق یا مغر<sup>ل</sup>ے کی طرف کرلو بلکہ بڑی نیکی بیہ ہے کہ آ دمی خدا پرایمان لائے (وغیرہ آخر آیت تک) اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیشک ان ایمان والوں نے فلاح حاصل کرلی جواپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں (وغیرہ آخر آیت تک)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندراوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ ایمان کے مجھے او پر ساٹھ شعبے ہیں اور حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

تشریج:۔ امام بخاریؒ نے اس باب کے عنوان و ترجہ میں دوآیات پیش کی ہیں اول لیس البو الایت جس کا شان نزول ہے ہے کہ یہود ونصار کی کے لئے خرابی عقائد داعمال پر جوعذاب خداوندی وغیرہ کا ذکر سابقہ آیات میں ہوا تو انہوں نے کہا کہ جمیں عذاب کیوں ہوگا' ہم تو ہدایت یافتہ اور سیحق مغفرت ہیں' کیونکہ نماز جیسی افضل عبادات کو خدا کے تھم ومرضی کے موافق قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں' اس سے بڑی کیا ہوگی؟ اس پرخی تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا بی خیال سے جائیں سب سے بڑی اور بنیادی نیکی تو ایمان باللہ وغیرہ عقائد کی در تھی ہو اور اس کے ساتھ دوسرے اعمال کی صبح طور سے ادائیگی اس لئے یہود نصار کی کا صرف اپنے استقبال قبلہ پر ناز کر نااور محض اس کی وجہ سے اپنے کو ہدایت یا فتہ اور سیحی مغفرت سمجھنا خیال خام ہے تا وقتیکہ ان سب اعتقادات اضلاق واعمال پر قائم نہ ہوں' جو ندکورہ بالا آیت کر بہ میں ندکور ہیں۔ دھزت علامہ تشمیری قدس سرہ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ یہاں '' نفی بر'' کی تعمیم صرف یہود و نصار کی کے مقابلہ حضرت علامہ تشمیری قدس سرہ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ یہاں ''نفی بر'' کی تعمیم صرف یہود و نصار کی کے مقابلہ حضرت علامہ تشمیری قدس سرہ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ یہاں ''نفی بر'' کی تعمیم صرف یہود و نصار کی کے مقابلہ حضرت علامہ تشمیری قدس سرہ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ یہاں ''نفی بر'' کی تعمیم صرف یہود و نصار کی کے مقابلہ حضرت علامہ تشمیری قدس سرہ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ یہاں 'نفی بر'' کی تعمیم صرف یہود و نصار کی کے مقابلہ

ل زمخشری نے کہا کہ خطاب اہل کتاب کو ہے کیونکہ یہود مغرب (بیت المقدس) کی طرف نماز پڑھتے تھے اور نصاری مشرق کی طرف (عمدة القاری صفحۃ ۱/۱۳۳۳)

میں کی گئی ہے کہانہوں نے الاہم فا لاہم کی رعایت ترک کردی تھی ورنہ ظاہر ہے کہ فی نفسہ قبلہ کی طرف توجہ بھی معمولی نیکی نہیں ہے بلکہ اعمال جوارح میں سے بڑی نیکیوں میں شار ہے کیونکہ ایک دویا چند نیکیاں بھی خواہ وہ اپنی جگہ کتنی ہی اہم اور بڑی ہوں اگران کے ساتھ کسی درجہ کی بھی ایمان وعقائد کی خرابی شامل ہے یا دوسرے اعمال واخلاق کی طرف سے لاپر وائی ہے تو وہ چند نیکیاں بے سودورائیگاں ہیں۔

حضرت شاه صاحب في اى آيت كا اقتباس حديث اليس من البوا الصيام في السفو" كوقراروك كرواؤوظامرى ك استدلال کو باطل فرمایا جواس حدیث سے سفر میں روز ہ رکھنے کو قطعاً باطل و ناجا ئز کہتے ہیں' حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں بھی الی ہی صورت تھی کہ بعض صحابہ نے رمضان میں روزے کے تزک کو باوجود مشقت سفر وشدت حروغیرہ کے بھی گوارہ نہ کیا'جس سے ان پغشی طاری ہوگئ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کومعلوم ہوا تو آپ نے تنبیہ فرمائی کو نیکی کواسی میں منحصر سمجھنا کوئی دینی سمجھنہیں ہے بلکہ موقع وکل کی مناسبت اور الاهم فالاهم کی رعایت سے عمل کرنا جا ہے البذاجس وقت عزیمت پرعمل دشوار بہوتو رخصت پرعمل کرنا زیادہ مناسب ہے۔ حضرت شاہ نے کچھ مزاح کے انداز میں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کی ایک قتم نیک بخت بیوتو فوں کی بھی ہے اور اس حدیث سے ان ہی کی اصلاح مقصود ہے کیونکہ ایسے لوگ گونیک بخت ہوتے ہیں مگر قلت تفقہ کے باعث معمولی باتوں کا اہتمام کرتے ہیں اور امورمہمہ عظیمہ کی طرف ہے غفلت برتے ہیں۔

دوسرى آيت قد افلح المومنون الاية ميل بهي أيمان كساته اعمال صالح شاركة كية بين جن ساعمال كى اجميت واضح بالكن امام بخارى كامقصديه بكرتمام امورمتعلقه ايمان اجزاءايمان بين اى ليان كوساته ذكركيا كيا كيرحديث مين ايمان كيسائه ساويرشعي بتلائ ہیں جس میں اعمال واخلاق سب ہیں لہنداایمان کاان سب سے مرکب ہونا ثابت ہوا کیکن پیاستدلال سیحے نہیں کیونکہ دونوں آیتوں میں تو ایمان پر اعمال كاعطف كياب بس سے جزئيت كے خلاف مغايرت مفهوم بور بى سے اور حديث ميں بھى شعبوں سے مرادفروع وآثارا يمان ہيں۔

علامة مطلائي نے فرمایا كه حدیث میں ايمان كوتنوں اور شاخوں والے درخت سے تشبيه دى كئى ہے اور بدمجاز أہے كيونكه ايمان لغة تصديق ہادر عرف شرع میں تقدیق قلب ولسان کا نام ہے جس کی تعمیل طاعات ہے ہوتی ہے لہنداایمان کے پچھاو پرساٹھ شعبے ہونے کا مطلب یہ ہے كهاصل كافريراطلاق كيا كياب-ايمان اصل ہےاوراعمال اس كى فروع اور بياطلاق مجازى ہے قبول زيادت ونقصان كى صورت ميں بھى اعمال بی کے باعث ہے اور امام شافعی وغیرہ نے جواعمال کورکن ایمان قرار دیا ہے۔وہ ''ایمان کامل'' کے اعتبار سے ہے ای لئے تارک اعمال ان کے نزديك حقيقت ايمان عي خارج نبيس موتاع البيت معتزله كنزديك خارج موجاتا ع قاله العلامة التفتاز اني (شروح البخاري صفيه١٢)

ایمان کی کتنی شاخیس ہیں

یہاں بضع وستون کی روایت ہے مسلم شریف کی ایک روایت میں بضع وسبعون ہے دوسری میں بضع وسبعون اوبضع وستون شک کے ساتھ ہے ابوداؤد تر مذی میں بضع وسبعون بلاشک ہے۔

قاضی عیاض نے فرمایا کہ تمام احادیث اورسب رواۃ پرنظر کر کے بضع وسبعون ہی راجے ہے امام نوویؓ نے فرمایا کہ صواب یہی ہے کہ بضع وسبعون کوتر جیے دی جائے کیونکہ ثقات کی زیادتی مقبول ہے دوسرے بیر کہ بضع وستون کی روایت ماسوار وایات کے منافی نہیں ہے کیونکہ تخصیص بالعدد نفی زائد پردلالت نہیں کرتی' تیسرے یہ بھی احتمال ہے کہ کم والی روایات ابتدائی ہوں۔ پھر شعبے بڑھتے رہے ہوں گے۔ امام حافظ ابوحاتم ابن جان بستی نے فرمایا کہ 'میں نے اس حدیث کے بارے میں مدت تک تبتع کیا اور طاعات کوشار کرتار ہاتو عدد مذکورہ حدیث سے بہت بڑھ گیا۔ پھر صرف کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی پوری مراجعت کے بعدہ عشعبے دریافت ہوئے نہ کم نہ زیادہ اس سے میں سمجھا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کتاب وسنت سے ثابت شدہ عدد ہے ذکرہ ابوحاتم فی کتاب''و صف الایمان و شعبہ'' (شروح ابخاری سفیہ ۱۲۳) بضع کے اطلاق میں بہت سے اقوال ہیں' زیادہ سجے تین اور دس کے درمیان کا قول ہے' لہٰذا ۹ کے کاعد دران حج ہوا واللہ اعلم پھر علماء نے ان شعبوں کی تعیین کے لئے بہت سی کتابیں مستقل طور سے تصنیف کی ہیں جن میں شعب الایمان امام بیہ قی کی بہت مشہور ہے۔

شخ عبدالجلیل نے بھی ای نام ہے کتاب کھی ہے اور محدث شہیر شخ محمہ مرتضٰی زبیدی حفیؓ نے ان دونوں کتابوں کا خلاصہ کیا ہے جس کا نام''عقدالجمان''رکھااورسب سے بہتر فوائد وتحقیقات عالیہ کے اعتبار سے شیخ ابوعبداللہ کیسی کی کتاب المنہاج ہے۔

طافظ نے فتح الباری میں ابن حبان کی توضیح وتشریح کوزیادہ پسند کیا اور اس کوہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ شعب ایمان کاتعلق قلب کسان اور بدن متنوں سے ہے اور ہرایک کے ماتحت شعبوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا – اعمال قلب کی (جن میں معتقدات و نیات شامل ہیں) ۲۲ خصلت ایمان باللہ (جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات پر یقین اوراس امر کا اعتقاد شامل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں اوراس کے سواسب حادث ہیں) ایمان فرشتوں پر آسانی کتب پڑا نبیاء ومرسلین پڑقدر خیروشر پر یوم آخرت پر (جس میں قبر کا سوال بعث ونشور حساب میزان صراط جنت و نار پر یقین شامل ہے) خدا کی محبت دوسروں سے خدا کے لئے حسد و بغض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت (جس میں درود شریف اور آپ کی سنت مطہرہ کا اتباع شامل ہے) اخلاص (جس میں ترک ریاء و نفاق شامل ہے) تو بہ خوف نرجاء شکر صرر وفاء عہد رضا بالقصناء تو کل رحم و شفقت تو اضع (جس میں بروں کی تو قیر شامل ہے) ترک کبرو بجب ترک حسد ترک حقد و کیئے ترک غضب نرجاء شکر صرر وفاء عہد رضا بالقصناء تو کل رحم و شفقت تو اضع (جس میں بروں کی تو قیر شامل ہے) ترک کبرو بجب ترک حسد ترک حقد و کیئے ترک غضب نرحم میں میں ترب کا علم سکھانا 'وعا '

ذکر (جس میں استغفار شامل ہے) لغوباتوں سے اجتناب۔

۳-۱۹ مال بدن ۴۸ خصلتوں پر مشمل ہیں۔ ان میں ہے ۱۵ کا تعلق اعیان ہے ہے۔ پاک حی حکمی (جس میں نجاستوں سے بچنا بھی شامل ہے) سرعورت نماز فرض ففل زکو 8 نفرض ففل کے وعمر ہ فرض ففل کے استرعورت نماز فرض ففل کرتے وعمر ہ فرض ففل کے طواف اعت کاف التماس لیلیة القدر۔ دین کو بچانے کی سعی (جس میں دارالشرک ہے ججرت بھی شامل ہے) نذر کو پورا کرنا ایمان میں تحری واواء کفارات۔ چین مسلمیں وہ ہیں جن کا تعلق اپنے خاص متعلقین وا تباع ہے ہے (۱) نکاح کے ذریعہ عفت اختیار کرنا (۲) عیال واولا دی حقوق کی گہداشت کرنا اور تربیت کرنا (۳) ہروالدین یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک (جس میں ان کی نافر مانی سے بچنا بھی شامل ہے) صلدر حم (۵) سرداروں کی اطاعت (۲) غلاموں اور ماتخوں کے ساتھ ترمی کا معاملہ۔

کا خصلتیں وہ ہیں جن کا تعلق دوسر ہے لوگوں ہے ہے۔ (۱) حاکم ہوکر عدل کرنا۔ (۲) متابعت جماعت (۳) اطاعت اولی الامر (۴) اصلاح بین الناس (جس میں قال خوارج و بغاۃ شامل ہے) (۵) بروئیکی کے کام میں اعانت (جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی شامل ہے) (۲) اقامت حدود (۷) جہاد (جس میں مرابط شامل ہے) (۸) ادائے امانت (جس میں ادائیگی ٹس شامل ہے) (۹) ضرورت مندکو قرض دینا اور قرض کی ادائیگی (۱۰) اگرام جار (۱۱) حسن معاملہ (جس میں حلال طریقہ پر مال جع کرنا شامل ہے (۱۲) مال کو طریقہ تق میں صرف کرنا (جس میں ترک تبذیر واشراف شامل ہیں) (۱۳) سلام کا جواب دینا (۱۲) چھینکنے والے کو پر جمک اللہ کہنا (۱۵) لوگوں کو ایذ این پنچانے سے باز رہنا (۱۲) لہود لعب سے اجتناب (۱۷) راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا۔ بیسب ۲۹ خصلتیں ہوئیں اور اگر تفصیل کردی جائے کہ بعض جگی خصلتیں ایک نمبر میں آگئ ہیں تو عدد ۹ کہ وجائے گا۔ واللہ اعلم۔ (شروح البخاری صفحہ ۱۱/۱۲)

قلبی وساوس: - شعب ایمان کی تفصیل وضاحت کے بعد ایک اہم امر قابل تنبیہ یہ ہے کہ شیطان جس طرح انسان کو بے ممل اور بدممل بنانے کے لئے اپنی ہرممکن کوشش کرڈ التا ہے ای طرح انسان کے دل میں وساوس پیدا کر کے اس کو بے ایمان بنانے میں بھی کسرا ٹھا کرنہیں ر کھتا اس لئے ایک شخص وساوی قلبی کا شکار ہو کرنہایت پریثان ہوجا تا ہے اوراس کوخطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایمان کی لازوال دولت ہے محروم نہ ہوجائے'اس لئے اس سلسلے کی چندا حادیث ککھی جاتی ہیں۔

ا-حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے میری امت ہے دلوں کے برے خیالات ووساوس کومعاف فر ما دیا ہے جب تک ان پڑمل نہ کیا جائے یاز بان ہے کچھ نہ کہا جائے ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا ( بخاری ومسلم )

۲-ایک فخص نے عرض کیا کہ بھی میرے دل میں آیے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کرکوئلہ ہوجانا مجھے اس سے زیادہ پہند ہے کہ میں ان کوزبان سے ادا کروں' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا خدا کا شکر ہے کہ اس بات کو وسوسہ سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ (ابوداؤد) ۳-ای طرح چند صحابہ نے حال عرض کیا تو آپ نے دریافت فر مایا کیا واقعی ایسا ہوا؟ عرض کیا' جی ہاں! آپ نے فر مایا کہ بی تو خالص ایمان کی علامت ہے (مسلم)

باب: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"\_

9 - حدثنا ادم بن ابى اياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابى السفر وا سمعيل عن الشعبى عن عبد الله بن عمر و عن النبى صلى الله عليه وسلم قال" المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه "قال ابو عبد الله و قال ابو معاوية ثنا داود بن ابى هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمر و يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم و قال عبد الا على عن داو د عن عامر عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم باب "مسلمان وه ب (جس كى زبان اور باته سي مسلمان محقوظ ربين" ـ

ترجمہ: دحفرت عامر فعمی نے حفرت عبداللہ بن عمرو سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ سچامسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کے ضرر) سے مسلمان محفوظ رہیں مہاجروہ ہے جوان کا موں کوچھوڑ دے جن سے اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے۔
تشریح: سے اور پکا مسلمان وہ کہلائے گا جو کسی دوسرے مومن بھائی کوائے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے کوئی نقصان نہ پہنچائے اس

سر اصل ہجرت ہے کہ آ دمی اللہ کی منع کی ہوئی ہاتوں سے رک جائے یعنی سرا سراللہ کا اطاعت گزار بن جائے اس حدیث میں مہاجرین کو طاص طور پراس لئے ذکر کیا تا کہ لوگ صرف ترک وطن کو ہجرت بھے کردین کی دوسری ہاتوں میں ستی نہ کرنے لگیس یا ہتلا یا کہ فتح کمہ کے بعد ہجرت منسوخ ہوجانے پراب ہجرت کا ثواب اس طرح آ دمی کو حاصل ہوسکتا ہے کہ وہ حرام ہاتوں کو قطعاً چھوڑ دے (بیحد بیث مسلم میں نہیں ہے اس لئے بخاری کی ان حدیثوں میں شامل ہے جوافراد بخاری کے نام سے موسوم ہیں)

حفرت شاہ صاحب رحمة الله عليه نے فرمايا كه اس حديث معلوم ہوا كه اسلام جس طرح خدائے تعالی كے ساتھ ايك خاص رابطه و معاملہ ہے اى طرح وہ لوگوں كے ساتھ بھى ايك معاملہ ورابطہ خاصہ ہے اور بياس دين كاخصوصى امتياز ہے گويا ايك مسلمان كے دل كى آواز دوسرے ملنے والے كے لئے ہوتی ہے كہتم مجھ سے مطمئن و بے خوف رہوا ور ميں تم سے مطمئن ہوں۔

اسلام سے پہلے عہد جاہلیت میں لوگوں کا شب وروز مشغلہ خوں ریزی ہتک عزت اور لوٹ مارتھی اسلامی شریعت نے ان تمام مفاسد کو ممنوع و حرام قرار دیا اور لوگوں کو ایک دور سے کی طرف سے مطمئن زندگی گزار نے کا موقع دیا اور ہر ملاقات کے وقت ''السلام علیم'' کہتے کو اسلامی شعار قرار دیا جس کا بہت بڑا اجرو تو اب بتلایا' حدیث میں ہے کہ آپس میں بکثر ت سلام مسنون کا رواج دو ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ' بنت میں بسلامت و کرامت واخل ہو جاؤگئ یہ بھی حدیث میں ہے کہ سلام میں چھوٹے بڑے کی تخصیص نہیں ہرایک کو ابتداء کی فضیلت حاصل کرنی چا ہے اور جان بچیان پر بھی مدار نہیں'اس لئے بہتر ہے کہ ہرمسلمان کوسلام کیا جائے خواہ اس کو جانتے ہویا نہ جائے ہو۔

پھر جواب دینے والے کومزید تا کیدات ہیں کہ جواب سلام اس پر واجب کیا' اور جواب میں زیادہ بہتر اور زا کد الفاظ ادا کرنے کی ترغیب دی' مثلاً اگرالسلام علیم کہتو دوسراوعلیم السلام ورحمۃ اللہ کہے'وہ اگرالسلام علیم ورحمۃ اللہ کہتو بیوعلیم میں زیادہ بلندوصاف آ واز اختیار کرنے کی بھی ترغیب ہے تا کہ پہلا آ دمی اچھی طرح سن لےاور اس کا دل زیادہ خوش ہوجائے۔

سلام کرنے میں اور جواب دینے میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پورا جمع اور جماعت ایک تحض واحد کے تھم میں شار ہے ای لئے ایک بڑے جمع میں سے ایک تحض مقابل آنے والے کوسلام کہد دے تو وہ سب کی طرف سے ہوجائے گا اور ای طرح جواب دینے والوں میں سے بھی صرف ایک فحض جواب دے گا تو وہ بھی ان سب کی طرف سے کائی ہوجائے گا لینی سب سے وجوب ساقط ہوجائے گا'فرض کیجئے کہ ایک مسلمان دیڈ یو پرمسلمانان عالم کوخطاب کر کے سلام کہ تو ساری دنیا کے مسلمانوں پر جواس کی آ واز سنیں گے جواب سلام واجب ہوجائے گا۔ مسلمان دیڈ یو پرمسلمانان عالم کوخطاب کر کے سلام کہ تو ساری دنیا کے مسلمانوں پر جواس کی آ واز سنیں گے جواب سلام واجب ہوجائے گا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے سے کہا ہی صحف واحد کے درج میں قرار دیا گیا ہے یا ایک فخض سب کا قائم مقام ہوجا تا ہے جس طرح بہاں سلام میں ہے یا مسئلہ امان میں کہا گرج ب کے وقت مسلمانوں میں سے ایک فخض بھی کی ایک یا نواں کا آمن دے دیا سب کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ یعنی سارے مسلمانوں پر ان کفار کی حفا قت نواں ومال فرض ہوجائے گا یعنی سارے مسلمانوں پر ان کفار کی حفا قت وہ اور وہ سارے مقتہ یوں کے لئے کافی ہے خواہ وہ ہزاروں لاکھوں بھی ہوں وال ومال فرض ہوجائے گا یاسترہ ہے کہا مضامن (قرمدول) ہے۔ اس کی نماز کی صحت پر سب کی نماز دوں کی صحت موقوف ہے اور صرف امام کی قرات سارے مقتہ یوں کی طرف سے کافی ہوجائی ہوگی ہورائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوگیا ہوجائی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگ

غرض یہاں یہ بتلانا تھا کہ اسلام دوسروں کے لئے بہت بڑی صانت اس امرکی ہے کہ ان کوایک مسلمان سے کوئی ضرر ونقصان نہیں پہنچ سکتا' یہی وجہ ہے کہ دارالاسلام میں کفار وشرکین اہل ذمہ کے تھاظت جان و مال آزادی کاروبار عدل وانصاف آزادی عبادات وغیرہ کے وہی حقوق ہیں جومسلمانوں کے ہیں کہ دارالاسلام کے میں دارالاسلام کے ساتھ ہوئی ہیں کہ دہاں اسلام کی فرہبی تو بین یا بڑے ہیں کہ دہاں اسلام کی فرہبی تو بین یا بڑے ہیں کہ دہاں اسلام کی شہیں تو بین یا بڑے نقصان جان و مال کا تو امکان ہی نہیں دارالاسلام کو دارالاسلام صرف اس لئے کہتے ہیں کہ دہاں اسلام کی شرک کی فرہبی تو بین یا بڑے اور مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت گارنی کے ساتھ ہوئی ہے کیکن اس کے ساتھ جو کفار وہاں رہتے ہیں اسلام کو دارالاسلام کی وہ اسلام پر بدنما داغ ہے۔ ہیں اسلام کا فرض اولین ہے اگر اس میں کوتا ہی ہے تو وہ اسلام پر بدنما داغ ہے۔

اسلامی شریعت نے تو ذمی کفار ومشرکین کی عزت اور جان و مال کومسلمانوں کی عزت و مال کے برابر مساوی درجہ دے دیا ہے جی کہ ذمی کا فرومشرک کی غیبت تک کوحرام قرار دیا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے ذمی فقیر کو دیکھا کہ سوال کر رہا ہے تو ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری کردؤیہ کیسے ہوسکتا ہے کہ دارالاسلام میں رہنے والا ایک بوڑھا ذمی یوں پریثان ہوتا پھرے اور دست سوال دراز کرکے گزارہ کرے۔

دارالاسلام کےمقابلہ میں دوسری شرعی اصطلاح دارالحرب کی ہے۔ جہاں کفر کی شوکت ہوتی ہےاور وہاں کفر وشرک کے احکام سربلندہوتے ہیں غرض سارا دارو مداراسلام یا کفر کی شوکت پر اوراسلام یا کفر وشرک کے احکام کی فوقیت وسربلندی یا محکومانہ وعاجز اندادا کی پر ہےا گرکسی دارالحرب میں مسلمانوں کو بھی سرچھیانے کی جگہ میسر ہواور وہاں ان کے لئے امن واطمینان کے ساتھ جان ومال کی حفاظت کے ساتھان کا دین بھی محفوظ ہوتو اس کو دارالا مان کہا جاتا ہے ایس مسلمان ہوں اوران کو کلی وقومی معاملات میں کفار کے دوش بدوش چلنا چاہئے اوراسلامی مذہبی رواداری کا پورانمونہ بنتا چاہئے۔

حضرت شاہ صاحب دارالاسلام دارالحرب اور دارالا مان کی بہی تشریح فر مایا کرتے تھے اور بہی حق وصواب ہے جن لوگوں نے بیہ مجھا کہ جس ملک میں بھی امن وامان اور عدل وانصاف کا قانون ہواور ندہی آزادی ہو مسلمانوں کے لئے خواہ وہاں شوکت اسلام ہویانہ ہواور

خواہ وہاں اسلامی احکام وشعار کا اجراء بھی جیسا چاہئے نہ ہوؤہ بھی دارالاسلام ہے'ان کی غلط نہی ظاہر ہے۔ آج عدل وانصاف اورامن وامان کا قانون اور مذہبی آزادی کی خوشنما دفعہ کس ملک میں رائج نہیں؟ تو کیا دنیا کے سارے ممالک' دارالاسلام'' کہلا کیں گے۔

الحاصل کہنا یہاں بیتھا کہ اسلام چونکہ سلام ہے مشتق ہے تو اس میں سلام وامن کا بھر پورسر ما بیہ موجود ہے اور حدیث فدکورہ باب میں کی سبق دیا گیا ہے کہ سلمان وہی ہے جس کی ایذ اسے مسلمان مون ہوں بلکہ اگر کفار ومشرکین بھی اس کے سابیہ میں آباد ہوں تو وہ بھی اپنے کو پوری طرح سے محفوظ بچھیں اور ان کی عزت وحرمت دنیوی کی پاس داری اس حد تک ہونی چاہئے کہ ان کے پیٹے پیچھے بھی ان کو نا گوار ہونے والی کوئی بات ہم اپنی نجی مجالس میں نہیں کہ سکتے 'جس طرح ایک مسلمان کی فیبت حرام ہے' ایک ذمی کا فرومشرک کی بھی حرام و نا جائز ہے' کیا اسلامی شریعت کی اس دواداری' اور حکومت اسلام کے اس قانون کی کوئی نظیر پیش کی جائتی ہے؟

دوسری ایک حدیث سیح میں بیالفاظ بھی آئے ہیں کہ''مومن وہ ہے جس سے سارے لوگ اپنے دماء واموال کے بارے میں مطمئن ہوں''اس سے ہماری اوپر کی تشریحات کی اور بھی تائید ہوتی ہے۔

اس حدیث کی سند میں عام ضعی آئے ہیں'جو ہمارے امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بینی واستاذ ہیں اور ان کا ذکر ہم نے مقدمہ انوار الباری صفحہ ۳۹/امیں کیا ہے۔

باب: ای الاسلام افضل؟ (كونسااسلام افضل )

ابی بردة عن ابی موسیٰ قال قالوا: پارسول الله! ای الاسلام افضل؟ قال ثنا ابی قال ثناابوبردة بن عبدالله بن ابی بردة عن ابی موسیٰ قال قالوا: پارسول الله! ای الاسلام افضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ویده ترجمه: حضرت ابومویٰ رضی الله عندراوی بین کر صحابہ فی عرض کیا: پیارسول الله! کون سااسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کی زبان وہاتھ کی ایذاء سے مسلمان محفوظ ہوں' (اس کا اسلام سب سے افضل ہے)

تشریج: علامدنوویؒ نے شرح بخاری میں فرمایا کہ ای الاسلام سے انتے سوال کا مطلب بیتھا کہ کون می خصلت اسلام کی سب سے افضل ہے؟

اس کے جواب میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان کی بہت بڑی امتیازی شان اور کھلا ہواوصف جس کا مشاہدہ وتجربہ ہر خاص وعام کرسکتا ہے ہیہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو بھی ایذانہ پنچے لہذا ایسے ہی وصف والے کا اسلام بھی سب سے زیادہ برتر وافضل ہوگا۔ دوسری روایت میں ہم ہتلا چکے ہیں کہ یہ بھی آچکا ہے کہ مون کی امتیازی شان ہیہ کہ تمام لوگ بنی جان و مال کے بار سے میں اس کی طرف سے مامون و مطمئن ہوں امام بخاری نے اس وصف خاص کی اہمیت کے پیش نظر کئی طریقوں سے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے تا کہ لوگ ذیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں۔

ہارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ اس امر کا غایت اہتمام فرماتے تھے کہ کسی کوبھی اونی درجہ کی جسمانی یا روحانی ایذاء نہ پہنچائی جائے اورایسے فخف کو بہت بڑاصاحب کمال ہتلایا کرتے تھے بلکہ بعض اوقات کسی فخف کی بڑی مدح کے طور پر فرماتے تھے کہ وہ فخف بے ضرر ہایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب! انسانیت کی بات نہیں ہے کہ ایک آ دمی دوسرے کو تکلیف پہنچائے بیتو موذی جانوروں کا کام ہے خود بھی اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے ان کی مجلس میں کسی کی غیبت یا برائی نہ ہو سکتی تھی۔

ڈابھیل کے زمانہ فیام میں راقم الحروف نے بار ہادیکھا کہ مدرسہ کی جس بلڈنگ میں آپ کا اور دوسرے اساتذہ کا قیام تھا اس کے متصل دو بیت الخلاء تھے'آپ کی عادت تھی کہ جب تک ایک بیت الخلامیں کوئی ہوتا' آپ دوسرے میں تشریف نہ لے جاتے' بعض مرتبہ کا فی انظار فرماتے' تا کہ اس کو دوسرے بیت الخلاء میں کسی کی موجودگی ہے انقباض نہ ہو'اس طرح بیت الخلاء سے نکلتے تو نل سے کئی کئی لو فے پانی

ال الاسلام كامطلب ال خصال الاسلام ليناس لئے بھی رائے ہے كرآ مے جودوسرى حديث اى الاسلام خير؟ والى آ ربى ہاس ميں ايك روايت الى خصال الاسلام خير؟ والى آ ربى ہاس ميں ايك روايت الى خصال الاسلام خير؟ والى آ ربى ہاس ميں ايك روايت الله على الله على (عمرة القارى صفحا/ ٥٩/ اطبع استبول) مجمى ہے۔ حافظ عبنى نے يہاں اى اصحاب الاسلام كى تقدير كوتر جے دى ہے كيونكدروايت مسلم ميں اى المسلمين افضل آيا ہے واللہ اللم (عمرة القارى صفحا/ ٥٩/ اطبع استبول)

کے بھر کر بیت الخلاء لے جاتے اور طہارت کے قدمچہ پر بہاتے تھے تا کہ آپ کے بعد جانے والوں کو کسی قتم کی کراہت واذیت نہ ہوئیہ اس سلسلہ کی اونیٰ مثال ہےا بیک روز فر مایا کہ دنیا کی تعریف بہت ہے لوگوں نے کی ہے کسی نے کہا کہ دنیا مجمع الاضداد ہے۔

کہاس میں اضداد کا اجتماع ہے اچھی سے اچھی چیزیں بھی موجود ہیں اور بری سے بری بھی' کفربھی ہے ایمان بھی' نیک عملی بھی ہے اور برعملی ونسق بھی بہترین اخلاق کے مظاہر بھی ہیں اور بدترین کے بھی وغیرہ۔

کی نے کہا کہ دنیاوہ جگہ ہے جہاں جمعات افتر قت ومفتر قات اجتمعت کہ بھی کچھ چیزیں جمع شدہ منتشر ومتفرق ہوجاتی ہیں اور بھی منتشر چیزیں بھی سے کھڑے نہیں کچا ہوجاتی ہیں گرمیں نے دنیا کا نام 'بیت الحمیر ''رکھا ہے جس طرح ایک طویلے میں گدھوں کو جمع کر دیا جا تا ہے تو وہ چین سے کھڑ نے نہیں رہتے' بلکہ ایک دوسر نے کولا تیں مارتے رہتے ہیں اسی طرح یہاں انسانوں کا حال ہے کہ بے وجہ ایک دوسر نے کولیڈ ایجنچانے میں مشغول ہیں' غرض ایڈ ارسانی کا کام اسلام سے کسی طرح جو زنہیں کھا تا۔ کیونکہ اسلام انسانی اخلاق فاضلہ کی تحکیل کے لئے آیا ہے بعث لاتم ممکارم الا خلاق محدثین نے یہ جی لکھا ہے کہ ایسے خف کی فضیلت اس لئے زیادہ ہے کہ اس کا ثواب بہت ذیادہ ہے۔ اس حدیث کے تمام راوی کونی ہیں۔

ایک اہم علمی فائدہ

امام ابوداؤد نے اپنی سنن میں پانچ لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کے چار ہزار آگھ سواحادیث ذکر کیں پھران میں سے چار کا انتخاب کیا کہ انسان کو اپنے دین پڑمل کرنے کے لئے صرف بیحدیثیں کافی ہیں (۱) انسا الاعسال بالنیات عبادات کی در تنگی کے لئے (۲) من حسن اسلام السوء تو که مالا یعنیه عرعزیز کے گرانقدر لمحات کی حفاظت کے لئے (۳) لا یو من احد کم حتی یحب لاخیه مایحب لنفسه حقوق العباد کی سیح طور پرادائیگی کے لئے (۳) المحلال بین و المحرام بین و مابینه مامشتبهات فمن اتقی الشبهات فقد استبرا لدینه "مشتبهات سے بیخے کے لئے۔

اگرچہ بیہ بات امام ابوداؤد کی طرف منسوب ہوکرمشہور ہوئی گران سے پہلے امام عظم رحمۃ اللّه علیہ نے اپنے صاحبز ادے حمادٌ سے فرمایا تھا کہ میں نے پانچ لا کھا حادیث میں سے پانچ احادیث منتخب کی ہیں کھران چارمندرجہ بالا احادیث کے ساتھ پانچویں حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ بیان فرمائی تھی۔

امام ابوداؤد چونکدامام اعظم رحمة الله عليه كے برے مداحين ميں سے بين ممكن ہے بيا متخاب ان بى كامتخاب سے كيا ہو

باب:"اطعام الطعام من الاسلام" (كمانا كطلانا اسلام مين وافل م)

ا ا - حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابى الخير عن عبدالله بن عمرورضى الله عنهما ان رجلاً سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاسلام خير؟ قال: . تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف"

ترجمہ:۔حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ ایک صحص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون تی خصلت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا: ۔لوگوں کو کھانا کھلاؤ' اور سب کوسلام کرو' خواہ ان کوجانتے پہچانتے ہویانہیں۔ تھ یک نے نائے میںما کر نے مار الحقید میں الدن صنی مالٹی ہور میں 'امیں مالی اللہ اللہ میں تعلیما میں کو اور میں

تشریج: ۔ غالبًا بیسوال کرنے والے حضرت ابوذررضی اللہ عنہ ہیں ٔ اور بظاہرای قتم کی اسلامی تعلیمات کا اثر ان پر بہت زیادہ تھا کہ اپنے پاس کچھ جمع ندر کھتے تھے سب کچھ ستحقین پرصرف فرمادیتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ دولت جمع کرنے پر بھی تختی سے نکیر کرتے تھے ان کی رائے تھی کہ زکو ۃ وغیرہ حقوق مالیہ ادا کرنے پر بھی دولت جمع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور اس کے سواا جارہ نہیں کہ جو کچھ دولت کمائی جائے وہ سب غرباء ومستحقین پرصرف کردی جائے۔

اس روایت میں تمام رواۃ مصری ہیں اورسب جلیل القدرائمہ حدیث ہیں ٔ حضرت لیٹ بن سعد کے بارے میں علامة تسطلانی شافعی نے لكهاكة بام جليل مشهور قلق يدى المولد حفى المذهب مجهدوفت تصاوران كامفصل تذكره بم في مقدمه صفحة ٢١٦ مين كيا ب-امام اعظم رحمة الله عليه كتلميذ بهي بير-

اطعام الطعام میں کھلانا' پلانا' مہمانداری کرنا' اعطاء وغیرہ سب داخل ہیں چنانچہ پینے کے لئے طعام کا لفظ طالوت کے واقعہ میں قرآن مجيد ميں استعال ہواہے۔

الے اطالوت کے واقعہ میں بہت ہے فوائد ہیں اس لئے فوائد عثانی وغیرہ ہے اس کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے حضرت مویٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کوفرعون کے ظلم و سامراج سے نجات دلا فی تھی کچھ و مستک وہ موی علیہ السلام کے بعد بھی ٹھیک رہے مگر جب ان کی نیت بگڑی تو ایک کافر بادشاہ جالوت نامی ان پرمسلط ہوا اور بنی اسرائیل پھر سے غلامی کی لعنت میں گرفتار ہو گئے مجبور ہوکر بیت المقدس پہنچاور پیغمبروقت حضرت شموئیل علیدالسلام سے درخواست کی کہ ہم پرکوئی باوشاہ مقرر کردیں تا کہاس کی سرکردگی میں جہاد کریں اور اپنی عظمت رفتہ کوواپس لائیں حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت نامی ایک شخص کو باوشاہ مقرر کر دیاوہ اگر چیغریب مختی معمولی حیثیت کے تھے مرعلم وفضل عقل وخرد اورجم جی کاظ سے بادشاہ بنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے پھر بنی اسرائیل کی طلب پر خدائے تعالی نے طالوت کی بادشاهت پرایک نشانی بھی دے دی وہ اس طرح کہ بن اسرائیل میں ایک صندوق چلاآ تا تعاجس میں حضرت موی علیه السلام وغیرہ انبیاء کے تبرکات منے بنی اسرائیل اس صندوق کولژائی کے وقت آ گے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے فتح ویتا تھا' جب جالوت غالب آیا تو وہ اس صندوق کوبھی ساتھ لے گیا تغییر ابن کثیر میں تفصیل ہے کہ جب شرکوں نے اس صندوق پراپنا قبصنہ کرلیا تواس کواپنے منم خاند میں پہنچا کر بڑے بت کے نیچے رکھا' صبح کوآ کرد یکھا تو وہ صندوق او پرتھا اور بت نیخ اس کوا تارکر بت کے بنچے رکھا۔ا گلے دن دیکھا تو پھروہی صورت تھی اب انہوں نے صندوق بنچے اور بت او پررکھ کرمیخوں سے متحکم کردیا صبح کودیکھا کہ بت کے سب ہاتھ پیرکٹے ہوئے ہیں اور دور فاصلہ پر پڑا ہے اس پران کو تنبیہ ہوا کہ رہ بات خدا کی طرف ہے ہاس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اپنے شہر سے ہٹا کراس کو دوسری آبادی میں لے گئے تو وہاں کے سب لوگوں کی گردنوں میں بیاری لگ تئ ای طرح یا نجے شہروں میں لے گئے سب جگہ د بااور بلا پھیل جاتی 'بستیاں ویرانے بن جاتے تھے ناچار ہوکردو بیلوں پراس کولا دریا فرشتے ان کو ہا تک کرطالوت کے دروازے پر پہنچا گئے اس نشانی سے بنی اسرائیل کوطالوت کی بادشاہت پر یقین آ گیااوران کےساتھ جالوت کے خلاف فوج کشی کے لئے تیار ہو گئے میم نہایت سخت گرمی کا تھا'' طالوت نے کہا کہ صرف زور آ ور بے فکرے جوان جہاد کے لئے تکلیں چنانچہاسی ہزار نو جوان ساتھ نکلے حق تعالی نے ان کوآ زمانا جا ہا'ا کیے منزل پریانی نہ ملا دوسری منزل میں ایک نہرملی (تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباسؓ وغیرہ کا قول نقل کیا کہ وہ نہر فلسطین اوراردن کے درمیان ہے اور نہرشریعت کے نام ہے مشہورہے) طالوت نے تھم دیا کہ جو محض اس نہر کے پانی میں ہے ایک چلو سے زیادہ یانی ہے وہ میرے ساتھ جہاد میں نہ چلے منقول ہے کہاس شرط پرصرف ۱۳۳ نوجوان پورے اڑے (جوغزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی اور خدا کی قدرت کا کرشمہ کہ جنہوں نے ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پیاان کی پیاس بھمی اور جنہوں نے زیادہ پیاان کو پیاس اور زیادہ لگی اور آ کے نہ چل سکے جوساس مجاہدین جالوت کے فشکر جرار کے مقابلہ پر نکلے تھے ان میں حضرت داؤدعلیدالسلام ان کے والداور چھ بھائی بھی تھے جو بڑے قدآ ورجوان تھے حضرت داؤدعلیدالسلام کا قد چھوٹا تھا' تاہم حضرت شموئیل علیدالسلام نے جالوت کوتل کرنے کے لئے حضرت داؤدعلیہ السلام ہی کا انتخاب کیا۔حضرت داؤدعلیہ السلام کوراہ میں تین پھر ملے اور بولے کہ میں اٹھالوہم جالوت کوتل کریں گے۔ جالوت نے ان مغی بھرآ دمیوں کود کھے کرکہا کہم سب کے لئے تو میں اکیلائی کافی موں میرے سامنے تے جاور پہلے زمانے میں دستوریبی تھا کہ ابتداء جنگ میں ایک ا یک مخص مقابلہ پرنکل کرزور آ زمائی کرتا تھا' جالوت خود ہاہر لکلاتو حضرت داؤدعلیہ السلام مقابلہ پر گئے اور تین پھر فلاخن (مموم پھیر ) میں رکھ کر جالوت کے ماتھے پرسر کئے جالوت کا تمام بدن زرہ سے ڈکا ہوا تھا 'صرف پیشانی تھلی تھی وہ تینوں پھراس کے ماتھے پر لگے اور پیچھے کونکل گئے جالوت کے مرتے ہی اس کا سارالشکر بھاگ کھڑا موااورمسلمانوں کو فتح موئی چرطالوت باوشاہ نے حضرت واؤدعلیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کردیا اورطالوت کے بعدوہی بادشاہ ہوئے اس سےمعلوم ہوا کہ تھم جہاد ہمیشہ سے چلاآ رہاہے اوراس میں اللہ تعالی کی بری رحت ومنت ہے وہ لوگ ناوان ہیں جو کہتے ہیں کہاڑائی نبیوں کا کامنہیں'۔ (فوا کدعثانی صفحہا ۵۲۵) سورہ بقرہ) اس فتم كے قرآنى واقعات ميں ہمارے لئے كتنے كتے سبق ہيں ہدايت ہے روشنى ہے لائحمل ہے كاش!مسلمانوں ميں سوچے سجھنے كى صلاحيت پيدا ہواور وه انبیاء سابقین علیهم السلام امم سابقه خصوصاً خاتم النبین صلی الله علیه وسلم کی زندگی اور سلف کے مل سے مستفید ومستنیر ہوں اور ذلت کی زندگی پرعزت کی موت کوتر جیح دینے کا زریں اصول بھی نہ بھولیں اس کے بغیران کی اوران کے دین کی سربلندی امرموہوم ہے۔واللہ المستعمان۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی الایہ یعنی جس نے اس نہر کا پانی نہ بیا وہ میرا ہے مگرایک چلوا پنے ہاتھ سے پی لے (تو اس میں کچھ مضا نَقْهُ بِینُ بِہاں یانی پینے پرطعم کااطلاق ہوا ہے۔

تقوا السلام ، جُوکلم تسلم سے عام ہے کیونکہ خط و کتابت وغیرہ کے سلام کو بھی شامل ہے اس حدیث میں اسلام کی الی دوخصلتیں جمع فرمائی ہیں 'جومالی وبدنی ہر دوفتم کے مکارم اخلاق وفضائل پر مشتمل ہیں ٔ حافظ عینی نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ بھنچ کرسب سے پہلے ان ہی دوامر کی ترغیب دی تھی کیونکہ اس وقت کے حالات میں ان دونوں باتوں کی زیادہ ضرورت تھی ' لوگوں کی نا داری کی حالت تھی اور تالیف قلب کی بھی مصلحت تھی۔

حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی خدمت میں جلد جلد پہنچنے گئے۔ میں بھی حاضر بوا۔ اور چہرہ مبارک کود کیھتے ہی یقین ہوگیا کہ بیمنور چہرہ جھوٹے کا نہیں ہوسکتا اور حضور سے سب سے پہلا ارشاد میں نے بیسنا ایھا الناس افشو السلام و اطعمو الطعام و صلو ا باللیل و الناس نیام تد حلو اللجنة بسلام "علامہ خطا بی نے فرمایا کہ کھانا کھلا نااس لئے افضل ہوا کہ وہ قوائے بدنیہ کا محافظ ہے پھر کسی کے ساتھ نیکی بھلائی اور اکرام و تعظیم کا معاملہ کرنے میں افشاء اسلام کا بڑا درجہ ہے نصوصاً جب کہ وہ ہم متعارف و غیر متعارف کے لئے ہو کیونکہ وہ خالصاً لوجہ اللہ ہوگا۔ اس لئے حدیث میں وارد ہے کہ سلام آخری زمانہ میں صرف متعارفین میں رہ جائے گا۔ ( کیونکہ ریاء و قصنع اور مصلحت پروری عام ہوجائے گی ) (عمدۃ القاری صفحہ الماس)

### اختلاف جوابات كي وجوه

یہاں ایک سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قتم کے سوال کے جواب میں مختلف قتم کے جوابات کیوں دیئے؟ تو اس کی ایک وجہ تیہ ہے کہ جس وقت جو جواب دیا ہے وہی اس وقت کے مناسب تھا دوسری وجہ میہ ہے کہ سوال کرنے والے کی رعایت سے جواب دیا ہے کہ اس کو ترغیب فرما کر شخیل کی تیسر سے میہ کہ اہل مجلس کی رعایت سے وہ جواب دیا گیا کہ ان کو ایسے امور کی ترغیب واہمیت دلانی تھی۔ (نو وی شرح ابنخاری صفحہ ۱/۱۲)

باب: من الایمان ان یحب لاخیه مایحب لنفسه (ایمان یہ بے کہا پنے بھائی کیلئے وہی چیز پندکر ہے جواپے لئے پندکرتا ہے)
۱۲. حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبة عن قتادة عن انس رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم و عن حسین المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبی صلی الله علیه قال: "لایومن احد کم حتیٰ یحب لاخیه مایحب لنفسه"

ترجمہ: دحضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکے گا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے اس چیز کو پسند نہ کر ہے جس کواپنے لئے پسند کرتا ہے۔

تشریخ:۔امام بخاری نے سابقہ احادیث میں اسلام کی شان بتلائی تھی کہ اس کے تحت فلاں فلاں اعمال کوخاص افضیلت حاصل ہے اب ایمان کے تحت خاص خاص فضائل کا ذکر کریں گئے اس حدیث کا منشابیہ ہے کہ جن امور خیر کی تمنا وطلب اپنے لئے کرتا ہے دوسرے بھائیوں کے لئے بھی کریے خواہ وہ چیزیں امور دنیوی ہے متعلق ہوں یا امور آخرت سے کیکن ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی طلب وخواہش کا تعلق کسی ناجائز امرے متعلق نہیں ہوسکتا اس لئے ناجائز و مکروہات شرعیہ کی طلب وتمنا نہ خودا پنے لئے کرسکتا ہے نہ دوسرے کے لئے۔

حسدوغبطه كافرق

اس حدیث سے حسد کی برائی بھی تکلتی ہے کیونکہ حسد کہتے ہیں ووسرے بھائی کی اچھی حالت و مکھراس کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا'

جب مومن کی شان میہ ہوئی کہ دوسرے بھائی کے لئے ان چیزوں کو بھی پسند کر ہے جوا پے لئے پسند کرتا ہے اچھی چیزوں کے لئے جس طرح خودا پنے لئے سعی کرتا ہے اس کے لئے بھی حتی الا مکان سعی کر ہے تو حسد جیسی برائی سے تو خود ہی بہت دور ہوجائے گا'البتہ غبطہ کی گنجائش اس حدیث سے نکلتی ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ دوسرے بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو اس کی تمنا وطلب اپنے لئے بھی کرے بغیراس کے کہ اس محتی ہے اس نعمت کا زوال جا ہے اس کی شرعاً اجازت ہے۔ حسد و غبطہ کا فرق اچھی طرح سمجھ لینا جا ہے۔

۱۲. حدثنا ابو اليمان قال ننا شعيب قال ننا ابوالزنا دعن الاعرج عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله على الله على ا عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لايومن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده"

ترجمہ: دھرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات باری کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے 'تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکا جب تک میں اسے اس کے آباوا جدا داور اولا و سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں'۔
تشریخ: دجسمانی ابوت و بنوت کا علاقہ روحانی ابوت و بنوت کے مقابلہ میں بہت کم درجہ کا اور کم ور ہے ای لئے قرآن مجید میں جہاں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت روحانی کا ذکر فرمایا' اس کے ساتھ یہ بھی اشارہ ہوا کہ روحانی علاقہ تمام قریب ترین علاقوں پر برتر و فا کق ہے فرمایا' النہی اولی بالمو منین من انفسهم و از واجه امهاتهم (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو (روحانی علاقہ سے) مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ولایت وقرب کا مرتبہ حاصل ہے اور آپ کی از واج مطہرات ان کی مائیں ہیں'') ایک قرات میں ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ولایت وقرب کا مرتبہ حاصل ہے اور آپ کی از واج مطہرات ان کی مائیں ہیں'') ایک قرات میں وہواب لہم بھی ہے یعنی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہم ہوتو وہ بڑے سے بڑے جسمانی تعلق سے زیادہ قوی ہوتا ہے اس لئے تعلق محبت کا باعث کیوں نہ ہوگا بلکہ روحانی تعلق اگر کم سے کم درجہ کا بھی ہوتو وہ بڑے سے ہوگی اور شرق کا حال ہے ہے۔
اگر یہاں محبت ہوگی او وہاں عشق کا درجہ ہوگا اور یہاں عشق حقیقی کی کا رفر مائی ہوگی اور عشق کا حال ہے ہے۔

عشق آل شعلہ ایست کوچوں برفروخت ہرچہ جیہ معثوق باشد جملہ سوخت اور جبعشق کی لذتوں سے شناسائی حاصل ہو جاتی ہے تو عاشق عشق کی بدولت ہزار تکالیف اور رسوائیوں کوبھی بہزاء مسرت وخوشی اس طرح خوش آمدید کہتا ہے۔

> شادباش اے عشق خوش وائے ما وے دواے جملہ علت ہائے ما وے دواء نخوت و ناموس ما وے تو افلاطون و جالینوس ما

#### اک آ گ ی ہے سینہ کے اندر لگی ہوئی

شاید ای کا نام محبت ہے شیفتہ

اورحالی نے یوں ادا کیا کے

سنتے تھے عشق جے وہ یہی ہو گا شاید خود بخو ددل میں ہےاک شخص سمایا جاتا

معلوم ہوا کہ عشق ومحبت بڑے کام کی چیز ہے گرالی کار آمداور قیمتی نعمت کو کسی فانی شے سے وابسة کرنا نہ صرف یہ کہ اس کا بے جا مصرف ہے بلکہ بہت بڑی جمافت بھی ہے' اس لئے حدیث فدکور بالا میں اسی حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے' تا کہ اول درجہ کی محبت وعشق کا تعلق حی وقیوم سے اور اس کی وجہ سے اس کے محبوب و برگزیدہ رسول سے قائم کیا جائے' اگر صحیح معنی میں خدا اور رسول سے جیسی محبت ہونی چاہئے ہوجائے تواس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی اطاعت مہل تر ہوجائے گی۔۔

# ان المحب لمن يحب مطيع (طبعًا وفطرتًا ايك محبّ اين محبّ المين محبّ المين المامين مواكرتا ہے)

النبی اولی بالمومنین کی بہترین تشریح وتوضیح دیکھنی ہواور''علوم نبوت'' کی سرسبز وشاداب وادیوں سے دل ود ماغ کو بہرہ اندوز کرنا ہوتو حضرت ججتہ الاسلام مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرہ کی'' آ بے حیات''ملاحظہ کی جائے۔

علامه محقق حافظ بدرالدين عيني في تحمل كهاشاره فرمايا ٢- (عده القارى صفيه ١٦٩/ اطبع استنول)

بحث ونظر: یہاں یہ بحث ہے کہ حب الرسول من الایمان یس کون محبت مراد ہے طبی یاعظی یا ایمانی وشری علامہ بیضادی نے دب عظی مراد بی ہے کوئلہ جب طبی ایک اضطراری امر ہے اور کی کواضطراری وغیرا ختیاری امر کا مکلف نہیں بنایا جا سکتا بعض نے کہا کہ حب ایمانی مراد ہونی چاہیے جس کا مرتبہ حب طبی وعظی دونوں سے اوپر ہے کیان ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حقیقت میں تو محبت ایک ہی ہے اس کی اقسام نکالنا فلسفیانہ موشگافی ہے البتہ جن چیز وں سے محبت کا تعلق ہوتا ہے ان کے اختلاف سے اس ایک محبت کے متعدد املی ہوگئے۔ مثلاً آباء وابناء کے ساتھ تعلق ہوتا اس کو حب طبی کہتے ہیں شریعت کے ناتہ ہے جن چیز دوں سے تعلق ہوااس کو حب شری وابنا آباء وابناء کے ساتھ تعلق موا اس کو حب عقلی کہدیا۔ چنانچہ آبت قرآئی ۔ قل ان کان آباء کیم و ابنا آء کہ و ابنا آء کہ و ابنا آباء کہ و امو ال ن افتر فتمو ہا و تجارہ تعضون کساد ہا و مساکن توضو نہا احب الیکم من الله و جہاد فی سبیلہ فتر بصو ا الا یہ سے ظاہر ہے کہ مجب تو ایک ہی صفت ہے جس کومیلان قبلی کہنا چاہئے اگر وہ میلان ان سب دنیوی محبوبات و مرغوبات کی طرف زیادہ ہے اور خداور سول اور ان کی مرضیات کی طرف کم ہے تو بھی آخرت کے بڑے خسر ان اور برے نیا کی کا خیش خیمہ ہے توری آبیت کا ترجہ ہیں ہے۔

"آپان کو بتلاد بیجئے کہ تمہارے آباؤاجداد'تمہاری آل اولاد'تمہاری بیویاں'تمہاری برادری وکنبہ وقبیلہ'تمہارے کمائے ہوئے اموال ودولت'تجارتی کاروبار جن کے فیل ہونے کا اندیشہ تمہیں ستایا کرتا ہے (عالیشان بلڈ تگیں' جن میں عیش وآرام کی زندگی گزار ناتمہیں بہت پیارا ہے بیسب چیزیں اگر تمہیں اللہ تعالی سے اس کے رسول معظم سے اور خدا کے راستہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو (اس و نیاکی عارضی و چندروزہ زندگی کے بعد ) اللہ تعالی کی طرف ہے آنے والے عذاب و نکال کا انتظار کروجولوگ (کفارومشرکین کی موالات یا

ا بیلا جواب کتاب موضوع'' حیات سرور کا مُنات' مسلی الله علیه وسلم پر بےنظیر و بے مثال ہے راقم الحروف نے عرصہ ہوا' قیام ڈابھیل کے زمانے میں اس کی تھے۔ تسہیل' تبویب اور عنوانات لگانے کی خدمت انجام دی تھی' اور اس کے اہم نظریات کی تائید وتو ثیق کے لئے اکابر سلف کے اقوال بھی جمع کئے تھے خدانے مزید تو فیق مجھی تو اس کوجد پرتر تیب کے ساتھ شاکع کرانے کی تمناہے۔ واللہ المہیر۔

د نیوی خواہشات میں پھنس کر) خدا کی نافر مانیاں کرتے ہیں'وہ اس کی ہدایت سے محروم رہے ہیں (سورۃ توبہ)'' حدیث میں ہے کہ جبتم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی ہے اس طرح دل لگالو گے کہ'' جہاز'' کوچھوڑ بیٹھو گے تو خداتم پرالی ذلت مسلط کردےگا'جس ہے تم مجھی نہ نکل سکو گئے بہاں تک کہ پھرا ہے دین (جہاد فی سبیل اللہ) کی طرف واپس آؤ۔

الى يہاں يہامرائق ہے كداحكام اسلام ميں جہاد في سبيل الله سب نيادہ دشوارگذار مرحلہ ہے جو كفروشرك كى طاغوتى طاقتوں كے مقابله ميں اعلاء كلمة الله دين اسلام كى سربلندى اور مسلمانوں كى عزت وسطوت كے ليے واحد نسخہ كيميا ہے جہاد كا حكم قيام قيامت تك باقى ہے جب بھى اس كى ضرورت ہوگى اور مسلمان اس سے خفلت برتنس گئان كى دينى ودنياوى بلاكت وخسران يقينى ہے۔ و لا تلقوا بابله يكم الى التهلكة 'ميں بلاكت سے مراد ترك جہاد ہى ہے اور حديث تي ميں ہے كہ جو مسلمان جہاد نہ كرے اور نہ بھى اس كے حاشيہ خيال ميں جہاد كا ارادہ وتصور آئے وہ نفاق كے ايك شعبہ يرمرے گا (مسلم ) اعاذ نا الله منہ )

ں ہے علاوہ جہاد کے فضائل بے شار ہیں کیہاں تک کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں وارد ہے کہ جنت میں واخل ہونے کے بعد کوئی شخص بھی دنیا کی طرف واپس ہونے کو پسندند کرے گا'اگر چداس کوساری زمین کی دولت و حکومت بھی صاصل ہو گرشہید کہ وہ ندصرف دنیا میں واپس ہونے کو پسند کرے گا بلکہ تمنا کرے گا تا

کد دنیا میں آکر ( کم ہے کم ) دس مرتبہ تو پھر خداکی راہ میں جہاد کرئے آخرت کی اس عظیم الثان عزت و کرامت کو حاصل کر ہے جو جہادت ہے ادکام فضائل وغیرہ اپنے موقع پر آئیں گئے بہاں صرف بید دکھالا نا ہے کہ جہاد کی جو عظیم الثان عظمت و کرامت شریعت کی نظر میں ہے بہاں تک کہ جہاد میں نگلنے پرایک نیکی کا تو اب سات لاکھ گئے تک وارد ہے۔ وہ اس لئے ہے کہ جہاد کہتے ہیں کلمتہ اللہ کو بلندا ورکلہ کفر وشرک کو مرگوں کے لیفس و نفس کو خیر باد کہہ کر بھیشہ کے لیے گھرے نکل والے کو جیسا کہ آیت نہ کورہ بالا میں اشارہ ہے کہ اگر تہمیں دنیا کی بیساری زندگی اور مال ومتاع خدا اور رسول کی رضا مندی اور جہاد فی میسیل اللہ سے زیادہ عزیز ہے تو آخرت کی بھلائی ہے مایوس ہو وا کہ ساری عبادات میں سے سب سے زیادہ شاق اور نفس پرگراں ترین عمل گھر بار کاروبار اور اعز ہوا قارب اور عمر کی ساری کمائی ہوئی دولت کی طرف سے پیٹھ پھیر کر اور ان کے تعلق و بحبت سے دل کوصاف کر کے اسلام اور مسلمانوں کی عزت کو سر بلند کرنے کی نبیت سے نگل جان کے وقت ایک رو بیسیم رف کرنے کا قواب سات لاکھ رو بیسیم شرف کرنے کا قواب سات لاکھ رو بے کے برابر ہے اس زمانے میں عام طور سے ہماری بلیٹی جماعت کے افراد علاء وعوام کے ذہن میں یہ بات آگئی ہے کہ بہائے کے لیے نگلئے پر بھی جماعت کے افراد علاء وعوام کے ذہن میں یہ بات آگئی ہے کہ بہائے کے لیے نگلئے پر بھی ہماعت کے افراد علاء وعوام کے ذہن میں یہ بات آگئی ہماعت کے لیے نگلئے پر بھی ہماعت کے افراد علاء وعوام کے ذہن میں یہ بات آگئی ہماعت کے لیے نگلئے پر بھی

تواول تو کسی کوشارع علیہ انسلام کا منصب اختیار کر کے یہ کہنے کاحق نہیں کہ فلال عمل چونکہ فلال عمل سے مشابہ ہے اس لیے ان دونوں کا ثواب برابر ہے ' پھر جب کہ قرآن وحدیث کے مجموعی مطالعہ سے جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرے اعمال کا فرق زمین وآسان کا معلوم ہوتا ہے۔ ذروۃ صاحنہ البجھاد جہاد دین کے سب اعمال میں سے چوٹی کاعمل ہے جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بغیراعلاء کلمتہ اللہ کے دوسرے اعمال کی ادائیگی کی شان نہایت گری ہوتی رہتی ہے۔

دوسرے بیکہ جہاد کے جو پچھ فضائل ومناقب ہیں وہ شرحہ بالاعظیم قربانیوں کے تحت ہیں چندروز کے لیے گرے لکانا خواہ وہ تبلیغ جیسے اہم وینی مقصد ہی کے لیے ہوئے جہاد کے جو پچھ فضائل ومناقب ہیں وہ شرحہ بالاعظیم قربانیوں کے لیے گھرے سلمانوں ہی جی تین خواہ وہ صرف ایک بستی ہے دوسری بستی کے لیے ہوئے ہوئی تعلیم اللہ کے تعلیم میں ہے اورا یسے فض کو ہر نماز اور ہررو پیصرف کرنے کا ثواب سات لاکھ گنامل سکتا ہے تو ج جیسے فرض مین کے لیے سی بھی ایس کے دور دراز سفر پر نکلنے والے کو ہر نیکی پرسات لاکھ گنا ثواب کو ل نہ سے گا اگر اس کو بھی ملتا ہے تو کی اور کیوں نہیں؟

 جہاد کی تشریح سے اجتناب

جہاد وقبال فی سبیل الله کی طرف جواو پر چنداشارات همنی طور ہے ذکر ہوئے ان کو لکھتے وقت راقم الحروف نے علاء حال کی چند تالیفات پر نظری جواسلام کو کمل طور پر پیش کرنے کے لئے لکھی گئی ہیں گرنہایت افسوس ہے کہان میں اصل جہاد وقبال فی سبیل اللہ کی تفصیل وتشریح کرنے سے پہلوتھی کی گئی ہےاور صرف دین کی نفرت وحمایت کا جلی عنوان دے کر کچھ لکھا گیاہے۔ پھرشہادت کی فضیلت اور شہیدوں کا مرتبہ بتلانے کے لئے بھی صرف اتنالکھا گیا کہ دین حق پر قائم رہنے کی وجہ سے یادین کی کوشش وحمایت میں کسی خوش نصیب کی جان چلی جائے تو دین کی خاص زبان میں اس کوشہید کہتے ہیں کھرآیات واحادیث میں جومراتب شہیدوں کے ہیں وہ بھی ان ہی خوش نصیب مسلمانوں کے بتلائے ہیں جن کو برغم خود دین کی خالص زبان میں شہیر سمجھا ہے۔ جو کتابیں اسلام کامکمل تعارف کرانے کے لئے کھی جائیں اوران سے ہم یہ نہ معلوم كرسكين كه جهادوقال في سبيل الله بهي اسلام كاكوئي جزوب بلكه دين كي خاص زبان مين شهيد كاايك جزوي ومحدود تصور بتلا كراصل جهاد وقال في سبیل اللّٰد کومنظرعام سے بالکل ہٹادیں اس کی کوئی معقول وجہبیں معلوم ہوئی' ہاں! یہ ہوسکتا ہے کہ ہم اصل جہاد پر روشنی ڈالیں اس کے شرا نطاو احکام کی شرح کریں اور ضرورت ہوتو بھی لکھ دیں کہ ہندوستان میں اصل جہاد کے قائم کرنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں ہے یہاں کے حالات میں بیجھی ثانوی درجہ میں جہاد فی سبیل اللہ بی کی ایک قتم ہے کہ دین کی نصرت وحمایت کی جائے اگر کفار ومشرکین کودعوت اسلامی نہیں دے سکتے اوراس کے خطرات سے دوچار ہونے کا حوصانبیں تو صرف مسلمانوں کو ہی مسلمان بنانے اوراسلام پر قائم رکھنے کی مہم جاری رکھی جائے اوراس میں کچھ تکالیف ومصائب پیش آئیں توان کوخدا کے لئے برداشت کیا جائے وغیرہ اورا گرموجودہ ہندوستان میں جہاد وقبال فی سبیل اللہ کی اتنی تشریح بھی خطرات سے خالی نہیں مجھی گئی تو یہ بات اس لئے سمجھ میں نہیں آتی کہ انگریزی دور سامراجیت میں جبکہ مرحوم جہاد اسلامی کے بہت سے نقوش دنیا کے مختلف خطول پر انجرے ہوئے تھے اور خود ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی امام المجاہدین حضرت سیداحمہ صاحب شہید قدس سره کی قیادت میں اور پھر حضرت حافظ ضامن صاحب شہیدٌ حضرت حاجی صاحب جضرت گنگوہی ٔ حضرت نانوتوی وغیرہ (رحمہم الله تعالیٰ ) کی رہنمائی میں بھی سرفروشانہ جہاد وقال کیا تھا اور انگریزوں کوسب سے بڑا خطرہ مسلمانوں کی جہادی اسپرٹ ہی ہے رہتا تھا۔اس وقت بھی مودودی نے الجہاد فی الاسلام الی ضخیم کتاب لکھ کرشائع کردی تھی آج تک ہمارے علم میں نہیں کیان کی کتاب صبط ہوئی ہویا انگریزوں نے ان کوکوئی سزادی ہو۔ پھر ہمارے علاء "اسلام" پر کتابیں لکھتے وقت اسلام کی پوری تصویر تھینینے سے کیوں بچکیاتے ہیں؟۔

اگر کسی اسلامی تھم کوموجودہ احوال وظروف کی مجبوری سے عملی صورت نہیں دی جاسکتی تو اس کاعلمی ونظریاتی تصورتو حاشیہ خیال میں ضرور رہنا چاہئے اگر کہا جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کے لئے مسلم شریف کی حدیث سامنے رکھیئے!"من مات و لم یغز و لم یحدث به نفسه مات علمے شعبة من النفاق' (مسلم شریف صفحۃ ۱۳۱/مطبوء نولکٹور)

غرض آیات واحادیت سے ثابت ہے کہ خدا اور رسول کی محبت سب چیزوں کی ممبت پر غالب۔ نی چاہئے اور ظاہر ہے کہ ان سب مرغوبات و نیوی کی محبت طبعی ہوگی تو عطی وشری بدرجہ اولی ہوگی صحابہ کرام کے مطالات پڑھنے ہے بھی بہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کوحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سے محبت طبعی تھی' بطور مثال چندا شارات عرض ہیں۔ حالات پڑھنے ہے بھی بہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کوحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یقیناً آپ مجھے ، پر سے زیادہ محبوب ہیں۔ بجر اس کے جان کے! آپ نے فرمایا کہ ایمان کامل نہیں اور واللہ اس وقت تک کامل نہ ہوگا کہ میں سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں محضرت عرض کیا کہ:۔حضرت! اب وہ بات نہیں رہی اور آپ کی محبت مجھے اپنی جان عزیز سے بھی زیادہ عزیز ہوگئ حضور سلی اللہ علیہ وسلم حضرت عرض کیا کہ:۔حضرت! اب وہ بات نہیں رہی اور آپ کی محبت مجھے اپنی جان عزیز سے بھی زیادہ عزیز ہوگئ حضور سلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:۔ابتہاراایمان بھی مکمل ہوگیا۔

ظاہر ہے کہ عقلی وشری نقط نظر سے حضرت عمر رضی اللہ عندایسے جال نثار صحابی کو کیا تر دو ہوسکتا تھا' البتہ طبعی لحاظ سے پھھ تامل تھا' جونو رجسم' ہدایت معظم کے ادنی اشارہ سے زائل ہوگیا۔

2-تفیرابن کثیر میں آیت و من یطع الله والوسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولئک دفیقا. کاشان زول پر کھا ہے کہ ایک سحابی نے رسول کریم سلی اللہ علیہ و کلمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ جھے آپ کی ذات ہے بڑی محبت ہے جی کہ جب گھر میں ہوتا ہوں تب بھی آپ کا بی دھیان رہتا ہے اور جدائی شاق ہوتی ہے! تاہم یہاں تو ہم حاضری کا شرف حاصل بھی کر لیتے ہیں زیادہ فکر بیہ ہے کہ جنت میں آپ درجات عالیہ میں انبیاء کے ساتھ ہول گئے اس وقت تو مستقل جدائی ہوگی اور دل بیچا ہتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہول محضور نے کوئی جواب نہیں دیا اور وحی کا انظار فرمایا 'پھر بیا آپ درجات کی اور دل بیچا ہتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہول محضور نے کوئی جواب نہیں دیا ور وحی کا انظار فرمایا 'پھر بیا آپ سے نازل ہوئی 'اور آپ نے اس محض کو بلاکر بشارت سنائی۔

ای طرح دوسرے واقعات بہ کثرت ملتے ہیں جب عقلی وایمانی شری وغیرہ کی تاویل اس لئے کرنی پڑتی ہے کہ عموماً حق تعالی جل ذکرہ کی رحمت عامدو خاصۂ اس کے فضل وانعامات اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات والطاف بے پایاں کا استحضار نہیں رہتا 'اگران امور کانقش دل پراچھی طرح بیٹھ جائے تو ناممکن ہے کہ ان سے ہزاروں درجہ کم احسانات کی وجہ ہے آ با وَاجدا ذاور مال واولا ذازواج وغیرہ سے تو حب طبعی ہواور خدا اور رسول سے حب طبعی نہ ہوانسانی روح چونکہ اس قلب خاکی میں محبوس ہو کر غفلت و جہالت کے پردوں میں مستور ہوجاتی ہے جس طرح آگ کی چنگاری راکھ کے ڈھیر میں محبوس ہوتو اس کی اصل صفات گری وروشنی وغیرہ بھی چھپ جاتی ہیں' اس طرح آگ کی چنگاری راکھ کے ڈھیر میں محبوس ہوتو اس کی اصل صفات گری وروشنی وغیرہ بھی چھپ جاتی ہیں' اس طرح آگ کی چنگاری داکھ کے ڈھیر میں محبوس ہوتو اس کی اصل صفات گری وروشنی وغیرہ بھی چھپ جاتی ہیں' اس طرح آگاری داکھ کے دہد کے اسل مظاہرو آٹار بھی دنیوی تھیشات اور فستی و فجور کی زندگی میں پڑکر پوشیدہ ہوجاتے ہیں۔

# طاعات وعبادات كي ضرورت

٣ ا - حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال ثنا ابن علية عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثنا آدم بن ابي اياس قال ثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايومن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.

ترجمہ:۔حضرت انس رضی اللہ عندراوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''تم میں سے کو کی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا' جب تک اس کومیری محبت اپنے آبا وَاجدا دُاولا داورسب لوگوں سے زیادہ نہ ہوجائے۔

تشری : پہلی حدیث میں صرف من والدہ وولدہ تھا اس حدیث میں والناس اجمعین کی زیادتی ہے جس میں زیادہ وسعت اور ہمہ گیری ہے ایک روایت میں من اہلہ و مالہ بھی آیا ہے اپنے اہل و مال ہے بھی زیادہ محبوب ہونا۔ علامہ عینی نے لکھا کہ محبت کے تین اسباب ہیں گیری ہے ایک روایت میں من اہلہ و مالہ بھی آیا ہے ابل و مال ہے بھی زیادہ آیات قرآنی کی ہے اسے بی درجات جنت میں ہوں گاس لئے حال قرآن مجدے (جس نے اس کی تلاوت کے ساتھ اس پوئل بھی کیا ہوگا 'یہ بات کہی جا گی اور ہرمومن اپنے ایمان و مل کے اعتبار سے ان درجات پر فائز ہوگا۔ وہ اتی ہی آیات پڑھ سے گاجتنی پوئل کیا ہوگا چنے ہرایک کا منتبی الثواب اس کا منتبی القراۃ ہوگا کہذا پورے قرآن مجیداس کی تغییر حدیث رسول الله ملی الله علیہ و کا کہ ان ہوگا۔ وہ اوراس کی شرح اور فقہی مسائل کو اپنی زندگی کا لائے ممل اور حال و قال بنانا چا ہے 'یہ تینوں چنزیں علوم نبوت کا مکمل ترین مجموعہ ہیں فرق اتنا ہے کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ و کا کہ کے صرف قرآن مجبد دین و انترامی کی مشروری ہوئی و کی کے سے درجہ بدرجہ فقد اسلامی کی روشی میں مرتب ہوا۔ واللہ اعلی اس کے بعد آنے والے علیا ، وعوام کے لئے درجہ بدرجہ فقد اسلامی کی روشی میں مرتب ہوا۔ واللہ اعلی میں مرتب ہوا۔ واللہ اعلیم ۔

کمال جمال جودو سخا۔اور بیتینوں اوصاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہاتم موجود ہے آپ کا کمال آپ کی کامل وکھمل شریعت سے ظاہر ہے ہوال جمال جودو سختے اللہ ہوں اوساف رسول کریم صلی اللہ علیہ و جود ظاہری و باطنی تو سارے عالم و عالمیان کوشامل ہے کھرآپ کی محبت تمام مخلوق سے زیادہ کیوں نہ ہواس موقع پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں حاصل ہونے والے چندانعامات واکرامات کا ذکر مناسب ہے۔

(۱) پہلی امتوں پرمعاصی اور کفروشرک کے سبب عام عذاب الٰہی آتا تھا،آپ کی امت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مجبوبیت کے صدقہ میں اس سے محفوظ کر دی گئی،اس کی سیاس گزاری دوسر بےخواہ نہ کریں ،گرمسلمان تو بندہ احسان ہیں۔

(۲) پہلی امتوں کے لیے جسم ولباس کی پاکی کے لیے احکام بہت بخت تھے، جواس امت کے لیے بہت زم کردیئے گئے ہیں جی کہ تیم تک کا جواز ہوا۔

(٣) پہلی امتوں کے واسطے اداءعبادت کے لئے صرف معابد مخصوص تھے دوسری جگدان کی ادائیگی درست نہ تھی اس امت کے لئے ہرجگہ عبادت کرنا درست ہے۔

(٤) اس امت كو "خير الامم" كالقب عطاموا

(۵) درمنثور کی روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔'' قیامت کے دن ۹۹ دوسری امتیں ہوں گی اورستر ویں امت میری ہوگی'ہم سب ہے آخر میں اور سب سے بہتر ہوں گے۔

(۱) ایک دفعہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہود سے فرمایا کہتم ہم سے پہلے ہواور ہم آخر میں ہیں مگر قیامت کے دن حساب میں تم سے پہلے ہوں گے (مصنف ابن ابی شیبرابن ماجر و کنز العمال)

(۷) حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتظام ان کے انبیاء کیہم السلام فرماتے تھے جب ایک نبی کی و فات ہوتی تو دوسرااس کا جانشین ہوجاتا تھالیکن میرے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا اور میرے خلفاء (امت میں سے) انتظام کریں گے اور وہ بہت ہوں گئے صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کس طرح کریں؟ فرمایا: الاول فالاول کے بیعت کے حقوق اداکرنا (بخاری ومسلم وغیرہ)

(۸) تورات میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت کا بھی ذکر خیر ہوا اور ان کے اوصاف حسنہ ہے اہم سابقہ کو متعارف کرایا گیا مثلاً حسب روایت داری ومضائح یہ اوصاف مذکور ہوئے نبی آخر الزمال صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ کی ہروفت ثنا کرے گئ ہر حال میں حمد کر گئی ہر جگہ اس کی حمد اور ہر بلندی پر خدا کی تجبیر کہے گی۔ آفتاب کے تغیرات کا انتظار کرے گئی جب نماز کا صحیح وقت آجائے گا فورا نماز اداکرے گئی ان کے تبیند نصف ساق تک ہوں گئے وہ اپنے ہاتھ پاؤں دھوئے گی ( یعنی وضو کے لئے ) ان کامؤ ذن فضاء آسمان میں اعلان کرے گئی جہاد اور نماز دونوں میں ان کی صفیل کے سال ہوں گی۔ راتوں میں ان کی ( تلاوت قر آن مجید ذکر وغیرہ کی ) آواز شہد کی کھیوں کی جنبھ ناہے کی طرح ( دھیمی ویست ) ہوگی۔

(۹) اس امت کی عمرین کم مگر ثواب پہلی امتوں کے برابر ہوگا۔

(۱۰) قیامت کے دن امت محدید دوسری تمام امتوں سے متاز ہوگی کیان کے اعضاء وضور وشن ومنور ہوں گے۔

(۱۱) قیامت کےدن سب سے پہلے یہی امت بل صراط سے گزرے گی۔

(۱۲)سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔

(۱۳) جنت والوں کی ۲۰ اصفیں ہوں گی جن میں بہت بری تعداد یعنی ۸ صفیں اس امت محمد یہ کی ہوں گئے۔ شکر تعمیمائے تو چند آئکہ تعمیمائے تو عدر تقصیرات ماچند آئکہ تقصیرات ما ترفذی شریف کی ایک روایت میں حب رسول کا آسان طریقہ بھی بیان ہواہے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'اللہ تعالی سے مجت رکھو کے کہ میں کوئکہ وہ ہم ہیں انواع واقسام کی نعمتوں سے سرفراز فرما تا ہے اور مجھ سے خدا کی مجت کی وجہ سے مجت کر واور میر سے اہل بیت سے میری وجہ سے مجت کر و حدیث بخاری میں '' حب رسول'' کا نہایت ہی بیش بہا ثمرہ بھی ذکر ہوا ہے اس طرح کہ ایک شخص نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لئے کیا بچھ تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضر ت! مجھ سے تو نہ و نہازیں پڑھی گئیں نہ زیادہ روزوں اور صدقات کی توفیق ہوئی 'البتہ آئی بات ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھے محب ہے ہے۔ اس نے فرمایا کہ تم قیامت میں )اس کے ساتھ ہوگے جس سے تہمیں مجبت ہوگی۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کی رائے عالی پہلے درج ہو چکی ہے کہ حب رسول میں حب طبعی ہی مانتے ہیں'جس کی وجوہ گزر چکیں' دوسرے اس لئے بھی کہ حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اصولی طور ہے بھی ایسے مواقع میں اہل عرف ولغت کے متعارف وعام معنی کو ترجے دیتے تھے' حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی رائے یہ بھی ہے کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے صرف اوصاف ہدایت اور اخلاق فاصلہ وغیرہ کے سبب نہیں' بلکہ آپ کی ذات اقدیں کی وجہ سے بھی ہونی جائے۔

لبندا آپ بنی ذات مبار که طیبه کے سبب بھی محبوب ہیں اوراپنے اوصاف حسنهٔ ملکات فاضله اورا خلاق کا مله کی وجہ ہے بھی۔ صلی اللهٔ علیه و سلم بعد و کل ذرة الف الف مرة.

#### باب خلاوۃ الایمان ''حلاوت ایمان کے بیان میں''

البي الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجدا حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سوا هما وان يحب المر عليه المر عليه الله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عندراوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا' خداور سول خدا اس کوتمام دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں' جس سے بھی محبت کرے خدا کے واسطے کرے' کفروشرک اختیار کرنے سے اس قدر متنفرو بیزار ہوجس قدر آگ میں ڈالے جانے سے دوراور متنفر ہوسکتا ہے۔

تشری : علاء نے لکھا ہے کہ حلاوت ایمان سے مرادیہ ہے کہ طاعات میں لذت محسوس ہوااور خدااور رسول کی رضامندی تے لئے بڑی سے بڑی تکالیف بھی گوارا ہوں 'حدیث میں تین چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے پہلانمبریہ ہے کہ اللہ ورسول کی محبت دوسری سب چیزوں کی محبت پر عالب ہو۔اللہ تعالیٰ کی محبت تو اس لئے کہ وہ رب الارباب اور منعم حقیق ہے ساری نعمتیں اس کے فضل وکرم سے وابستہ ہیں رسول

کے کنیت ابو بکرنام ابوب بن ابی تمیہ السختیانی ولادت 68-66 ہوفات اسا ہ مشہورز باد کبارتا بعین سے بین سحاح ستر میں ان سے روایت بین تہذیب سفیہ الم سعود القاری الم سم مفصل تذکرہ اور مناقب جلیلہ ذکر بین جامع المسایند سفیہ ۲/۳۸ میں کھا کہ امام اعظم نے بھی آپ کے روایت حدیث کی ہے حافظ عنی نے عمد قالقاری میں کھا کہ آپ سے آٹھ سواحادیث روایت کی تی بین امام المحد ثین حضرت شعبہ نے آپ کوسید الفقہ اکہا جماد بن زید نے اپنے سب شیوخ و معاصرین سے افضل اور زیادہ تنبع سنت کہا وار قطنی نے حفاظ اثبات میں شار کیا۔ ابن سعد نے ثقہ ثبت فی الحدیث جامع کثیر العلم جمت و عدل کھا استے بور جلیل القدر تحدث سے صرف اس حدیث روایت ہوئیں اور کی نے ان کوقلت روایت کا طعنہ بیں دیا اور امام اعظم سے ہزار ہا احادیث روایت ہوئیں تب بھی ان کوقلب روایت سے مطعون کیا گیا ورحقیقت اس دور کے محدثین خصوصاً فقہا محدثین سب بی روایت میں نہایت مختاط تھے۔

كريم صلى الله عليه وسلم معصحبت اس لئے كدروحاني انعامات وعلوم البيد كيليے وہى واسط بيں۔

دوسری چیز بیہ ہے کہان دونوں محبوب سے جونعتیں حاصل ہو کمیں ان میں سےسب سے زیادہ عزیز ترین دولت ایمان کی دولت ہےاور ان کی سب سے زیادہ مبغوض چیز کفروشرک ہے لہذا ایمان کی دولت کسی جالت میں بھی ہاتھ سے نہیں دی جاسکتی' اور کفروشرک کے ادنیٰ شائبہ سے بھی پوری بےزاری ونفرت ہونی ضروری ہے۔

تیسری چیزیہ ہے کہ دنیا کے مجازی محبوبوں کی مجت کا بیصال ہے کہ ان سے ادنی تعلق رکھنے والوں سے بھی محبت ہوا کرتی ہے تو پھر محبوب حقیق سے محبت کا تقاضا بیکوں نہ ہوگا کہ اس سے محبت کرنے والوں سے تعلق رکھنے والوں سے محبت نہ ہو بلکہ ایک مومن مخلص کے لئے اعلی درجہ تو بیہ کہ جس سے بھی وہ محبت کرے بہی دکھی کرکرے کہ وہ خدا سے بھی پھی علاقہ ومحبت رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ''من احب الله وابغض الله فقد است کمل الایمان' (جس نے خدا کے لئے محبت کی اور خدا کے لئے بغض کیا اس نے اپنا ایمان کمل کرلیا) اس تشریح سے بیمی معلوم ہوا کہ پہلی دوچیزیں نہایت اہم ہیں اور تیسری چیز (حب الله) مکملات ایمان میں سے ہے۔ واللہ اعلم۔

بحث ونظر: محدث عارف ابن ابی جمر آن نے بجۃ الفوس صفحہ ۱/۲۵ تاصفحہ ۱/۲۸ میں حدیث مذکور کے متعلقات پر بہت انجھی بحث کی ہے اس میں یہ بھی فرمایا کہ حلاوت ایمان کے بارے میں بحث ہوئی ہے کہ وہ امرمحسوس ہے یاباطنی ومعنوی بعض حضرات نے معنوی قرار دیا۔ یعنی جس میں وہ موجود ہوگی وہ ایمان میں پہنتہ اوراحکام اسلامی کا پورامطیع ومنقاد ہوگا یہ فقہا کی رائے ہے دوسرے حضرات نے اس کومسوس پینی جس میں وہ موجود ہوگی وہ ایمان میں پہنتہ اوراحکام اسلامی کا پورامطیع ومنقاد ہوگا یہ فقہا کی رائے ہے دوسرے حضرات نے اس کومسوس چیز قرار دیا 'اور یہ سادات صوفیہ کی رائے ہے صاحب بھی نے کہ سات کہ میرے نزدیک حق وصواب بھی یہی رائے معلوم ہوتی ہے 'کونکہ اس سے حدیث کا مطلب بغیر کسی تاویل کے بچھ میں آتا ہے لیکن میربات ایس ہے کہ اس کا دراک واحساس وہی کرسکتے ہیں۔ جوخود بھی اس مرتبہ ومقام مراد ہی نہیں ہے۔

واذا لم ترالهلال فسلم لاناس راوه بالا بصار

(تونے اگرخود جاند کونہیں دیکھا تو ان لوگوں کی بات ہی مان لے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا ہے) دوسرے یہ کہ سادات صوفیہ کی رائے کی تائید صحابہ وسلف اور واصلین کاملین کے حالات سے بھی ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حلاوت ایمان کو محسوس طریقہ پر حاصل کرلیا تھا۔ مثلًا

(۱) حضرت بلال رضی الله عنه کاواقعه که ان کوایمان سے ہٹا کر کفری طرف لوٹانے کے لئے متم کی تکالیف دی گئیں مگروہ برابرا حداحد کہتے رہے تو اس کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے کہ عذاب و تکلیف کی تخی ایمان کی حلاوت کے ساتھ الی کل گئی تھی کہ حلاوت تکنی پرغالب آگئی تھی اس کے سوااور کیا گئی تھی اس کے سوالی بھی تھے اور وہ خودواطر اس کے جب ان کی موت بھی اس حالت میں آگئی تو ان کے گھر کے آدمی تو واکر باہ (کیسی شخت مصیبت و بلاہے) کہتے تھے اور وہ خودواطر باہ (کیسی خوشی و مسرت کا مقام ہے) کہدرہ تھے پھر فرماتے تھے کے خدا القی الاحبہ محمداً و حذیه

کل کومیں اپنے دوستوں سے ملوں گا'محبوب دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اوران کی ساری جماعت سے جاملوں گا ) گویاانہوں نے موت کی تلخی کولقاء سرور دوعالم وصحابہ کی حلاوت کے ساتھ ملا کراس تلخی کے احساس کومغلوب کر دیا تھا۔اوریہی حلاوت ایمان ہے۔

(۲) ایک صحابی اینا گھوڑ ابا ندھ کرنماز پڑھنے لگئے ایک شخص آیا اور گھوڑ ا کھول کر کے گیا' انہوں نے نماز نہیں تو ڈی' لوگوں نے کہا کہ آپ نے بیکیا کیا؟ فرمایا کہ میں جس امر میں مشغول تھاوہ گھوڑے سے بہت زیادہ قیمتی تھا' یہ بھی حلاوت ایمان ہی تھی۔

(۳) ایک حدیث میں ہے کہ کی جہاد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کی ڈیوٹی لگائی کہ رات کے وقت اشکر اسلام کی حفاظت کے لئے جاگ کر پہرہ دیں انہوں نے طے کیا کہ نوبت بہنوبت ایک سوجائے اور دوسراجا گنارہے اور جا گئے والانماز کی نیت باندھ کر کھڑا

ہوگیا' دشمن کے جاسوں ادھرآ نکلے اور دیکھا کہ ایک سور ہاہے دوسرانماز میں مشغول ہے' پہلے نماز والے کا خاتمہ کر دیا جائے چنا نچہ پی کمان تھینچ کر اس پر تیر برسانا شروع کر دیئے باوجوداس کے وہ صحابی نماز میں مشغول رہے اور زخموں کی کوئی پروانہ کی۔ جب سارے بدن سے گرم خون بہہ کر سونے والے صحابی تک گیا تو وہ اٹھ بیٹھے اور نماز والے صحابی نے بھی نماز تو ڈکر دشمن کی طرف توجہ کی اور کہا کہ اگر لشکر اسلام کی حفاظت کا خیال نہ آتا تو میں اب بھی اپنی نماز نہ تو ڈتا ہے بھی حلاوت ایمان بی زخمی تو اور کیا تھا۔ اور اس طرح کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔

# يشخ ابوالعباس اسكندراني كاارشاد

صاحب بہجہ کی طرح عارف کبیر ابوالعباس تاج الدین ابن عطاء اللہ اسکندرانی نے بھی لکھا کہ اس حدیث میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جوقلوب تندرست ہیں یعنی غفلت وخواہشات نفسانیہ وغیرہ کے امراض سے محفوظ ہیں وہ روحانی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جس طرح ایک صحت مند آ دمی کھانوں کے میچے ذائفوں سے لطف اندوز ہونا ہے اور مریض کو ہراچھی چیز کا ذائفتہ بھی کڑوایا میٹھا معلوم ہوتا ہے حتی کہ صفراکے مریض کو شہر جیسی میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے۔

حضرت ابراجيم ادجم كاارشاد

حضرت ابراہیم بن ادہمؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں خدا کے ذکر واطاعت میں وہ لذت حاصل ہے کہا گرشاہان دنیا کواس کاعلم ہوجائے تو ہم پرفشکر شی کر کےاس کوچین لینے کی سعی کریں۔

#### حضرت جنيدرهمهاللد كاارشاد

حضرت جنیدر مته الله کا قول ہے "اهل الليل في ليلهم الذمن اهل الهوئ في هواهم" يعني دنيا والوں كوكسي لهو ولعب اور بڑے سے بڑے تغیش میں وہ لذت وسرور نہیں مل سكتا جوشب خیز لوگوں كورات كى عبادات وذكر اللي میں ملتا ہے۔

# فينخ اسكندراني كابقيهارشاد

ابن عطانے یہ بھی فرمایا کہ جولوگ خدائے تعالیٰ کورب حقیقی مان کراس کے احکام کے پوری طرح مطیع ومنقاد ہوجاتے ہیں وہی حقیقت میں عیش کی لذت اور تفویض کی راحت محسوس کرتے ہیں اور خداان سے راضی ہو کران پر دنیا میں بھی انعامات واکرامات کی بارش فرما تا ہے ایسے لوگوں کے قلوب امراض روحانی سے محفوظ رہتے ہیں' جس کی وجہ سے ان کا ادراک تھیجے اور ذوق سلیم رہتا ہے اور وہ پوری طرح ایمان کا ذاکقہ اور حلاوت حاصل کر لیتے ہیں۔ (فتح المہم من المواہب وشرحہ سفی ۱/۲۱۷)

صاحب بجة النفوس وغیره کی فدکوره بالاتحقیق بهت او نجی ہے گر جووا قعات و شواہدانہوں نے بیان فرمائے ہیں وہ جس طرح حلاوت محسوسہ کی دلیل بن سکتے ہیں خلاوت معلوم ہوتی ہے۔ و اللہ اعلم۔ کی دلیل بن سکتے ہیں خلاوت معنوبی کبھی بن سکتے ہیں اور روحانی امور میں معنوی حلاوت ہی زیادہ رائح معلوم ہوتی ہے۔ و اللہ اعلم۔ علامہ نو وی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ علماء کے نز دیک حلاوت سے مراد طاعات کولذیذ و مجبوب سمجھنا ، خدا اور رسول کے راستہ میں تکالیف ومصائب کو بخوشی برداشت کرنا 'اوران کودنیوی مرغوبات برتر جے دیناہے (شردح ابخاری صفحہ ۱۳۹)

دوسری اہم بات بیہ کہ امام بخاریؓ نے اس حدیث کے استعارہ سے زیادہ ونقصان ایمان پراستدلال کرنا چاہا ہے( کمااشارالیہ شخینا الانور ) لیکن حلاوت کالفظ خود ہتلا رہا ہے کہ اس حدیث میں ارکان واجزاء ایمان کا بیان مقصود نہیں بلکہ مکملات ایمان کی تفصیل مقصود ہے اس لئے جو چیزیں اس میں بیان ہوئیں وہ سب ایک درجے کی نہیں اور غالبًا اس طرف علامة تسطلانی نے اشارہ کیا ہے'انہوں نے لکھا کہ:۔

### علمى فائده

عود کا صلیموماً الی ہوتا ہے اس حدیث میں فی کیوں آیا ہے؟ اس کا جواب علامہ کر مانی اور حافظ ابن تجرنے بید یا ہے کہ عود تضمن ہے معنی استقر ارکو گویا''ان یعود مستقر افیه'' کہا گیا ہے' مگرامام عربیت حافظ عینی نے اس امر پراعتر اض کیا اور فر مایا کہ بیہ بے ضرورت تاویل بعید ہے' پھر فر مایا کہ بیہ بال فی جمعنی الی ہی ہے جس طرح دوسری آیت او لتعودن فی ملتنا وللد درہ۔

#### أشكال وجواب

اں حدیث میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مما سوا هما فرمایا ٔ حالانکہ ایک خطبہ پڑھنے والے پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگیر فرمائی تھی 'جس نے و من یعصبه ما فقد غوی کہا تھا اگر ایک کلمہ میں دونوں کو جمع کرنا ناپندتھا تو اس کوخود کیوں اختیار فرمایا؟ اس کے گئ جواب دیئے گئے ہیں' جوحافظ عینی نے نقل فرمائے ہیں۔

(۱) حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے محبت میں جمع فرمایا ہے جس کا مقصد سے کہ دونوں کی محبت ضروری ہے ایک کی کافی نہیں اور معصیت والی صورت میں منع فرمایا کیونکہ نافر مانی صرف ایک کی بھی مضر ہے سے جواب قاضی عیاض کا ہے۔

(۲) حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کواس لئے منع فر مایا کہاں سے بیدہ ہم ہوسکتا ہے کہ کہنے والا دونوں کوا یک مرتبہ میں سجھتا ہے گرخو درسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ ایسا وہم نہیں ہوسکتا اس لئے آپ کے جمع فرمائے میں کوئی مضا کقت نہیں پس بیآ پ کے خصائص ہے ہوا۔ (۳) خطبہ کا مقام الیضاح وتفسیر کا ہوتا ہے اس لئے جمع واختصار کونا پہند فر مایا اورا حادیث میں بیان تھم کے موقع پراختصار موزوں ہے تا کہاس کو مختصر ہونے کی وجہ سے بسہولت یا دکر لیا جائے چنا نچسنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث میں جمع کے ساتھ وارد ہے۔

من يطع الله ورسوله فقد رشدومن يعصهما فلايضر الانفسه

(۳) حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے خطیب کوافراد کا تھم اس کئے دیا کہ وہ مقام تن تعالیٰ کا ذکر مشقلاً الگ کر کے زیادہ سے زیادہ تعظیم کے اظہار کا تھا' یہ جواب اصولیوں کا ہے (عمد ۃ القاری صفحہ ا/ ۱۷۵)

(۵) ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمة الله عليه كويہ جواب پند تھا كہ حضوراكرم صلى الله عليه وسلم نے خطيب كوبطور تاديب وتہذيب روكا تھا'جس طرح قرآن مجيد ميں' لاتقو لواراعنا''اوب وتہذيب سكھانے كے لئے فرمايا گياہے'اس جواب سے ايك زيادہ معتدل صورت بن جاتى ہے جوقرآن وسنت سے زيادہ موافق ہے۔واللہ اعلم

باب

علامة الايمان حب الانصار"\_(انسارك محبت علامت ايمان ب)

١١. حدثنا ابوالوليد قال ثنا شعبة قال اخبرني عبدالله بن جبير قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى
 الله عليه وسلم قال آية الايمان حب الانصار واية نفاق بغض الانصار

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عندراوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے۔

تشری ۔ پہلے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے مطلق محبت کی فضیلت کا ذکر کیا تھا' جوخدا کے لئے ہرایک کے ساتھ ہوسکتی ہے'اب ایک خاص گروہ کی محبت کا ذکر لائے اور ان میں سے بھی انصار کو منتخب کیا' جن کی محبت نظر شارع علیہ السلام میں ایمان کی علامت ہے۔ اور ابتدا سے ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے ایمان کا ذکر ہوا' پھراس کی حلاوت کا بیان ہوا اور اب اس کی علامت بتلارہے ہیں۔

### حضرت شاہ صاحب کی رائے

ہارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کا قرآن وحدیث کو بیجھنے کا ایک خاص طرز تھا اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ فلاں حدیث کامضمون فلاں آیت سے مستبط ہے یا فلاں حدیث فلاں آیت کے مضمون کی تشریح ہے وغیرہ 'حضرت کا پیطرز تحقیق نہایت گرانفقد رتھا ای لئے حضرت علامہ عثافی فرمایا کرتے تھے کہ ہماری بہت بڑی کوشش ہوگی تو ہم کتابوں کا مطالعہ کر کے مسائل کی تحقیق کرلیں گے گر حضرت شاہ صاحب تک رسائی مسائل کی ارواح تک تھی جو ہمارے بس کی بات نہیں۔ و فوق کل ذی علم علیم۔

ید صفرت عثاقی کاارشادتھاجووسعت مطالعہ اور علم وضل خداداد کے لحاظ سے اپنز مانے کے فرد بے مثال تھے۔ متعنا اللہ بعلو مہ النافعہ۔
حضرت شاہ صاحبؓ نے اس حدیث الباب کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ماخذ قرآن مجید کی آیت 'والذین تبوؤا الدار
والایمان '' پینی حق تعالی نے سورہ حشر کی ان آیات میں انسار کے ضل وشرف کرم وجود حب وایثار وغیرہ اوصاف کا بیان فرمایا ہے اور
یوصف بھی خاص طور سے بیان فرمایا کہ جنہوں نے مہاجرین کی آمد مدینہ منورہ سے پہلے مدینہ طیبہ اورایمان کو اپنا گھر بنالیا تھا 'مدینہ طیبہ کو گھر میں بیٹھ کرآ دی اس میں محفوظ ہوتا ہے ای طرح انصار ایمان کے گھرے
بنانا تو ظاہر ہے مگرایمان کو گھر بنانے کا مطلب بیہ ہے کہ جس طرح گھر میں بیٹھ کرآ دی اس میں محفوظ ہوتا ہے ای طرح انصار ایمان کے گھرے
اورا حاطہ میں آ چکے تھے ایمان بطور ظرف تھا اور وہ مظر وف تھے ایمان کے درود یواران کے چاروں طرف تھے اور وہ ان کے نہ میں بیٹھ
ہوئے تھے 'جس طرح اہل جنت کا حال مذکور ہے' ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر''

(متقین جنتوں اور نہروں میں سچائی کے گھر میں سب سے بڑے بااقتدار بادشاہ کے قرب سے سرفراز ہوں گے )اس سے پہلے مجرمین کفارومشرکین کے لئے فرمایا تھا کہوہ گمراہی اور آگ کی لپٹوں میں گھرے ہوں گئے گویا جرم کفروشرک کی سزا آخرت میں بیہوگی کہ ان کی دنیا کی گمراہی وطغیان وعصیان وہاں ان کو آگ کی لپٹوں کی شکل میں مجسد ہوکر محصور کئے ہوگی اور چونکہ متقین نے سچائی اختیار کی تھی تو آخرت میں وہ ایمان وہدایت کی سچائی محسد ہوکر مقعد صدق بن جائے گی۔ کیونکہ یہاں جتنی چیزیں مستور ہیں مثلاً معانی واعراض وہ سب آخرت میں مجسد ومحسوس ہوجا کیں گی۔

یہاں سے بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مومن کا گھر ایمان وایمانیات ہے وہ ان کے حصار میں رہ کر کفر وشرک کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے اور اعمال صالحہ باہر سے اس گھر کی حفاظت بطور قلعہ اور اس کی خند قوں وغیرہ کے کرتے ہیں' اعمال صالحہ کے قلعہ میں محصور ہوکر ایک مومن فسق و فجو را ورمعاصی کی بلغار سے محفوظ رہتا ہے۔

# حضرت شاه صاحب کی نکته رسی

خیال کیجئے کہ حضرت شاہ صاحبؓ کی دورس نظر نے کتنی اونچی بات کا کھوج لگایا۔ جس سے ایمان و کفر اور عمل صالح ومعاصی کی صحیح پوزیشن واضح ہوگئی اور فی صلال و سعو' اور تبوؤ االدار و الایمان کی بہترین تفسیر بھی بغیر کسی تاویل بعید کے سمجھ میں آگئ اوریہاں اس حدیث بین انصاری محبت کوعلامت ایمان فرمانے کی وجہ بھی روش ہوگئ ایک تو یہ کسب سے پہلے مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ جاکر اسلام سے مشرف ہونے والے یہ لوگ سے جس کی تفصیل آگر تی ہے ) پھر ان کا ایمان واسلام بھی کا مل واقعلیدی تھا کہ سب مسلمانوں کا ایمان اس شان کا ہونا چا ہے ان کے ایمان کی قبصہ اتنی زیادہ قراردی گئی کہ مہاجرین کو حبت کی ترغیب دی گئے۔ حالا تکہ مہاجرین کے درجات خودا پی جگہ نہا بیت بلند سے ان کے متحکم ایمان اور عظیم الشان قربا نیوں کی مثال نہیں مل سکتی اور صرف ہجرت ہی بہت بوی فضیلت ہے محضور اکرم صلی اللہ علیہ و ملی ایک ہجرت ( کی فضیلت ) نہ ہوتی تو بیس اپنا شارانصار میں کراتا ( بخاری ) بلکداگر زیادہ گہری نظر سے دیکھا جائے تو انصاد کی مجت و غیرہ کی ترغیب سے مقعد بھی ان کے فضائل کو نمایاں کرنا اس لئے ہے کہ ان کے فضائل حضرات مہاجرین کے فضائل قرابت سے مقابلے نظروں سے او بھل ہور ہے تھے دوسرے بید کہ مہاجرین میں اکثر حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت سے مقابل قرابت سے مقابل فرابت ہی ہم سلمان کو فطری طور سے تھی لیکن انصار مدینہ نظاہرا جانب سے نان کی محبت بھی ہرمسلمان کو فطری طور سے تھی لیکن انصار مدینہ نظاہرا جانب سے نان کی محبت بھی ہرمسلمان کو فطری طور سے تھی لیکن انصار مدینہ نظاہرا جانب سے نان کی محبت بھی ہرمسلمان کو فطری ہونی چا ہے کہ انہوں نے بھی اہل بیت کا مقام حاصل کر لیا تھا۔ "والمانی ہیں ہونی چا ہے کہ انہوں نے بھی اہل بیت کا مقام حاصل کر لیا تھا۔ "والمان بین جین اسے بین الیہ بیت ہیں اور ایک حد بیث میں ایک رابت کے ہرتی وقی مسلمان میری آل میں داخل ہے۔

النبي اولى بالمومنين من انفسهم وازواجه امهاتهم و في قراء ة وهواب لهم. والله اعلم و علمه اتم واحكم.

### انصارمد پندے حالات

انسار کااصل وطن مدینے طیبہ نہ تھا 'بکد وہ سبا کی بستیوں میں یمن کے علاقہ میں رہتے تھے جب سبا پر جابی آئی تو ایک کا ہند نے اطلاع دی کہ ان بستیوں پر جلد ہی خدا کا عذاب آنے والا ہے' جواس ہے بچنا چاہی ہے بہاں ہے نکل جائے' چنا نچے تھیا یہ سبا کے لوگ اور بنو تیلہ (انسار مدینہ کا اور جو اسلام کے گا وار بنو تیلہ کے دو تھیلے اور وخر زرج مدینہ میں ہوگے۔

اس وقت مدینہ طیبہ میں ببود کا تسلط تھا' ان میں تین قبیلے بڑے تھے' بنوقیقا ع ' بنوقیقا ع سب ہے بہادر تھے لوہاری اس وقت مدینہ طیبہ میں اس وقت مدینہ طیبہ میں ببود کا تسلط تھا' ان میں تین قبیلے بڑے تھے' بنوقیقا ع ' بنوقیقا ع سب ہے بہادر تھے لوہاری کا پیشہ کرتے تھے' ببود یوں نے اور نوزرج کواس خرا ہا قامت مدینہ کی اجازت دی کہ جب کی ہے بہاں شادی ہوگی' اسے سب ہیلی کا پیشہ کرتے تھے' بہوں کو بہاں شادی ہوگی' اسے سب ہیلی کا پیشہ کرتے تھے' بہوں کو بہاں کو اس خوری گا ان لوگوں نے مجبوری میں اس شرط کو قبول کر لیا' گرخدا کوان کی تھا ظت منظورتھی' جس کی صورت میں کہاں ہو گا اس کو بھار کو بال کو بھار کہ بھار کی اس کے خبوری میں اس شرط کو جو کیے غیر شو ہر کے پاس جیسینے پر راضی ہو۔

بر تجابی پر عاردلائی تو اس نے کہا کہ مجھے بوش آ یا اور تہ ہے کر لیا کہ اس ذلت کو ہر گڑ گوار ہوئیں کریں گے اور ضرورت ہوئی تو یہود مدینہ ہے بھار بھار کی ان کو بہود پر عالب کردیا' اس کے طبور پر بم تہاری ان حرک ان کا جواب دیں گے اور خررج کو بھی ان کی اس بات ہو کہ خطر میں جو اس کہ معظمہ جو بی بہا تھا کہ مورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے خطرور کی بھی جر سے تھا اس پر ایمان لا کیس ہے۔

خطرور کی بھی جر بن آئی شروع ہوگئیں' اوران لوگوں نے ارادہ کرلیا کہ ہم بہود ہے بھی پہلے بھی آخرانر ماں پر ایمان لا کیس گے۔

خطرور کی بھی جر بن آئی شروع ہوگئی کی اور ان نے ارادہ کرلیا کہ ہم بہود ہے بھی پہلے بھی آخر ان میں ان کی اس کے اور خرائی اس کے اور خرائی کی ان کی اسلام کے اور خرز دی میں جروع تھی ہے۔

لئے ان کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے چند آ دمی باہر گئے ہیں ہم ان سے مشورہ کرلیں گے آپ شب کوتشریف لا ئیں مشورہ میں طے پایا کہ بیون پنجیر آخرالز مان معلوم ہوتے ہیں جن کے ساتھ مل کر یہود ہمیں استیصال کی دھمکیاں دیا کرتے ہے اس لئے موقع غنیمت ہے ہمیں ان کی بات قبول کرلینی چاہئے 'پھر جب آپ رات میں تشریف لے گئے تو ان بارہ آدمیوں نے دعوت اسلام قبول کر لی اس رات کولیلتہ العقبہ کہا جاتا ہے اور اس مقام جمرہ عقبہ پر انصار سے دو بیعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ ایک یہی ہے کہ جو اسلام کی سب سے پہلی بیعت ہے دو سری بیعت انصار سے اگلے سال لی ہے جس میں ستر انصاری ہے انصار میں سے جن لوگوں نے پہلے اسلام کی سب سے پہلی بیعت ہے دو سری بیعت انصار سے ایک میں انتہاء الانصار ''کہلائے گئے' کیونکہ نقیب قوم کے ناظر نگر اں وسر دار کو کہتے ہیں۔ بیعت کی اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا عہد کیا وہ '' نقباء الانصار'' کہلائے گئے' کیونکہ نقیب قوم کے ناظر نگر اں وسر دار کو کہتے ہیں۔

# ایک انصاری جنتی کا واقعه

حافظ ابن کیر اپنی تفیر میں والمذین تبوء و اللداد الایمان الایة کے ذیل میں ایک حدیث بروایت امام احر تحضرت انس رضی الله عند نقل کرتے ہیں ہم لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک شخص اہل جنت میں سے آئے گا' استے میں ایک انصاری آئے جن کی ریش مبارک سے وضو کے قطرات گررہ ہے تھے اور انہوں نے اپنے دونوں چپل اپنے بائیں ہاتھ میں لاکا رکھے تھے' اگلے روز بھی آپ نے ای طرح فرمایا اور شخص فذکورای شان سے حاضر مجلس ہوئے' تیسرے دن بھی آپ نے ای طرح فرمایا' اور وہ ای طرح آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر و بن العاص ان انصاری کے ساتھ ہوئے اور کہا کہ میرا باپ سے بچھ جھاڑ ا ہو گیا اور میں نے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر و بن العاص ان انصاری کے ساتھ ہوئے اور کہا کہ میرا باپ سے بچھ جھاڑ ا ہو گیا اور میں نے تشریف لے کہ تین دن تک ان کے پاس نہ جاؤں گا' اگر آپ مناسب سے مجھیں تو استے وقت کے لئے مجھے اپنے پاس محمیل اللہ النسماری نے فرمایا' بہت اچھا!

ای سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشد خدائ بخشده!

غرض انصار مدینہ کے ای قتم کے باطنی اخلاق اور کمال ایمان کے اوصاف تھے اور ان کی ابتداء اسلام کی بے نظیر خدمات تھیں جن کی وجہ سے ان کی محبت ایمان کی علامت قرار پائی اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی تھہرائی گئے۔ اللهم اجعلنا معهم و مع من اجبهم بوحمتک و فضلک.

باب (١٤) حدثنا ابواليمان قال حدثنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى ابوادريس عائذالله بن عبدالله عن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابة بايعوني علىٰ ان لا تشركوا بالله شيئا ولاتسرقوا ولاتزنو ولاتقتلوآ اولادكم ولاتاتو ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولاتعصواني معروف فمن وفي منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلتہ العقبہ کے نقیبوں میں سے تھے فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اس وقت جب آپ کے گر د صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی بیفر مایا کہ مجھ سے بیعت کرواس بات پر کہ الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو گئے چوری نہیں کرو گئے زنانہیں کرو گئے اپنی نسل کشی نہ کرو گئے اور نہ عمداً کوئی بہتان باندھو گئے اور کسی اچھی بات میں (خدا کی) نافرمانی نہ کرو گئے جوکوئی تم میں (اس عہد کو) پورا کرے گا تو اس کا اجراللہ کے ذمہ ہےاور جوان (بری باتوں) میں ہے کسی میں مبتلا ہوجائے'اوراسے دنیامیں سزادے دی گئی توبیسزااس کے (گناہوں) لیے کفارہ ہوجائے گی۔اور جوکوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اوراللہ نے اس (گناہ) کو چھیالیا تو وہ (معاملہ) اللہ کے سپر دے اگر جا ہے معاف کردے اور اگر جا ہے سزادے دے (عبادہ کہتے ہیں کہ)

پرہم سب نے ان (سب باتوں پر) آپ سے بیت کرلی۔

تشریخ: یہاں امام بخاری نے صرف باب کالفظ لکھا اور کوئی ترجمہ یاعنوان قائم نہیں کیا جس کی وجہا کثر شارحین بخاری نے لیکھی ہے کہاس باب کی حدیث باب سابق ہے ہی متعلق ہے گویااس کا تتمہ ہے کیونکہاس میں انصار کی وجہ تسمیہ اور وجہ فضیلت ظاہر کی گئی ہے پہلے وہ بنو قیلہ کہلاتے تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو''انصار'' کالقب مرحمت فرمایا اوران کے دینی فضائل کی وجہ ہے ان کی محبت کوایمان کی علامت فرمایا اس حدیث میں انصار کہلانے کی وجہ اور فضیلت کا بھی اظہار ہے کہ معظمہ کی زندگی میں (ایسے وقت کہ تقریباً سارے اہل مکہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے سخت مخالفت کررہے تھے اور حض ورکواور آپ کے ساتھیوں کوطرح طرح کی ایذا نمیں دے رہے تھے)انصار کا پہلا قافلہ حج کے موسم میں مکہ معظمہ پہنچتا ہے اور منی میں جمرہ عقبہ کے پاس جہاں جاجی ۱۴ ۱۴ وی الحجہ کورمی جمار کرتے ہیں۔ قیام کیااور حضور صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک پراسلام ونصرت اسلام کے لئے بیعت کی۔

اس حدیث کی روایت کرنے والے بھی ایک جلیل القدر صحابی انصاری حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند ہیں جولیلتہ العقبہ کی اس پہلی بیعت میں بھی شریک تھے۔اورا گلےسال دوسری بیعت میں بھی شریک ہوئے جس میں ستر (۷۰)انصار نے مدین طیبہ سے آ کراسی مقام پر بیعت کی تھی اس كے علاوہ بدراحد بيعت رضوان اور تمام غزوات ميں حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ رہے امام اوزاعى نے فرمايا كرسب سے پہلے فلسطين كے قاضى بھی عبادہ ہی تھے ۲ سال کی عمر میں ۳۷ ھیں وفات یائی آپ سے ۱۸ احدیثیں مروی ہیں امام بخاری نے آپ سے ۸ یا ۹ حدیث روایت کی ہیں۔ اس حدیث کی روایت کرنے والےسب شامی ہیں اور اس ایک ہی حدیث میں تحدیث اخبار اور عنعنه تینوں صور تیں روایت حدیث کی جمع ہیں اس میں ایک قاضی کی روایت دوسرے قاضی ہے ہے ابوا در ایس بھی قاضی تھے۔ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے روایت کی ہے

کیونکہ ابوا در لیس جھی صحابی ہیں۔

بحث ونظر:اس حدیث میں احکام اسلام پر بیعت فرما کرنبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بیجی فرمایا کہ جو محض سارے احکام کی پابندی کرے وہ پورے اجر کامستحق ہے جومعاصی کا مرتکب ہوا اور دنیا میں عقاب کی زدمیں بھی آگیا تو وہ عقاب اس کے لیے معاصی کا کفارہ ہوگیا اورجو يهال اس سے نگيا تواس كامعاملہ خدا كے سپر د ب حيا ہے گا بخش د سے گا حيا ہے گا عقاب د سے گا۔

اس وضاحت سے خودرسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ہی ارجاء سنت کی حقیقت ثابت فرمادی اور بعینہ یہی ارشاد ہے حضرت امام اعظم رحمتہ الله علیہ اوران کے تابعین اور دوسر سلف وخلف کا بھی حس پرامام بخاریؒ نے خاص طور سے امام صاحب کومطعون کیا کہ وہ تو مرجی شے وغیرہ اور قرآن مجید میں تو ارجاء کا لفظ ہی ذکر فرمایا دیا سے وغیرہ اور قرآن مجید میں تو ارجاء کا لفظ ہی ذکر فرمایا دیا اب ظاہر ہے کہ خدا کے نزدیک مرتکب معاصی تو مرجون ہیں ان کے لیے یہی خدا کا فیصلہ بتلانے والے مرجی ہیں ۔ تو جس امری اجازت خود السند تعالیے دیں اور ابھی رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد ہے بھی وہی بات نکلی پھران کے اتباع میں اگر امام صاحب وغیرہ نے بعینہ یہی اللہ تعالیہ والی کوبطور طعن وظنز مرجی کہنا کس طرح درست ہوسکتا ہے؟ ہاں! ارجاء بدعت ضرور بدعت ہے اور اس سے امام صاحب خود ہی بری و بیزار ہیں اگر اس معنی سے ان کومرجی کہا جائے تو یظلم فوق ظلم ہے۔

حدود کفاره بین یانهیس؟

اس صدیت میں جوعقوبت کو کفارہ معاصی فرمایا گیا ہے اس کی وجہ سے بہت بھی چیڑگی ہے کہ صدود کفارہ ہیں یائیمیں؟ کی معصیت پر شرکی صد لگ جانے پراگر وہ مجرم تو ہواور ابنات الی اللہ بھی کر بے تو اس جرم کے اثر ات طاہری و باطنی و نبوی و اخر دی سب ختم ہوجاتے ہیں المتانب من المذنب کصن لا ذنب لما اس صورت میں سب کا اتفاق ہے۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ جرم کیا مثلاً زنا 'سرقہ و غیرہ اور جرم ثابت ہونے پر حدلگ ٹی کیکن تو ہدیا تو ہدے پھھ ٹار ظاہر نہ ہو سے تو کیا صرف صد گئے ہے بھی وہ پاک صاف ہو گیا یائیمیں اس میں اختلاف ہے امام اعظم اور دیگرائمہ احناف فرماتے ہیں کہ صدصرف د نیوی زجرہ و حقیہ ہے دنیادی اعتبار سے حدکا مقصد حاصل ہو گیا کہ اس کو تنبید ہوگئی اور دوسروں کواس سے عبرت کی اور اب اس کو دنیاوالے دانی یا سارت کہ کہر کہا گئی تھیں سے کہ کئی تا خرت کا مواخذہ ختم کرنے اور پوری طرح پاک صاف کرنے والی چیز تو ہدے و من لم یتب فاؤ لئک ھیم الظالمون ( حجرات ) غرض اجناف کے زد کیا بغیرتو ہہ کے صرف صدکائی نہیں۔ خصوصاً جب کہ جرائم پیشرائوگ ہا بعادی مجرم بمیشرنا' سرقہ 'خرو غیرہ کے عادی ہوتے ہیں اور ان پر حدید گئی رہتی ہے کہ کو خرو نہیں کہ کہرائم کیا ہوگیا گئی ہے کہ کہرائم کی سے کہرائم کی دو کو کہ سے کہرائم کی سے کہرائم کی معادی ہوئے میں اس کے بی کو کہروہ تو جی سات کی دو کہا ہا کہ بناز کی دو کا معادی ہوئی گئی رہتی ہے کہ معامل طور پر انشاء اللہ تعالی اس کی جائم کی دو کہا ہی تھی ہیں کہیں بھی صدود کو کفارہ نہ کہ ہم المور پر انشاء اللہ تعالی اس کی حقیق عرض ہے کہر آن حدیث اور دہال مدیث ہیں کہی میں آئی کہا گئی بلکہ تیت المساری کر لے گا ( جو تو بہ تی کہی اس کے تعرف حضوصاً حدیث عرض میں کہ تو کہ میں تو بہوتی ہے اس کے بعداگر وہ تو بہوتی ہی کہی بات ثابت ہوتی ہے اس کے انداز تو کی اس کی حصوصاً حدیث عرض حدود کر خسمی میں تو بہوتی ہے اس کے بعداگر میں معاد خراد میں گے عموماً چونکہ حدود کر خسمی میں تو بہوتی ہے اس کے بعداگر وہ تو بہوتی ہی ہی بی بات ثابت ہوتی ہے اس کے بعدال صدیث میں مدود کا مطلقا کفارہ ہونا بیان ہوا ہے۔

حضرت ماعز رضى الله عنداورامراً ة عامديه كابار بارايخ جرم كااقر اراور حدرجم كو بخوشى قبول كرنا 'ان كى تجي توبه كوظا بركرتا ب حضرت شاه

لے حقیقت میں تو بہتین چیزوں کا مجموعہ ہے۔اندم (کہاپئے گناہوں پر نادم ہوجائے اور شمجھے کہ مجھ سے خدا کی نافر مانی ہوئی)ا قلاع (کہاس گناہ کوئرک کر دے)عزم علی الترک (کہآئندہ اس معصیت کوٹرک کرنے کاعزم اور پختہ ارادہ کرے)

سے حضرت ماعز اسلمی رضی الله عند نے خود حاضر ہوکر حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ مجھے ناکا جرم ہوگیا ہے آپ نے بار باران کوٹالا کوئی شک وشبد کی بات ندرے مگروہ برابرا قرار کرتے رہے تب ان کورجم کیا گیا اس کے بعد پھھلوگوں نے کہا کہ ماعز برباد ہوئے کتنی بردی معصیت کی ہے؟ (بقیہ حاشیہ ایک صفحہ پر) صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ یہاں نظری اختلاف ہے مسئلہ کا اختلاف نہیں ہے اور نظر حنفیہ کی اصوب ہے۔

حدیث عبادہ مذکور کے مقابلہ میں دوسری حدیث حضرت ابو ہر برہؓ گی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' میں نہیں جانتا کہ حدود کفارہ ہیں یانہیں''اس کوحا کم نے متدرک میں بہ سندھیجے روایت کیا'ان دونوں حدیثوں پرمحد ثانہ بحث حافظ بینی وحافظ ابن حجرنے کی ہے'جو

(بقیہ حاشیہ سفیہ سابقہ) دوسروں نے کہانہیں ان کی توبہ ہو کس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ماعز کے لیے خداے مغفرت طلب کرؤانہوں نے دعاء مغفرت کی مجرفر مایا کہ ماعز نے ایسی توب کی ہو کہا گرایک امت پرتقسیم کی جائے تواس کو بھی کافی ہو سکتی ہے (مسلم باب حدالزنا)

یہاں سے بیجی معلوم ہوا کہ صرف رجم کفارہ نہیں ؛ چنانچہ آپ نے دعا مغفرت کرائی 'عالانکہ خودا پنے اقر ارسے رجم کئے گئے تھے جس سے ندامت وغیرہ تو بہ کارکان کی موجود گی ظاہر ہوتی ہے دوسر سے بید کہ کر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلی ہوتا ہے کہ خود حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلی کی توبیعیں کر میں پڑھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماعز کی توبیعیں کوئی کی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہوتا ہے اوران کے واقعہ میں حضور کاان کے لیے دعاء مغفرت کرانا بھی ثابت نہیں دونوں کے واقعات سے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کاان کی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہوتا ہے اوران کے واقعہ میں حضور کران کے دعاء مغفرت کرانا بھی ثابت نہیں دونوں کے واقعات میں وجہ فرق یہ معلوم ہوتی ہے کہ بیرے بیٹنا ماعز سے زیادہ مستقل مزاج اور خداکی حد پرصبر کرنے والی تھیں 'جس کی وجوہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) حضرت ماعز نے اقرار جرم کیا 'حضور نے سوچنے بچھنے کا موقعہ دیا 'حضرت ماعز کچھ دور جاکر واپس ہوئے پھر اقرار کیا 'اوراس طرح چار ہارا قار کیا 'تھوڑے وقت میں خیال بدلنے کا اختال کم ہوتا ہے' بخلاف صحابیہ ندکورہ کے کہ انہوں نے اقرار کیا 'حضور نے واپس کر دیا 'انہوں نے پھر حاضر ہوکرا قرار کیا اور یہ بھی عوض کیا کہ حضور! آپ شاید مجھے ماعز کی طرح لوثار ہے ہیں خدا کی شم مجھے قوصل بھی زنا ہے ہی ہو (یعنی مجھے پر رجم کی سزاخود ہی جاری ہوئی چاہئے ۔ کلئی نہیں چاہئے ) حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اچھا ایسا ہے تو ولا دت کے بعد حد گے گی صحابیہ چلی گئیں 'ولا دت کے بعد خبر بھیجی یا بچہ کو لے کرخود حاضر ہوئیں ( دونوں روایت ہیں ) حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ کو دود دھ پلائی رہیں حتی کہ وہ دوئی کا نظرامنہ میں لینے لگا ( یہاں ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دستور بھی تھا کہ دود ہو پلانے کے بعد جب تک بچروٹی کا نظرامنہ میں نہ لینے گئوہ وہ وہ ما ماعظم رحمتہ اللہ علیہ کے ذم ہوئی وہ وہ اس سے درت رضاعت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے ذم ہوئی درسال سے زیادہ اڑھائی سال کے اندر شاسے ہوئی ہے۔

صدیث میں آتا ہے کہ (چوتھی بار) صحابیہ ندکورہ بچہ کوائ شان سے لے کر حاضر ہوئیں کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا فکڑا تھا انہوں نے عرض کیا کہ اب تو ساری شرطیں پوری ہوگئیں بارسول اللہ! اب تو مجھ پرخدا کی حد جاری کر دیجئے! اس پر آپ نے اس کا بچہ کسی صحابی کے سپر دکر دیا اور رجم کا تھم دیا۔

ترین پرن او بین پار در المداب و الله پرند ما سر بارس درجه اس پر پ سے مان بید مان الله درج سے بھا گنانہیں تھا' گرصحابیہ (۲) حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ماعز کورجم کیا گیا تو وہ بھا گئے تھے( پیمض ایک فطری وبشری کمزوری تھی معاذ اللہ رجم سے بھا گنانہیں تھا' گرصحابیہ مذکورہ نے اس بشری کمزوری کا بھی اظہار نہیں کیا تھا' بلکہ یہ بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ماعز کی طرح نہیں بھا گوں گی'اللہ اکبر! حضرات

صحابہ وصحابیات کے ایمان کتنے قوی تھے کہ پہاڑ ال جائیں گران کے ایمان اپنی جگہ ہے نہ ال سکتے تھے۔ (۳) حضرت ماعز پر اسلام میں سِب ہے پہلی باررجم ہوااوران کے رجم کے ہولناک حالات تمام صحابہ وصحابیات کومعلوم ہو چکے تھے' پھر بھی صحابیہ مذکورہ نے

(۱۳) حظرت ما طر پراسلام میں سب سے پی بارر ہم ہوااوران کے رہم کے ہوئنا ک حالات تمام سحابہ و سحابیات و سعوم ہو سے سے پیر بی سحابیہ یہ کورہ کے اس قدم استقلال و پامردی کا جبوت دیا اور کہیں ذرائی بھی جھجک خدا کی حد کے قائم کرانے میں نہ ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تو بدانا بت الی اللہ بھی نہایت کا مل مکمل تھی اس لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی اور فرمایا کہ اس نے ایسی تو بدک ہے کہ ایسی تو بداگر ' صاحب کمل' بھی کرتا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ' صاحب کمل' وہ جولوگوں سے بطور ظلم و جر کے تیک وصول کرتا ہے جیسے ایا م جاہمیت میں بازاروں میں چیزیں فروخت کرنے والوں سے کی گناہ بخش دیے جاتے ' صاحب کمل' وہ جولوگوں سے بطور قلم میں جاتھ کی اس کے گناہ بھیر حق ایمنا اور وہ بھی جر وظلم سے بیکس ہے۔

میکس لیا جاتا تھایا صدقہ وصول کرنے والے رقوم صدقات کے علاوہ رقوم وصول کرتے تھے ( گویاد وسروں کا مال بغیر حق لیمنا اور وہ بھی جر وظلم سے بیکس ہے۔

امام نووی شارح مسلم نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کمس تمام معاصی اور بر باد کردینے والے گنا ہوں سے زیادہ قبیج ہے۔ کیونکہ لوگوں کے بہ کش ت

مطالبات وحقوق اس متعلق ہوتے ہیں اوروہ برابر یہی کام کرتار ہتاہے (مثلاً روزان ماہانہ پاسال بسال)

آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی عادت مبارکتھی کہ جب کوئی جنازہ آتا دریافت فرمائے کہ اس مرنے والے پرکوئی وین وقرض تو نہیں ہے؟ اگر نہ ہوتا تو خود نماز میت پڑھاتے ورنہ فرمادیتے کہ تم لوگ نماز پڑھاویہ معالمہ قرض والے کے ساتھ تھا 'عالانکہ اکثر قرضہ ضرورت میں لیا جاتا ہے 'اورکوشش بھی اوائیگی کی ہوتی ہے بھر صحابہ گل ورع واحتیاط کا تو کہنا ہی کیا؟! مگر حضور صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ ٹذکورہ کی تو بہ کواس کے اعلیٰ درجہ کے اخلاص و حشیتہ خداوندی کے سبب کہ اس قدر گھرا دینے والی موت بشکل رہم ہے بھی نہ ڈوری 'وہ مرتبد دیا کہ ہڑئے ہڑے گناہ والے کو بھی ایسی تو بہ کے ساتھ مغفرت قرار دیا اور شایدا لیے محض کی ایسی تو بہت کے بعد حضور صحابیہ نہ کورہ کی پڑھائی وجہ یہ کہنا ماصول تو بہی ہے کہ حقوق العباد بغیر بندوں سے معاف کرائے معاف کرائے معاف کرائے معاف کرائے ہیں ہو سکتے 'گر اللہ تعالیٰ جس بندے کی گلوخلاصی کرانا چاہیں' اس کے لیے اپنے خصوصی فضل وانعام کی شان سے ان اصحاب حقوق کوراضی کر کے معاف کرا سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا و ار حصنا و اکرم علینا بفضلک المحاص و جو دک العام التام اللہ علی کل شیبیء قدیر و بالا جابہ جدیر۔

بہت اہم ہے اس کوبھی ہم کتاب الحدود میں ذکر کریں گے (انشاء اللہ تعالے) اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب ان دونوں میں تطبیق کی بھی صورت نکالتے تھے پوری بحث ہے معلوم ہوگا کہ اما مصاحب اورائمہ حنفیہ کا مرتبہ بمقابلہ امام شافعی وامام بخاری وغیرہ نہ صرف فقہ و علم قیاس میں بہت بڑھا ہوا تھا 'بلکہ حدیث دانی وعلم معانی حدیث میں بھی وہ نہایت او نچے مقام پر تھے' مگر چونکہ اس امر کا پرو پیگنڈہ نہیں کیا گیا' بلکہ مخالفوں نے اس کے خلاف پرو پیگنڈہ کیا اس لیے عام ذہنوں میں غلط تصور قائم ہوتار ہا' انوار الباری میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ پوری دیا نت کے بلکہ مخالفوں نے اس کے خلاف پرو پیگنڈہ کیا اس لیے عام ذہنوں میں غلط تصور قائم ہوتار ہا' انوار الباری میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ پوری دیا نت کے ساتھ سے کوزیشن واضح کریں گئے' بہی طریقہ ہمارے اکا براور حضرت ما تھا۔ کہ ہمارا مقصد خدمت علوم نبوت ہے کسی مسلک کی تائید اس لیے نہیں کرنی ہے کہ اس کے پیرونیس ۔ واللہ الموفق۔ کرنی ہے کہ اس کے پیرونیس ۔ واللہ الموفق۔

بيعت اوران كى اقسام

چونکداس صدیث میں بیعت کا ذکر ہے اس لیے اس کی تعریف اوراقسام ذکر کی جاتی ہیں بیعت کے شرع معنی کی تمیع شریعت البیہ کے ہاتھ پر کسی امرد پنی کو .....سرانجام دینے کا عہد و بیٹان کرنے کے ہیں چونکہ بیعت کا مقصد خدا کے کسی حکم کی بجا آوری کا عہد و بیٹان رسول یا اس اس اس اس کے حق تعالی نے اس طریقہ کو نہایت پند فرما یا اور یہاں تک رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے نائب رسول کی وساطت سے پورا ہوتا ہے اس لئے حق تعالی نے اس طریقہ کو نہایت پند فرما یا اور یہاں تک رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ بلاشک وشبہ خدا سے بیعت کررہے ہیں۔ ان کے ہاتھ وس ہاتھ میں اللہ تعالیہ وسلم کے اور ہی تعریف کو تینے اس کو اس بیت کرتے ہے اس کو حضرت علامہ عثاثی نے اس آبیت کے واکد میں ہی تھے اس کو فرمایا کہ بی کہ ہاتھ میں ہاتھ دال کر بیعت کرتے تھے اس کو فرمایا کہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دال کر بیعت کرتے تھے اس کو فرمایا کہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دال کر بیعت کرتے ہوگا کی خوا کہ وہ کہ کہ کہ ہوگا کہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دو ہا تھا ہے اور اس کے ہاتھ وہ کہ تعریف کی دوسرے اس خوا کہ اللہ علیہ وسلم میں ہوگا۔ ( سبید یہ اس کو اللہ علیہ وہ کہ کی دوسرے اس خیر پر بیعت لیت ہے تھے تھے میں میں دوسرے اس خوا کہ ہوگا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ مدید ہوگی خد بیدیہ میں اس امر پر بیعت کی گئی کہ موسلم میں دوسرے اس خوا کہ ہوگا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ مدید ہوگی خد بیدیہ میں اس امر پر بیعت کی گئی کہ مرتے دم تک میدان جہاد سے نہیں بھا گیں گے۔

غرض بہ کشرت احادیث سے ثابت ہے کہ لوگ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے بھی ہجرت پر بھی جہاد پر بھی ارکان اسلام کوقائم رکھنے پر بھی میدان جہاد میں ڈٹے رہنے پر بھی ترک خواہشات ومنکرات پر (جیسا کہ حدیث میں ہے بھی تمسک بالسدۃ اجتناب عن البدعۃ اور ترص علی الطاعات پر (جیسا کہ انصاری عورتوں سے بیعت کی تھی ) ایک دفعہ فقراً مہاجرین سے اس امر پر بیعت کی کہ بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے جس کی وجہ سے انہوں نے اتن تختی سے اپنے اس عہد بیعت کو پورا کیا کہ اگر گھوڑ سے پر سوار جارہ ہیں اور کوڑ اہاتھ سے گر گیا تو راہ چلتے سے کوڑ ااٹھا کردینے کونہ کہتے تھے بلکہ خود اتر کراٹھاتے تھے۔ (ابن ماجہ)

صیح بخاری میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر صحابی سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی اور پھھانصار صحابہ سے اس امر پر بیعت کی کہ خدالگتی بات کہنے میں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے اور ہر موقعہ پرخق بات ہی کہیں گے جس کی وجہ سے ان میں سے ایک آ دمی بڑے سے پڑے امیر اور بادشاہ تک کو بھی بری بات پرٹوک دیتا تھا۔ اس طرح دوسرے امور خیر پر بھی بیعت لینا ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیعت کا طریقہ مسنون ہے اور مشاکنے وصوفیہ کا طریقہ بھی اس میں داخل ہے کیونکہ وہ تمام احکام اسلام کی پابندی کے عہد

بیعت پر شمل ہے اورای کے ساتھ ذکر ومراقبہ وغیرہ کے ذریعہ بھی انابت الی اللہ وتقرب الی اللہ کے وسائل اختیار کراتے ہیں جو وسائل معین انابت و تقرب ہوں ان کو بدعت نہیں کہا جاسکتا' البتہ بیعت لینے والے کے لئے بیضروری ہے کہ وہ صحیح معنی میں نائب رسول ہوؤور نہ جا دہ شریعت سے انحراف کا خطرہ رہے گا۔ جس سے بجائے نفع کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ علاء کرام نے بیعت لینے والے کے چنداوصاف لکھے ہیں ان پر توجہ ضروری ہے۔ کا خطرہ رہے گا۔ جس سے بجائے نفع کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ علاء کرام نے بیعت لینے والے کے چنداوصاف لکھے ہیں ان پر توجہ ضروری ہے۔ (ا) عالم کتاب وسنت ہو تا کہ بیعت کے اہم مقاصد حاصل ہوں مثلاً امر معروف نہی منکر 'سکینت باطنی واطمینان قلبی حاصل کرانے کے شری طریقے بتلانا' از الدر ذائل واکتساب فضائل قرآن وحدیث کے خلاف طریقوں سے نہ کرانا وغیرہ۔

(۲)عدالت تقوی صدق وضبط وغیره اوصاف سے متصف ہؤلہذا کبائر معاصی سے قطعاً مجتنب اور صغائر پر مصر نہ ہو ' (۳) دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف پوری طرح راغب ہؤطاعات مؤکدہ اوراذ کار ماثورہ مسنونہ کا پابند ہو '

(٣) علماء کی خدمت میں کافی زمانہ گزار کران سے علم ظاہر'نور باطن سکینت وتعلق مع اللہ کی کیفیات حاصل کی ہوں وغیرہ۔

شیخ طریقت سے ظہور کرامات وخوارق عادات ضرور کی نہیں کیونکہ وہ مجاہدات وریاضات کا ثمرہ ہیں شرط کمال نہیں ہیں اس طرح شیخ کے لئے ترک اکتساب بھی ضروری نہیں بلکہ خلاف شریعت ہے (مغلوب الحال بزرگوں کے حالات سے اس بارے میں سند لینا درست نہیں) نیز قلیل برقناعت اور مشتبہا موال سے اجتناب مشائخ کے لئے ضروری ہے۔

معلوم ہوا کہ جومشائ حب جاہ ومال میں مبتلا ہیں وہ ہر گرمشینت کے لائق نہیں دوسرے یہ کرشن ایسے خص کو بنانا چاہئے۔ جوعلم عمل کے لاظ سے بھی زیادہ سے زیادہ کھل ہو ہر کہہ و مد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینانہ متاسب ہے نہ مفیدونا فع اس لیے مضار کی بیعت کی کوئی شر کی اہمیت نہیں ہے۔

نیز معلوم ہوا کہ بیعت لینایا کس کے ہاتھ پر بیعت کرنا دونوں نہایت اہم فرمداریوں کو مقتضی ہیں اور کسی شنخ کا اپنے کسی مرید کو خلیفہ یا قائم مقام

بنانا نہایت درجہ فرمداری کا منصب ہاس میں تساہل برتنااس منصب رفع کو بے وقعت بنانا ہے۔ جس سے بشارد بنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اذا و سد الا مو اللہ غیر اہلہ فانتظر الساعة کیونکہ ایسی ہاتوں سے دین میں کمز دری آ جاتی ہے جو قرب قیامت کے ساتھ بردھتی جا کیگی۔

اس سلسلہ میں یہا مربھی قابل فرکر ہے کہ حضرات مشائخ طریقت نے اپنے سلسلہا کے طریقت کی حفاظت بھی سلسلہا کے نسب
کی طرح کی ہے اس لئے ان کی رخنہ انداز یوں سے اجتناب ضروری ہے مثلاً۔

کی طرح کی ہے اس لئے ان کی رخنہ انداز یوں سے اجتناب ضروری ہے مثلاً۔

(۱) جس شیخ اور پیرمرشد سے کسی کواجازت بیعت یا خلافت ملی ہوائی سے اپناسلسلہ بیعت جاری کرنا چاہئے ، قطع سلسلہ مناسب نہیں (۲) اگر کسی شیخ نے خودخلافت نہیں دی ہے تو اس کی موجود گی میں یااس کے بعد دوسر ہے خلفاء شیخ ندکور کو بیتی حاصل نہیں کہ وہ کسی کواس شیخ کی طرف سے خلافت دیدیں البتدا پی طرف سے دے سکتے ہیں اور اس مجاز کو بھی شیخ ندکور کی بجائے ان مجیزین کے واسطے سے سلسلہ کو متصل کرنا چاہئے۔

(۳) کسی شیخ کی موجود گی میں یا اس کے بعد کسی ایک یا چند خلفاء شیخ ندکور کو بیتی نہیں پہنچتا کہ وہ کسی مجاز شیخ ندکور کی خلافت سلب کردیں۔ ہاں! اگر مجاز ندکور میں خود ہی کسی وجہ سے اہلیت بیعت باتی ندر ہے گی تو وہ عنداللہ اس خلافت سے محروم ہوجائے گا۔

روی ۱۹ مراب رو روز این کا دوبیت میں بیت بیت بال میروس کا دورہ مراب کی میروس کے محتوبات شریفہ و غیرہ و کی میروس طرق سلوک اور علوم طریقت کی پوری معرفت کے لئے حضرت امام ربانی مجد دصاحب الف ثانی قدس سرہ کے مکتوبات شریفہ وغیرہ حضرت شاہ ولی اللہ کے رسائل تصوف حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ کی قصد السبیل اور التکشف عن مہمات التصوف وغیرہ دیکھی جا کیں۔ باب: ۔ من اللہ ین الفو او من الفتن (فتنوں سے دور بھا گنا بھی وین میں داخل ہے)

١٨. حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن ابى صعصعة عن ابى سعيدن المحدرى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر يفربدينه من الفتن.

ترجمہ ۔حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔وہ زمانہ قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے بہتر مال وہ بکریاں ہوں گی' جنہیں کیکروہ پہاڑوں کی چوٹیوں یا ان کی وادیوں میں گز راوقات کرے گا' تا کہ اپنے دین کواس زمانہ کے فتنوں سے محفوظ رکھ سکے۔

تشریخ:۔ دین کے عمومی منافع وفوائد کے لحاظ ہے اجتماعی زندگی اسلام میں زیادہ پہندیدہ ہے اوراسوہ انبیاء پیہم السلام بھی یہی ہے کہ معاشرہ میں رہ ہانیت کو پہندئیں کیا گیا کہ سب ہے الگ تھلگ ہوکر معاشرہ میں رہ ہانیت کو پہندئیں کیا گیا کہ سب ہے الگ تھلگ ہوکر صرف اپنی دین زندگی کو سنوارا جائے اور دوسروں کے احوال سے صرف نظر کرلی جائے مگر قرب قیامت کے ساتھ طرح طرح کے فتنے بھی زیادہ ہوتے جائیں گے حتی کہ وہ وقت بھی آ جائے گا کہ بڑی بستیوں اور شہروں میں زندگی گزارنے والوں کو اپنے دین پر قائم رہنا دشوار ہو جائے گا' بجائے اس کے کہ معاشرے میں رہ کراپنی اور دوسروں کی اصلاح حال ہوان میں رہ کراپنادین وایمان بھی خطرہ میں پڑجائے توا سے مجبور کن حالات میں شارع اسلام کی طرف سے اجازت ہے کہ بستیوں اور معاشروں کو چھوڑ کر پہاڑوں اور وادیوں میں سرچھیا کر' معمولی گزران کی صور تیں اختیار کر کے اپنے دین وایمان کی حفاظت کریں۔

مقصد ہیہ کہ دین واپمان کی حفاظت دوسری انسانی ضرورتوں پرمقدم ہے' ایک حدیث تر ندی وابوداؤد میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا مقصد ہیہ ہے کہ دین واپمان کی حفاظت دوسری انسانی ضرورتوں پرمقدم ہے' ایک حدیث تر ندی وابوداؤد آ جودین کے مقتضیات پڑسل کرے گاس میں مبرواستقلال سے زندگی گرازاتا آ گ کے برابر تواب ملے گا۔ (لیعن صحابہ کرام کے) دوسری حدیث تر ندی وابوداؤد میں ہے کہ قرب قیامت میں بہ کثر ت فتنے اندھری رات کے تاریک حصوں کی طرح چھا جا ئیں گئان میں ایک مخص صبح کومومن ہوگا اور میں ہے کہ قرب قیامت میں بہتر ہوگا اور شدی ایک مخص صبح کومومن ہوگا توابیان کے ساتھ صبح کی گر نی مشکل ہوگی۔ ان فتنوں کے وقت ایک جگہ پر بیٹھنے والا شام تک ایمان باتی ندرہ سکے گا' یا شیام کے وقت مومن ہوگا توابیان کے ساتھ صبح کی گر نی مشکل ہوگی۔ ان فتنوں کے وقت ایک جگہ پر بیٹھنے والا کہ اور ایمان کی ساتھ تر اور بہت کی احد ہے فتن واشراط ساعت کے بارے میں ما ثور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اور بہت کی احد رہے فتن واشراط ساعت کے بارے میں ما ثور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تر دیکی طور سے اور فتنوں کی نوعیت کے فرق سے دین وایمان کی حفاظت کے طریقے بھی مختلف ہوں گئانی ہوں گؤر ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تو وی بیات کی میں مہتروں کوچھوڑ کر لیمان کا می فتاف ہوں کو کہتو و کے قصبات و دیہات کی زندگی میں سکون ملے گا اور بالکل آ خرمیں وہ نو بت بھی آ جائے گی جس کا ذکر حدیث الباب میں ہے حدیث میں ''دین'' کا لفظ ہے' جس کا طلاق ہم ہتا ہے ہیں کہ مجموعہ ایمان واسلام پر ہوتا ہے' لہذا اس حدیث سے انتمال کا جز وایمان ہونے پر استدلال نہیں ہوسکا۔ البتہ ایمان کی ایمیت پر استدلال نہیں ہوسکا۔ البتہ ایمان کی ساتھ انتمال کی ایمیت پر استدلال نہیں ہوسکا۔ البتہ ایمان کے ساتھ انتمال کی ایمیت پر استدلال نہیں ہوسکا۔ البتہ ایمان کو سے میں۔ واللہ انتمالہ کا ہیت پر استدلال نہیں ہوسکا۔ البتہ ایمان کو سے میں۔ واللہ انتمام۔

باب: قول النبى صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وان المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذ كم بما كسبت قلوبكم"

(رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں' اور بیر کہ معرفت دل کا فعل ہے' کیونکہ خدا کا ارشاد ہے'' لیکن اللہ تعالیٰ ان امور کی بابت تم ہے مواخذہ کرے گا' جوتمہارے قلوب سے صادر ہوئے ہیں''۔)

(٩) حدثنا محمد بن سلام البيكندى قال اخبر نا عبدة عن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاامر هم امرهم من الاعمال بما يطيقون قالو ا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله!ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تا خر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم و اعلمكم بالله انا.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ گوکوئی تھم فرماتے تو اس امرکی رعایت فرماتے تھے کہ وہ عمل کی طاقت واستطاعت سے باہر نہ ہو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ! ہم آپ جیسے نہیں ہیں' آپ کی تو پہلی بعد کی سب لغزشیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادی ہیں' (یعنی ہمیں تو زیادہ سخت اعمال کا تھم ملنا چاہئے ) اس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر عصہ و ملال کے آثار ظاہر ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں تم سے زیادہ خدا کو جانے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں' (اس لحاظ سے مجھے تم سب سے زیادہ اعمال کی ضرورت ہے۔

تشرت: محابہ کرام کی سب سے بڑی خواہش بیتھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اور سخت سے سخت اعمال انجام دے کرخدا کی خوشنودی حاصل کریں 'حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے ' تو دیکھتے کہ بظاہر آپ کے سارے اوقات عبادت میں مشغول نہیں 'دوسری دنیوی ۔ حاجات میں بھی وفت لگ جاتا ہے ' تو وہ اس سے بیہ بھتے تھے کہ آپ کوزیادہ اعمال کی ضرورت اس لئے نہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کی سب اگلی سب الگی بھی معاف فرمادی ہیں ' پھر جب آپ صحابہ کوان کی وسعت واستطاعت کا خیال کر کے زیادہ دشوارا حکام نہ دیے ' تو اور بھی خیال ہوتا کہ ہمارا حصد دین میں بہت کم ہے' جوشا پرنجا ت اخروی کے لیے بھی کافی نہ ہو۔

چنانچددوسری ایک حدیث میں زیادہ تفصیل آتی ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وکلم کے رات دن کے اعمال کیا ہیں؟ آپ نے بتلائے تو صحابہ نے ان کو کم سمجھا اور سوچا کہ آپ کواعمال کی ضرورت ہی کیا ہے آپ مغفور و معصوم ہیں' لیکن ہم تو ایسے نہیں ہیں ہیں ہیں۔ کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے ہم تو ایسے نہیں ہیں اس لیے ہمیں زیادہ اور سخت اعمال کی ضرورت ہے' پھر کس نے کہا میں ہمیشہ جہاد کروں گا' کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے ہوی سے الگ رہوں گا' کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے ہوی سے الگ رہوں گا' کسی نے کہا میں ہمیشہ روز سے رکھوں گا' حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کو بیساری بات معلوم ہوئی تو بہی فرمایا کہ میں تو تم سب سے زیادہ اس کو پہند فرما تا تو مجھے تو سب سے زیادہ ہے' کیونکہ میراعلم' خدا کی معرفت اور انقل کی دوسرے کا م بھی کرتا ہوں' مقدی کہ سب سے زیادہ ہے' پھر بھی تم د کی کھتے ہو کہ میں عبادت کے علاوہ' کھانا' بینا' سونا' اور کھر وہا ہم کے دوسرے کا م بھی کرتا ہوں'

الایمان میں اس کو کیوں لائے؟ ہمارے حضرت شاہ صاحب ؒ نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ علم ومعرفت ویقین کا اطلاق احوال پر بھی ہوتا ہے اور علوم نبوت جس وقت انسان کے تمام جوارح پر چھا جاتے ہیں تو وہی بعینہ ایمان کی شان ہے جس کو حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے من مات و ھو یعلم ان لا الله الله الله الخ یہاں و ھو یو من باللہ نہیں فرمایا 'حالا تکہ مراد وہی ہے' اس طرح آیت انسا یخشی الله من عبادہ العلماء میں بھی علم سے مراد وہ حضرات ہیں جن کے قلوب میں علوم نبوت رائخ ہوجاتے ہیں۔اوران علوم کی بشاشت سے ایک قسم کا نور ' طلاوت وانبساطان کو حاصل ہوجا تا ہے اور وہی ایمان کا نور ہے جس کی زیادتی ایمان کی زیادتی اور کی ایمان کی کی ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ امام بخاری کا استدلال بطور'' الحاق نظیر بالنظیر'' یعنی جس طرح علم میں مراتب ہیں اسی طرح ایمان میں بھی ہیں کیونکہ علم سبب ایمان ہے۔ پس جب کہ سبب میں تشکیک ثابت ہے مسبب یعنی ایمان میں بھی ثابت ہوئی۔

دوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہاس سے امام بخاری کا مقصد معتز لہ کی تر دید ہے 'جو کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت اول واجبات ہے اس کے بعدا یمان ہے' ان بخاری نے بتلایا کہ معرفت فعل قلب ہے لہذا وہی ایمان ہے اور وہی واجب اول بھی ہے پس معرفت کوئی دوسری چیز علاوہ ایمان کے نہیں ہے' جس کو واجب اول اور اس کے بعدا یمان کو دوسرا واجب قرار دیں۔

(۲) عنوان باب کا دوسرا جزویہ ہے کہ معرفت فعل قلب ہے 'حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں معرفت سے اضطراری معرفت تو ہونہیں سکتی جیسی یعو فو نہ سکھا یعو فو ن ابناء ہم میں ہے اول تو اس پر لغوی اعتبار سے فعل کا اطلاق ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ فعل کا اطلاق ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ فعل کا اطلاق صرف اختیاری امر پر ہوتا ہے 'دوسر سے اس کا ایمان سے تعلق بھی نہیں لہذ امعرفت سے مرادو ہی اختیاری معرفت ہوگی جو دل میں جاگزیں اور جوارح پر معسلط ہو جاتی ہے 'وہ کسی ہے اور یقیناً فعل قلب بھی ہے اور وہ عین ایمان بھی ہے امام بخاری کی بیمراداور بھی واضح ہو جاتی ہے اگر وہ معرفت کی جگہ یہاں ایمان کو فعل قلب کہتے' مگر وہ عبارتی تفنن کے عادی ہیں اس لیے اس طرح ادا کیا۔

امام اعظم سے تعصب

حفرت شاہ صاحب نے اس موقعہ پر فرمایا کہ حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ سے بھی احیاء العلوم وغیرہ میں نقل ہواہے کہ ایمان معرفت ہے اورامام صاحب کی مرادیتلائی اورامام احمہ سے بھی بہی تعبیر منقول ہے اورامام صاحب کی مرادیتلائی اورامام احمہ سے بھی بہی تعبیر منقول ہے گر بجیب بات ہے کہ جب بہی بات امام احمد سے نقل ہوئی تو کسی نے ان پراعتراض نہیں کیا۔اورامام صاحب سے نقل ہوئی تو انکارواعتراض کارخ اختیار کیا گیا بقول عربی شاعر ۔

اصم عن الشيء الذي لا اريده واسمع خلق الله حين اريد واسمع خلق الله حين اريد جس بات كومين سننانبين عابتا اس كوسارى مخلوق سے زياده بيرا موجاتا مول \_ اور جس كوسنا عابتا مول اس كوسارى مخلوق سے زياده سننے والا موجاتا مول \_

(٣) امام بخاریؒ نے یہاں معرفت کے فعل قلب ہونے پر آیت ولکن یؤاخذ کم ہما کسبت قلوبکم سے استشہاد کیا اس پرکسی نے اعتراض کیا کہ آیت ذکورہ تو یمین وظف کے بارے میں ہے نہ کہ ایمان کے بارے میں لیکن ایبااعتراض امام بخاریؒ کے استدلال طریقوں سے ناواقفیت کے باعث ہوسکتا ہے مام نے محض اس امر سے استدلال کرلیا کہ جس طرح کسب فعل قلب ہے معرفت بھی قلب کا فعل اوراس کا مکسوب ہے۔ ناواقفیت کے باعث ہوسکتا ہے مام نے محفون '' پر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ یمی طریقہ تمام انبیاء علیہم السلام کا رہا ہے کہ اپنی جانوں پر تو شخق جھیلتے ہیں اور دوسروں کے لئے سہولتوں آسانیوں کے راستے نکا لئے ہیں۔ عزیز علیہ ماعنتم حریص

علیکم بالمومنین دؤف د حیم ارشاد باری ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم پرتمہاراکسی مشقت میں پڑنا نہایت ہی شاق ہے وہ تمہاری فلاح و بہبود پرنہایت حریص ہیں اور مومنوں کے لئے تو بہت ہی شفیق اور رحمت مجسم ہیں۔

(۵)''یارسول الله''! پرحضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین سے خطاب کے موقعہ پرصلوٰۃ وسلام کے الفاظ اداکرنے کا ثبوت نہیں ملا'اس لئے ....اس کی قراُت میں بھی ان کا انتاع مناسب ہے۔

(۱) "وقد غفر لک الله ماتقدم" بیاشاره ہے آیت قرآنی "لیغفر لک الله ماتقدم من ذنبک و ماتا نحو" کی طرف جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی تاکہ آپ کی سب اگلی پچپلی لغزشیں معاف کردیں کیونکہ فتح سے قبل حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ کے لئے بڑے بڑے برٹے مصائب وآلام برداشت کے اور بہت سے معرکہ ہائے جہاد میں عظیم خطرات ومہا لک سے دو چار ہوئے تھے اس کے بعد یہ بحث ہوئی کہ لیغفو میں لام کیسا ہے۔اشاعرہ کا فدجب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے البذا یہ لام عاقبت ہے صاحب روح المعانی نے علامہ ابن قیم سے نقل کیا کہ "سلف ان کو معلل بالاغراض مانتے تھے اور حق بیہ کہ اللہ تعالی کے افعال کے افعال مصالح و تکم کے ساتھ معلل بین بیہ بات ظاہر ہے اور نصوص اس پر شاہد ہیں تا ہم اس کو اتناعام سمجھنا کہ کوئی فعل بھی اس کے افعال میں سے غرض سے خالی نہ ہو گل بحث ہے۔

اصفهانی نے شرح الطّوالع میں لکھا کہ اس مسلمیں معتزلہ اوراکش فقها کا اختلاف ہاور میں ای کا قائل ہوں جوسلف کا مسلک ہے کیونکہ
دس ہزار سے زیادہ آیات واحادیث میں تعلیل کی صورت موجود ہاور سب میں تاویل کرتے جانا انصاف ہے بعید ہے۔ (روح المعانی صفحہ ۱۸۹۵)
دوسری بحث ہیہ کہ انبیاء سے گناہ سرز دہو سکتے ہیں یانہیں ؟ یہ بحث نہایت اہم ہاور پہلے سے ہمارا ارادہ تھا کہ اس کو کمل طریقہ پر بخاری
کی ''کتاب الانبیاء'' میں کھیں گے اور وہی اس کے لئے زیادہ بہتر موقعہ ہے گر دیکھا کہ بعض شائع شدہ تقاریر درس بخاری میں اسی حدیث ندکور
کے تحت سے بحث آگئ ہے اس لئے خیال بدل گیا اور یہاں بھی کچھ ضروری اجزاء پیش کرنے کا ارادہ ہوگیا۔ واللہ المیسو و علیہ التحلان۔

عصمت انبياء عليهم السلام

خدا کی مخلوق میں سے خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ انبیاء ومرسلین علیہم السلام کا ہے وہ دنیا کے لئے خدا کے نائب وخلیفہ ہیں وہ تحلقو ا باخلاق اللہ کے سب سے بڑے نمونے اس کی اطاعت وعبودیت کے سب سے او نچے پیکر جسم علوم ومعرفت الہیہ کے سب سے زیادہ عالم و عارف خدا کی ذات وصفات کے ہمہ وقتی مشاہدہ واستحضار سے مستفید وستنیز 'غرض جتنی خوبیاں 'جتنے اوصاف کمال خدا کی ذات والاصفات جل مجدہ کے سواکسی مخلوق میں جمع ہو سکتے ہیں وہ انبیاء ومرسلین میں جمع ہوتے ہیں۔اسی لئے کسی ایک نبی کے مرتبہ کمال علمی وعملی کو بھی خواہ وہ کسی درجہ کا بھی ہو۔ بڑے سے بڑا ملک مقرب بھی نہیں چہنچ سکتا۔اور اپنے اپنے دور کے ہر نبی کو ..... بعد از خدا بزرگ تو کی قصہ مختفر کا مصدات کہا جا سکتا

اے برادر بے نہایت در گہیست ہرچہ بروے می ری بروے مہیست

انبیاءمرسلین کی مثال جاند سورج کی ہے کہ لا کھوں جانداور سورجوں کے کہکشاں ا

یا کہکشاں سے مراد''علم فلکیات جدید'' میں ثوابت ستاروں کا عدسہ کی شکل کا نظام ہوتا ہے جوز مین کے مرکز سے بہت دورواقع ہے' یہ ہمارا کہکشاں ہے جس کا ایک جزو ہمارا نظام شمسی ہے' اوراس کی موٹائی یا بلندی سے ہزارنوری سال ہے ( یعنی ۳۲ ہزار کھر ب میل ) اور چوڑائی تین لا کھنوری سال ہے۔ پھر ہمارے اس کہکشاں کے علاوہ بھی اور بہت سے کہکشاں ہیں' جن میں سے بعض تک اب یورپ وامریکہ کی نو

ایجاد عظیم دوربینوں کے ذریعدرسائی ہورہ ہے مثلاً کہکشاں سید یم اینڈ رومیدہ ہوہم ہے آٹھ لاکھ کھ ہم ہزار نوری سال دور ہے (روشیٰ کی رفتار
ایک لاکھ چھیاں ہزار کیل فی سینڈ ہے اس رفتار ہے روشیٰ ایک سال لینی ۳۵ مدن میں جو فاصلہ طے کرتی ہے اسے نوری سال کہتے ہیں

(LIGHTYEAR) نظام شمی ہمارے کہکشاں کا نہا ہے تھیر جزو ہے اوراس نظام شمی میں ہمارے سورج جیسے تقریباً ایک کھر ب ثوابت و
سارے ہیں جبرہ ہمارے مورج کا قطر ۸ لاکھ ۲۷ ہزار کمل کا ہے اوراس میں روشیٰ اس فدر ہے جس فدر ۱۳۵ موم ہتیاں ایک مربع فی بیل سیارے ہیں خبر ہماری اور کہ مارا آفا کہ سب سے چھوٹا ستارہ ہے اوروہ زمین سے تقریباً نوکروڑ ۱۳۹ کا کھیل دور ہے ہماری

جلانے سے حاصل ہو کتی ہے متارے میں سے ہمارا آفا ہسب سے چھوٹا ستارہ ہے اوروہ زمین سے تقریباً نوکروڑ ۱۳۹ کھیل دور ہے ہماری
خریمین نظام شمی کا ایک نہا ہے تھی خدا کی مختلون میں کا قطر خطاستو اپر صرف ۱۳۵ میل کا ہے مورج سے ہماری زمین تک روشی کہدنے میں
جہنچتی ہے جہر کیف سیار سے خدا کی خدائی کی وصعت اس کی مخلوقات کی کشرت وظلمت اور خلاق مولم کی ہے نہا ہے ہورت و مراسل تیل کی ہوت ہوں ہمیں اس وقت نظر آر رہی ہے اس سے خدا کی خدائی کی وصعت اس کی مخلوقات کی کشرت وظلمت اور خلاق مولم کی ہونہ ہوت کو مراسل ہوں کہتی ہیں اور کی دریافت حال میں ہوئی ہے جس کا فاصلہ زمین سے آٹھ سوم ہماسنگ میل دور ہے اپنی با توں سے ہمارے بہت سے مسلمانوں کو جمرت ہوگی اور بہت سے مصل کر نے کا محل ہوں کہ میں می گھوم پھر کر اس کے بجائب وغرائی ہیں فکر وفر اگر بسالیا کمین مورج نہا تھیں سامل کہیں مات انہیں مصل کرنے کا تھم ہار بار کس کو ملا تھا قر آن موری میں بی گھوم پھر کر اس کے بجائب وغرائی کی بات ہم کے در آب اس کے مورد دردانیت کا لیقین حاصل کرنے کہا تھا ہے کہ وہود ودردانیت کا لیقین حاصل کرنے میں فرق انتا ہے جود ودردانیت کا لیقین حاصل کرنے کا تھم ہار بار کس کو ملاق تو آر آن مجید مانے والوں کو با کبر الم آبادی مرحوم نے کہا تھا ہے کو جود ودود دانیت کا لیقین حاصل کر وقت میں فرق انتا ہے کہ کہا تھا ہے کہوروں میں مکتل کہیں مگور کے میں ملکن کی میں موری کر اس کے بیات سے مسلم کی میں دور پر ان مروق میں میں موری کر اس کے بیات سے مسلم کو کو بیات سے مسلم کو کہا کہا تھا ہے کہا کہا کہا تھا کہ کو کو کو کو کو کو کھر کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

ا کبرمرحوم کا دور پورپ وامریکہ کے لوگوں کے لئے بحرانی دورتھا جس میں وہ اسلام اور مسلمانوں سے تعصب رکھتے تھے اور حقائق عالم سے حقیقۃ الحقائق تک رسائی ان کے لئے دشوار ہوگئ تھی 'گرخدا کاشکر ہے کہ وہ دور جا بلیت ختم ہوا اور اب اس دور کا پو ہو وامریکہ بہت پچھ اسلام سے حقیقۃ الحقائق تک رسائی ان کے لئے دشوار وحیں اسلام کے حلقہ بگوش ہو چکی ہیں اور بڑے پیانہ پر بھی وہاں اسلام کی روشنی پھیل سکتی ہے کیونکہ سائنس کی جتنی ترقی آ گے ہور ہی ہے ان لوگوں کے دلوں میں حقیقۃ الحقائق کی جتبو بھی بڑھ رہی ہے چنا نچہ ایک جدید فلاسفر سائنس کی جتنی ترقی آرمولٹن 'نے کہا:۔

'' کا ئنات کا حجم یالامحدودیت انسان کے لئے اتنی زیادہ اہم نہیں' بلکہ جس چیز سے انسان سنسٹندرو حیران رہ جاتا ہے وہ کا ئنات کی مکمل باضابطگی ہے کہ کوئی گڑ برنہیں' کوئی چیز خلاف تو قع نہیں ہے''۔

یکمل باضابطگی کوقائم رکھنےوالی کون می ذات ہے بس علوم نبوت کی ذراس بھی رنگ مل جائے تواس کی معرفت ہی تو ساحل مراد تک رسائی ہے اس کے سوااور کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہئے کہ تل اوٹ پہاڑ ہے 'ساحل' کے قریب کھڑے ہیں مگر ابر وغبار کی وجہ ہے اس کو د کیے نہیں سکتے ۔ یہ پردہ سامنے سے ہٹ جائے یا آئکھوں کی روشنی بڑھ جائے تو ساحل ہے روشناسی حاصل ہو۔

افسوں کہ دوسر بے لوگ د نیوی علوم کی ترقی کے راستہ سے علی وجہ البھیرت ساحل مراد کے قریب آرہے ہیں اور ہم میں سے لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے جواپنے گھر کی دولت علوم نبوت کے ذریعہ بھی صحیح معنی میں خدا کے وجود وحدانیت سے نا آشنا ملیں گے۔ ظاہر ہے کہ حقیقی اسلام کے بغیررئی وائمی اسلام کی دعویداری کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے ہی حالات سے متاثر ہوکر حالی مرحوم نے کہا تھا۔ کیا ہوئی حد سے گزرنا دیکھے میں کر کر جو ہمارا نہ ابھرتا دیکھے میں کہ مدہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے

ہمارے گردفطاء محیط میں موجود ہیں ہر دور کے ہر خطہ کے نبی کی مثال اس وقت کے چاندیا سورج کی ہے جس کے انوار و ہرکات روحانی ومعنوی سے ساری دنیا کوروشن ملی اور وہ تمام چاند وسورج اب بھی اپنی ای آب و تاب کے ساتھ روشن ہیں گر ہماری ارواح کوان مادی اجسام میں مقید ہونے کی وجہ سے ان کا ادراکنہیں ہوسکتا 'حضرت نبی الانبیاء خاتم انہین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں شب معراج بہت سے انبیاء ومرسلین علیہم السلام سے ملاقات کی اور مجد اقصا میں سب نے آپ کے پیچھے مقتدی بن کرنماز جماعت ادافر مائی۔

وہ سارے انبیاء شموس ہدایت منے اور سرورانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم ان کے شمس اعظم منے۔ آپتمام علوم و کمالات انبیاء علیہم السلام کے جامع تنے حق تعالیٰ جل ذکرہ کی بارگاہ میں جو قرب ومنزلت آپ کوحاصل ہوئی وہ کسی اور کوحاصل نہیں ہوئی ہے

اے ختم رسل مرتبدات معلوم شد در آمده زراه دور آمده!

ا نبیاء پیم السلام کے خصائص وفضائل بے شار ہیں مگر نی الا نبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص وخصائل کی شان سب سے بلند ہے آپ کے خصائص پرمستقل کتا ہیں لکھی گئیں جن میں سے امام سیوطی کی'' خصائص کبڑی' بہت مشہور ومستوعب ہے۔

افسوس ہے کہ اردو میں خصائص پر بہت کم مواد ملتا ہے ٔ حالا نکہ ان سے نبی ورسول کی عظمت کا سکہ دلوں پڑنقش ہوتا ہے کتاب الا نبیاء میں ہم بھی خصائص نبوت اور بالحضوص خصائص نبی الا نبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تشریح وتفصیل کریں گے انشاء اللہ تعالی ۔

ہم یہاں صرف ایک خصوصت کا ذکر کریں گے جس کے باعث نی اکرم سلی اللہ علیہ وسرے سب انبیاء علیم السلام سے ممتازیں اوروہ آپ کی سب آگلی پیچلی لفوشوں کی معفرت کا اعلان ہے' کیونکہ یوں لفوشیں تو تمام ہی انبیاء کی حق تعالی کے فضل و کرم ہے بخش دی جاتی ہیں گر اس طرح کھول کر اعلان صرف آپ ہی کے لئے ہوا ہے جس کی بڑی حکمت میدان حشر میں ظاہر ہوگ سارے انبیاء علیم الصلاۃ والسلام امتوں کی شفاعت سے عذر کریں گے اور اپنی لفوشوں کو یاد کریں گے بھر نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوں گاور بول اسلام درخواست شفاعت کریں گے تو آپ کی لفوش کا ذکر نبیں کریں گے بلکہ انا لھا انالھا فرما ئیں گے بعنی میں تم سب کے لئے بارگاہ رب العزت میں شفاعت کرنے کے لئے تیار ہوں ، جس ذات اقدس کی ساری عمر امت کی خیرخواہی وغم خواری میں گزری تھی وہ میدان حشر میں اپنی اورا ہے سب بھا ئیوں کی اس ہولنا ک دن کی پریشا نبوں پرخودہی کس قدر بے چین ہوگا اور جوں ہی ان سب کی خدمت کا ایک اور زیس موقع وہاں ہاتھ آیا کیس جی داری سے ان کی سب کی دلداری انا لھا انالھا کی تکرار سے فرما ئیں گئے گویاو ماار مسلناک الا در حصته للعالمین کا دنیوی زندگی کے ثبوت کے بعد دوسرا ثبوت آخرت میں اس شان کے ساتھ ہوگا

یارب تو کریم و رسول تو کریم صد شکر که مستیم میان دو کریم

# انبياء كى سيرت صفات ملكات

عصمت انبیاء کیم السلام کے بیان سے پہلے مناسب ہے کہ ان کے چندا ہم خصوصی ملکات واحوال کا ذکر کر دیا جائے تا کہ ان کا تعارف زیادہ بہتر طریقہ پر ہوکران کے ساتھ تعلق عظمت ومجت میں بھی اضافہ ہواور دجوہ عصمت بھی زیادہ خوبی سے ذہن شین ہوں۔
(۱) انبیاء کیہم السلام کی تربیت وتعلیم کا اہتمام اول سے آخر تک براہ راست اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے تحت ہوتا ہے اس لیے ان کے تمام احوال زندگی دوسر سے لوگوں کے احوال سے مختلف ہوتے ہیں' ان کی طفولیت' شباب' کہولت' شیخو خت کے اطوار بھی سب سے جدا ہوتے ہیں' ان کے ملکات بھی دوسر ول سے ممتاز ہوتے ہیں' اللہ یہ جبتی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب' (حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جبتیٰ و مصطفے تو ان کو کرتے ہیں جن کو جا ہیں' اورا پی ہدایت کا راستہ ہراس شخص کو دکھلا دیتے ہیں جو اس کی طرف رجوع وانا بت بندوں میں سے مجتبیٰ و مصطفے تو ان کو کرتے ہیں جن کو جا ہیں' اورا پی ہدایت کا راستہ ہراس شخص کو دکھلا دیتے ہیں جو اس کی طرف رجوع وانا بت

کرے)معلوم ہوا کہ پیغیبرانہ شان عطا ہونے کی شرط اور ہےاور ہدایت کی شرط الگ اللہ اعلم حیث یجعل د سالتہ ( خدا ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کے لیے کون ساظر فیں موزوں ہے معلوم ہوا کہ عطا نبوت خاص ملکات موہوبہ پرموقوف ہے۔

(۲) بارنبوت اٹھانے سے قبل ہی ان کے قلوب اس قدر مزکی وصفیٰ ہوجاتے ہیں کہ ان کے خواب و بیداری کے حالات کیساں ہو جاتے ہیں' وہ اپنے نور باطن سے سامنے اور پیچھے کی چیز وں کو کیساں د کیھتے ہیں' پست و بلندآ واز کو کیساں سننے لگتے ہیں' وہ ساری خلق کو خدا کا کنبہ سمجھتے' اور دوست و دشمن' بدخواہ و خیرخواہ کے ساتھ کیساں سلوک کرتے ہیں' ان کی معصومانہ فطرت وفرشتگی پر فرشتوں کو رشک ہوتا ہے' خلاصہ یہ کہ وہ بشرصورت مگرفرشتہ سیرت ہوتے ہیں۔

(۳) خلعت نبوت سے سرفراز ہوکرانبیاء کیہم السلام اپنی امتوں کے لیے اسوہ حسنہ اور تمثالی نمونہ ہوتے ہیں ان کا ہرقول وفعل دعوت اتباع ہے' کیونکہ ان کی تمام حرکات وسکنات مرضیات الہیہ کی آئینہ دار ہیں۔

وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحي يوحى ولكم في رسول الله اسوة حسنة"

(۴) انبیاء پلیم السلام کے نفوس پیدائشی وخلقی طور پرمطمئنہ ہوتے ہیں' دوسرے انسانوں کی طرح نفوس امارہ نہیں ہوتے یعنی ان کے نفوس فطرۃ ہرمعصیت و ہرائی سے متنفر ہوتے ہیں' اسی طرح دوسرااور بیرونی دشمن انسان کا شیطان ہے' وہ بھی انبیاء پلیم السلام کے اعلیٰ تقدس و تقویٰ کے سامنے اپنے ہتھیارڈ ال دیتا ہے۔

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ شیطان میرامطیع ومنقاد ہوگیا ہے۔اور فر مایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا اس لیے جسے دیوا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ بلکہ خیرالرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں خیرالامم کے بھی بہت سے افراد کواس قتم کے مناقب عالیہ عطا ہوگئے ہیں 'چنا نچے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عررضی اللہ عنہ سے فر مایا کہ شیطان تم سے ڈرتا ہے ایک دفعہ فر مایا کہ میں نے دیکھا جن وانس کے شیاطین سب ہی عمر سے ڈرکر دور بھاگ گئے ہیں۔ (جمع الفوائد صفحہ ۲۰۱۶)

(۵) انبیاء علیم السلام کی بے نظیر قوت علم وعمل کے پورے اور استان کے شرف صحبت ہے مستفیدین پر پڑتے ہیں اور وہ سب
اپنے وقت کے نبی مرسل کے تشالی نمو نے بن جاتے ہیں 'چنا نچہ نبی الا نبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ان کے حالات و مناقب سب کو معلوم ہے 'خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمیرے اصحاب کی مثال ستاروں کی ہے 'جس سے بھی تم چا ہو گئہ ایت عاصل کر لو گئے وہ سب عدول ہے' اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہا ہے ہی ممتاز خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں 'جوایک لاکھ چوہیں ہزار تک منقول ہے' اپنے تھے جانشین چھوڑے اور وہ سب بی حق و ہدایت کے مینار ہے' بعض حضرات نے چند صحابہ کے کبار معاص میں جیشل ہونے کی وجہ سے بیرائے قائم کی کہ' صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق نہیں ہیں' نیرائے بھارے زدیک حق صواب ہے ہٹی ہوئی ہے' اگر لخچوائے حد یہ بھی حصابہ کرام مثل نجوم' اور سب کے سب عدول ہے' تو پھران کو معیار حق نہ بھی ضروری و بد بھی طور پر معیار حق ہیں۔

ہوئی ہے' اگر لخچوائے حد یہ بھی عرض کیا تھا کہ اور لین درجہ قرآن و حدیث ہے اس کے بعد صحابہ کرام بھی ضروری و بد بھی طور پر معیار حق ہیں۔

ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آٹار صحابہ کی ججیت سے قطع نظر کا معاملہ تیسری صدی ہے شروع ہوا' اور یہی بات ترقی کر کے اس حد پر بین گئی کہ اس زمانے نے کہ بھی اوگوں نے بر ملا کہنا شروع کر دیا کہ صحابہ معیار حق بی ٹین علاوہ اس کے کہ یہ بات خلاف شحیق ہے' اس کے کہ یہ بات خلاف ہے تھی ہے اس کے کہ یہ بات خلاف ہے تھی ہے۔ اس کے کہ یہ بات خلاف شحیق ہے' اس کے کہ یہ بات خلاف ہے تھی ہے۔ اس کے کہ یہ بات خلاف ہے تھی ہے۔ اس کے کہ یہ بات خلاف ہے تھی ہے۔ اس کے کہ یہ بات خلاف ہے تھی ہے۔ اس کے کہ یہ بات خلاف ہے تھی ہے۔ اس کے کہ یہ بات خلاف ہے تھی ہے۔ اس کے کہ یہ بات خلاف ہے تھی ہے۔ اس کے کہ بیہ بات خلاف ہے کہ ہے۔ اس کے کہ یہ بات خلاف ہے تھی ہے۔ اس کے کہ بیب بات خلاف ہے کہ ہے۔ اس کے کہ بیب بات خلاف ہے تھی کو کہ کی کو کر کیا کہ مصابر اس کے۔

خاتم انبین صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض کے بے مثال گہرے اثرات کا انکارکون کرسکتا ہے ان کے حالات پڑھ کرائی طرح ایمان تازہ ہوتا ہے جس طرح انبیاء میں اسلام کے حالات پڑھ کر ہوتا ہے ہمارے اکابراسا تذہ دیو بندتو فرمایا کرتے تھے کہ مشاجرات صحابہ کے محصے حالات پڑھنے ہے ہمی ایمان تازہ ہوتا ہے کہ یونکہ ہر معاملہ میں ان کی نیک نیتی کے فقر مت دین ہی کا جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ جن چندصحابہ سے بہ تقاضائے بشریت کسی معصیت کا صدور ہوا ہے ان کی بے مثال ندامت وتو بہ کی صورت حال کا بچھذ کر پہلے ہو چکا ہے کہ ایک شخص کی تو بہ پوری ایک امت پر تقسیم ہو سکتی ہو اس سے نزد کی تو ایسے صحابی یا صحابہ یک زندگی بھی معیارتی وصدافت بن سکتی ہے گھر دوسرے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالے عنہم کا تو کہنا ہی کیا؟

کچھای طرح کی تقریظ ائمہ مجتمدین متبوعین اور حضرات مجددین امت رحمہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہوئی ہے' کہان کے کچھ نقائص واقعی یاغیرواقعی پرنظر کرکے'ان کے مراتب عالیہ کو گھٹا کر دکھایا گیا'اس قتم کی تحقیقات پر تنقیدی نظر ہم کچھ مقدمہ انوارالباری میں کر چکے ہیں اور کسی آئندہ فرصت میں بھی کریں گے'انشاءاللہ تعالیٰ ۔

انبیاء کیہم السلام کے جلیل القدر ملکات واوصاف کی طرف چنداشارات پیش کرنے کے بعد مناسب ہے کہ وجوہ عصمت پر پچھ روشن ڈالی جائے 'پہلے مسئلہ عصمت کے بارے میں اکابرامت کے نظریات معلوم کر لیجئے۔

# عصمت انبياء كے متعلق مختلف نظریات اور حقیقت عصمت

عقیدہُ سفاریٰ میں حافظ امین الدین عراقی نے قل ہے کہ نبی بعد النبوۃ عمداً گناہ کرنے سے بالا جماع معصوم ہوتا ہے'اور بطور سہو و قوع صغیرہ میں اختلاف ہے'استاذ ابواسحاق اسفرائنی اور قاضی عیاض مانعین جواز میں ہیں' شیخ تقی الدین بکی کا شار مجوزین میں ہے اور حافظ عراقی کار جحان بھی اسی طرف ہے۔

علامة تفتازاتی نے لکھا کہ انبیاء کیہم السلام کے تمام ذنوب سے معصوم ہونے کے مسئلہ میں تفصیل ہے کفروشرک سے تو بالا جماع معصوم ہیں ، قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی معصوم ہیں ، البتہ سہوا ہیں ، قبل نبوت بھی اور بعد نبوت تعمد کہا کر جہورامت کے نزدیک اس طرح قبل و بعد نبوت تعمد کہا کر سے بھی معصوم ہیں ، البتہ سہوا کو اکثر نے جائز رکھا ہے صغائز کا صدور عمداً جمہور کے نزدیک اور سہوا بالا تفاق جائز ہے بجزان باتوں کے جوا خلاقی گراوٹ سے تعلق رکھتی ہیں (کیونکہ نبی کا وصف خلق عظیم ہے)

اس کے علاوہ عام اشاعرہ کا مسلک جواز وقوع صغائر سہوا وعمداً قبل نبوت و بعد نبوت ہے'اور عام ماتریدیہ اس کی بالکلیے فعی کرتے ہیں' ہمارے فقہاء حنفیہ بھی انبیاء کیہم السلام کی عصمت مطلقہ کے قائل ہیں۔

امام ترندی فرماتے ہیں کہ عصمت حق تعالی کا وہ خصوصی فضل وانعام ہے 'جس سے انبیاء علیہم السلام ہر آن و ہر لمحہ حق تعالی کی فرما نبرداری کے لئے مستعدر ہتے ہیں اور کسی وقت بھی اونی نافر مانی کا دھیان و خیال تک نہیں لاتے 'اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے معصیت کا اختیار فرشتوں کی طرح سلب کرلیا جاتا ہے 'بلکہ اختیار وقدرت بدستور اور انسانوں کی طرح باقی ہوتے ہوئے بھی نافر مانی کا ہردا عیہ ان کے دواعی خیر کے تحت ایساد بامثا ہوا ہو جاتا ہے کہ اس کے انجرنے کا امکان وقوع باقی نہیں رہتا 'واللہ اعلم۔

حضرت مولا نااساعیل شہید "نے "منصب امامت میں عصمت کی تشریح اس طرح فرمائی:۔

انبیاء پیم السلام کی عصمت بیہے کہ" حق تعالی اپنی قدرت کا ملہ ہے ان کے اقوال افعال عبادات عادات معاملات مقامات اخلاق واحوال کوننس امارہ اور شیطان رجیم کی دخل اندازی اور خطاؤنسیان ہے محفوظ کر دیتا ہے اور نگرانی وحفاظت کرنے والے فرضتے ان پرمسلط فرما

#### دیتا ہے تاکہ بشریت کا غبار بھی ان کے دامن پاک تک نہ پہنچ سکے"۔اس کے بعد وجوہ واسباب عصمت نمبر وار لکھے جاتے ہیں۔ وجوہ واسباب عصمت

(۱) عصمت کے ظاہری اسباب چار ہیں اور چونکہ بیسب انبیاء کیم اسلام میں بکل معنی الکلمہ موجود ہوتے ہیں اس لیے ان کی عصمت بھی یقینی ہے (۱) شرک عواقب و نتائج کا ذاتی علم جوانبیاء کوا پی عقل کا مل کے ذریعہ ہوتا ہے (۲) وہی اللی سے اس علم ویقین میں مزید اضافہ (۳) تعلق مع اللہ اور تقرب خاص کے سبب نسیان و ترک اولی پڑھی '( اندیشہ موافذہ' (۳) ) عدالت و تقاہت جو برائیوں سے بچاتی ہے۔
(۲) دیگر صفات کے علاوہ انبیاء کیم السلام کی ایک بڑی صفت وائی حضور مع اللہ کی ہے جو عصمت کے لیے بہت بڑا سبب ووسیلہ بن جاتی ہے۔
(۳) انبیاء کیم السلام کوا پی عصمت کا خود بھی پورایقین ہوتا ہے اور کسی حکم رسول کی بچا آوری میں اگر امتی کی طرف سے کوئی تسامل پایا گیا ہے تو اس پر خدا اور رسول کی طرف سے کوئی تسامل پایا گیا ہے تو اس پر خدا اور رسول کی طرف سے تنبید گی گئے ہے مثلاً ایک تو اس حدیث زیر بحث میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ و کم خضب و غصہ کا انبرامعلوم ہو چکا ہے' اور اسی نوع کی دوسری حدیث کا بھی ذکر ہم کر بچکے ہیں' تیسری حدیث بخاری کی بیاب الا عتصام بالسندة میں ہو انبرامعلوم ہو چکا ہے' اور اسی نوع کی دوسری حدیث کا بھی ذکر ہم کر بچکے ہیں' تیسری حدیث بخاری کی بیاب الا عتصام بالسندة میں ہو کہ جو سے انٹر من اللہ عنور کو ایک کے دوسری حدیث کی بعد فر مایا۔

کے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فر مایا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میں رخصت کا پہلوا ختیار فر مایا' جس پڑس کر کے بعد فر مایا۔

لوگوں کا عجیب حال ہے کہ جس عمل کو میں نے اختیار کیا اس سے احتر از کرتے ہیں ٔ واللہ! میں ان سے زیادہ خدا کاعلم رکھنا والا اور سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔

چوتھی حدیث بھی بخاری میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے ایک دوسرے صحابی کا جھکڑا باغ میں آبیا ثبی پر ہو گیا۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نوبت پنجی تو آپ نے حالات سن کر فیصلہ فرمایا کہ پہلے زبیر آبیا ثبی کرلیں 'پھراپنے انصاری پڑوی فہ کور کے باغ میں پانی جانے دیں۔انصاری نے کہا کہ آپ نے ایسا فیصلہ اس لیے کیا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس بات سے رنج و ملال ہوا۔ یونکہ آپ کا فیصلہ قا اس کو قبول نہ کرنا یار سول کے فیصلہ کو دنیوی مصالح و تعلقات پرمحمول کرنا اسلامی شان کے خلاف ہے 'حضرت زبیر کا بیان ہے کہ اس معاملہ میں بیآیت نازل ہوئی فلا و ربک لا یو منون حتی یحکموک فیما شجر بینھم الایة (پس نہیں اور قتم ہے تیرے رب کی نہیں موس کے وہ لوگ تا آ نکہ اپنے تمام نزاعی امور میں آپ کو حتی طور پر تھم نہ مانیں اور وہ بھی اس شان سے کہ آپ کے فیصلہ سے اپنے دلوں میں بھی کی قتم کی تنگی وگرانی محسوس نہ رہیں اور کی طرح سلم کریں)

در حقیقت یجی ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ نبی کے مرتبہ کوسی طور سے بچھتے ہیں اس کی پوری زندگی اور ہر قول وقعل کواپنے لیے اسوہ
اور عملی نمونہ جانتے ہیں 'جن چیز وں کا بھی حکم ہارگاہ رسمالت سے ملتا ہے اس پر بے چون و چراعمل کرتے ہیں اور جن چیز وں سے روک دیا اس
کے پاس نہیں چھکتے 'اس لیے سنت رسول کا اتباع اور امور بدعت سے طعی اجتناب ایک مومن کی زندگی کا اہم ترین نصب العین ہے۔
جس حدیث کی اس وقت ہم نے تفصیل کی 'اس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری کے جھڑ ہے کا ذکر ہے 'جو بدری صحابی سے کوئی معمول صحابی بھی نہیں 'مرز ول قرآن مجید کا دور تھا 'رفتہ رفتہ دین کمل ہور ہاتھا 'اس لیے بڑے بڑے سرے محابہ سے بھی لغزشیں ہوئی تھیں اور خدا اور رسول خدا ان کی اصلاح فرماتے سے اور ان سب احوال و واقعات سے ہمیشہ کے لیے امت مجمد میکوروشی ملتی رہے گی اس سے میہ معلوم ہوا کہ مرتب کی اس است میں اور خدا ان کی اصلاح فرماتے تھے اور ان سب احوال و واقعات سے ہمیشہ کے لیے امت مجمد میکوروشی ملتی زندگی کمل ہوگئی تھی اور جس قرآن مجید کے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے کمل نزول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سامنے آبانے کے بعد صحابہ کرام کی علمی و مملی زندگی کمل ہوگئی تھی 'اور جس

طرح رسول اکرم سلی الله علیه وسلم کے آئینہ ذندگی میں مرضیات الہید اور تخلق با خلاق اللہ کا کامل وکمل مرقع پیش ہو گیا تھا اس مرقع کافوٹو آفسٹ ہو کر ہر ہر صحابی رسول کی لوح قلب پراس کی کا پی جھپ گئی تھی فوٹو آفسٹ کی مثال ہم نے وضاحت کے لیے اور اس خیال سے دی ہے کہ فوٹو میں غلطی کا امکان نہیں رہتا 'اور شایداس لیے پورے وثوق کے ساتھ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اصحابی کا لنجو م با یہم اقتدیتم اھتد یتم 'کیونکہ ان پر آپ کے اعمال زندگی کی چھاپ پوری اور سے محطور سے پڑھ چھکی تھی صحابہ کے بعد کے دور میں نقل وروایت شروع ہوئی 'جس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے اس لیے تابعین ومن بعد ہم کے لیے کوئی ایس توثیق نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر نہیں ہوئی 'البت میں خطور کے خور سے شروع نہوئی 'البت میں انتافر مایا: ۔'' حیو القرون قرنی ثم الذین یلو نہم ' ثم الذین یلونہم ''۔اور بیتو ثیق صرف خیریت کی ہے۔کمالا تھی ۔

### صحابة معيار حق ہيں

اس سے پہنی واضح ہوا کہ اگر ہم صحابہ کرام کوبھی معیار حق نہیں مانیں گے تو دین اسلام کے ایک نہایت شاندار دورکوتاریک سمجھ لیس گے اور جو کمزوری تابعین اوران کے بعد آئی اس کو بہت پہلے سے مان کر دین کے بیشتر اجزاء کو جوصحابہ کے فناوی و آثار وغیرہ پر موقوف ہیں 'کمزور کردیں گے غالبًا تنی صراحت کافی ہے لیکن ضرورت ہوئی تو ہم اس سے زیادہ کھل کربھی پچھ عرض کریں گے انشاء اللہ تعالی وہوالمستعان۔

#### ایک شبهاوراس کاازاله

یہاں ایک شبہ یہ ہوسکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے بعض لغزشیں ہوئی ہیں' جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اوران کا اعتراف خودا نبیاء علیم السلام سے بھی ثابت ہے اورا حادیث شفاعت میں بھی حشر کے روز ہرنبی کا اپنی کسی لغزش وغیرہ کے سبب شفاعت سے اعتذار ثابت ہے اس کے چند جوابات ہیں وہ بھی ذہن نشین کر لیجئے۔

(۱) انبیاء میسیم السلام کی جن لغزشوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیاہے وہ ان کی پوری زندگی کے ہزار ہانیک اعمال میں سے صرف ایک دوعمل ہیں جن کی عدم اہمیت ظاہر ہے۔

(٢) وه لغزشين بھي كفروشرك يا گناه كبيره كي قتم سے نہيں ہيں۔

(m) اکثر لغزشوں کا تعلق خطا ونسیان سے ہے جن کا مواخذہ امت سے بھی نہ ہوگا۔

(۴) انبیاعلیہم السلام پرعماب ہے اس لئے ہوا کہ حسنات الاہواد سینات المقوبین 'پھرجن کے دہے ہیں سواس کے سوامشکل ہے۔

نیز اس لئے کہ امت کے کان اچھی طرح کھول دیئے جائیں کہ خدا کی بارگاہ جلیل میں رعایت 'بڑے سے بڑے کی بھی نہیں کہ دسولوں
سے او پرتوکسی کا مرتبہ ہوئی نہیں سکتا' مگروہ بھی خدا کی مخلوق اور بندے ہیں' باوجود مراتب عالیہ اوراعلیٰ ترین تقرب بارگاہ رب العزت کے ان
کی لغزشوں پر بھی گرفت ہوسکتی ہے اور یہ بھی نہیں کہ اگران کی لا کھوس لا کھنیکیاں ہیں تو ایک دولغزشوں پرنظر نہ ہوئیوں شان رحمت سے جب
غیر نوازے جائیں گے تواپنے کیسے محروم ہو سکتے ہیں۔

غرض ان لغزشوں کاذکراور بعض جگہ ذیادہ تندو تیز لہجہ میں بھی صرف اپنی شان جلال وجروت کا اظہار ہے اسی لئے ایک ایک بی لغزش کو کہیں بخت گرفت میں لیا ہے اور دوسری جگہ اس کوشان رحمت کے انداز سے دکھلایا ہے اس کی مثال حضرت آ دم علیہ السلام کی لغزش میں ملتی ہے' ایک جگہ'' فعصی ادم ربه فعوی' سے اوا فرمایا اور دوسری جگہ فنسی و لم نجد له عزمافرمایا' اور بات صرف اتن تھی کہ آ دم وزریت آ دم کواپنے علم نقدری کے اعتبار سے جنت میں ہمیشہ کے لئے اس وقت رکھا بی نہیں گیا تھا' بلکہ دنیا میں بھیج کرایک معین مدت تک کے لئے آ بادکرنا اور اعمال (اوامرونواہی) کا مکلف کرنا تھا' پھرسب کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے موافق سے حلور سے مستحق جنت وجہم

بناناتھا' غرض ایک عبوری دور کے لئے حضرت آ دم علیہ السلام کوداخل جنت کیا اور بطور نہی شفقت ایک خاص درخت کے پھل کھا نے سے روک دیا'شیطان نے اس کے کھانے پر طرح طرح سے آ مادہ کیا اور خدائے برتر کی قسمیں تک کھا کیں کہاں درخت کے پھل کھا کرتم فرشتے بن جاؤگے (جس سے خدا کا تقرب اور بڑھ جائے گا' یانم ہمیشہ جنت میں رہوگے ( نکالے نہ جاؤگے ) سنتے سنتے آ دم علیہ السلام کا اشتیاق ادھر بڑھا اور سوچا کہ نہی تشریع تو ہے نہیں' نہی شفقت ہے' کچھزیادہ نقصان اور وہ بھی شری ضررتو ہوگا نہیں اور ممکن ہے وہ مبید فوا کد حاصل ہو جا کیں شیطان کی باتوں سے دھوکہ کھا گئے اپنے منصب رفعے کو بھول گئے کہ نبی کوخدا کے معمولی سے احکام کی بھی زیادہ و سے زیادہ رعایت کرنی چا کئیں' شیطان کی باتوں سے دھوکہ کھا گئے اپنے منصب رفعے کو بھول گئے کہ نبی کوخدا کے معمولی سے احکام کی بھی زیادہ و سے زیادہ رعایت کرنی چا ہے اور اس کے کی امرونہی کے مقابلہ میں کی عقلی مسلحت وفائدہ پر دھیان نہ دینا چا ہے تا ہم بیصرف ایک بھول تھی اور اس کے ساتھ عزم کو جان ہو جھ کر' سوچ بچھ کرنظر انداز کیا ہو جو نبی تشریعی کی صورت میں ہوسکتا تھا' نہی شفقت میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نبی شفقت میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نبی شفقت میں سے خلاف سے اپناذاتی کوئی ضرر ہوسکتا ہے۔ آ دم علیہ السلام نے اس کے مقابلہ میں نفع کثیر کا خیال با ندھ لیا' یہ کیا خبرتھی کہ اس نبی شفقت میں موسکتا تھا' نہی شفقت میں ہور ہزاروں ہزار سال بطور ابتلائی دور کے گئی نہیں کے اس لغزش پر حضرت آ دم علیہ السلام کو جس قدر ندامت ہوئی۔
گڑال نہ کرنے کے اش اس لغزش پر حضرت آ دم علیہ السلام کو جس قدر ندامت ہوئی۔

اور برسہابرس تک اس سے تو بہ واستغفار فرماتے رہے وہ ان کی پیغیرانہ علوشان کا مظاہرہ تھا'جواتھم الحا نمین کی اعلی وار فع ذات کی نہی شفقت کی عدم رعایت کا لازمی نتیجہ تھا ور نہ فی نفسہ اس کی حیثیت ایک لغزش یا نسیان سے زیادہ نہ تھی' اس لئے جب حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار حضرت آ دم علیہ السلام کو الزام دینا چاہا کہ آپ کی لغزش کے باعث آپ کی ساری ذریت ایک طول طویل ابتلا کی دلدل میں پھنس گئی تو دادا جان (ارواحنا فداہ) نے کیسا کھر اجواب دیا کہ تم مجھے ایسی بات پر ملامت کرنے گے ہو'جو تقدیر النی میں میری پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے کسی ہوئی تھی' سروردو عالم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فر ماکر ارشاد فر ما یا کہ دادا جان علیہ السلام کی حجت بھائی موٹی علیہ السلام کے مقابلہ میں تو ی تھی' اس لئے وہ غالب رہے اور بھائی جان کولا جواب ہونا پڑا۔

شرک فی التسمیہ والی لغزش بے بنیاد ہے

اس لغزش کے علاوہ جو بات شرک فی التسمیہ والی حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئ وہ قطعاً غلط ہے اور جوحدیث تر مذی میں روایت کی گئی وہ حسب تصریح حافظ ابن کئیروشنخ النفیر علامہ آلوی صاحب روح المعانی وغیرہ اسرائیلیات سے ہے اور اسرائیلیات میں سے بلکہ دوسری اخبار آ حاد سے بھی ہم وہی چیز لے سکتے ہیں جوقطعیات اسلام کے خلاف نہ ہو ظاہر ہے کہ نبی کا ہر شائبہ شرک سے بری ہونا قطعی واجماعی مسئلہ ہے۔

لہذا آیت جعلالہ شرکاء میں حضرت آدم علیہ السلام وحواء مراد نہیں بلکہ جس طرح محققین اہل تغییر کی رائے ہے وہی اصوب واسلم ہے کہ حضرت آدم وحواء کا ذکر بطور تمہید تھا پھر ذکر ان کی اولا دکا شروع ہوا کہ ہر ماں باپ اچھی اولا دکی تمنا ودعا تو خدا ہے کرتے ہیں اور وہی عطا بھی کرتا ہے مگر بدعقیدہ ماں باپ شرک کی صورتیں اختیار کر لیتے ہیں ۔کوئی اپنے بیٹے کا نام عبدالعزیٰ کوئی عبدمناف کوئی عبدالشمس کوئی عبداللہ اردکھ دیتا ہے نیدلوگ ان بتوں کوخدا کا شریک ہجھتے ہیں اور پنہیں سوچتے کہ جوخود ہی مخلوق ہیں وہ کس طرح خدایا خالق کے شریک بن سکتے ہیں 'پھرایسے نام رکھنا بڑا شرک نہ بھی ہوتو شرک فی العسمیہ تو ضروری ہے جس سے بچنا چاہئے۔

اس کے علاوہ میر کہ جس نبی ہے کوئی لغزش دنیا میں ہوئی ہے اس کا ذکر احادیث شفاعت میں آیا ہے اور کسی حدیث میں مذکور نہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام قیامت کے روز اس لغزش کا ذکر کریں گے کہ مجھ سے شرک فی التسمیہ ہوگیا تھا اس لئے شفاعت نہیں کرسکتا' البتہ اکل

شجرہ والی لغزش کا ذکر ضرور ملتا ہے۔اگر مذکورہ بات صحیح ہوتی تو یہ بہت بڑا عذر بن سکتا تھا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہالسلام تو اس امر کو بھی بطور عذر پیش کردیں گے کہ مجھےلوگوں نے ابن اللہ کہاتھا' یا خدائی کا شریک بنالیاتھا' حالانکہ اس بات میں حضرت عیسیٰ علیہالسلام کے کسی ادنیٰ اشارے کو بھی دخل نہیں' اسی لئے نہان سے اس پرمواخذہ ہوااور نہ ہوگا۔

شک فی الاحیاءوالی لغزش بے بنیاد ہے

ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول دب ادنی کیف تحیی الموتی کوکسی درجہ میں بھی شک فی الاحیاء وغیرہ میں بھی شک فی الاحیاء وغیرہ میں بھی شک فی الاحیاء وغیرہ پڑمول کرنا غلط ہے اول تو آ گے قال اولم تو من الآیہ سے یہ بات خودصاف ہوگئ کہ کسی شک وشبہ کی بات تھی ہی نہیں جوایمان کے خلاف پڑتی ' دوسرے یہ کہ حدیث شفاعت میں بھی اس کا ذکر نہیں ورنہ جس طرح دینی مصلحت کے لئے تین مرتبہ توریہ کے کلمات کہددینے کوعذر بنا نمیں گے اس بات کو بھی پیش کر کے ڈبل عذر کر سکتے تھے۔

اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول ہذاد ہی کی بھی توجیہ ہے کہ وہ بطور ذہنی انقالات کے یا مقابل کفار ومشرکین کے فاسد مزعومات پر فرمارہے ہیں کہ بیدب ہے! پھرغروب ہونے پر جتلایا کہ کیارب کی بیشان ہوتی ہے؟ اور آخر میں رب حقیقی کا تعارف کرادیا اور واقعی کوئی لغزش ہوتی تو اس کو بھی وہ شفاعت کے وقت سندعذر بناتے'

ای طرح دوسرے انبیاء کیم السلام کی لغزشوں کا حال ہے جس کی تفصیل حسب موقع پیش ہوگئ یہاں اتن بات صاف ہوگئ کہ انبیاء سب معصوم سے اور وہ خود بھی اپنے کو معصوم ہی سیجھتے سے بیاور بات ہے کہ خدائے تعالی کی مبراومنزہ ذات گرامی صفات کا شعور جس قدر تو کی ہوتا ہے اس قدر بشری کمزوریوں کا احساس بھی تو می تر ہوجا تا ہے اور اس مقام رفیع میں بڑے بروں کواپنی حسنات بھی سیئات معلوم ہوتی ہیں لغزشیں تو پھر لغزشیں ہیں۔
کمزوریوں کا احساس بھی قو می تر ہوجا تا ہے اور اس مقام رفیع میں بڑے بروں کواپنی حسنات بھی سیئات معلوم ہوتی ہیں لغزشیں تو بیا۔
یہاں اس امر پر بھی تنبیہ ضروری ہے کہ جن آیات میں انبیاء کیم السلام کو خطاب کر کے بعض معاصی ورذ اکل اور کفروشرک سے اجتناب کر نیکی ہدایت کی گئی ہے ان سے مقصود تو غیر ہی ہیں صرف نوازش خطاب سے انبیاء کونواز اگیا ہے۔
کر نیکی ہدایت کی گئی ہے ان سے مقصود تو غیر ہی ہیں صرف نوازش خطاب سے انبیاء کونواز اگیا ہے۔

اس طرز خطاب کے بہت فائدے ہیں ایک حکمت یہ بھی ہان امور کی اہمیت کا زیادہ سے زیادہ احساس کرانا وغیرہ ایسے ہی انہیاء علیہم السلام کی کثرت تو بد واستغفار بھی ان کی شان عصمت کے خلاف نہیں 'کیونکہ تو بدے معنی رجوع وانا بت الی اللہ کے ہیں اس کی ضرورت جس طرح ایک عاصی و خطا کا رکو ہے بڑے ہوان بی وولی بھی اس کا محتاج ہیں گئے اس نسخہ کیمیا کی سب ہی کو ضرورت ہاور استغفار جس طرح گئا ہوں سے ہوتی ہے معمولی لغزشوں اور ذراذرائی غفلتوں پر بھی ہوتی ہے چنانچہ نبی ای فداہ ابی وای صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمیرے دل پر بھی غبارا تا ہے جس کی وجہ سے میں ستر باراستغفار کرتا ہوں انہیاء علیہم السلام حضور دوام کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں کہ ہمہ وقتی خدا کا مشاہدہ اور دھیان ان کو حاصل رہتا ہے کھر نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شمان تو سب سے زیادہ اعلی وار فع ہے فرمایا کہ میری آئی تعمیں سوئی مگر دل جا گئار ہتا ہے 'کہی تغلب منور جو ہروقت خدا کے ذکر وتصور میں مستفرق رہتا ہے اگر بھی اتفاق سے اس پرکوئی لیے غفلت کا گزرگیا تو ای کوغین وغبار سے تعمیر فرمایا' اورا سے مرتبہ ومقام کے لحاظ سے اس کوستر مرتبہ استغفار فرما کر پھر سے صاف وشفاف فرمالیا' میتھی نبوت کی شان رفع کہ ذرا سالمحہ سے نبیر فرمایا' اورا نبیں' جبکہ غفلت کا لفظ لکھتے ہوئے بھی دل ڈرر ہا ہے کہ اس کا مصداق شاید ہزارواں لاکھواں جزبھی وہاں نہ ہوگا۔

سرور دوعالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں آپ کی امت کے لئے بڑاسبق ہے آج کتنے ہیں جواپنے آئینہ قلب کو صاف رکھنے کی فکر کرتے ہیں' کیا صادق ومصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے سامنے نہیں کہ ایک گناہ کرنے سے دل پر سیاہ نقط لگ جا تا ہےاورتو بہواستغفار سےاگراس کوصاف نہ کرلیا جا۔ ''تواسی طرح دوسرے اورتیسرے گناہ سے اس پرسیاہ نقطوں کا اضافہ ہوتار ہتا ہے' جو معاذ الله غفلت میں پڑے رہنے ہے بھی بھی پورا کا پورا بھی سیاہ ہوجا تا ہے۔

خدا ہے ڈرنا چاہئے ارتکاب معاصی وترک واجبات وفرائض ہے تخت پر ہیز کرنا چاہئے اورا گر کبھی غفلت ہوجائے تو اس کا تدارک فوراً کرنا چاہئے جس کا نہایت آسان نسخہ تو بدواستغفار ہے بیضدائے تعالی کا امت محمد سے لئے بہت ہی بڑافضل وانعام ہے کہ مومن کے لئے تبدواستغفار کا دروازہ ہروفت کھلا رکھا ہے اگرایمان کی چنگاری بڑے سے بڑے اورزیادہ سے زیادہ گنا ہوں کی را کھ میں بھی مستور ہوگئ ہے تو وہ ساری را کھ کا ڈھر تو بدواستغفار کی پھونک سے دور ہوسکتا ہے اور ایمان کی چنگاری پھرسے پوری آب وتاب سے روش ہوجاتی ہے التائب من الذنب کھن لاذنب له. واللہ الموفق۔

اب ہم بقیہ وجوہ واسباب عصمت انبیاء کیہم السلام کا ذکر کرتے ہیں۔

۳-اللہ تعالیٰ اپنے خاص محافظ دستے فرشتوں کے انبیاء علیم السلام کی عصمت کے لئے مقر رفر ماتے ہیں تا کہ اگر کی وقت کی نبی کے لئے حالات ماحول اور زاکت وقت سے البی صورت بیش آجائے کہ بشریت کے تقاضوں کوروک تھام دشوار تر ہوجائے تواس وقت بھی نبی کا قدم ذگرگا نہ سکنے کیونکہ نبی کی ذرا می لغزش سے امت پراس کا بہت براا ثر پڑتا ہے مدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے ہے تو ان کی ساری امت ہو سکتی ذریت کو بھول کی بیاری نے پکڑلیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی لغزش نبی ہوجائے توائی تم کی لغزش کا شکاراس کی ساری امت ہو سکتی فریت کے انہیاء کا دامن تمام گناہوں سے پاک وصاف ہی رکھا جاتا ہے اور اس کے لئے قتم قتم کے اسباب حفاظت کے مقر رکر دیئے گئے ہیں اس بات کو پوری طرح سمجھنے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اپنے سامنے لئے سیخ کہ بچپن میں کس طرح گھر کے بہترین ماحول اس بات کو پوری طرح بجبترین ماحول کے اندان نبوت ) عزیز مصر کے گھر کے بہترین ماحول بہنچیایا اور بغیر ظاہری اسباب کے صرف اپنے الطاف غیبیہ وشان ربوبیت خاصہ ہے آپ کی تربیت فرمائی بظاہر زندگی شہرا دوں کی طرح عزیز مصر کے گھر کے بہترین المول کے بین عربی مصراوراس کی بیوی زلیخا انتہائی بیاروشفقت سے آپ کی تربیت فرمائی بظاہر زندگی شہرا دوں کی طرح عزیز مصر المول کے بین اب حضرت یوسف علیہ نبایت خیال رکھا جائے نیے ظاہری بدن کی تربیت کا سامان ہے اور دل و دماغ کی تربیت خودرب العلمین فرمارے ہیں اب حضرت یوسف علیہ نبایت خیال رکھا جائے نیے ظاہری بدن کی تربیت کی بینگ بڑھرت کی بینگ بے بین اب حضرت یوسف علیہ السام (جوسن و جمال میں بین کی تربیت کا صامان ہے اور دل و دماغ کی تربیت خودر کی میں ان کی جینگ بڑھرت کی بین کی تربیت کی بینگ بڑھرت کی بینگ کی تربیت خودر کی بینگ کی بین کی تربیت کو بینگ کی بینگ کی تربیت خودر کیا گورت کی بینگ کی تربیت کو بینگ کی تربیت خودر کی بینگ کی تربیت کی بینگ کی تربیت کو بینگ کی تربیت کی تربیت کی بینگ کی تربیت کی بین کی بینگ کی تربیت کی تربیت کی بینگ کی تربیت کی بینگ کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی

يزيدك وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا

(حسین وجمیل چره پرجتنی زیاده نظر کی جاتی ہے اتن ہی اس کے حسن و جمال کی کشش بڑھا کرتی ہے)

ای گئے حدیث میں آئھ میں سینکنے کی ممانعت ہے اور حسن و جمال کی فتنہ سامانیوں سے بچنے کا واحداور کیمیاا ٹرنسخہ یہ بتلا دیا گیا ہے کہ ایک نگاہ دفعتۂ پڑجائے تو خیرر دوسری نتیسری نگاہ ڈالنا غضب ہے چہ جائیکہ مستقل سنکائی کی عادت اختیار کرلی جائے تو اس سے بڑااور براتو دوسرامر ض بی نہیں اور سب سے بڑی ایک خرابی ہیہے کہ ہرکام سے آ دمی تھک جاتا ہے ہر چیز سے دل بھر جاتا ہے مگر صرف آ نکھالی چیز ہے کہ وہ دیکھنے سے نہیں تھکتی اور نہ بھی سیر ہوتی ہے غرض اس بیاری کا کوئی علاج نہیں عربی کے مشہور شاعر متنبی نے کہاتھا کہ ' خدا میر ہے جسن و مکرم بادشاہ کو آ تکھوں کی فسوں کاریوں سے محفوظ رکھ کے کیونکہ ان کا مقابلہ نہ وہ اپنی فوج فرا سے کرسکتا ہے۔ فاری شاعر نے کہا۔

زنا توانی خود این قدر خبر دارم که از رخش نتوانم که دیده بردارم

ا كبراله آبادى مرحوم بہت مايوس بيں كه اس زمانه ميں كم ازكم اس تكم شرى پر عمل بہت كم ہے كيونكه شريعت نے دونوں طرف بندلگائے تھے جب ايك بندڻوٹ چكاہے تو صرف ايك بندسے كام كيسے چلے گا؟ وہ كہتے ہيں \_

#### نے طریقوں پیمقصد شرع کارفر مانہ ہوسکے گا ادھر جو پردہ نہ ہوسکے گا'ادھر بھی تقویٰ نہ ہوسکے گا

گرشریعت کا قانون ہے کہ جتنے زیادہ نامساعد حالات و ماحول میں شرع تھم پڑھل کیا جائے گا'ا تناہی اس کا اجروثوا بھی بڑھ جائے گا'اس لئے فکست ہمت کا اسلام میں کوئی درجہ نہیں' بیمردان خدا کا دین ہے یہاں بست ہمتی و کم حوصلگی جرم عظیم ہے۔اس سلسلہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ آزمائش کس کی ہوسکتی ہے؟

ایک ملکہ حسن و جمال' میکائے روز گارشا ہزادہ حسن و جمال پر بری طرح فریفتہ ہو جاتی ہے' دونوں کی زندگی ایک ہی گھر میں گزرر ہی ہے۔زلیخا بقول غالب \_

دیدار بادہ حوصلہ ساقی نگاہ ست برم خیال میکدہ بے خروش ہے

اس ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کوئی شرعی وعقلی پابندی اس پرنہیں ہے اکبر مرحوم دیکھتے کہ ایک طرف کا بند پوری طرح شکست ہے وہ حسن رہ گزرسے ہی داری ہے وہ حسن رہ گزرسے ہی داری ہے وہ حسن رہ گزرسے ہی داری سے میں ایسانی عملی' فکری' عصمت پر ذرہ کے برابر بھی کوئی داغ آسکا؟

ان کے دل ود ماغ فکر ونظر کی حفاظت خود رب العالمین فر مار ہے تھے اور اس کے فرشتے پہرہ پر گئے ہوئے تھے خدائی احکام کا پورا تسلط حضرت

یوسف علیہ السلام کے دل ود ماغ پر چھایا ہوا تھا ایسے حالات میں خلاف عصمت کوئی بات کس طرح ہو سکتی تھی دوسروں کے لئے یہ بات بہت دشوار تھی

مگر خدا کے مطبع بندوں اور خصوصیت سے انبیاء علیم السلام کے لئے ایسے دشوارگز ار مرحلے آسان ہوجاتے ہیں وہ ایسے مواقع میں جن تعالیٰ کی طرف
متوجہ ہوکراس کی استعانت چاہتے ہیں زلیخانے پوری تیاریاں کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں پھانسنے کی آخری کوشش کر ڈالی مگر
آپ بڑے اطمینان کے ساتھ ''معاذ اللہ'' کہہ کرخدائی حصار میں داخل ہوگئے 'جہاں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت و تدبیر بریارمض ہوجاتی ہے۔

آپ بڑے اطمینان کے ساتھ ''معاذ اللہ'' کہہ کرخدائی حصار میں داخل ہوگئے 'جہاں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت و تدبیر بریارمض ہوجاتی ہے۔

(۵) انبیاء پیہم السلام کو پیدائش طور پر بہت سے خواص اہل جنت کے دنیا ہیں بھی حاصل ہوتے ہیں مثلاً دائی حیات وائی عبادت (کہ قبور میں بھی مشغول عبادت رہتے ہیں 'کثرت' از واج: ۔ وفات پر اجساد مبارکہ کا عدم تغیر وغیر ہ لہذا اہل جنت ہی کی طرح ان کے لئے دنیا ہیں عصمت بھی ثابت ہے واضح ہوکہ جنت واہل جنت کے بہت سے نمونے دنیا میں دکھائے گئے ہیں بلکہ بعض چیزیں جنت کی دنیا میں اتاردی گئی ہیں مثلاً مقام ابراہیم مجرا سود وغیرہ اور حضرت شاہ صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی کچھ چیزیں جنت میں جائیں گئ مثلاً بیت اللہ مجدحرام اور دوسری تمام مساجد جنت کے علاقہ سے تعلق رکھتی ہیں اور سب ای طرح جنت کی طرف اٹھالی جائیں گی۔ واللہ اعلم۔

# عصمت انبياء كے متعلق حضرت نا نوتو ی کی تحقیق

عصمت انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ایک نہایت مکمل و مدل تحقیق حضرت ججتہ الاسلام موال نانوتوی قدس سرہ کے مکتوبات گرای میں ملتی ہے اس کا بھی کچھے فلاصہ ملاحظہ بیجے! آپ کے نز دیک انبیاء کرام علیہم السلام تمام صغائر و کبائر سے قبل نبوت و بعد نبوت ہرز مانے میں معصوم ہوتے ہیں مندرجہ ذیل ہر دودلیل آپ کے مکتوب گرامی سے ماخوذ ہیں۔

(۲) قرآن مجید میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلقہ کا امر کیا گیاہے' جب ہرمعاملہ میں آپ کی اتباع ضروری ہوئی تو آپ کی عصمت ضروری تھہری' ورندمعصیت میں بھی اتباع ماننی پڑے گی' جوخدا کا تھم نہیں ہوسکتا۔

حق تعالی نے فرمایا کہ میں نے جن وانس کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور ظاہر ہے کہ معصیت عبادت وطاعت کی ضد ہے اس سے معصیت کی معلوم ہوا کہ آپ کے اندر مادہ شیطانی نہیں ہے جس سے معصیتوں کا صدور ہوتا ہے عام انسانوں میں چونکہ مادہ ملکی اور مادہ شیطانی ونوں ہوتے ہیں اس لئے ان سے دونوں کے لوازم و آٹاریعنی اچھے وہرے اعمال بھی صادر ہوتے ہیں ملائکہ میں چونکہ صرف نیکی کا مادہ و دیعت کیا گیا ہے وہ صرف نیک اعمال کرتے ہیں گناہ نہیں کر سکتے اس کے برعکس شیاطین میں صرف مادہ معصیت و کفررکھا گیا ہے ان سے کفرومعصیت ہی کا صدور ہوتا ہے ایمان واعمال صالح کا نہیں ہوسکتا۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چونکہ صرف مادہ ملکی ودیعت کیا گیا ہے اس لئے ان ہے بھی ملائکہ کی طرح صرف نیکیاں صادر ہوں گئ اس لئے وہ معصوم ہیں' اوران کی کامل اتباع کا تھم دیا گیا ہے اور چونکہ خود حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوحق تعالی نے فر مایا ہے کہ انبیاء سابقین کے طریقوں کی پیروی کیجئ اس ہے معلوم ہوا کہ وہ سب بھی معصوم تھے ورنہ یہاں حضور کوان کی مطلق اتباع واقتد ارکا تھم نہ ہوتا۔ حضرت نا نوتو گئ نے یہاں اس امرکی بھی وضاحت فر مادی ہے کہ اگر چہانبیاء پیہم السلام کی ذات میں وہ قوت نہیں ہوتی جوصد ورعصیان کا اقتضاء کرتی ہے مگر کسی خارجی وعارضی سبب سے صدور عصیان کا امکان ضرور باتی رہتا ہے اس لئے قدرت ان کی تگہبان رہتی ہے اوراس قسم کی نافر مانی ہے بھی بچالیتی ہے' چنا نچہار شاد ہوا۔" کہ لک لنصر ف عند السوء و الفحشاء اند من عبادنا المخلصین" (سورۃ یوسف) حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس آیت سے چند فوائد معلوم ہوئے۔

(۱) جونوع سوءاور فحشاء کی تعریف میں نه آتی ہواس کا صدور کسی عارضی وجہ ہے مشتنیٰ ہوسکتا ہے۔ : حسن استان جونوع سوءاور فحشاء کی تعریف میں نه آتی ہواس کا صدور کسی عارضی وجہ سے مشتنیٰ ہوسکتا ہے۔

(۲) سوء وفحشاء کاتحقق خارجی اسباب سے یہاں بھی ہوسکتا ہے۔

(۳) اس امکان مذکور کے باوجود قدرت ان کے صدور سے بھی نگہبان رہتی ہے پھر لکھامعصومیت بایں معنیٰ کہ ذات معصوم میں صدور معاصی کا منشا بھی نہ ہؤ صرف انبیاء کیبہم السلام کا خاصہ ہے اولیاء اللہ کی بھی بیشان نہیں البتہ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں' توان کا درجہ محفوظیت کا ہے' جومعصومیت سے کم ترہے۔

(2) قرآن مجید میں ہے ''عالم الغیب ' فلایظھر علی غیبہ احداً الامن ارتضیٰ من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ و من خلفہ رصدا (جن)وہ عالم الغیب ہے'اپنی غیب کی خبریں بجزاپنی پندیدہ مخلوق رسولوں کے اور کسی کونہیں دیتا'اوران کی وحی کے آگے بیچھے فرشتوں کے پہرے اور چوکیاں رکھی جاتی ہیں (تاکہ کسی طرف سے شیطان اس میں دخل ندد ہے کیس) معلوم ہواکہ پنجبروں کے علوم واخبار میں غلطی کا کوئی امکان نہیں اس کے علاوہ انبیاء کا اپنے تمام اعمال زندگی میں معصوم ہوناوہ بھی اس آ یت سے ثابت ہے جس کے لئے حضرت نانوتو گ کا طریق استدلال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو اپنا برگزیدہ و پہندیدہ فرمایا اور یہاں کوئی قیدو شرط بھی نہیں کہ فلال عمل کے باعث وہ طریق استدلال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو اپنا برگزیدہ و پندیدہ فرمایا اور یہاں کوئی قیدو شرط بھی نہیں کہ فلال عمل کے باعث وہ

مرتضی ہوئے۔لہذا ثابت ہوا کہوہ اپنی پوری زندگی کے اعمال کی روسے برگزیدہ و پسندیدہ ہیں اور یہی شان عصمت ہے۔

عظمت وعصمت انبیاء پلیم السلام کی بحث چونکدنهایت اہم ہاور فدا ہب حقہ کی عظمت وضیلت وحقیت کا مدار بھی ہوئی حد تک اس پر ہے' اس لئے ہم نے یہاں کسی قد تفصیلی بحث کی' باقی انبیاء پلیم السلام کے کمل حالات و مناقب و فضائل کے لئے حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سیوہاروئ کی کتاب '' فضص القرآن' گا مطالعہ کیا جا جو چارضیم جلدوں میں ندوۃ المصنفین وہلی سے شائع ہو چکی ہے اردوز بان میں وہ نہایت بیش قیمت نا درعلمی و خیرہ ہے جو بحد اللہ کافی احتیاط سے مرتب ہوا ہے۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ انبیاء پلیم السلام کے بیان حالات میں اوفی درجہ کی ہا جا جو بھی اعظانہ رنگ کی نکتہ آفرینیاں مناسب نہیں' انبیاء پلیم السلام کے بارے میں کوئی بات بھی گھنی ہو۔ حصوصاً نی قسم کی تو اس کے لئے نہایت وسیع مطالعہ' کثیر معلومات اور کمل احتیاط کی ضرورت ہے کہ اکا برسلف کی تحقیقات بھی نظر انداز نہ ہو خصوصاً نی قسم کی تو اس کے لئے نہایت و سیع مطالعہ' کثیر معلومات اور کمل احتیاط کی ضرورت ہے کہ اکا برسلف کی تحقیقات بھی نظر انداز نہ ہو سکین' کیونکہ جمہور سلف اور ائم محدثین و مفسرین کو چھوڑ کر ایک دوعالموں کی رائے پر کوئی جدید نظریہ قائم کر لینا اور اس کوشری و موئی کی صورت میں پیش کر دینا بہت می دین معترفی کا سب بن سکتا ہے۔

علی الخصوص حضرت عیسی علیہ السلام اور خاتمہ الانبیاء سلی الله علیہ وسلم کے بارے میں تو انتہائی احتیاطی ضرورت ہے معلوم ہے کہ یہوو نصاری نے کسی قدر غلط با تیں حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف منسوب کردی تھیں 'جن کا از الدقر آن وحدیث میں کیا گیا ہے۔ پھرامت محمہ یہ میں بھی پچھے غیر مختاط تعلموں سے ایسے مضامین نکل محملے 'جن سے فرق باطلہ کوقوت ملی ای طرح نبی کریم سلی الله علیہ وسلم کے بارے میں بھی افراط و تفریط ہوئی ہے 'جس کے مضر نتائج سب کو آشکار ہیں ہمارے اکا برحضرات دیو بندگی یہ شان تھی کہ ان کی تحریر تقریر نبیا ہے تھا طورتی تھی 'جی کہ مواعظ شائع شدہ ہیں' کہ مواعظ میں بھی اتنی احتیاط برت گئے جو ہمارے اس دور کے اکثر علماء سے دشوار نظر آربی ہے 'حضرت تھانوی کے مواعظ شائع شدہ ہیں' حضرت علامہ تشمیری اور حضرت عثاقی کے مواعظ بھی اکثر سنے کا شرف حاصل ہوا' مگر آج کل جو سیرت کے جلسوں میں بیان ہوتے ہیں' ان کا حضرت علامہ تصری کی اور حسار کوئی شعبہ زندگی بھی محفوظ رہ سے جس کا مقصد عوام کوخوش کرنا اور ان کی داد حاصل کرنا معلوم ہوتا ہے ۔ آخر اس عوام پیندی کر بھی ایک دوسراد کی تھی محفوظ رہ سے گیا نہیں' ہم وعظ اور تقریر سیرت پر اس کی اجرت اور نذرانے وصول کئے جاتے ہیں اور ایک سے ہمارا کوئی شعبہ زندگی بھی محفوظ رہ سے گیا نہیں' ہم وعظ اور تقریر سیرت پر اس کی اجرت اور نذرانے وصول کئے جاتے ہیں اور ایک سے ہیں خور صول کر وسل کے جاتے ہیں اور ایک سے محفوظ رہ سے گرا نقدر زندرانوں کے متنی دیتے ہیں' مدارس سے ہوئی ہوئی تو ایس لیتے ہیں' کھر بھی عوام سے گرا نقدر زندرانوں کے متنی دیتے ہیں' مدارس سے ہوئی ہوئی تھی اس کے ہیں' میں ہوئی ہوئی عوام سے گرا نقدر زند رانوں کے متنی دیتے ہیں' مدارس سے ہوئی ہوئی تھی ہوئی ہوئی عوام سے گرا نقدر زند زند کر کے متنی دیتے ہیں' مدارس سے ہوئی ہوئی تھی ہوئی ہوئی عوام سے گرا نقدر زند نی دور کے متنی دیتے ہیں' مدارس سے ہوئی ہوئی عوام سے گرا نقدر زند زند کے متنی درجے ہیں'

اہل بدعت کی جن باتوں کو ہمارے ا کابرنے خلاف محقیق واحتیاط بتلایاتھا' آج ہم خودا پنی تقاریر وتصانیف میں'ان سےاحتیاط کوغیر ضروری سجھنے لگے ہیں۔

جارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ اپنے مواعظ میں یہ جملہ بھی فرمادیا کرتے تھے کہ'' بھائی اعمل تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے مگر خدا کاشکر ہے کہ علم سیح ہے' اس لئے جو بات بتا کیں گے وہ دین کی سیح ترجمانی یعنی ٹکسالی و معیاری ہوگی۔کاش! ہم اپنے اس مرکز سے دور نہ ہوں۔واللہ الموفق والمیسر:۔

#### بقيه فوائد متعلقه حديث باب

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حدیث میں ذنب کا ذکر ہے جوسب سے کم درجہ ہے جس نے معنی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معظم اور شان رفیع کے لحاظ سے غیر مناسب امر کے ہیں'اس سے زیادہ درجہ خطا کا ہے' جونا درست و ناصواب فعل کو کہتے ہیں'اوران سب کے اوپر معصیت کا درجہ ہے' جوعد ول حکمی نافر مانی ہے' اور صغائر و کہائر کی تقیسم بھی اسی میں جاری ہوتی ہے' ذنب و خطامیں نہیں۔

#### اشكال وجواب

جب انبیا علیم السلام سب ہی مغفور ہیں تو پھر ذیر بحث آیت وحدیث میں صرف حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت ذنوب کا ذکر کیوں ہوا؟ جواب بیہ ہے کہ یہاں شخصیص اعلان مغفرت کے لئے ہے 'کیونکہ آپ کے لیے شفاعت کبرای اور مقام محمود مقدر ہو چکی ہے 'لہذا دنیا میں اعلان مناسب ہوا'تا کہ قیامت کے ہولناک دن میں آپ کے قلب مبارک کوڈ ھارس اور سکون حاصل ہواور بے تامل شفاعت کبری فرماسکیں'اگر دنیا میں آپ کی مغفرت کا اعلان نہ ہوا ہوتا تو ممکن تھا آپ بھی اپنے ذنوب کوائی طرح یا دفر ماکر عذر فرمادیتے جیسے دوسر سے انبیاء کیہم السلام کریں گے۔ چنانچیاس دوزعذر کے ساتھ انبیاء کیہم السلام کی میں کے پاس جاؤا کہ ان کے تمام گذشتہ ذنوب بخشے جا چکے ہیں۔

# دوسرااشكال وجواب

جوذنوب بعدكومونے والے بين ان كى مغفرت بہلے سے موجانا كيوں كرہے؟ اس كے كئى جواب بين:

(۱)اگر چەمغفرت کاعام مفہوم بھی ہے کہ وجود ذنب کے بعداس کا وجود ہو' مگراس طرح بھی ہوسکتا ہے کہا گرتم ہے کوئی ذنب ہوتو ہم اس پرمواخذہ نبیس کریں گے' پس مغفرت بمعنی عدم مواخذہ ہوئی۔

(۲) علم خداوندی میں سب اگلے پچھلے موجود ہیں' کیونکہ اس میں نقدم و تاخز نہیں ہے' پس سب کی مغفرت بھی دفعتہ درست ہے۔ (۳) مغفرت احکام آخرت سے ہے' جہال سب ذنوب ماضی سے متعلق ہو چکیں گے۔

#### حضرت شاه ولى الثدرحمه الثد كاارشاد

کہ وعدہ کمغفرت کامقتصیٰعمل واحتیاط ہے'نہ کہ عدم عمل وترک احتیاط ای لیے حصورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہا وجود مغفرت ذنوب کے بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ را توں کونوافل میں کھڑے کھڑے پاؤں متورم ہوجاتے تھے صحابہ کرام عرض کرتے کہ آپ کواس قدر زیادہ عبادت کی کیا ضرورت ہے'؟ تو فرماتے' کیا میں خدا کاشکر گزار بندہ نہ بنوں؟!

#### عتاب نبوی کاسبب

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ زیر بحث حدیث میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب وغضب کی وجہ بیتھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے لیے اعمال شاقد کے احکام کی درخواست ، صحابہ کرام کے لیے ان کے مرتبہ رفیع کے لحاظ ہے موزوں نہتھی کہ وزخواست فطرت سلیمہ کے خلاف تھی استحصلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہتھی کہ جب صحابہ میں ہے کی ہے کوئی فلطی اجتہادی خطاک درخواست فطرت سلیمہ وجاتی تو ناگواری اورغصہ کا اظہار فرماتے نیخ مصروتے ، لیکن کوئی بات خلاف فطرت سلیہ ہوجاتی تو ناگواری اورغصہ کا اظہار فرماتے نیخ اس قسم کی مثالیس آئندہ ذکر ہوں گی۔ انشاء اللہ تعالے اور یہاں صحابہ کرام کی درخواست نہ کورکا بے کی اورغیر موزوں ہونا او پری تفصیلات سے واضح ہو چکا ہے۔

''ان اعلمہ کم '' حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ یہ جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس کاعلم ومعرفت خداوندی زیادہ ہوتی ہے اس کی عبادت خدا کوزیادہ پہندہ وتی ہے اس کی عبادت خدا کوزیادہ پہندہ وتی ہے کہ کہ عبادت نام ہی مطاع کی مرضی کے موافق طاعت کرنے کا ہے ۔ حق تعالے کس عبادت نیا دہ ہوگا تقرب خداوندی بھی ان کے مطابق اداکرنے سے زیادہ ہوگا تقرب خداوندی بھی ان کے مطابق اداکرنے سے زیادہ ہوگا تقرب خداوندی بھی ان کے مطابق اداکرنے سے زیادہ ہوگا تو ب خداوندی بھی ان کے مطابق اداکر نے سے زیادہ ہوگا تھرب خداوندی بھی ان کے مطابق اداکر نے سے زیادہ ہوگا تھرب خداوندی بھی ان کے مطابق اداکر نے سے زیادہ ہوگا تھرب خداوندی بھی ان کے مطابق اداکر نے سے زیادہ ہوگا تھرب خداوندی بھی ان کے مطابق اداکر نے سے زیادہ ہوگا تھرب خداوندی بھی ان کے مطابق اداکر میا تھیں نے دور کسی سے دور کسی کے مطابق اداکی مطابق اداکی مشاب کے دور کا معیار نہیں ہے۔

نمازجیسی مقبول و پسندیدہ عبادت بھی غیروفت مثلاً طلوع وغروب آفتاب کے وفت خدا کے یہاں قابل ردنا پسندہوتی ہے غرض ان لوگوں کو

اس سے تنبیدگی گئی جومشقتوں کے خل میں زیادہ فضیلت تلاش کیا کرتے ہیں اوراس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اولیاء اللہ اگر چہمقدار کے اعتبار سے طاعات وعبادات میں بوسطے ہوئے ہیں مگر کیفیت کے لحاظ سے انبیاء کیم اٹھال کا پاسٹگ بھی نہیں ہوسکتے مثلاً ترفدی شریف میں حضرت عمیر بن ہانی کے متعلق ماثور ہے کہ وہ ہردن میں ایک ہزار مجد کرتے تھے اورایک لا کھم تبہ بھے کرتے تھے (باب ماجاء اذا انتباہ من اللیل) میں ہوئے میں اللیل کے متعلق ماثور ہے کہ وہ ہردن میں ایک ہزار مجد کرتے تھے اورایک لا کھم تبہ بھے کرتے تھے (باب ماجاء اذا انتباہ من اللیل) میں منتقب سے میں منتقبل منتقبل میں منتق

حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں منقول ہے کہ اپنے زمانہ قضامیں ہرروز دوسور کعت پڑھ لیا کرتے تھے اسی طرح اولیاءاللہ کی بڑی بڑی عبادات وریاضات کے حالات منقول ہوئے ہیں۔

#### وفقناالله لما يجب ويرضى

باب من كره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار من الايمان.

(جو كفرطرف لوشنے كواپياہى براسمجيئ جيسا آگ ميں ڈالے جانے كوتو يہ بھى ايمان كى علامت ہے)

٢٠ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله و رسوله احب اليه مما سواهما و من احب عبدا لايحبه الا لله و من يكره ان يعود في الكفر بعد اذا نقذه الله كما يكره ان يلقىٰ في النار

ترجمہ:۔حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت ولذت پالے گاجس شخص کواللہ اوراس کا رسول صلّی اللہ علیہ وسلم ساری کا ئنات عالم سے زیادہ محبوب ہوں اور جس شخص کو کسی سے محبت ہوتو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہواور جس کو کفر کی طرف لوٹنا ایسانی برامعلوم ہوجیسا آگ میں ڈالا جاتا۔

تشری ۔ بیحدیث اوراس کی تشری وغیرہ پہلے گزر چکی کفری طرف لوٹے کا بیمطلب نہیں کہ اس سے مقصود صرف نیا اسلام لانے والا ہی ہو بلکہ وہ بھی اس میں واخل ہے جو پہلے ہی سے مسلمان تھا کیونکہ جب اسلام لائے والا کفری طرف لوٹے سے اس قدر متنفر و بے زار ہوگا تو جو خص اباعن جدمسلمان چلا آرہا ہے اس کوتو کفروشرک سے اور بھی زیادہ بیزار ہونا چا ہے اوراس کوا بیان کی حلاوت بھی زیادہ حاصل ہونی چا ہے۔
اباعن جدمسلمان چلا آرہا ہے اس کوتو کفروشرک سے اور بھی زیادہ بیزار ہونا چا ہے اوراس کوا بیان کی حلاوت بھی زیادہ حاصل ہوتی چا ہے۔
افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں کو دین علم دین سے نا واقفیت ولا پر وائی کے باعث ایمان واعمال کی قدر و قبمت بھی نہیں بہچا نے اور بعض نومسلموں کو دیکھا جا تا ہے کہ وہ چونکہ پورے ملم وبصیرت کے ساتھ ایمان و

اسلام قبول کرتے ہیں وہ ایمان واعمال کے زیادہ گرویدہ نظر آتے ہیں حقیقت سے کہ بغیرعلم ومعرفت کے کوئی ترقی سیجے و پائیدار نہیں ہو سکتی۔ باب تفاصل اهل الایمان فی الاعمال (اعمال کی وجہ سے الل ایمان کا ایک دوسرے سے بڑھ جانا)

۱۲. حدثنا اسمعیل قال حدثنی مالک عن عمر و بن یحی المازنی عن ابیه عن ابی سعید ن الخدری عن النبی صلی الله علیه وسلم قال یدخل اهل الجنة الجنة و اهل النار النار ثم یقول الله اخرجو من كان فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فیخرجون منها قد اسودو افیلقون فی نحرالحیا او الحیاة شک مالک فینبتون كماتنبت الحبة فی جانب السیل الم ترانها تخرج صفرآء ملتویة قال وهیب حدثنا عمر والحیاة وقال خردل من خیر

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اہل جنت بیس اہل دوزخ میں داخل ہوجا کیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی فرما کیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی فرما کیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی فرما کیں گے۔ اس کے دانے کے برابر (بھی) ایمان ہے اس کو (دوزخ سے نکال لو۔ تب (ایسے لوگ) دوزخ سے نکال لئے جا کیں گے وہ جل کرکو کئے کی طرح سیاہ ہوں گئے چھروہ زندگی کی نہر میں ڈالے جا کیں گئے با رس کے یانی میں (یہاں راوی کوشک ہوگیا کہ اوپر کے راوی نے کون سالفظ استعمال کیا) اس وقت وہ دانے کی اگ آ کیں گے (یعنی تروتازہ وشاداب ہو

جائیں گے)جس طرح سیلاب کے کنارے دانداگ آتا ہے' کیاتم نے نہیں دیکھا کہ وہ دانہ زردی مائل پیج در پیج نکلتا ہے۔ وہیب نے کہا'ہم سے عمرونے (حیا کی بجائے) حیاۃ اور (خردل من ایمان کی بجائے)خردل من خیر (کالفظ) بیان کیا۔

تشریج: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں حدیث الی سعید خدری رضی اللہ عنہ میں تفاضل کا لفظ ہے 'جواشخاص ہے متعلق ہوتا ہے چنانچے قرآن مجید میں اس کا استعال انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہوا ہے کیونکہ ان میں کمی وفقص نہیں ہے اور آئندہ حدیث انس رضی اللہ عنہ میں (جواہم پر آرہی ہے ) باب زیادہ الایسمان و نقصانہ" ذکر کیا ہے کیونکہ زیادتی و کمی معانی میں ہوتی ہے اشخاص میں نہیں ۔ پس اللہ عنہ میں پر نظر کر کے نیادہ وفقص لائیں پر نظر کر کے نقاضل کا لائے اور وہاں نفس ایمان پر نظر کر کے زیادہ وفقص لائیں گئے دوسری بات ہے کہ یہاں اعمال کے لئاظ سے تفاضل بتلایا ہے اگر چہا یمان میں برابر ہوں اور وہاں ایمان میں کمی وزیادتی بتلانی ہوگی' پھرخواہ اعمال میں بھی متفاضل ہوں یا نہ ہوں۔

بی خطاب اللہ تعالیٰ کس سے فرما کیں گے کہ دوزخ سے نکال اؤعلامہ قسطلائی نے تصریح کی ہے کہ مراد ملائکہ ہیں چنانچہ ایک روایت میں للملا تکہ کالفظ بھی موجود ہے کہاں سے نکال لواس کو بھی علامہ موصوف نے لکھا کہ مراد دوزخ سے نکالنا ہے جیسا کہ اصلی کی روایت میں من النار کالفظ زائد روایت ہوا ہے بھر بیز کا لئے کا حکم ان لوگوں کے لئے ہوگا جنہوں نے تو حید کے ساتھ کوئی قلبی نیکی (حسن نیت وغیرہ) کی ہوگی کیونکہ ایک روایت میں بیزیادتی موجود ہے اخر جو ا من قال لااللہ اللہ و عمل من النحیر مایزن کذا (نووی قسطلانی فی شروح ابنجاری صفحہ ا/ ۱۵۷)

یمی حدیث افی سعیدخدری مسلم شریف میں زیادہ تفصیل ہے مروی ہے جس ہے معلوم ہوا کہ اہل جنت جنت میں پہنچ کرحق تعالیٰ ک جناب میں عرض کریں گے کہ اے رب! ہمارے بہت سے ساتھی تھے جنہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی تھیں۔روزے رکھے تھے بچ کیا تھا'اور آج وہ ہمارے ساتھ جنت میں نہیں آئے 'حق تعالیے فرما کیں گے کہتم ان کودوزخ سے نکال لاؤ۔

جا کر پیچان افوہ ان الوگوں کوئی تعالی کی اجازت سے نکال لائیں گے اور عرض کریں گے کہ جتنے ظاہری انمال کے اعتبار سے ہم پیچان کرنکال کرلا سکتے سخے نکال لائے اوراب کوئی الیانہیں رہا ہے۔ بیغا لباوہ لوگ ہوں گے جن کے ظاہری انمال بھڑ ہوں گے ہوں گئے ہوں گئا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا۔ تیسری بار میں حق تعالے فرمائیں گئے ہوں کے بہت تھوڑے نیک عمل ہوں گے یا صرف اکا دکا عمل ہوگا ، جو پہلی بار میں نظرانداز ہوگیا ہوگا۔ تیسری بار میں حق تعالے فرمائیں گئے کہ اچھا! ابتم پھرجا وَ اوران لوگوں کو بھی نکال لاؤ جن کے ظاہری انمال پھرجا وَ اوران لوگوں کو بھی نکال لاؤ جن کے ظاہری انمال پھر بیس سخے گران کے لئی انمال (کوئی اچھی نیت) اچھا اور تھر وہ ہوں گئے علامہ نووی کے نہ بھی لکھا کہ حق تعالی ان تو بھر ہوں گئے علامہ ہوں گئے مورف اقرار چو سے اور آخری مرتبہ میں وہ لوگ نکال لاؤس گئے ہوں ہوں گئے تمام اللہ علیہ وہ ہوں گئے نہ انمال قلب ہوں گئے صرف اقرار تو حید یا ایمان کا پچھر حسان کے پاس ہوگا تعدیث میں ہوگا تعدیث کہ انہ قبط اور است کریں گئے کہ بار آلہا! بچھے تو حدید یا ایمان کا پچھر حسان کے پاس ہوگا تو بیش کے کہ بار آلہا! بچھے خور افسار حق تعالی اپنی ارم الراجمیتی کا اظہار خور اوران سے اورا لیسے لوگوں کو خور ہوں گئی تنہ کی ہوگی نی نہ کی ہوگی ، جنہوں نے کی قسم کی بھی کوئی نئی نہ کی ہوگی 'یعنی علاوہ ایمان یا کامہ خور تعالی اپنا مٹھ جرکر دوز نے سے ایسے لوگوں کونکال کیس گئے جنہوں نے کی قسم کی بھی کوئی نئی نہ کی ہوگی 'یعنی علاوہ ایمان یا کامہ خور تعالی اپنا مٹھ جرکر دوز نے سے ایسے لوگوں کونکال کیس گئے جنہوں نے کی قسم کی بھی کوئی نئی نہ کی ہوگی 'یعنی علاوہ ایمان یا کامہ خور سے دینے ایمان کے کوئی بغیر کوئی بغیر کیا کوئی بغیر کے کوئی بغیر کی کوئی بغیر کی کوئی بغیر کوئی بغیر کوئی بغیر کوئی بغیر کوئی بغیر کوئی بغیر کیا کوئی بغیر کوئی بغیر کوئی بغیر کوئی بغیر کوئی بغیر کوئی بغ

جہنم سے نکلے ہوئے لوگ چونکہ جلس کر کالے سیاہ ہو گئے ہوں گئاس لیے جنت کے درواز ہ پر جونہر حیات جاری ہو گی اس میں ان کو غسل دیا جائے گا'جس سے جہنم کے تمام اثر ات زائل ہو جائیں گئاوروہ لوگ اس آب حیات کے اثر سے فوراً ہی ایک نئی سرسبز وشا داب زندگی سے بہر مند ہو جائیں گے۔ بحث ونظر: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ تراجم بخاری میں سے بیتر جمہ وعنوان باب مشکل ترین تراجم میں سے ہے جس کی چاروجہ ہیں۔ (۱) بیحد بیث اور حدیث انسؓ (صفحہ نمبر ۳۲) دونوں کامضمون ایک ہی ہے (اگر چدا صطلاح محدثین میں دواس لیے ہوگئیں کہ ہرایک کا راوی الگ صحافی ہے'اورای اصطلاح کے تحت منداحمہ کی احادیث کا شارتمیں ہزار کہا گیا ہے۔

پھر باوجودمضمون واحد ہونے کے ترجے الگ الگ کیوں قائم کئے گئے؟

(۲)امام بخاریؓ نے جو یہاں حضرت ابوسعیدؓ کی حدیث ذکر کی ہے'اس میں عمل کا کوئی ذکرنہیں' بلکہ صرف ایمان کا ذکر ہے'اور حدیث انسؓ میں خیر بعنی عمل کا ذکر ہے' پس یہاں کا ترجمہ وہاں اور وہاں کا یہاں ہونا جا ہے تھا؟

(٣) امام بخاریؓ نے یہاں اصل میں ایمان کا لفظ رکھا اور خیر کا لفظ بطور متابع لائے 'اور حدیث انسؓ میں برعکس کیا' حالا نکہ ترجمہ کی مناسبت سے برعکس صورت ہونی چاہئے تھی؟

(4) زیادة ونقص ایمان کی بحث پہلے گزر چکی ہے پھریہاں اس کا اعادہ کیوں کیا گیا؟

حفرت شاہ صاحبؓ نے یہ بھی فرمایا کہ اس موقع پر شارعین بخاری نے جیسی ضرورت تھی پر مغز کلام نہیں کیا' حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں مسئلہ ایمان پر خوب تفصیل ہے کھا ہے لیکن اشکالات مذکورہ پر پہنیں لکھا' کیونکہ انہوں نے حلِ تراجم ابواب بخاری سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے وہ اس طرف توجہ کرتے تو اچھالکھ سکتے تھے اس کے بعد حافظ ابن جھڑ کے جوابات لکھے جاتے ہیں۔ پھر حضرت شاہ صاحبؓ کے جوابات ذکر ہوں گے۔ اشکال اول و ثانی کا جواب حافظ نے بیدیا کہ دونوں حدیث میں زیادة و نقص ایمان و تفاضل اعمال کے لیے دلیل ملتی ہے اس لیے امام بخاری نے ہراحتمال پر ترجمہ قائم کردیا۔

پھر حدیث ابی سعید گوتفاضل اعمال کے ترجمہ سے خاص کر دیا کیونکہ اس کے اندر تفاوت مراتب ایمان کا ذکر نہیں تھا اس کے لیے زیاد ہ
ونقصان والا ترجمہ مناسب نہیں تھا 'البتہ بیر جمہ حدیث انس کے لیے موزول تھا 'کہ اس میں تفاوت اختلاف وزن شعیرہ 'برہ ذرہ کے لحاظ سے
تھا 'چو تھے اشکال کا جواب حافظ نے بید دیا ہے کہ پہلے ایمان میں زیادتی ونقصان کا ذکر تھا اور یہاں نفس تصدیق میں زیادتی ونقصان کا ذکر کر
رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام بخاریؓ نے کسی جگہ بھی نفس تصدیق کے لحاظ سے ایمان میں زیادتی کا ذکر نہیں کیا ہے'ان کا
مخار مسلک تو ایمان کو مرکب مان کر زیادتی کا قول ہے خواہ اجزاء کے لحاظ سے ہو یا اسباب کے اعتبار سے'اسی لیے انہوں نے کہیں تصدیق و
مخار میں تقابل نہیں کیا غرض حدیث انس میں امام بخاریؓ کے زدیکے زیادتی ونقصان باعتبار مجموعہ کے باعتبار نفس تصدیق کے نہیں 'لہذ ا
مافظ کی توجیہ نہ کورقائل کی مغشا کے خلاف ہے'اسی طرح حافظ کا جواب اشکال اول و ثانی ہے بھی چلنے والانہیں ہے' کیونکہ تفاوت موزونات اور
دوایت بخاری میں تو اعمال کا بھی حسب روایت مسلم موجود ہے'اگر کہا جائے کہ تفاوت نہ کورروایت بخاری میں تو نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ
دوایت بخاری میں تو اعمال کا بھی ذکر نہیں ہے' پھراس پر امام بخاری کا ترجمہ تفاضل اعمال کا قائم کرنا کیے درست ہوگا؟

### حضرت شاہ صاحب کے بقیہ جوابات

اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؓ کے جوابات ملاحظہ فرمائے۔

(۱) امام بخاریؓ نے حدیث ابی سعید گوتفاضل اعمال کے ساتھ دووجہ سے خاص کیا' اول اس لیے کے انہوں نے دونوں مفصل روایتوں پرنظر رکھی' اور چونکہ مسلم کی روایت ابی سعید میں اعمال کا بھی ذکر موجود ہے' اس لیے ترجمہ تفاضل اعمال کا قائم کیا' اور حدیث انس کے کسی طریقہ میں بھی ذکر اعمال نہیں ہے' اس لیے وہاں ایمان کا بھی ذکر موجود ہے' اس لیے ترجمہ تفاضل اعمال کا قائم کیا' اور حدیث انس کے کسی طریقہ میں بھی ذکراعمال نہیں ہے'اس لیے وہاں ایمان کی زیادتی ونقصان کا ترجمہ مناسب ہے'دوسرے بیکہ امام بخاری نے حدیث ابی سعید میں لفظ ایمان ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اس کی مراد متابعت بالخیر کے ذریعی کم شعین کی' گویا اس امر پر متنبہ کیا کہ مراد امراتب ایمان سے مراتب اعمال ہیں' پس لفظ ایمان مفسر اور لفظ خیر اس کا مفسر ہوا' امام بخاری کے یہاں ایمان کا اطلاق خیر پر جائز و درست ہے اور حدیث انس میں برعکس کیا کہ لفظ خیر کواصالتاً ذکر کیا' اور اس کی مراد متابعت لفظ ایمان سے متعین کی' یہ جواب اول وٹانی سے ہوا۔

(۲) تیسرےاشکال کا جواب بیہ ہے کہ امام بخاریؓ اپنے علم ووجدان کے مطابق طریقے اختیار کرتے ہیں ہرمقام پرمتعین سیجے وجہبیں معلوم ہوسکتی اور یہاں بھی ہم اس کاتعین نہیں کر سکے۔

(٣) چو تھا شکال کا جواب ہمل ہے کہ پہلے ایمان کی زیادہ وقع پر قصداً کوئی ترجمنہیں لائے تھے اسطر ادا بیان ہوا تھا اسی کوئی حدیث ہی روایت کی پھر فر مایا کہ میرے کوئی حدیث اس کے لئے ذکر نہیں کی تھی بہاں قصداً لائے اوراپنے طریقہ پر استدلال کے لئے حدیث بھی روایت کی پھر فر مایا کہ میرے نزدیک دونوں حدیث میں خیرایمان سے زائد چیز ہے لیکن حدیث الب میں وہ اعمال قلب سے ہاور حدیث انس میں متعلقات ایمان سے ہے جونو رایمان اور انشراح وانبساط کی کیفیت ہے نہ کھل قلبی حسن نیت وغیرہ دوسر سے شارعین بخاری نے دونوں میں ایک ہی طریقہ پر سمجھا ہے۔ نیز یہ کہ دونوں حدیث کے درمیانی مراتب تو ایک دوسر سے کے ساتھ آگے پیچھے بے ترتیب باہم جڑتے ہیں مگر آخری مرتبہ دونوں میں مشترک ہے بیعنی حدیث ابی سعید میں جن لوگوں کے سب سے آخر میں جہنم سے نکالے جانے کا ذکر ہے بعینہ ان ہی لوگوں کا ذکر حدیث انس میں بھی ہے (جن کے پاس نہ کوئی عمل اعمال جوارح سے ہوگا نہ کوئی نیکی اعمال قلب سے ہوگی نہ شمرات ایمان میں سے پھھان حدیث انس میں بھی ہے (جن کے پاس نہ کوئی عمل اعمال جوارح سے ہوگا نہ کوئی نیکی اعمال قلب سے ہوگی نہ شمرات ایمان میں سے بچھان کے ساتھ ہوگا 'اور ارحم الرحمین ان کوئی اسے نکال خرجہ جنت میں داخل فرمادیں گے۔

شیخ اکبرگی رائے

جن لوگوں کو بلاعمل کے سب ہے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا'ان کے بارے میں چونکہ صرف کلمہ طیبہ کا قائل ہونا ذکر ہوا ہے'اس لیے شخ اکبر نے بیرائے قائم کی کہ وہ لوگ اہل فترت ہیں جن کوکسی رسول و نبی کا زمانہ نبیں ملا ۔ لہذا ان کے لیے ایمان بالرسول کی شرط نہ رہی صرف تو حید ہی نجات کے لیے کافی ہوگئی ۔ حضرت شاہ صاحب ؓ نے فر مایا کہ شخ اکبر ؓ کی رائے نہ کوراس موقع پر درست نبیں ہے' کیونکہ وہ لوگ اہل تو حید ورسالت ہی ہوں گئے صرف کلمہ کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ کمہ طیب یا کلمہ اخلاص اسلام کا شعار وعنوان بن چکا ہے' پس کلمہ کا ذکر شہادت رسالت کی تصریح سے مستغنی کر دیتا ہے' اور فر مایا کہ حدیث قومی اس بارے میں وارد ہے کہ اہل فترت کا محشر میں اسخان لیا جائے گا'اس طرح کہ ان کو حکم طلے گا ایے آپ کو دوز خ میں ڈال دیں' جو خص فر ما نبر داری کرے گا وہ نجات یائے گا اور جوانکار کرے گا وہ ہلاک ہوجائے گا۔

اسی طرح جن لوگوں نے اس حدیث سے بیٹم بھا ہے کہ وہ لوگ ضرف قائل بالکلمہ ہوں گئے تصدیق باطن ان کے پاس نہ ہوگی انہوں نے بھی غلطی کی ہے' کیونکہ صرف قول بلاتصدیق قلبی کا شرعا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

لہذا مراد وہی لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور تقید یق بالشہا دنین تو ضرور ہوگی مگر کوئی عمل ندہوگا اور وہ صرف کلمہ تو حیدا کی برکت سے جہنم ہے آزاد ہوکر دخول جنت کا شرف حاصل لیں گے۔

امام بخاریؓ کےاستدلال پرایک نظر

حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ اس امر پرسب شارعین کا اتفاق ہے کہ خیر سے مراد دونوں صدیث میں نفس ایمان پر زائد چیز ہے ' کیونکہ قرآن مجید میں''او کسبت فی ایمانھا حیر ا''وارد ہے'جواس امر کی واضح دلیل ہے کہ خیر سے مراد مل زائد علی الایمان ہے'ایسے ہی فمن یعمل مثقال ذرہ خیوا یوہ و من یعمل مثقال ذرہ شریوہ بھی اس کی دلیل ہے کین اکثر شراح نے فیر سے مرادوہ ممل لیا ہے جو جوارح قلب کی سے بھی صادر ہو۔آورہم کہتے ہیں کہ فیر سے مرادا عمال قبلیہ یا آثار ایمان میں اعمال جوارح نہیں ہیں کیونکہ اعمال جوارح والوں کوتو پہلے ہی نکال لیا جائے گا اس کے بعد حق تعالی فرما ئیں گے کہ اب ان کوبھی نکال لوجن کے قلب میں کوئی حصہ بھی فیر کا ہو۔

تاہم یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہاں فیر سے مرادسب کے زد یک امرزا کہ طی الایمان ہے تو یہاں سے زیادہ ونقصان ثابت کرنا بھی نفس ایمان میں زیادہ ونقصان کو ثابت نہ کرے گا ، جونو در ایمان ہے اور زائد علی الایمان شاید امام بخاری اس نورا ایمان کو بھی ایمان ہی کا ایک جز بچھتے ہیں جس طرح اعمال وغیرہ کو 'گریہاں تو اس ایمان سے بحث ہورہی ہے جو مدار نجات ہے۔ اور جب جہنم سے وہ لوگ بھی نہ ہوگی تو صاف طور سے واضح ہوا کہ مدار نجات یہی کلمہ اخلاص ہے اور وہ ی

#### نكته بدلعه

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں صرف تو حید کا ذکراور شہادت رسالت کا بیان نہ فرما نا اورار تم الراحمین جل ذکرہ کا ان کے اخراج کے لیے اختصاص وانفراواس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ صرف اس امت یا کسی دوسری ایک امت کے افراد نہ ہوں کے بلکہ تمام امتوں میں سے ہوں گے 'لہٰ ذاان کی صرف جہت عبودیت کی رعایت کی گئی' امتیت کا لحاظ نہیں کیا گیا' جورسولوں کے اعتبار سے ہوتی ہے' پس مقررہ اصطلاحی کلمہ ذکر کیا گیا یعنی کلمہ تو حید کلم متبدلہ بابتہ شہادت رسالت حذف کردیا گیا۔

یاایا ای ہے جیے قول ہاری تعالی و ما ارسلنامن قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الله الا انا فاعبدون میں صرف توحید کاذکر ہوا' حالانکہ وہ سب رسول اپنی اپنی رسالت کا اقرار بھی کرایا کرتے تھے' کیونکہ ایسا کوئی کلمہ مقررہ متعینہ بیس تھا'جس سے ہرنبی کی رسالت کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا۔

پریداس کے بعدر جمت خاصہ کا ظہور بھی ہونا چاہئے ، جس کا درجہ سب کی شفاعتوں سے نامعلوم تعداد جہنم سے نکالی جا چکے گی توحق تعالیٰ کی رحمت عامہ کے بعدر جمت خاصہ کا ظہور بھی ہونا چاہئے ، جس کا درجہ سب کی شفاعتوں سے اور اور وراء الوراء ہے کہ وہ المر حمہ المر حمین ، ابر البارین ، اکرم الا کومین ، واجو د الجوادین ہے ، اس لیے وہ اپنے فضل خاص سے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر داخل جنت فرمائے گا جن کا کوئی عمل خیر نہ گا ، حس کی وجہ سے کسی کوشفاعت کا موقع مل سے نہنا نہ چہا اشارہ بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید والوں کے لیے شفاعت کرنے کا اجازت طلب بھی کریں گوخ وی تعالیٰ شانہ فرمادیں گے کہ بیآ پ کاحتی نہیں غرض اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکالیس گے جن کے لیے شفاعت کی شفاعت بھی نہیں چل سکی اور ایسے لوگوں کا نام بھی الگ ہی ہوگا ، یعنی عتقاء اللہ ( خدا کے آزاد کے ہوگا) کیونکہ وہ محض اس کی ذات منبع الصفات کے اسم مبارک کی وجہ سے آزاد ہوں گے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہاں اس تکت انور پیرے ذکر کی برکت سے یہ بات ساخ ہوئی کہ جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ق تعالیٰ ان لوگوں کوخود ہی ایک مٹھ بحرکر تکالیں گئ تو گومقدار تو شفاعة الثافعین کے ذریعہ نکلنے والوں کی بھی کہیں ذکر نہیں ہوئی وہ خدا ہی کے علم محیط میں ہے ' مگر سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ مقدران' عقاء اللہ'' کی بھی بہت بوی ہوگ ۔ خدا کی مٹھ کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ مگر لفظ بہت بوا ہے جس کی نبست سب بووں کے بولے کی طرف ہور ہی ہے' اس لیے کیا اس لیے کیا عجب ہے کہ یہ تعداد پہلے نکا لے جانے والوں سے بھی بوھ جائے' لہذا' ورحمتی و سعت کل شیبی ء''۔ اور سبقت رحمتی علی غضبی' سے فائدہ اٹھانے والے بھی قسمت کے بہت بیٹے جائے' لہذا' ورحمتی و سعت کل شیبیء''۔ اور سبقت رحمتی علی غضبی' سے فائدہ اٹھانے والے بھی قسمت کے بہت بیٹے

تہیںر ہیںگے۔ و کلنا نو جور حمتک یا ربنا و نخشی عذابک۔ ان عذابک بالکفار ملحق۔

حضرت شاہ صاحبؓ علاوہ وجہ مذکور کے تین وجوہ اور بھی حدیث میں ذکر کلمہ اخلاص وحذف شہادت رسالت کے متعلق بیان فر ماتے تھۓ ان کوبھی پھیل فائدہ کے لیے درج کیا جاتا ہے۔

(۲) فرمایا کلمه اخلاص (لا الا الله) شرک فی الذات کی نفی کے لیے نہیں بلکہ شرک فی العبادة کے استیصال کے لیے ہے 'جس پرتمام انبیاعلیم السلام کی دعوت و تبلیغ بنی ہے کیونکہ مشرین ربوبیت یا مشرکین فی الذات ہر زمانہ میں بہت ہی کم تعداد میں رہے ہیں الہذااس کلمہ کے مقصود شرک فی العبادة ہی کاردتھا ، حق تعالے نے ان مشرکین کا قول نقل فرمایا ''ما نعبد هم الا لیقر ہونا الی الله ذلفے ''یعنی خداکوتو واحد مانتے تھے گرساتھ ہی ہیں ہی تھے کے معبود ان باطل کی عبادت سے خداکا تقرب حاصل ہوگا۔ نیز فرمایا ''فاذا رکبوا فی الفلک دعووا الله مخلصین له الدین ''اور فرمایا'' و اذا قبل لهم لا اله الا الله یستکبرون 'معلوم ہوا کہ اعتکبارتھا ، جو ذبیس تھا 'یعنی اس کلمہ کا سرے سے انکارنہ تھا 'کیونکہ انتخابارتھا کچو ذبیس تھا 'یعنی اس کلمہ کا سرے سے انکارنہ تھا 'کیونکہ انتخابار علم کے بعد ہوتا ہے۔

ايمان وكفرامم سابقه ميس

دوسری اہم بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے قبل کی امتوں میں صرف ایمان تھا' کفر بالکل نہ تھا' اورآپ سب سے پہلے کفر
کے مقابلہ پر مبعوث ہوئے ہیں پھر حضرت ابرہیم علیہ السلام قوم نمرود کے لیے بھیجے گئے۔وہ لوگ نٹرک فی العبادۃ میں مبتلا تھے۔حضرت عیسیٰ موی علیہ السلام مقابلہ کفر کے لیے مبعوث ہوئے' جواپی قوم کے اعتبار سے مسلمان تھے کیونکہ وہ سب حضرت السلام مقابلہ کفر کے لیے مبعوث ہوئے' جواپی قوم کے اعتبار سے مسلمان تھے کیونکہ وہ سب حضرت بھوں میں معلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے دین و معلمی آٹاد محود چکے تھے' کلمہ اضلاص کی اصل وحقیقت بھی لوگوں کے دلوں سے نگل چکی تھی۔اوراس کو جانے بہجانے والے بھی باقی ندر ہے تھے۔

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے كمالات وخد مات

حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے پھر سے اس کلمہ طیبہ کا احیاء کیا' لوگوں کے دلوں میں اس کی صحیح معرفت ڈالی اوررب حقیق کا کھمل تعارف کرایا' کفروشرک کی ایک ایک جڑ وشاخ کی نشان دہی فرما کران کو بخ وین سے اکھاڑا' غرض احیاء واعلاء کلمۃ اللہ کی ایسی نما میاں خدمات انجام دیں کہ اولیں و آخرین میں ان کی نظیر نہیں مل سکتی' اور اب جن لوگوں نے بھی اس کلمہ اخلاص کو جانا پہچانا' اور اس کے قائل ہوئے وہ سب حضور اکرم کی بدولت اور آپ ہی کی تقلید واقتداء میں ہے۔ ای لیے اس کلمہ کا قائل ہونا شہادت رسالت کو بھی سٹر م ہے اور اس پر مسلم شریف کی مشہور حدیث بھی محمول ہے'' من قال لا اللہ الا اللہ د حل المجند ' کونکہ بدوں شہادت رسالت کے اس کا کوئی معنی نہیں' بلکہ مقصد یہی ہے کہ جو خض حضورا کرم سلی اللہ علیہ واقتداء میں کلمہ کا قائل ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا' جب بیکلمہ نہ کورہ اس تقریب و تعارف سے کہ جو خض صفورا کرم سلی اللہ علیہ واقتداء میں کلمہ کا قائل ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا' جب بیکلمہ نہ کورہ اس تقریب و تعارف سے کہ جو خض اس کلمہ کو بدوں تقلیدر سول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے گا'اس کا ایمان صحیح نہیں' اس تفصیل سے دوسری وجہ حدیث میں حذف شہادت رسالت کی معلوم ہوئی۔

(٣) صیغہ شہادت (اشہد ان لا الله الا الله ) پر جہت ایمان کا غلبہ ہے اور وہ عام اذکار میں سے نہیں ہے بخلاف کلمہ اخلاص لا الله الا الله ) کے کہ اس پر جہت ذکر بھی ہے 'پس شہادت تو حید ورسالت ذکر نہیں بلکہ ایمان ہے۔ اسی شہادت تو حید کے ساتھ شہادت بھی ملائی جاتی ہے 'کیونکہ وہ اذکار ملائی جاتی ہے 'کیونکہ وہ اذکار میں شامل ہوتا ہے اور مقصود اصحاب ذکر ہوتے ہیں۔

پی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوحق تعالی ہے کلمہ گولوگوں کے بارے میں ا جازت طلب کی تھی اس ہے بھی مقصودا س ذکروالے سخے جنہوں نے شہادت تو حید ورسالت دی تھی۔ یہاں اصحاب ذکر سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جوبطور ور داس کلے کو پڑھتے ہیں 'کیونکہ وہ اصحاب الاعمال ہیں غرض قول بالکلمہ مسلمانوں کے لیے بطور عنوان ہے اور عنوان مشہور بول کر معنون ومصدا تی مخصوص مرادلیا کرتے ہیں 'پھر یعنوان یہاں اس لیے بھی اختیار کیا تا کہ ان لوگوں کے جہنم سے بغیر کی عمل وخیر کے نکلنے کی وجہ کی طرف بھی اشارہ ہوجائے۔

(۳) کلمہ اخلاص (لاالہ الااللہ) کا دور دورہ ابدالآبادتک باتی رہےگا (کیونکہ اذکار جنت میں بھی رہیں گے) اوپر ذکر ہوا کہ مذکورہ بالا کلمہ میں جہت ذکر بھی ہے 'بخلاف''محمد رسول اللہ'' کے کہ اس میں صرف جہت ایمان ہے' جہت ذکر نہیں ہے' ذکر کی صورت حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بصورت درود سلام ہے' کلمہ مذکورہ (محمد رسول اللہ) کی صورت میں نہیں ہے' لہٰذا اس کلمہ کا دور بھی اس دنیوی زندگی کے دور کے ساتھ پورا ہوجا تا ہے' اس زندگی کے بعد نہیں رہتا' اور کلمہ تو حید کا معاملہ ستقبل میں بھی رہتا ہے ۔غرض جنت میں صرف اذکار رہیں گے اور محمد رسول اللہ اذکار میں سے نہیں ہے۔

چونکہ حدیث میں ذکر محشر کا ہے' اس لیے وہاں کے حسب حال بھی صرف ذکر کلمہ اخلاص ہے' جس کا سکہ اس وقت اور بعد کو بھی چالو رہے گا' اور شہادت رسالت کا ذکر حذف کر دیا گیا کہ نہ وہ اس وقت کے حسب حال ہوگا' نہ بطور ذکر اس کا اجراء ہوگا''لمن المملک اليوم لله الواحد القهار''

ضروری فائدہ: اوپر کی تفصیلات ہے معلوم ہوا کہ سب ہے آخر میں نکالے جانے والے لوگوں کے متعلق حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس کو فکی عمل خیر نہیں ہے صرف قائلین تو حید ہیں چنا نچہ آپ رب العزت سے ان کو نکالنے کی بھی اجازت طلب فرمائیں گئے جس پر اللہ تعالی ہو جوہ مفصلہ بالا' لیس ذلک لک '' (یہ حق آپ کا نہیں ہے ) یا (یہ کہ یہ کام آپ کے لیے مقدر نہیں ہے کیونکہ اس کوخودار حم الراحمین انجام دیں گے ) فرمائیں گاس کے بعد بینظریہ قائم کرنا کہ'' ان لوگوں کا ایمان اس قدر مضمحل ہوگا کہ سیدالا خیا جسلی اللہ علیہ وسلم کی عمیق نظر بھی اس کوند دیکھ یائے گی درست نہیں معلوم ہوتا۔

اس کے علاوہ یہ کہ گوظا ہر بینوں کی نظریں اعمال جوارح پر پڑتی ہیں گرباطن کی نگاہیں تو اعمال قلوب کو دیکھتی ہیں پھر خدا کے نائین عالی مقام پیغیبران عظام سے ایمان کی روشنی کیونکر چھپ سکتی ہے'اس چیز پر تو ان کی نظر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہوتی ہے'اور ہم یہ صحیت بھی اہل کشف سے نقل کر چکے ہیں کہ تمام مونین کے انوارا کیانی' نور معظم مرکز نبوت علی صاحبہا الف الف تحیات وتسلیمات کے اجزاء ہیں'تو کیا باپ یااصل سے اس کی اولا دفروع چھپ سکتی ہے؟ غرض یہ بات عقلاً ونقل درجہا عتبار سے ساقط ہے اور اس سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کی نفی پر استدلال کرنا اور بھی زیادہ عجب اور بے کل ہے' البت علم غیب کی نفی کے دوسرے دلائل محکمہ موجود ہیں' جوا پے موقع پر ذکر ہوں گے۔ ان شاء اللہ و منہ التو فیق السد اد الصواب .

تنبیم جمیم : حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے جوتو جیہات شہادت رسالت کے ذکر نہ کرنے کے بارے میں ارشاد فر مائی ہیں ان سے
یہ بات واضح ہے کہ بغیر شہادت رسالت کے ایمان مکمل ہیں ہوتا اور حدیث نصن قال لا الله الا الله دخل المجنة " کے شمن میں علاء
امت کی یہ تصریح بھی سامنے آ چکی کہ تو حید کے ساتھ اقر اررسالت اوران تمام باتوں پر عقیدہ ضروری ہے جن کا شبوت رسول اکرم سلی اللہ علیہ
وسلم کے واسطہ سے امت کو ضروری طور سے بہنچ گیا ہے 'ای طرح یہ امر بھی سب کو معلوم ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے اویان انبیاء کی آ مدحب
ضرورت وقت وزمانہ ہوتی رہی ہے 'اور بعد کے اویان 'سابقہ اویان کے لیے ناشخ ہوتے آئے ہیں' پھر سب سے آخر میں خاتم الا نبیاء میں
السلام کا سب سے زیادہ کھمل اور آخری دین آیا' جس نے اس سے پہلے کے تمام اویان کو منسوخ کر دیا اور اعلان کر دیا گیا۔ المیوم اسکھلت

لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا"۔اورومن یتبغ غیر الا سلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخو قد من المخاسوین (جوخض اسلام کے سواکوئی اوردین چاہے گاوہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا اوراییا شخص آخرت میں ناکام ونا مراد ہو گا) ای لیے کی کا پی خیال کرنا قطعاً غلط اور گراہ کن ہوگا کہ" دنیا کے موجودہ دین سب حق پر ہیں' اورا گر ہردین والا اپنے دین کے محجے اصولوں پر ممل کر بے تو وہ ناتی ہے'۔اول تو ادیان سابقہ میں سے کوئی دین اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہا' اور بالفرض اگر ہو بھی تو وہ آخری دین خاتم پر مل کر بے تو وہ ناتی ہوگا کہ اس بات کی کیا قدرہ قیمت ہے کہ اپنے دینوں کی صداقتوں پر عمل کر لینا نجات آخروی کے لیے کا فی ہے ایسے بی غلط نظریات کے تحت شہنشاہ اکبر کے زمانے میں'' وحدت ادیان'' کا خاکہ بناکراس کو عملی منصوبہ بنانے کی سعی ناکام ہوئی تھی۔

ترجمان القرآن كاذكر

ہارے زمانہ میں ای کی ایک شکل کومولا نا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفیر''ترجمان القرآن' میں آیت' اھد نا المصواط المستقیم'' کے تحت اپنے خاص انداز میں پوری قوت کے ساتھ پیش کیا' جس کو پڑھ کرگاندھی جی نے لکھا تھا کہ'' مجھے مولا نا کی تغییر پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی کے صدافت تمام ادیان میں مشترک ہے' یہی نظر پیریرے نزدیک بھی صحیح ہے'' ۔لیکن چونکہ مولا نا آزاد کی اس قتم کی تعبیر اصول ونظریات

ا چندتجیرات ملاحظه مون: \_ (۱) صفحه ۱۸ (مطبوعه زمزم مینی لا مور) مین 'البدی' کے تحت ایک سرخی دی گئی ہے۔

ہے کہا جاتا ہے۔ دین حقیق کی تعلیم نہیں ہے''۔

(۳) صغیراً ۱۹۴۷ میں تحت عنوان' سچائی اصلاً سب کے پاس ہے گرعملاً سب نے کھودی' لکھا: قر آن کہتا ہے سچائی اصلاً سب کے پاس ہے' گرعملاً سب نے کھودی ہے سب کوایک ہی دین کی تعلیم دی گئی تھی اور سب کے لئے ایک ہی عالمگیر قانون ہدایت تھا' لیکن سب نے اصل حقیقت ضائع کر دی اور''الدین'' پر قائم رہنے کی جگہا لگ الگ گروہ بندیاں کرلیں۔''

' (۳) صغیدا/۲۰۱۱ میں بڑی سرخی' قرآن کی دعوت' کے تحت دوسری سرخی اس طرح ہے''سب کی بکسال تقعد میں اورسب کے متفقد دین کی پیروی اس (قرآن) کی دعوت کا اصل اصول ہے''۔ پھر لکھا: اس کے دعوت کی پہلی بنیاد ہی ہیہ ہے کہ تمام بانیان غدا ہب کی بکسال طور پر تقعد میں کی جائے بعنی یقین کیا جائے کہ سب حق پر تقصیب خدا کی سچائی کے پیغا مبر تھے سب نے ایک ہی اصل وقانون کی تعلیم دی اور سب کی اس متفقہ تعلیم پر کاربند ہونا ہی ہدایت و سعادت کی تنہا راہ ہے۔ حق پر تقصیب خدا کی سچائی کے پیغا مبر تھے سب نے ایک ہی اصل وقانون کی تعلیم دی اور سب کی اس متفقہ تعلیم پر کاربند ہونا ہی ہدایت و سعادت کی تنہا راہ ہے۔ (۵) صغیرا/ ۲۰۸۸ میں'' الاسلام'' کے تحت لکھا:'' وہ کہتا ہے خدا کا تھم لیا ہوادین جو پھے ہے بھی ہے سک کے سواجو کچھے بنالیا گیا ہے وہ انسانی (بقید جاشیدا گلے صغیر پر) اسلام کے خلاف تھی اس کی مفصل تر دیدرسالہ معارف اعظم گڑھ میں شائع ہوگئ تھی پھرایک ندوی عالم نے ہفتہ واراخبار' الفتح''مصر میں ایک مضمون عربی میں شائع کیا' جس میں تفییر مذکور کی ضرورت سے زائد مداح سرائی کی' تو اس کی تلافی کے لیے رفیق محتر م حضرت مولانا سید محمد پوسف صاحب بنوری شخ الحدیث و ناظم جامعہ عربیہ نیوٹا وَن کرا چی نے مقدمہ مشکلات القرآن میں تفییر مذکور پر محققانہ تنقید کی' جوعر بی زبان میں بہت عرصہ ہوا مجلس علمی ڈ انجیل سے شائع ہوئی تھی ۔ مولانا موصوف نے نہ صرف اس نظرید کی غلطی پر کافی لکھاتھا بلکہ تفییر مذکور کی دوسری میں بہت عرصہ ہوا مجلس علمی ڈ انجیل سے شائع ہوئی تھی ۔ مولانا موصوف نے نہ صرف اس نظرید کی غلطی پر کافی لکھاتھا بلکہ تفییر مذکور کی دوسری بہت کی اغلاط کی بھی نشان دبی کردی تھی' جس کو پڑھ کر حضرت حکیم الامت مولانا تھا نوگ نے مولانا بنوری کوتا سید محسور پر ایک مکتوب بھی کھاتھا' اس محققانہ تنقید کا اردو ترجمہ چند سال قبل ایک عالم وین نے رسالہ دارالعلوم دیو ندمیں شروع کیا تھا' جس کی اشاعت مولانا آزاد مرحوم نے رکوادی تھی۔ واللہ اعلم و علمہ اتب و احکم۔

مولانا آزاد کی سیاسی خدمات

مولانا آزادمرحوم کے بارے میں اوپر کی تحریر سے صرف فدہبی وعلمی لحاظ سے" نا معیاری شان" کا اظہار ہوتا ہے'اس کے علاوہ ان کی سیای ملکی وقوی خدمات کی نہایت" اعلیٰ معیاری شان" کا انکار کسی طرح نہیں بلکہ ان کی گراں قدرخدمات کا نہ صرف اعتراف بلکہ زیادہ سے مسلمان بھائی بھی زیادہ ہمارے ول میں قدرومنزلت بھی ہے۔ حق تعالے ان کی زلات کو معاف فرمائے گاندھی جی کی طرح ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی خصوصاً کا نگر لیے تعلیم یافتہ حضرات ان کی شائع شدہ تغییر وغیرہ سے خلط تاثرات لیتے ہیں اس لیے اتنی صراحت یہاں ذکر کردی گئ حسب ضرورت آئندہ بھی تکھا جائے گاتا کہ دینی وعلمی تحقیق کا بلند معیار شخصیت کے خلط دباؤسے آزادر ہے۔ واللہ الموفق۔

وزناعمال

صدیث الباب میں جوابیان کے وزن وتجسد کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے اورای طرح قرآن مجید میں بھی اعمال کے وزن وتجسد کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے اورای طرح قرآن مجید میں بھی اعمال کے وزن وتجسد کی طرف اشارات ملتے ہیں' تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہاں کے بہت سے اعراض ومعانی محشر میں مجسد ہوکرمحسوس کرائے جا کیں گئیا ۔ بقدراعمال ان کوجسم دے دیا جائے گاتا کہ وزن ہوسکے۔

علامة تسطلانی نے لکھا کہ قیامت میں اعمال کو جواہر کی شکل میں متمثل کیا جائے گا' پس نیکیوں کے پاڑے میں سفیدروش جواہر ہوں گے۔اور

(بقیہ حاشیہ سفیسابقہ)گروہ بندیوں کی گراہیاں ہیں پس اگرتم خداری اور عمل صالح کی اصل پڑجوتم سب کے یہاں اصل دین ہے "جمع ہوجا وَاورخودساختہ گراہیوں سے بازآ جا وَتو میرامقصد پوراہو گیا ہیں اس سے زیادہ اور کیا جا ہتا ہوں؟"

(۲) صغیہ / ۲۱۳ میں ' خلاصہ بحث' کی سرخی کے بعد لکھا۔اس (قرآن) نے صاف صاف افظوں میں اعلان کردیا کہ اس کی دعوت کا مقصداس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمام غدا ہب سے بین کیکن پیروان غد ہب سچائی ہے منحرف ہو گئے بین اگر وہ اپنی فراموش کر دہ سچائی از سرنوا ختیار کرلیں تو میرا کام پورا ہو گیا اور انہوں نے مجھے قبول کرلیا' تمام غدا ہب کی بہی مشترک اور متفقہ سچائی ہے جے وہ' الدین' اور' الاسلام' کے نام سے پکارتا ہے''۔

(2) صفحہ ۲۱۸۱ میں ایک سرخی 'صراط متنقم کے تحت الکھا'۔ ان گردہ بندیوں میں ہے کوئی گردہ بندی بھی الی ہے جوابے بوجھل عقیدوں نا قابل فہم عقیدوں اور نا قابل برداشت عملوں کی ایک طویل وطویل فہرست نہ ہوا گے لکھا کہ عقائد واعمال کی پوری فہرست صرف دولفظوں میں ختم کردی جاسکتی ہے ایمان اور عمل صالح' اس (قرآن) کے عقائد میں عقل کے لئے کوئی بو جھیس اس کے اعمال میں طبیعت کے لئے کوئی بختی نہیں ہرطرت کے بیجی فیم سے پاک ہر معنی میں اعتقاد وعمل کی سیدھی ہے سیدھی ہات'۔

(۸) آخر میں سورۃ فاتحد کی تعلیمی روح کے تحت لکھا: ۔'' وہ راہ جو دنیا کے تمام نہ ہی رہنماؤں اور تمام راست بازانسانوں کی متفقہ راہ ہے 'خواہ کسی عہداور کسی قوم میں ہوئے ہوں''۔(صفحہ ا/۲۵۳)

یہ چندنمونے بین اسلامی عقائد واعمال کے بارے میں مولانا کا ایک خاص نظریہ تھا'جس کی جھاک یہاں دیکھی گئی'اوربعض اہم امور دینی کے متعلق خود راقم الحروف کی مولا ہامرحوم سے مکا تبت بھی رہی ہے اورمولانا کی تحریریں محفوظ ہیں' حسب ضرورت ان کی بھی اشاعت ہو سکتی ہے۔ (مؤلف) برائیوں کے پلڑے میں سیاہ تاریک جواہر ہوں گئیا محض تمثیل کے طور پر ہمیں یہاں سمجھنے کے لیے ایک معیار دیا گیا ہے مطبقۃ وزن بتلانانہیں ہے گر تحقیقی بات وہی ہے جواوپر ذکر ہوئی ہے آج سائنس کی ایجادات بھی اس کی تائید کرتی ہیں یورپ میں ہوا بھی تولی جاتی ہے اور ٹائر ٹیوب میں وزن کر کے بھری جاتی ہے اورای وزن کے صاب سے اس کی قیمت ہوتی ہے جرمنی میں ایسے کا نئے ایجاد ہو گئے جن میں انسانی اخلاق بھی تو لے جاتے ہیں۔

علامہ طبطا وی نے اپنی تفیر صفح ۱۳۸ میں لکھا کہت تعالی نے اس دنیا میں سارا نظام نہایت سیح وزن ومقدار سے قائم کیا ہے جی کہ نمام ذرات اور حرکات وسکنات کو بھی وزن کیا ہے؟ اور جس شخص نے علم الفلک علم طبیعت وعلم کیمیا کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ پانی جو آ سیجن اور ہائیڈروجن سے بنتا ہے ان دونوں کے ذرات بھی نہایت ہی سیح وزن ومقدار کے ساتھ ملائے جاتے ہیں اگر مقررہ مقدار سے ایک ذرہ بھی دونوں میں سے کم وہیش ہوجائے تو پانی نہیں بن سکتا ای طرح سے نباتات وحیوانات وغیرہ کا ترکب بھی خاص متعین مقدار زرات وعناصر سے ہوتا ہے و کل شیء عندہ بمقدار 'عالم الغیب و الشہادة الکبیر المتعال جس قادر مطلق علیم وجیر نے باریک ترین ذرات عالم اور حرکات و سکنات تک کا وزن یہاں دنیا میں قائم کیا ہے وہ اشرف المخلوقات ' انسان کے اعمال زندگی کو بھی آخرت میں تولئے کا انظام فرمادیں گے واس کے مانے میں کیا تامل ہوسکتا ہے؟!

حضرت ابن عباس نے فرمایا کی محشر میں ایکھی صورت میں اور برے انمال کو بری صورتوں میں لایا جائے گا اوران کو تر از و
کے پلزوں میں رکھ دیا جائے گا علامہ بغوی نے بعض عالم کی دائے تقل کی کھی کرنے والوں کو تو لا جائے گا کہ صحیحین میں ایک حدیث ہے
قیامت کے روز ایک محض قد آورخوب موٹا آئے گا گر ضدا کے بیبال اس کا وزن ایک پھی رکے پر کے برابر بھی نہ ہوگا' دوسرے حضرات کی
رائے ہے کہ اعمال تولیع جب طریقہ ہوگا گیان ہوگل کا وزن خدا کو معلوم ہے ترینی و مندائھ کی روایت ہے کہ اقال تول ہوگا' سب دفتر اس کو کھول کھول کر
رائے ہے کہ اعمال تولے جا تھی طرح دیچر بھی نام ہوگا اس کے اعمال بدے 94 وفتر ہوں گے اور ہر دفتر خوب طویل ہوگا' سب دفتر اس کو کھول کھول کول کر
دکھلائے جا تھیں گے کہ چھی طرح دیچر بھا گؤ ' کہ بیسب تبہارے ہی اعمال ہیں یائیس ؟ اور ہمارے کھنے والے فرشتوں نے کوئی فلطی تو نہیں
کی ؟ وہ عرض کرے گا ایار ب سب صحیح کھا ہے فلطی ہے خوہیں کی حق تعالی کہ رہوتو کہ سکتے ہوا 'برش کرے گا یارب! عذر
می کہ چھییں ہے۔ اس پرحق تعالی کی رحمت خاصداس پر مبذول ہوگا ایک بطاقہ (کا عذکا پرزہ) نگالیں گے جس پر کھر شہادت کھا ہوگا جواس
می کی کھوئیس ہے۔ اس پرحق تعالی کی رحمت خاصداس پر مبذول ہوگا ایک بطاقہ (کا غذکا پرزہ) نگالیں گے جس پر کھر شہادت کھا ہوگا جواس
حض کے ایمان کا وشیقہ ہوگا ' جس کی بردی وجا خلاص کی کی وزیادتی ہوگا اور شرع کی اور بیا تھی بھاری نہیں ہو سے اس بطاقہ کو تراز و کے پلزے میں اوران تمام وفتر وں کو دوسرے میں رحکہ دیا جائے گا وور خوں من عملہ اور گل کا وزن جدا ہوگا ' جس کی بردی وجا خلاص کی کی وزیادتی ہوگی اور ٹیل جوارح وکمل قلب میں تو دنیا وہا فیہا بھی بھاری نہیں ہو وہا ہوگا وہوں ہوگا جو سب سے آخر میں جبی ہوگا ، جس کو کہ کی اور ٹیل ہوگا ۔ جس کیا کہ وزن کیا جائے گا ' اور زظا ہرو کھور کے ایس کو حدیث میں قول لا الدالا اللہ کے عنوان سے تبیر کیا گیا اوران کے بطاقہ میں بھی وراکھہ میں اوران کے بطاقہ میں بھی وراکھہ ہوگا ، جس کو کو کہ بساتھ رابطہ ہوگا ۔ ایس کے وہ کو کہ وہ اور گا کہ اور انہا ہوگا ۔ جس کھور کو کہ بھی اور انہاں وہ تیت ہوگا ، جس کے کھور کی میٹوں کے اس کو کہ کی کو کہ کو کہ اور انہا ہوگا ۔ جس کے کہ ان کھور کی میٹوں کیا گا کہ کہ بھی اور انہا کہ کو کہ کو کہ کہ بھی انہا کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ

امام غزالي كااشنباط

امام موصوف نے اخو جوا من المناد من کان فی قلبہ سے استنباط کیا کہ وہ مخص بھی ناجی ہوگا'جودل سے ایمان لایا مگر کلمہ پڑھنے کا وقت نہ ملاکہ موت آگئ البتہ جس کو وقت وقدرت کلمہ پڑھنے کی ملی پھر بھی زبان سے اقرار نہ کیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ تارک صلوٰ ق کے تھم میں

رہے کہ مخلد فی النار نہ ہواور یہ بھی اختال ہے کہ اس کا ایمان ناقص قرار پائے اور نجات نہ پائے امام غزائی کے علاوہ ووسرے حضرات نے اس دوسری صورت کوتر جے دی ہے منشاءان دونوں اختال کا وہی خلاف ہے کہ نطق بالا یمان شطرایمان ہے یا محض شرط اجراءا حکام ہے جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

(۲۲) حدثنا محمد بن عبيد الله قال ثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابى اما مة بن حنيف انه سمع ابا سعد ن الخدرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا انا نا ئم رايت الناس يعرضون على و عليها قمص منها ما يبلغ الشدى و منها ما دون ذلك و عرض على عمر بن الخطاب و عليه قميص يجره قالو ا فما اولت ذلك يا رسول الله قال الدين.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں سور ہاتھا خواب میں ویکھا لوگ میرے سامنے پیش کئے جارہے ہیں'اوروہ کرتے پہنے ہوئے ہیں' کسی کا کرتہ سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچاہے' (پھرمیرے سامنے عمر بن الخطاب لائے گئے' ان کے (بدن) پر (جو) قمیض ہے اسے تھیبٹ رہے ہیں (بعنی زمین تک نیچاہے) صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ نے فر مایا کہ (اس کا مطلب) وین ہے۔

تشری :'' یجر قمیصه''(اپناپیرائن زمین پر گھیٹتے تھے) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ بیخواب کا واقعہ ہے'اس لیےاس کو بیداری کے مسائل میں ند گھیٹنا جاہے کہ اسبال مکروہ ہے۔

" تاؤلت " تاؤل کے معنی سلف میں طلب مال اور اخذ مراد ومصداق کے ہیں جیسا کہ " ھذا تاویل دؤیای " میں لہذا متاخرین کی اصلاح پر کسی بات کوظاہر سے پھرانے کامعنی یہاں نہیں ہے۔

''الدین'' یعنی جس طرح قمیض لباس حیاوزینت ہے اور گرمی وسردی سے بیچنے کا سبب بھی ای طرح دین بھی دنیوی عزت ووقار کا ضامن اور آخرت کے عذاب وعقاب سے بیچنے کا سبب ہے۔

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں لوگوں کی دین حالت دکھلائی گئ اور جولوگ پیش ہوئے آن میں حضرت عمر گادین سب سے بڑھا ہواد یکھا۔ بحث و نظر: امام بخاری کا مقصد دین کے لحاظ سے لوگوں کا باہمی تفاضل و تفاوت بتلانا ہے اور چونکہ دین و ایمان ان کے نز دیک مترادف جیں اس لیے گویا ایمان کی زیادتی و نقصان کا ثبوت ہوا۔لیکن ہم تفصیل سے بتلا آئے کہ دین کا اطلاق ایمان واسلام کے مجموعہ پر آتا ہے'اس لیے ایمان میں کمی وزیادتی کا ثبوت نہیں ملا۔اوراعمال کے سبب دین کے تفاضل و تفاوت سے کسی کوا نکار نہیں ہے۔

دوسری کسی قدراہم بحث یہاں ہیہ کہ حدیث فدکور سے حضرت عمرض اللہ عنہ کی فضیلت دوسرے تمام لوگوں پرمعلوم ہوتی ہے حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باجماع امت وآثار قطعیہ سب میں افضل ہیں' اس کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں' مگر سب سے بہتر ہیہ کہ کہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت جزوی ثابت ہوتی ہے' جو حضرت صدیق اکبڑی فضیلت کل کے مخالف نہیں جزی بسااو قات چھوٹوں کو بڑوں پر حاصل ہوجاتی ہے' جس کی نظائر بکٹرت ہیں۔ اس لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انہیا علیہم السلام کے بارے فیس ارشاد فرمایا کہ مجھےان پر فضیلت مت دو۔ اس سے آپ کا مقصدان حضرات کے جزوی فضائل کو نمایاں کرنا تھا'ور نہ فا ہر ہے کہ آپ تمام انہیاء بیا ہے۔ کہ اللہ عنہم السلام پر فضیلت کلی رکھتے ہیں' بلکہ تمام انہیاء اپنے کمالات وفضائل ہیں آپ سے مستفید ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عند کی جس جزوی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیاہے وہ بعض اکابر کے ارشاد کے موافق آپ کے عہد خلافت کی نمایاں و کشر اسلامی فتو حات ہیں اگر چدان فتو حات کشرہ کے لیے بھی بنیادی طور سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عند ہی نے زمین ہموار کی تھی اگروہ اپنے دور میں فتندار تدادکوا پی اعلیٰ قابلیت اور نہایت بلند دوصلگی ہے روک نہ دیتے تو قریب و بعید ممالک میں اسلامی شوکت کا وہ بے نظیر رعب و دبد بہ قائم نہ ہوسکتا جس سے تمام اعداء اسلام کے بتے پانی ہو گئے 'اور سب اپنی اپنی جگہ ہم وٹھٹک کر رہ گئے 'گویا جن قلوب کو حضرت صدیق اکبڑنے اپنے مختصر دور خلافت کے دوسال اور چار ماہ میں فتح کر لیا تھا' ان ہی کے ظاہری ہیا کل و متعلقات کو اسلامی لشکروں کی بے پناہ یلغار کے ذریعہ حضرت عمر شنے اپنے طول طویل دور خلافت میں فتح کیا' اس لیے دونوں کے کارناموں میں ظاہر و باطن کی نسبت معلوم ہوتی ہے' ایک کا طر وُ امتیاز باطنی فتو حات تھیں تو دوسرا ظاہری فتو حات کی خصوصیت ہے نواز اگیا' اور شاید پیرا ہمن سے اس طرف اشار و بھی ہو۔ و العلم عند الله

بظاہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے مما لک اور ایک ہزار سے زائد شہروں کواسلام کا زیر نگیں کیا 'ساری دنیا پران کا رعب و جلال چھا گیا مگر کیا یہ حقیقت نہیں کہ ان سے پہلے ای نسبت و وسعت کے ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ساری دنیا کے قلوب واروا ح کواسلام کی عظمت و شوکت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا'اس لیے زیادہ گہرائی میں جانے سے معلوم ہوگا کہ اس بارے میں بھی فضیلت کی حقد اری دونوں حضرات کو برابر درجہ کی حاصل ہے بلکہ داخلی فتنوں کی روک تھام کا درجہ بیرونی فتنوں کے استیصال سے کئی لحاظ سے بڑھا ہوا بھی ہے 'لہذا کوئی اشکال ہی یہاں پیدا نہیں ہوتا۔ و اللہ اعلم بالصواب۔

باب الحيآء من الايمان \_ (حياء ايمان كاعلامت )

٢٣ حدثنا عبد الله بن يوسف قال الحبر نا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى رسول الله صلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الا نصار و هو يعظ اخاه في الحيآء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحيآء من الا يمان ـ

تر جمہہ: حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ (عبداللہ بن عمر) ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کی طرف سے گزرے آپ نے دیکھا کہ وہ انصاری اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں پچھ سمجھار ہے تھے۔ آپ نے مایا کہ اس کوچھوڑ دؤ کیونکہ حیاءا بمان ہی کا ایک حصہ ہے۔

تشری ایک انصاری دوسرے انصاری بھائی کو حیاء وشرم کے بارے میں سمجھار ہاتھا کہاس کو کم کرؤجس ہے آپ ندر نتید ن اٹھار ہو کہ کو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرما یا کہ حیاء ہے مت روکؤ وہ تو ایمان سے ہے وعظ کے معنی نصیحت کرنا اور برائی ہے روکنا ہے دوسری روایت میں یعظ کی حکمہ یعا تب ہے یعنی عزاب کے لہجہ میں سمجھار ہے تھے انصاری کا مقصد پرتھا کہ حیاء کا غلبہ اس قدر ٹھیک نہیں کہ جس سے اپنے حقوق بھی وصول نہ کر سکے وغیرہ گرنی رحمت (ارواحنا فداہ) صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اصول وکلیات پرتھی فرما یا کہ حیاء کے بارے میں پھے مت کہووہ تو بہت اچھی خصلت ہے جوانسان کو بہت کی برائیوں اور معاصی سے بازر کھتی ہے اس لیے وہ ایمان کی تحمیل کرنے والی چیز ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری چونکہ اعمال کو اجزاء ایمان مانے ہیں اس لیے من کو یہاں بعیضیہ لیا ہے کہ حیاء ایمان کا جزو ہے اور ہم کہتے ہیں ابتدا ئیہ ہے کہ حیاء کا منشاء ایمان ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حیاامانت کی طرح ایسا وصف حسن ہے جو مقد مہ کیمان بنتا ہے۔ حدیث میں ہے ''لا ایمان لمن لا امانة لمہ اسی طرح حیاء بھی ان اخلاق حسنہ میں سے ہے جو ایمان کے لیے بطور مبادی و مقد مات ہیں ہی جس طرح وصف امانت ایمان پر مقدم ہے وصف حیا بھی مقدم ہوئی چا ہے''۔ امانت وہ وصف ہے جس کی وجہ سے اس وصف والے پرسب کواسیخ احوال وانفی کے بارے میں اعتاد واطمینان کی حاصل ہوا ور پچونکہ یہ وصف حق تعالی نے صرف انسان کو عطافر مایا تھا اسی لیے آسانوں' زمینوں نے امانت کا بوجھ اٹھانے سے عذر وانکار کیا' کیونکہ وہ ایسے لوصاف کے حامل نہیں تھے اور انسان نے باوجود ایسے ضعف کے بھی ایسے اوصاف کا حامل ہونے کے باعث سبقت کر کے ایمان کا بوجھ اٹھالیا' دوسری عبارت میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں این ضعف کے بھی ایسے اوصاف کا حامل ہونے کے باعث سبقت کر کے ایمان کا بوجھ اٹھالیا' دوسری عبارت میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں

کہ ہر چیز کواپنے کل میں رکھنا اور ہر مستحق کواس کا پوراحق وے دینا''امانت'' ہے'اوراس کی ضد''غش'' ہے' یعنی کی چیز کواس کے مرتبے سے گرانا'اس لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کوفر مایا۔ یا بنی! ان قدرت ان تصبح و تمسی و لیس فی قلب ک غش لا حد فافعل'' (برخوردار)!اگرتم ہرضج وشام اس طرح گذار سکوکہ تمہارے دل میں کسی کے حق ومرتبے کو کم کرنے کا ارادہ و تصور نہ آئے توابیا ضرور کرو) اللہ اکبر! بیتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیفس کی شان بعثت لا تمم مکارم الا خلاق کیا ہوئے سے بڑاولی بھی اس ہم متنع اعلی معیار پراپی زندگی و حال سکتا ہے؟ الا ما شاء اللہ۔

سہل ممتنع کالفظ اس کیے عرض کیا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور منعم حقیقی کے فضل وانعام سے ایسے اعلیٰ معیار کے اخلاق جو ہمارے کے خصادرای کیے ان سب کی زندگی ہم سب کے اخلاق جو ہمارے کیے متنا و دشوار معلوم ہوتے ہیں صحابہ کرام کے لیے نہایت آسان ہو گئے تتھے اور ای لیے ان سب کی زندگی ہم سب کے لیے تمثالی ومعیاری بن گئی۔ و له المحمد و المنة۔

باب فان تابو ا و ا قامو االصلواة و اتو ا الزكواة فحلو ا سبيلهم (اگروه لوگ تائب موکر نماز وزكوة كي ادائيگي كريس تو انبيس چيوژ دو)

٢٣. حدثنا عبد الله بن محمد ن المسندى قال حدثنا ابو روح ن الحرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن و اقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد و آ ان لا اله الا الله و ان محمد ا رسول الله و يقيمو الصلواة و يؤ توا الزكواة فاذا فعلو ا ذلك عصمو ا منى دمآء هم و ا موالهم الا بحق الا سلام و حسا بهم على لله

ترجمہ: حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' جھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیتھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقر ارکرلیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجھ اللہ کے رسول ہیں اور نماز اداکر نے لگیں اور زکو قدیں جس وقت وہ بیکر نے لگیں تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کرلیں کے سوائے اسلامی حقوق کے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

تشری : اسلام دین فطرت ہے اس لیے اللہ کے زدیک سی انسان کے لیے یہ ہرگز روانہیں کہ وہ اپنے فطری راستے کو چھوڑ کرکی دوسری فلط راہ پر چلے دعوت وہلے نے میا ہم اسلام کی چوکھٹ پردل جھکے یاسر جھکے دل کی تبدیلی فلط راہ پر چلے دعوت وہلی ہوگئی ۔ بعد اب صرف دون راستے رہ جاتے ہیں یا اسلام کی چوکھٹ پردل جھکے یاسر جھکے دل کی تبدیلی مسکل کی جر سے نہیں ہوگئی '' لا ایکو اہ فی اللہ بین ''کین نظام عالم کی قیادت ورہنمائی اور اجتماعی زندگی پر بہر حال اسلام قبضہ کے بغیر نہیں رہ سکل اس لیے اگر کسی کا دل اسلام کی حقانیت کا قائل نہیں ہوتا تو نہ ہو گر بہر صورت اسے اسلامی قوانین کے سامنے سراطاعت ختم کر ناپڑے گا۔

معلوم ہوا کہ اسلامی جہاد وقبال کا مقصد و حدید ہے کہ تمام انسانوں کی زندگی پر امن ہوجائے اور فتنہ وفسادیا دیوی اغراض و مقاصد کے معلوم ہوا کہ اسلامی جہاد وقبال کا مقصد و حدید ہے ہے کہ تمام انسانوں کی زندگی پر امن ہوجائے اور فتنہ وفسادیا دیوی اغراض و مقاصد کے معلوم ہوا کہ اسلامی جہاد وقبال کا مقصد و حدید ہے کہ تمام انسانوں کی زندگی پر امن ہوجائے اور فتنہ وفسادیا دیوی اغراض و مقاصد کے اس میں جائے اسلامی جہاد وقبال کا مقصد و حدید ہے کہ تمام انسانوں کی زندگی پر امن ہوجائے اور فتنہ وفسادیا دیوی اغراض و مقاصد کے اس میں میں موجوز کے اور فتنہ و فسلامی ہو کھوں کے اس میں موجوز کے اور فتنہ و فسلام کو میں موجوز کے اسلامی جو کہ تمام انسانوں کی زندگی پر امن ہوجائے اور فتنہ و فسلام کو موائے کو کھوں کی دیا ہو کہ کو کو کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں ک

کیے آل وخوزیزی کا پوری طرح سد باب ہوجائے۔ اس مقصد کا بقینی حصول اسی وفت ہوسکتا ہے کہ جن تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین فطرت کواس کے رسول معظم کے اعتماد واطمینان پر قبول کرلیا جائے۔ایسا کرنے لینے پرلوگوں کی جان و مال اورعزت دنیا وآخرت دنوں جہان میں محفوظ و مامون ہوگی'نہ یہاں ان کوگزند'نہ وہاں ان کوآئے ۔سب اپنے دل ٹھنڈے کر کے دنیامیں بھی جنت جیسی زندگی گزار سکتے ہیں۔

بہشت آل جا کہ آزارے نباشد کے رابا کے کا رے نہ باشد

اس کے بعد اگر کسی سے کوئی غلطی یا خطابہ تقاضائے بشریت ہو گی تو دنیا میں اس کا ظاہری تدارک مطابق اصول شریعت ہوگا'اور آخرت میں اس کا کامل وکمل تصفیہ عالم السرواخفی کی ہارگاہ ہے ہوگا۔ بحث ونظر علام محق حافظ عنی نے اس حدیث کے تنہ استباط الا حکام "کی سرخی قائم کرکے بارہ نہایت اہم و مفید سائل ذکر کے ہیں۔

(۱) امام نووی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ تارک صلوٰ قا کوئل کرنا جائز ہے اوراس کو جمہور کا فد جب بتلایا 'حافظ عینی نے لکھا کہ بیا ستدلال غلط ہے 'کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کہ بیاستدلال غلط ہے 'کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نمازی کے سامنے سے گذر سے نمازی اس ہے قال کر ہے 'ای طرح حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد گوفر مایا اقتالا یا سعد ؟ دونوں جگہ قال سے مراد جدال ونزاع ہے فقل کر دینا مراد نہیں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام نووی نے نماز کے سامنے گذر نے پرقتل کر دینے کا مسئلہ تک کھودیا ہے کہ قاتل پر دیت ہوگی یا نہیں ، جس سے وہم ہوتا ہے کہ وہاں بھی مقاتلہ سے قتل سمجھ گئے ہیں عالا نکہ بیغلط ہے 'اس لیے موقع پر غیر متعلق مسائل کا لکھنا ہی مناسب نہیں ہوتا۔

شیخ تقی الدین بن دقیق العید نے بھی بہی تحقیق کی ہے کہ قال اور قل الگ الگ ہیں اور شرح العمد ہ میں بڑے شدو مدسے اس پر نکیر کی ہے۔ جس نے اس حدیث سے قبل پر استدلال کیا ہے اور فر مایا کہ اباحۃ قال سے اباحۃ قبل ہرگز لازم نہیں آتی 'کیونکہ مقاتلہ باب مفاعلہ سے ہوجانبین سے وقوع قبال کوچا ہتا ہے قبل میں میصورت نہیں ہے۔ نیز حافظ بیہ قی نے امام شافعی کا قول نقل کیا کہ قبال قبل سے الگ ہے اس لیے تو بعض مواقع میں قبال جائز ہمیں ہوتا۔ (شروح ابخاری صفحہ ۱۲۵)

اس موقع پرحضرت شاہ صاحب ؒ نے یہ بھی فرمایا کہ امام محمہ سے منقول ہوا کہ امام وخلیفہ وفت ان لوگوں سے بھی قبال کرے جوختنہ یا اذان کوترک کردیں اس سے بعض حضرات نے سمجھا کہ اذان اہام محمہ کے نز دیک واجب ہے ٔ حالانکہ ایسانہیں 'بلکہ قبال کی وجہ اسلامی شعائز کا ترک ہے 'کیونکہ اذان وختنہ شعائز اسلام میں سے ہیں۔

پس جباہام محمد سے ترک اذان وختنہ پر ہا وجودان کے سنت ہونے قبال جائز ہواتو ترک صلوہ پر بدرجہ اولی ہوگا ام نو وی نے لکھا کہ اس حدیث سے مانعین صلوۃ وزکوۃ وغیرہ واجبات اسلام کے ساتھ قبال کا وجوب ثابت ہوا علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس سے امام محمہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر کسی شہر یا قصبہ کے لوگ سارے آ دمی اذان ترک کردیں تو امام وقت ان سے قبال کرے گا اور یہی تھم تمام شعائر اسلام کا ہے کہ جم علامہ عینی نے یہ بھی لکھا کہ اس حدیث پر حنفیہ بھی عامل ہیں کیونکہ جب ترک اذان پر قبال کرنا جائز ہواتو ترک نماز پر بدرجہ اولی ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ محدث نووی مفید ہی میں ہیں محققین میں سے نہیں ہیں دوسرے یہ کہ وہ حنفیہ کے بارے میں عدل وانصاف سے کام نہیں لیت کی فرمایا کہ محدث نووی مفید ہیں ہیں محققین میں سے نہیں ہیں دوسرے یہ کہ وہ حنفیہ کے بارے میں عدل وانصاف سے کام نہیں لیت کی فرمایا کہ محدث نووی مفید ہیں ہیں جو حضرات اہل طریقہ اوراضی اب باطن ہیں وہ

جرایک کے ساتھ عدل وانصاف کا معاملہ کرتے ہیں (کیونکہ ان کے نفوس زیادہ مزکی ہوجاتے ہیں) مثلاً شخ تقی الدین ابن دقیق العید جن کوشافعی و ماکی کہا گیا ہے' بڑے محقق ومصنف دقیق النظر و بتر عالم الل طریقت میں سے صاحب کرامات باہر ہ معتدل المر اج تھے۔ حافظ ابن تیبیہ کے معاصر تھے حافظ ابن تیبیہ کے معاصر تھے حافظ ابن تیبیہ کے معاصر تھے حافظ ابن تیبیہ کے ایک مدت مصر میں گزاری ہے اور شخ ندکور بھی و ہاں تھے کین ان دونوں کی ملا قات کا ذکر کہیں نہیں دیکھا' اگر دانستہ ملا قات نہیں کی تو ممکن ہے کہ شخ نے اس کو پہندنہ کیا ہو' و اللہ اعلم شخ موصوف باوجود یکہ شافعی و ماکلی تھے جس بات سے حنفیہ کوفائدہ بھی سے کہ دخفیہ کے نامہ مام کر کے ذکر کرتے ہیں' بیان کی منصف مزاجی کی بڑی دلیل ہے جس طرح حافظ ابن جحرکی غیر منصف مزاجی کی دیل ہے جس طرح حافظ ابن جحرکی غیر منصف مزاجی کی دیل ہے جس طرح بھی پہنچا ہے تو ان کے بغیرارادہ کے ایسا ہوا ہے حالا نکہ علم وضل' تیقظ ومتانت کلام وغیرہ کے لئاظ سے وہ نہایت بلند پا پیمق ہیں' اس کے بعد فرایا کہ شیخ تقی الدین ہی کی طرح ہمارے حنفیہ میں سے محدث شہیر حافظ زیلعی (صاحب نصب الرابی) بھی ہیں وہ بھی اہل طریقت میں سے خواور دومرے اہل طریقت علاء کے عدل وانصاف کا تج بہوا ہے تھے' اور دہ بھی سب کے ساتھ نہایت عدل وانصاف کا تج بہوا ہے تھے' ای طرح دومرے اہل طریقت علاء کے عدل وانصاف کا تج بہوا ہے تھے' اور دہ بھی سب کے ساتھ نہایت عدل وانصاف کا تج بہوا ہے

اوران حضرات اہل اللہ سے اس سے بھی زیادہ تو قع کی جاسکتی ہے' پھر فر مایا کہ شیخ ابن ہمام حنی اہل طریقت میں سے ہیں'اور منصف بھی ہیں' مگر بھی بھی اپنے مذہب کی حمایت کے جذبہ میں کچھاعتدال سے ہٹ جاتے ہیں۔

پھر فرمایا: ۔مفیدوہ ہے جوکسی مسئلہ میں سب حضرات اہل تحقیق کے اقوال کو بہتر اسلوب سے وضاحت وتفصیل کے ساتھ جمع کردے۔ اور محقق وہ ہے جو دریائے علم کی غواصی کرئے دقائق معانی ومطالب کا کھوج لگائے ٔ دشوار ترین مسائل کاحل نکالے اقوال علماء سلف وخلف کی تنقیح کرئے اوران میں سے افراط وتفریط کوالگ الگ نکھار دئے ایسے عالم میرے نز دیک محقق ہیں اور ایسے علماء امت میں بہت کم ہیں۔

تحكم تارك صلوة

(۱) تارک صلوٰۃ کوتین روز کی مہلت دی جائے یا فوراً قتل کیا جائے 'یہ آخری قول زیادہ صحیح ہے

(۲) دویاچارنمازیں عمار کرنے برقل کیاجائے یا صرف ایک نماز چھوڑنے پر بھی جب کہ وفت گزرجائے ان میں بھی آخری قول زیادہ سیجے ہے (۳) قبل تلوار سے ہویا گردن ماردی جائے 'یالکڑی لوہے وغیرہ سے کچو کے دیے جائیں حتی کہ وہ مرجائے

(۳) قتل کے بعد اس کا حکم مقتول حداً کا ہوگا' جیسے زانی محصن رجم کیا ہوا ہوتا ہے کو شسل کفن نماز جنازہ کے بعد مقابر مسلمین میں دفن ہوگا اور اس کی قبر بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک بالشت زمین سے اونچی ہوگی' اس کی وراشت بھی جاری ہوگی' یہی قول سیح کہ اس کی تحقیراور دوسروں کی زجر و تنبید کے لیے ندمقابر میں دفن کیا جائے نداس کی قبرکوا یک بالشت اونچا کیا جائے۔

تحكم تأرك زگوة: يه ب كمرزك زكوة پراس كوتعزيرى سزادى جائے 'اورزكوة اس سے جبراً وصول كى جائے 'اگرا نكاركرے تواس

کے راقم الحروف نے مقدمہانوارالباری جلد دوم میں بعض علاء کو مقل فاضل ککھا ہے جس پر ہندو پاک کے بعض احباب اہل علم نے توجہ دلائی 'اوراب خود بھی اس بے احتیاطی کا افسوس ہے' خصوصاً حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ندکورہ بالا کے پیش نظرا گرچہ اس وقت اردوز بان کے عام محاورہ واصطلاح کے لحاظ ہے اتنا لکھنازیادہ بے کل نہ تھا' دوسر ہے اس خیال سے بھی لکھا تھا کہ آخر ہوئی نسبتوں کو اس سے کم کیا لکھا جائے۔

تا ہم اپنی فلطی کا اعتراف ہے اورمعیار فضل و محقیق کوگرا ناکسی طرح مناسب نہیں اوراس کی خوشی ہے کہ ہمارے ناظرین اورعلماء زمانہ میں میجے علمی اقدار کا جائز

ه لين والم موجود بيل و كثر الله امثالهم (عاجز مؤلف)

کے حضرت شاہ صاحبؓ نے اس موقع پر حدوقع زیر میں فرق بھی بتلایا کہ حدشر کی کوقاضی اپنی رائے واختیارے رہ نہیں کرسکتا کیونکہ وہ حقوق اللہ میں ہے ہے بخلاف تعزیر کے کہ وہ اس کی رائے بڑمول ہے واضح ہوکہ مولا ناعبیداللہ صاحب سندھی حدوقت کی رائے سے اس کی رائے تھی کہ سرقہ وزنا کی سراقطع بدور جم بھی امام وقت کی رائے بڑمول ہے اس کے ساتھ ان کا سرقہ وزنا کی سرقہ وزنا کی سرقہ وزنا کی سرقہ وزنا پر سرقہ وزنا پر سرقہ وزنا پر سرزانہ کورنبیں ہے۔ وغیر ذلک و لذکرہ محل آخر ان شاء اللہ تعالمے ا

سے قبال کیا جائے 'حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں فر مایا ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجوداس صرح حدیث کے حضرت عمر فی اللہ عنین زکو ہ کے بارے میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے کوں اختلاف کیا؟ میں نے اس کاحل اپنے رسالہ ''ا کفار الملحدین'' میں پیش کیا ہے 'جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخین کا اختلاف درحقیقت غرض وسبب منع زکو ہ کے باعث تھا' حضرت عمراس کا سبب بعناوت وسرکشی سجھتے تھے اور حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ ردہ کو سجھتے تھے'اس حیثیت سے کہ ایمان پورے دین کے التزام واختیار کا نام ہے' جس نے نماز وزکو ہ میں فرق کیا گویا وہ پورے دین پرایمان نہیں لایا۔ وہ قطعاً کا فرہے۔

۔ ''نظر بیدخنفیہ کی تا سُکیہ: یہاں حضرت شاہ صاحبؓ نے بیمی فر مایا کہ اس سے حنفیہ کے نظر بیکی اصابت وحقیت معلوم ہوتی ہے کہ ایمان زیادہ و کم نہیں ہوتا' کیونکہ التزام مذکور میں کوئی تشکیک نہیں ہے اورا گر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی بیہ بات محقق ہوتی کہ وہ لوگ زکو ق کا بالکل ہی انکار کررہے ہیں تو وہ بھی ان کی تکفیر ہی کرتے اوران کے قال میں کوئی تر ددنہ فر ماتے۔

نصب الراید نیلعی صفح ۱۳۵۲/۱۰ باب الجزید میں ہے کہ حضرت عمر ضی اللہ عنہ کوان لوگوں کے ارتداد کا یقین نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیلوگ موس بیل موس بخل مال کے باعث اداء ذکوۃ سے دک گئے ادر یہ بھی فرمایا کہ بیلوگ خود بھی کہتے ہیں کہ واللہ اہم اسلام سے نہیں پھرے بخل مال کی وجہ سے ذکوۃ نہیں دی مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عندا پی دائے پر قائم رہا ورقال کے بعد جو گرفتار ہوئے ان کوقید کر دیا۔ پھر حضرت عمرضی اللہ عندا پی دائے پر قائم رہا دی دے دی۔ اسی طرح متدرک حاکم صفحہ ار ۲۰۹۳ میں بھی ایک روایت ہم رضی اللہ عنہ نے دور خلافت میں ان سے معاملہ پر نظر ثانی فرما کر سب کور ہائی دے دی۔ اسی طرح متدرک حاکم صفحہ ار ۲۰۹۳ میں بھی ایک روایت ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے قرمایا '' مجھے سرخ اونٹوں سے نیادہ بیا مرحبوب تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم سے تین با تیں معلوم کر لیتا' اور ان میں سے یہ بات بھی ذکر کی کہ جولوگ اسے اموال میں زکوۃ فرض ہونے کا اقر ارکرتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے کیا ان سے قبال جائز ہے؟

معلوم ہوا کہ وہ لوگ زکو ہ سے بالکل منکر نہیں تھے در ندان کے تفریس کون شک وتر دد کرسکتا تھا'ز کو ہ ضروریات دین سے ہے جن کا انکار کفر ہے ان لوگوں نے سمجھا کہ زکو ہ ایک مالی کی سے جو بادشاہ اپنی رعایا سے وصول کرتے ہیں لہذا حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کوان کے زمانے میں اداکی گئ اب چونکہ ہم ہی میں سے والی وحاکم ہوگئے ہیں وہ فیکس بھی ختم ہو گیا اور دوسرے فیکسوں کی طرح والی کی رائے پرمحمول ہو گیا'خواہ ہم اس کو دیں بیان دیں۔

خلفا عراش کی منصب کے حضرت شاہ صاحب نے فرما یا کہ خلفاء راشدین کا منصب میر بے نزدیک اجتباد ہے او پراورتشریع سے بیچے ہے کیونکہ صاحب شریعت نے ہمیں اس کی افتداء مطلق کا حکم فرما یا ہے اوراس سے حضرت عثان رضی اللہ عند کی نماز جمد کے لئے افدان اول کی زیادتی 'اور حضرت عمر رضی اللہ عند کا تراوی کے لئے ایک امائم کے پیچھے لوگوں کو جمع کر دینا ہے کہذا ان حضرت کے باہمی اختلاف کو مسائل اصول سے وابستہ کر نا مثلاً کہنا کے شیخین کا اختلاف تھم میں تعارض عموم وخصوص کے ہے درست نہیں' اور غالبًا اس سلسلہ میں ہماری تنقیح ندکورہی اقر ب الی الصواب ہے۔

علامہ محقق حافظ عندی نے لکھا کہ جن لوگوں نے اس حدیث ہے تارک صلوٰ ہی کے تقل پر استدلال کیا ہے ان پر اعتر اض پڑتا ہے کہ وہ مانع ونوں کا تھم ایک ہی ہے تو اگر ونوں کا تھم ایوں ٹر تا ہے کہ وہ مانع دونوں کا تھم ایک ہی ہے تو اگر ونوں کا تھم مقاتلہ ہے تو مسلم اوراگرتل ہے تو مانع زکوٰ ہی تھے تھے ہونوائل و من کا طریقہ جد کے وقت ہوتی تھی بھی طریقہ حضرت علام کر پر استدلال کیا جواب تک موجود ہے۔

الے آئے خضرت سلی اللہ الگ پڑھے تھے جونوائل و من کا طریقہ ہے اور اذان و جماعت نماز فرض و واجب کے ساتھ خاص ہے ای کے فقہاء نے لکھا کہ آن کی کی طریقہ کی اس عبر رہنا ہی لئے فقہاء نے لکھا کہ آن کی میں عبر انسان سمجھان خلی کے انہاء نے لکھا کہ آنہا کی اس کے اس کے فقہاء نے لکھا کہ آن کن کی اس عبر رہنا سے جس نے مطلق نوائل ومن کا طریقہ ہے اور اذان و جماعت نماز فرض و واجب کے ساتھ خاص ہے اس کے فقہاء نے لکھا کہ آنگل کی جماعت کروہ ہے جبی رمضان کے اور اس سے مراد من میں تراف کی حضرت عثان کو میا تھا تھی اس کے انسان کیا میائی کے مقتم ان کر میائی کے نو مائی کے نو میائی کی کر کے نو میائی کے نو میائی کو میائی کے نوائی کو میائی کے نو میائی کر کو کے نو میائی کے نو کر کی کر کے کو میائی کے نو میائی کی کر کے نو کر کے کو کر کے کر

کی البذا تبجد کی جماعت تین سے زیادہ کی رمضان میں بھی مکروہ ہوگی ۔اس کی مکمل دیدل بحث آ گے آئے گی ۔ان شاءاللہ۔

بھی قال ومقاتلہ ہی منقول ہے یہ کسی نے نہیں لکھا کہ آپ نے مانعین زکو ہیں سے کسی گوٹل کی سزادی ہے۔ تھم تارک صوم

روزہ ندر کھنے والے کی سزایہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے 'اور دن کے اوقات میں اس کو کھانے پینے کے لئے پچھ ند دیا جائے 'کیونکہ بظاہر وہ روزہ کی نیت کرلیگا' جبکہ روزہ کے وجوب وفر ضیت کا معتقد ہے۔

(۲) اس حدیث سے نابت ہوا کہ واجبات وشعائر اسلام کے ترک پر قال کرنا واجب ہے۔

(m) جو مخص اسلام ظاہر کرے اور ار کان کی ادائیگی کرے اس ہے کوئی تعرض نہیں کرنا جا ہے۔

پھراگرای طرح حرکات کفریدکرے تونہ ہوگی۔

حضرت امام اعظم رحمہ اللہ ہے منقول ہے کہ جو هنیقة زندیق ہواور ظاہر اسلام کرے اسے مرد کی طرح توبہ کرائی جائے گی۔ امام ابویوسف (قاضی القصناة دولت عباسیہ) کی بھی ایک زمانہ تک بہی رائے رہی مگر پھر بید کی کے کرطدین وزنادقہ محض اپنی جان بچانے کے لئے توبہ کر لیتے ہیں اور اسلام ظاہر کرنے کے بعد پھر زندقہ کی ہتیں کرنے لگتے ہیں آپ نے فرما دیا تھا کہ میرے پاس جو زندیق لا یاجائے گااس سے تو بکا مطالبہ نہیں کروں گا اس اسلام ظاہر کرنے کے بعد تھم قبل کروں گااس کے بعداگر اس نے خود ہی تو بدی (اور تقل سے پہلے اس کی صدافت کا اطمینان ہوگیا 'تو اس کوچھوڑ دوں گا اس کے علاوہ ایک قبل امام ابویوسف کے واسطے سے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کاریجی فقل ہوا ہے کہ چھپا ہوازندین قبل کیاجا ہے اس کی توبہ قابل اعتاز نہیں۔ کے علاوہ ایک قبر امام ابویوسف کے واسطے سے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کانی جہوں امن کی جہوں امت کا مسلک مختار ہے معتز لہ اور بعض متعلمین وامام الحربین وغیرہ کہتے ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں بلکہ دلائل حقانیت اسلام کاعلم حاصل کر کے علی وجہ البھیرت اسلام لانا ضروری ہے امام نووی نے لکھا کہ بکثر ت احاد بیٹ صحرف اتنا کافی نہیں بلکہ دلائل حقانیت اسلام کاعلم حاصل کر کے علی وجہ البھیرت اسلام لانا ضروری کے امام نووی نے لکھا کہ بکثر ت احاد بیٹ صحرف قبل کی نہیں مام کا شام کی مقد بی ہونا کافی ہے۔

(٢)معلوم ہوا كہ مكم اسلام لگانے اور قال سے بچنے كے لئے زبان سے كلمہ شہادت كہنا ضرورى ہے۔

(2) معلوم ہوا کہ اہل بدعت میں سے اہل شہادت کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

(٨) ہر مخص کے ظاہری اعمال اسلام ہی قبول ہوں گے اور ان ہی پر نظر ہوگی۔

(9) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعدا تکہ دین نے ظاہری اعمال پر حکم کیا اور پوشیدہ امور کا فیصلہ حق تعالیٰ جل ذکرہ پرمحول کیا' مخلوق کوان کی کھود کرید کاحق نہیں دیا گیا۔

(۱۰) یہ حدیث ان تمام احادیث مطلقہ کی مقیداور مبین ہے جن میں صرف کلمہ اخلاص پرنجات اخروی وعصمت دنیوی بتلائی گئی ہے مثلاً

مانعین زکوۃ سے حضرت صدیق نے قبال کاارادہ فرمایا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آپان سے قبال کس طرح کر سکتے ہیں جبکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ'' مجھے قبال کا حکم ہوا ہے تا آ نکہ لوگ کلمہ اخلاص (لاالہ الاللہ پڑھیں جوابیا کریں گے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کرلیں گے ) بجزحق اسلام کےاوران کا حساب خدا پر ہے''۔

اس پر حضرت صدیق رضی اللہ عند نے فرمایا کہ میں ضروران لوگوں سے قبال کروں گا جونماز وزکو ہیں فرق کریں گے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ واللہ! اتنا سنتے ہی مجھے اللہ تعالی نے حضرت صدیق کی بات کے لئے شرح صدر کر دیا اور میں جان گیا کہ وہی حق ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایسا بھی مستجد نہیں بلکہ واقع ہوا ہے کہ بعض اکا برصحابہ کوکوئی حدیث معلوم نہ ہوئی اور دوسرے صحابہ کومعلوم تھی اور نہ وہ اس موقع پر حضرت عربی نہ کورہ بالا کومعلوم تھی اور نہ وہ اس موقع پر حضرت عربی نہ کورہ بالا صحابہ تصفی میں استدلال نہ کرتے یا جس طرح جزیہ مجوس یا طاعون والی حدیثیں بعض صحابہ تصفی میں اور بعد کوان کا علم ہوا ہے ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عند نے صرف قیاس سے استدلال نہیں کیا' بلکہ یہ جملہ بھی فرمایا تھا کہ زکو ہا اسلام کاحق ہے 'گویا صدیث کے جملہ الا بعدی فرمایا تھا کہ زکو ہا۔

#### ایک خدشه کا جواب

ایک خدشہ یہاں بیبھی ہے کہ جب اس حدیث الباب کے راوی حضرت ابن عمر ہیں تو انہوں نے حضرت ابو بکر وعمر کے مذکورہ مناظرہ و بحث کے وقت اس حدیث کو کیوں نہیں بتلایا۔ بعض حضرات نے تو اس خدشہ کے تحت اس حدیث ابن عمر کی صحت پر بھی شبہ کیا ہے گریہ خدشہ و بحث کے وقت اس حدیث ابن عمر کی سے کہ روایت مذکورہ حضرت ابن عمر اس موقع پر موجود نہ ہوں اور بعد کو بتلایا ہو دوسرے یہ کہ روایت مذکورہ حضرت ابن عمر ہی کی طرح زیادہ صلوٰ ق وز کوٰ ق کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

(۱۱) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اقر ارشہادتیں اورا قامت صلوۃ وایتاءز کوۃ کے بعداگر چہوہ معصوم ومحفوظ ہو گیا مگرحقوق الاسلام (قصاص ٔ حدُوغیرہ) کامواخذہ اس سے ضرور ہوگا۔

(۱۲) اس حدیث ہے ہیجی معلوم ہوا کہ جب مسلمانوں کوطاقت حاصل ہوتوان پر قبال کفار واجب ہے تا آ نکہ وہ اسلام قبول کریں یا جزید یں۔

#### چند سوال وجواب

علام محقق حافظ عینی نے نہ کورہ بالا بارہ حدیثی فوائد ذکر فرما کر لکھا کہ اس حدیث سے متعلق چند سوال وجواب بھی ہیں جن میں ایک زیادہ اہم یہ ہے کہ بظاہر حدیث الباب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہاد تین اور نماز وزکوۃ کے بعد قال کا تھم ختم ہو جائے گا خواہ وہ خض باتی تمام ضروریات دین سے متکروکا فربھی ہو حالانکہ ایسانہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اقر اروشہادت رسالت میں وہ تمام چیزی آ جاتی ہیں جورسول کریم صلی اللہ علیہ وہ کے در یہ بھی ہیں اس لئے ان سب کی تصدیق بھی ہمیں لازم وضروری ہے چنا نچہ دوسری حدیث میں ' ویو صوا ہی و ما جنت بد '' بھی مروی ہے دوسر اسوال یہ ہے کہ تھم تو تمام ہی فرائض کا کیساں ہے پھر صرف نماز وزکوۃ کا ذکر کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایک عبادت بدی کا ستون ہے اور ذکری تا کہ ای پر دوسری عبادات کو قیاس کر لیا جائے دوسر ساس لئے بھی کہ یہ دونوں زیادہ اہم ہیں کہ یہاں ایک عبادت ہو جاتا ہے اور نماز وزکوۃ کا ذکر کیوں ہواتا ہے اور نماز وزکوۃ کا ذکر کیوں ہواتا ہے اور نماز وزکوۃ کا دیکر میں اسلام سے بھی حاصل ہور ہا تھا۔

جواب یہ ہے کہ ان دونوں کا ذکر کھن ان کے اہتمام و تعظیم کے لئے کیا گیا اور یہ دکھلانے کے لئے کہ ان کا مرتبہ شہاد تین کے قریب ہیں جواب یہ ہے کہ ان دونوں کا ذکر کیوں ہوااور اس کا فائدہ الا بعق الاسلام سے بھی حاصل ہور ہا تھا۔

ہے ٔ یا ترک قبال مستمر ومستقل طور سے مراد ہے کہ وہ جب ہی ہوسکتا ہے کہ شہاد تین کے ساتھ سارے واجبات بھی ادا کئے جا کیں ترک قبال عارضی طور سے مقصود نہیں جس کا اعاد ہ ترک صلوٰ ق وز کو ق پر بھی ہوسکتا ہے۔ (عمرة القاری صفحہ ۱۱/۲۱۴۴)

تبليغ دين كى ضرورت اوراس كا كامياب عملى پروگرام

اوپر بیان ہوا کہ جمہورعلاء امت کے نزدیک نجات اخروی کے لئے اعتقاد جازم ضروری وکافی ہے دلائل و براہین کے ساتھ حقانیت اسلام کا یقین ضروری نہیں ، تا ہم اتنا تو سب ہی کے نزدیک ضروری ہوا کہ عقا کدوایمانیات سے پوری طرح واقفیت ہوئو صرف شہادتین کا پڑھ لینا بغیراس کا معنی ومطلب سمجھے ہوئے کا فی نہیں ہوگا پھراگراس کے ساتھ شریعت کے فرائض و واجبات پڑمل بھی نہ ہوتو وہ نقص در نقص ہوگا۔
لہذا نہا بہت ضروری ہے کہ واقف شریعت حضرات اپنے اپنے قریب کے اس قتم کے مسلمانوں کو عقا کدوا محال شریعت سے واقف کریں اوران کی تعلیم دین واصطلاح حال کے لیے پوری طرح منظم ہو کرسمی و توجہ کریں ان کو آخرت کے عذاب و تو اب ہے آگاہ کریں ، یہ اس وقت کے اہم ترین واجبات اسلام میں ہے ہے اس کے لیے طریقہ کا روہی بہتر ہوگا جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے اختیار کیا تھا کہ سب سے پہلے اپنے کنبہ وقبیلہ میں پھراپی ہم تورے ملک میں بہتے واصلاح کا فرض انجام دیا جائے کو ان اللہ علیم اسلام کیا جائے ہوا کی جائے ہوا کی جائے ہوا کہ جائے ہوا کہ کے عرصہ میں ہم پورے ملک میں بہتے واصلاح کا فرض انجام دیا جائے گراپی قرب سے بہتے کہ بہت کہ بین واللہ اللہ کے اس کے کے بعد دوسرے قریب اور پھر دور کے ممالک میں کا م کریں اپنے قربی صلاح کی وجھوڑ کر اگر دور دراز کے خطوں میں کا م کرنے کو ترجے دی گئی تو کے بعد دوسرے قریب اور پھر دور کے ممالک میں کا م کرنے کو ترجے دی گئی تو اس منظا ہرہ ونمائش تو زیادہ ہے مگر بہتر کام وکا میائی کی تو قعات بہت کم ہیں واللہ اعلی ۔

قال وجهاد

 اس نے پھرسوال کیااس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا جج مبرور۔اس کے بعد صفحہ ۳۵ پرایک حدیث باب المجھاد من الا یمان کے تحت لائے ہیں اور کتاب الجہاد کامستقل عنوان قائم کر کے جواحادیث ذکر کریں گئوہ تو گویااس سلسلہ کی پھیل ہوگی۔انشاءاللہ۔

حج پرجہاد کا تقدم

امام نوویؒ نے شرح بخاری میں اس پر بحث کی ہے کہ جج تو فرض عین ہے اس کے مقابلہ میں جہاد کو کیوں مقدم کیا گیا جب کہ وہ فرض کفایہ ہے؟ پھراس کا جواب بیدیا کہ جہادا گر چہ عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے گربعض مواقع میں فرض عین بھی ہوجاتا ہے پھر کسی وقت بھی فرض کفایہ سے تواس کا مرتبہ کم ہی نہیں ہوتا جب کہ جج فرض ساری عمر میں صرف ایک بار ہوتا ہے باقی جتنے ادا کرے گا وہ سب نفل ہوں گئاس لیے جہاد کا مرتبہ بڑھ گیا اورا گرصرف جج فرض اور جہاد فرض عین میں معابلہ کیا جائے تو جہاداس لیے بڑھے گا کہ اس میں علاوہ فرضیت کے ایک نفع عظیم ساری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اوراس سے ناموس اسلام کی حفاظت ہوتی ہے اوراس میں جان و مال کا گرانقدرایثار ہوتا ہے۔ وغیر ذلک۔

### فرض كفابيكي ابميت

امام الحرمین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہرفرض کفائی فرض مین کے مقابلہ میں اس حیثیت سے افضل ہے کہ پچھلوگوں کی ادائیگ سے ساری امت کی ذمہ داری ختم ہوجاتی ہے اگر وہ بھی ادائی کی توامت کے جتنے لوگ بھی اس فریضہ کوادا کرنے پر قادر ہیں سب ہی گنہگار ہوں گئ امت کی ذمہ داری ختم ہوجاتی ہے اگر وہ بھی ادائی رہوں گئ اور بلاشک الیں صفت کا فریضہ نہایت عظیم القدر ہے بعض حضرات نے لکھا کہ جہاد کواس لیے جج پر مقدم کیا کہ ابتداء اسلام میں ہی جہاد کی ضرورت سامنے آگئ تھی اور ظاہر ہے کہ اس سے اسلام کو بردی توت حاصل ہوئی اور آخرز مانے تک بھی جہاد کا تھم باقی ہے کہ حدیث میں ہے ضرورت سامنے آگئ تھی اور ظاہر ہے کہ اس سے اسلام کو بردی توت حاصل ہوئی اور آخرز مانے تک بھی جہاد کا تھم باقی ہے کہ حدیث میں ہے دال جھاد ماض الی یوم القیامة "(جہاد کا تھم روز قیامت تک جاری رہے گا۔)

اسلام جہاد کا مقصد

معلوم ہوا کہ اسلام جہاد کا مقصد صرف اعلاء کلمہ اللہ یا ناموس اسلام کی حفاظت ہے ان اغراض ہے ہٹ کرتمام دنیاوی اغراض کے لیے یا محض کسی قومی ومککی عداوت کے سبب جوجدال وقبال ہوگاوہ اسلامی نقط نظر سے پہندیدہ نہیں۔

نمازوں اورزکوۃ وغیرہ واجبات کی پوری پابندی کر کے دکھاؤاس کے بعد جہاد کی صلاحیت پیداہوگی۔ قال تعالیٰ: الم تو الی الذین قبل لھم کھوا ایدیکم و اقیمو اللصلوۃ و آتوا الزکوۃ (کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھاجن ہے کہا گیاتھا کہ اپنے ہاتھوں کو (جہادوقال) سے رو کے رہو۔ اور نمازوں کی پوری پابندی اورز کوۃ کی صحیح اوائیگی کا اہتمام کرو) مفسرین کے اشارات کچھاس قتم کے بھی ملتے ہیں کہ داربدانا بھی اس جہادی تیاری کا ایک جزوتھا اس لیے ہجرت فرض ہوئی پھرتو فورا ہی مدنی زندگی میں غروات وسرایا کا ایک مسلسل وطویل سلسلہ بندھ گیا۔

سروردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمرت انگیز فیض تربیت و تزکیفس سے ایک لاکھ چوہیں ہزارانسان صورت جم غفیر کمل طور سے فرشتہ سیرت بن چکا تھا'ای لیے نہایت تھوڑے عرصہ میں ساراعرب انوارالی وعلوم نبوت سے جگہ گااٹھا' حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے مختصر دور خلافت میں داخلی فتنوں کو پوری کامیابی سے ختم کر دیا گیا'اور خلیفہ دوم حضرت عمر سے دور میں بوٹ پیانہ پر بیرونی ممالک میں فتو حات ہوئیں۔اوراس شان سے کہ مصری فتح میں کچھ دیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن العاص سیدسالا رجیش کولکھا کہ دیر کیوں ہورہ ہی ہوب کہ میں نے تہارے ساتھ ایسے لوگ بھیجے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک آ دمی ایک العاص شہرسالا رجیش کولکھا کہ دیر کیوں ہورہ ہی انفس اور واجبات اسلام کے کامل اتباع کی برکت سے دوحانی قوت اس فدر تو ہی ہوجاتی ہے۔ ایک ہزار کے مقابلہ میں کافی ہے' غرض جہادی النفس اور واجبات اسلام کے کامل اتباع کی برکت سے دوحانی قوت اس فدر تو میں گے۔ کہ اب بھی اس کے مجوان کی حضورت دیکھے جا کیں گے۔ کہ اب بھی اس کے مجوان کی حضورت دیکھے جا کیں گے۔

فضائل جهاد وشهادت

جہاں اسلامی جہاد کی شرا نطابخت اوراحکام اس کے اعلیٰ مقصد کے ساتھ بہت او نچے ہیں و ہیں اس کے فضائل ومنا قب بھی بہت زیادہ ہیں' چندا حادیث پیرہیں'

(۱) جہاد کے وقت ایک رات ساحل بحر پر جاگ کر حراست کرنا اپنے گھر پرایک ہزار برس کی عبادت سے فضل ہے (جمع الفوائد من الموسلی ملین) (۲) اس کے میدان میں جم کر کھڑ اہونا گھر بیٹھ کر ساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے (جمع الفوائد کیر اوسط برار)

(٣)اس ميس جا گنے والى آ تكھ پردوزخ كى آگ حرام ب (تندى)

(۴) خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے تق تعالی نے دو چیزوں کی ذمہ داری کی ہے آگر شہید ہو گیا تو سیدھا جنت میں پہنچے گا کہ اس کا جنت میں داخلہ دوسروں کا طرح روز جزا پر موقوف نہیں ہے اور اگر شہادت کی بلندی نیل سکی بلکہ گھرواپس آگیا تو بصورت فنخ مال غنیمت واجراخروی دونوں سے سرفراز ہوگا'اور فنخ نہ ہوئی تب بھی اجر جہادتو ضرور ہی حاصل ہوا (زندی)

(۵) بعض روایات ہے یہ بھی ثابت ہے کہ شہید حور کی گود میں گرتا ہے

(۲) شہادت کے بعدن مجر جنت کی سیروسیاحت اوراس کے پھل کھانے میں گزارتا ہے اور رات کے وقت عرش اللّٰی کی قندیلوں میں بسیرالیتا ہے۔ (ابوداؤد)

(٤)راہ جہادیس غبارآ لودہونے والے قدم دوزخ کی طرف نہجائیں گے (بخاری رندی نائی)

(٨) خدا كراسة مين ايك دن ملكي سرحدكي حفاظت ايك ماه دن كروزون اوررات كي قيام سے افضل ب (مسلم ورزون)

ا شہیدوں کی زندگی حضرت ابن عبال سے دوایت اس طرح ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ جب غزوہ احد میں تمہارے بھائی شہیدہوئ توحق تعلیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیا وہ جنت کی نہروں اور باغات میں سیر کرتیں اور ان کے پھل کھا تیں اور رات کے وقت عرش خداوندی کے طلائی قد بلوں میں ، سر کرتیں ، جب اس طرح عیش و مسرت کی زندگی پائی تو آئیس تمنا ہوئی کہ ہمارا بی حال اور جنت کی زندگی ہمارے بھائیوں کو بھی دنیا میں معلوم ہوجائے تا کہ وہ جنت سے برعبتی اور میدان جہاد میں برد کی افتیار نہ کریں اس پرحق نعالی نے فرمایا کہ ہم تمہاری اس تمنا کو پورا کریں گے اور قرآن مجید کی ہیآ ہت و لا تحسین اللہ ین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عندر بھم یوز قوں 'فر حین بھا آتا ھم اللہ من فضلہ و یستبشرون باللہ ین لم یلحقو ا بھم من خلفهم (آل عمران)

بخاری ومسلم کی روایت میں ہے کہ د نیااور د نیا کی تمام چیز وں سے بہتر ہے۔

(٩)جہاد فی سبیل الله میں ایک صبح یا ایک شام کا نکلناد نیاو مافیہا ہے افضل ہے (ملم ونائی)

(۱۰) میدان جہاد فی سبیل اللہ میں ایک ساعت کھڑا ہونا گھر میں ستر سال نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔ پھر فر مایا کہیں تہہیں یہ بات نہایت محبوب و پہندیدہ نہیں کہ خداتمہاری مغفرت کر کے جنت میں داخل کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں۔ فر مایا خدا کے راہتے میں غازی ومر دمجاہد بن کرنکلو جو محض اعلاء کلمت اللہ کے لیے بقد رفواق ناقہ بھی قال کرے گااس کے لیے جنت واجب ہوگئ (ترندی)

(۱) جو محض خدا کے رب اسلام کے دین اور محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا' جنت اس کاحق ہو گئی۔ راوی حدیث ابوسعید بیس کر بہت خوش ہوئے اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا پھراعادہ کرایا' آپ نے فر مایا ایک عمل اور بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کو ایک سودر جے بلند فر ما دیتا ہے' جن کے دو در جول کے در میان زمین و آسان کا فاصلہ ہے' عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ' جہاد فی سبیل اللہ' تین بار فر مایا (مسلم' نسائی')

(۱۲) جنت تکواروں کے سابیمیں ہے (معلم نمائی)

(۱۳)جس کوخدا کے رائے میں ایک تیرلگا' وہ قیامت کے دن اس کے لیےنورہوگا (بزار)

(۱۴) حق تعالے ان دو شخصوں کے بجیب حال پر شخک فرماتے ہیں (سکما یلیق بشانہ و لیس سکمثلہ نسیء) کہ وہ ہاہم قمال کرتے ہیں' پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں'اس طرح کہا یک خدا کے راستے میں لڑکر شہید ہو جاتا ہے'اور دوسرا کا فرقاتل تو بہ کر کے اسلام قبول کرلیتا ہے اور وہ بھی خدا کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے (بخاری وسلم ونسائی)

(۱۵)جومومن خدا کے وعدوں پریقین رکھ کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالتا ہے' تواس گھوڑے کا پید بھرائی چارہ' پانی' اس کی لیدو پیشاب بھی اس مومن کاوزن اعمال بڑھانے کے لیےاس کی میزان میں رکھا جائے گا' یعنی حسنات کے قائم مقام ہوگی (بخاری دنسائی)

(۱۶) جوشخص گھر میں رہتے ہوئے مجاہدین کے مصارف کے واسطے کوئی رقم دے گا'اس کو ہرروپیہ کے عوض سات سوروپیہ صرف کرنے کا اجر ملے گا اور جوشخص خود میدان جہاد میں شرکت کے ساتھ کچھ صرف کرے گا اس کو ہرروپے کے عوض سات لا کھ روپے صرف کرنے کا ثواب ملے گا (جمع الفوائد من القرویٰ کجول وارسال)

(۱۷) شہادت فی سبیل اللہ ہے بجز دین (قرض) کے ہرتم کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں (زندی)

(۱۸) ہرشہیدا ہے اہل بیت میں ہے • 2 گناہ گاروں کی شفاعت کر سکے گا۔ (ابوداؤد)

(۱۹) ایک صحابی نے عرض کیایار سول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے کہ سارے مومن فتنہ قبر سے دو جارہوں گے بجز شہید کے؟ فرمایا تکواروں کی باڑکا فتنہ جواس کے سرپر منڈ لاچکا ہے کافی ہوگیا۔ (نمائی)

(۲۰)شہیدگوتل ہونے کے وقت صرف اتن تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹ لینے یا پسو کے کا نٹنے سے ہوتی ہے (تر ندی نسائی) یہ جہاد وقبال کے خوفناک منظراوراس کی ہیبت دلوں سے کم کرنے کے لیے فر مایا کہ جب شہید کوخدا کے خصوصی فضل وانعام کے باعث قبل کے وقت تکلیف بھی نہیں ہوتی 'تو پھراس سے مرعوب وخوفز دہ ہونا کیسا؟اورسب سے بڑی بات سے کہاگر موت مقدرنہیں تو کتنے ہی میدان کارزار دیکھے گا۔

اوران کوفاتحانہ سرکرے گا' مگرموت پاس نہ آسکے گی' چنانچہ شہور عالم' شیر دل' اسلامی جرنیل حضرت خالد بن ولید ؓ نے بیسیوں میدان میں داد شجاعت دی سینکڑوں بلا داور کتنے ہی ممالک فتح کئے' مگرموت مقدر نہتی اور آخر میں آئی تو گھر کے بستر پر'خود ہی موت کے وقت فر مایا میں نے اتنے معرکوں میں شرکت کی اور میراکوئی عضونہیں بچاجس میں تلواراور تیر کے زخم نہ ہوں اور اب مجھے افسوس ہے کہ اپنے بستر پر مرر ہا ہوں۔خدا

ل دود فعددو بنے کے درمیان کا وقف یا در بنے والے کے ہاتھ کے بند کرنے اور کھو لنے کے درمیان کا وقت مقصود کم سے کم وقفہ ب (مؤلف)

کرے بردلوں نامردوں کو بھی خواب راحت نصیب نہ ہو۔ (تفییر ابن کی صفحہ ا/ ۵۲۷) مطلب بیتھا کہ بردلی ونامردی اورخوف موت ہی جہادو قال سے روکتا ہے ایسے لوگوں کو میرے حال سے سبق لینا چاہئے اور اس پر بھی اگر ان سے موت کا بے جاخوف دور نہ ہو سکے تو وہ بدنصیب بددعا کے متحق ہیں کہ کھاسی ذہن وفطرت کے لوگوں نے میدان جہاد کا رخ کرنا مرادف موت سمجھا تھا تو حق تعالیے نے تنبیہ فرمائی تھی:۔ و لا تلقو ا بلید یکم الی التھلکة کہتم اپنی بردلی کے باعث غلط خیال میں ہو در حقیقت جہاد کی تیاری نہ کرنا اور ضرورت کے وقت جہاد سے پہلو تہی کرنا وراس نہا کہ استفاد کے خوصلے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ "واعد والم ما استطعتم من قوة و من رباط المحیل تر ھبون به عدو الله و عدو کھے۔

جہادوشہادت کے اقسام

جہاد کا مضمون بہت طویل اور پوری تفصیلات چاہتا ہے اور بیجلدائ مضمون پرخم ہورہی مختفراً چند با تیں اور گھی جاتی ہیں۔ اعلاء کلمت اللہ کے لئے اقدا می جہاد کا جہاد انہ کا رام کے جاہدا نہ کا رام کے جاہدا کا روم کے بعد دفاق کی جاہدا کا مرب کے بعد اللہ فہو شہید (سنن اربعه) من قتل دون اہلہ فہو شہید (سنن اربعه) من قتل دون مظلمة فہو شہید (نسانی) بیخی آپنی ہی ہو کوشش میں کی نہ کر ہو کے مرجا کے تو وہ بھی شہید کے گر یہ جب ہی ہے کہ جہاد کی روح اس حالت مظلوی میں بھی فوت نہ ہو گئی تا ہی ہی کوشش میں کی نہ کر ہوا ہور جن کی اس کے بعد تیسرا اور آخری درجہ شہادت کا اور بھی ہے کہ اس کو بھی شارع علیہ السلام نے تی الجملہ شہادت کا اور جن بیادی کے اس کو بھی شارع علیہ السلام نے تی الجملہ شہید ہے نہ کہ بیادی کے اور کو مدان کی بیادی ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہوئی جہاد اس کو بھی شاری کے اس کو جہاد کی ہوئی ہوئے تو شہید ہے نہ ہوئی کے جہاد وں کے لئے ہوئی چاہئے تا کہ جس ہے بھی سابقہ شہید ہے نہ ہوئی جاہدا ضطراری ہوئی خدا و خلق باشد بھر کے جہادوں کے لئے ہوئی چاہئے تا کہ جس ہے بھی سابقہ ہمت تو اعتبار کو ایسان کے کہ کو کہ کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کی کو کو کی کو کی کو کے

مسكه قمال تاركين واجبات اسلام

ندکورہ حدیث الباب میں تارکین صلو ہوز کو ہے قبال کا وجوب صراحة اور دوسرے تارکین واجبات سے اشارة معلوم ہوالیکن ظاہر ہے کہ ایسے احکام کا اجراء ہوک طرح ممکن ہے؟ اس لئے بدرجہ مجبوری انفرادی واجہا گی حقیت سے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اثر ودباؤ قانونی حدود کے اندرہ کر ان لوگوں پر ڈالا جاسکتا ہواس سے ضرور کام لینا جا ہے تا کہ احکام اسلام سے غفلت و باعتنائی کا سدباب ہواس کے لئے مؤثر تد ابیرا فتیار کرنے کی ضرورت ہے اسلامی شریعت کی نظر میں جولوگ مستحق قبال بیں اور ترک صلوۃ عملیٰ پو قبام انکہ جمہتدین نے ل وجس کے بخت ترین احکام جاری کئے بین اسلنے ان کی اصلاح محاشرہ مسلمین کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ عملیٰ پو قبام ایک جمہتدین نے ل وجس کے بخت ترین احکام جاری کئے بین اسلنے ان کی اصلاح محاشرہ مسلمین کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ لہذا ایسے تمام لوگوں کی تادیب و اصلاح حال ہر دیندار مسلمان کا فرض ہے خصوصاً اپنے متعلقین اعزہ و احباب کی محلکم داع و کلکم مسؤل عن دعیتہ' اس اصلاح کے چند درجات بین سب سے پہلے وعظ وتلقین' ترغیب و تر ہیب کے ساتھ احکام اسلام کی ضروری تعلیم دی جائے جن لوگوں پر وہ کارگرنہ ہوان کا عملی طور سے عموی مقاطعہ' ترک تعلق وغیرہ کیا جائے تا کہ وہ مجبور ہوکر ترک صلوۃ وغیرہ فری تعلیم دی جائے جن لوگوں پر وہ کارگرنہ ہوان کا عملی طور سے عموی مقاطعہ' ترک تعلق وغیرہ کیا جائے تا کہ وہ مجبور ہوکر ترک صلوۃ وغیرہ فری تعلیم دی جائے جن لوگوں پر وہ کارگرنہ ہوان کا عملی طور سے عموی مقاطعہ' ترک تعلق وغیرہ کیا جائے تا کہ وہ مجبور ہوکر ترک صلوۃ وغیرہ

اورار تکاب منکرات وفواحش سے باز آئیں 'یہ مقاطعہ کی صورت ان کی اصلاح حال کے لئے کم ہے کم درجہ کا علاج ہے اور جس کاروزا نہ عہدو
اقرار ہم دعاء قنوت میں بھی کرتے ہیں' و نتخلع و نتوک من یفجوک ''(اے خدا! ہم آپ کے نافر مان بندوں سے بیزاری قطع تعلق کرتے ہیں اس طریق کار کی کامیا بی کا انحصار ہر شہر وقصبہ کی منظم تبلیغی جماعتوں پر ہوگا۔ 9 ھیس غزوہ تبوک کے تخلفین کے ساتھ جو مقاطعہ '
ترک تعلق و ترک کلام کی صورت میں خو در سول اکر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ من فراد مایا تھا اور اس سے خاطر خواہ کامیا بی بھی ہوئی۔ وہ ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے اور موجودہ حالات میں وہ ایک ہی موثر علاج ہے سورہ تو بہ کی تفسیر میں اس کا واقعہ تفسیل خواہ کامیا بی ہموثر علاج ہے سورہ تو بہ کی تفسیر میں اس کا واقعہ تفسیل سے ملتا ہے اور ہم بھی آئندہ کی موقع پر لکھیں گے۔انشاء اللہ تعالی۔

دارالاسلام ودارالحرب كمتعلق علامه شميري كي تحقيق

احکام اسلام کے اجراء وغیراجراء اور بہت ہے مہمات اسلامی کاتعلق ہر دودار کے اصولی فرق ہے وابسۃ ہاں گئے اس کی بھی یہاں بفدر ضرورت شرح والیضاح مناسب ہے اس کے ممن میں میں بات بھی آ جائے گی کہ ہمارا ہندوستان دارالحرب ہے پانہیں؟ مقتی عصر حضرت علامہ تشمیری قدس سرہ نے اس سلسلہ میں ایک نہایت عدہ تحقیق بہت مدت ہوئی اینے خطبہ صدارت آل انڈیا جعیت علاء ہند (منعقدہ پشاور) میں کھی جوشائع شدہ ہے اس کے بعدا یک مستقل تحریرای موضوع پرتحریر فرمائی ، جواب تک قلمی یا داشت کی شکل میں 'دکتب خانہ رحمانی مونگیر'' میں محفوظ تھی جس کو چند ماہ قبل محترم و مخدوم جناب مولانا منت اللہ صاحب رحمانی فاضل دیو بندور کن مجلس شور کی دارالعلوم دیو بندا میر شریعت بہارواڑیہ نے نہایت عمدہ آرے بیپر پرفوٹو آفسٹ سے طبع کراکر شائع کردیا ہے درحقیقت اس کی اشاعت سے مولانا موصوف نے علمی دنیا پر بہت بڑی منت فرمائی ہے۔ و لھم الا جو والمند

حضرت شاہ صاحبؓ کی تحریر فارس زبان میں ہے' نہایت مفید ہوتا اگر اس کے ساتھ اردوتر جمہ بھی شائع ہو جاتا بہر حال اس تحریر کا ضروری خلاصہ پیش ہے۔

کسی شہر یا ملک کے درالانسلام یا دارالحرب ہونے کا مدار محض غلبہ وشوکت پر ہے آگر وہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے تو وہ دارالاسلام ہے اور کفار ومشرکین کا غلبہ ہے تو دارالحرب'' جامع الرموز میں ہے'' کہ دارالاسلام وہ ہے' جس میں امام اسلمین کا تھکم جاری ہواور مسلمان وہاں مامون ہوں اور دارالحرب وہ ہے جس میں مسلمان کا فروں سے خوفز دہ ہوں''۔

اگر کسی جگہ دونوں کے احکام جاری ہوں اور بعض وجوہ ہے اہل اسلام کا بھی غلبہ ہوتو اس کو بھی بھکم''الاسلام یعلو و لا یعلیے'' دارالاسلام کہہ سکتے ہیں' مگرصرف اس وجہ ہے کہ کسی جگہ مسلمان بھی رہتے ہوں (بغیر کسی غالبانہ حیثیت کے اس کو دارالاسلام نہیں کہہ سکتے۔ ور نہ جرمنی' فرانس' روس وچین وغیرہ کو بھی دارالاسلام کہا جائے گا۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ایک طویل محققانہ بحث اس امر پر کی ہے کہ ایک دارالاسلام کن صورتوں میں دارالحرب بن جاتا ہے اوراہام صاحب وصاحبین کے نظریات کی تنقیح وتوضیح فرمائی ہے جواہل علم کے لئے بہت قیمتی ہے پھر فرمایا کہ اجراءاحکام اسلام کا مطلب بطور غلبا اظہار تھم اسلام ہے محض اداء جماعت وجمعہ مراذ بیس ہے کیونکہ فقہانے تصریح کی ہے اور بتلایا ہے کہ اجراءاحکام کفراشتہاراً سے مرادیہ کہ عالم کفار کے تھم جاری کرے اوروہ لوگ قضاۃ مسلمین کی طرف رجوع نہ کریں بعنی قضاۃ مسلمین کی کوئی شوکت ووقعت نہ ہواور جن بلاد میں کہ عالم کفار کے تھم جاری کرے اوروہ لوگ قضاۃ مسلمین کی طرف رجوع نہ کریں بعنی قضاۃ مسلمین کی کوئی شوکت ووقعت نہ ہواور جن بلاد میں دورکو دارالا مان قر اردیا تھا اس کے مقابلہ میں دارالوف ہے جہال مسلمانوں کو پوری طرح جان مال عزت و نہ ہب کا تحفظ بھی حاصل نہ ہوا اس وضاحت اور فقہاء دورکو دارالا مان قر اردیا تھا اس کے مقابلہ میں دارالخوف ہے جہال مسلمانوں کو پوری طرح جان مال عزت و نہ ہب کا توفی کی موقع نہیں ہے خصوصاً جبکہ اس کرام نیز حضرت شاہ صاحب کے کوئی کل وموقع نہیں ہے خصوصاً جبکہ اس صاطلاح کا پہلے ہے وجود بھی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

کفارقابض ہوجا ئیں اوران کےاحکام نافذ نہ ہوں بلکہ قضاۃ مسلمین ہی کےاحکام چلیں تواس وقت تک ان کوبھی دارالاسلام کہیں گے۔ غرض فقہاء نے سارا مدار نفاذ احکام پر رکھا' اس پڑہیں رکھا کہ اس شہریا ملک کےلوگ آزادی سے باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں یا تہیں اور نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں یانہیں وغیرہ کیونکہ ان اموریا دوسرے شعائر اسلام کی ادائیکی دارالحرب میں بھی کفار کی اجازت ہے ہوتی ہے جس طرح دارالاسلام میں اہل ذمہ کفارا بنی تمام فرہبی رسوم آزادی سے اداکرتے ہیں ، مگران کی وجہ سے اِن کو دارالحرب نہیں کہہ سکتے۔ آ خر بحث میں حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ''اہل فقہ میں ہے کسی نے بھی پنہیں کہا کہا گرملک کفار میں ان کی اجازت ہے مسلمان شعائر اسلام ادا کرتے ہیں تو وہ ملک دارالاسلام بن جاتا ہے حاشا وکلا: بیہ بات تفقہ سے بہت دور ہے اور جب بیہ بات سطح ہوگئ تو ہندوستان کے بارے میں خود ہی فیصلہ کیا جاسکتا ہے ظاہر ہے کہ یہاں کفارنصاریٰ کے اجراء احکام کااس درجہ غلبہ ہے کہ اگرایک ادنیٰ حاکم ضلع بھی تھم جاری کردے کہ مساجد میں نماز جماعت ادانہ کی جائے تو کسی غریب یا امیر مسلمان کی طاقت وقوت نہیں ہے کہ مسجد میں جا کرنمازا دا کر سکے۔ اس طرح یہاں جو جعہ وعیدین کی ادائیگی ہوتی ہے یاعدالت میں بھی بعض قوانین فقہ پڑمل ہوتا ہے وہ بھی محض کفار کے اس حکم کے تحت ہے کہ جس سے ہر مخص کواپنے دین کےموافق عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے ( یعنی جب چاہیں وہ اس حکم کومنسوخ بھی کر سکتے ہیں' ر ہی بیددلیل کہ ہم لوگ ابھی تک اس سابق امن سلاطین اسلام کے تحت امان میں ہیں ' یہ بھی غلط ہے کون عاقل کہ سکتا ہے کہ جوامن شاہ عالم نے عطا کیا تھا ہم ای کی وجہ سے اسوقت مامون بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ ظاہر ہے کفارنصاریٰ کے جدیدامن سے ہمیں موجودہ امان ملا ہوا ہے رہی دارالحرب کی بیشرط کہوہ کسی طرف ہے کسی دارالاسلام کے حصہ ہے گئی ومتصل نہ ہوؤوہ شرط بلا دوقری کے اندر ہے مما لک وا قالیم میں نہیں ہے۔ کیونکہ ایک شہروقریہ کے لوگ اپنے قریبی شہروقریہ والول کی مدد کرسکتے ہیں مگرمما لک میں یہ بات دشوار ہے کون کہ سکتا ہے کہ افغانستان ہندوستان سے ملحق ہے تو اس کے لوگ یہاں آ کر کفار کو ملک ہے زکال سکتے ہیں ٔ حاشا وکلا۔ بلکہ ان کا نکالنا نہایت دشوار ہے بہر حال! ہندوستان پر کفار کا تسلط اس درجہ ہے کہ کسی وفت بھی اس سے زیادہ منتحکم تسلط وغلبہ کفارکوکسی دارالحرب میں نہیں ہوا۔اورمسلمانوں کی مراسم اسلام کی ادائیگی محض ان کی اجازت پرہے مسلمانوں سے زیادہ عاجز ترین رعایا کوئی نہیں ہے ہنود کو بھی اس سے زیادہ رسوخ حاصل ہے البتہ رام پورہ ٹونک بھوپال وغیرہ (اسلامی ریاستوں) میں باوجود کفار کے ماتحت ہونے کے چونکہ مسلمان نواب کی طرف سے احکام اسلام جارى بين ان كود وارالاسلام "كه كت بين جيها كرد المخارى روايات عدمتفاد بوتا ب والله اعلم و علمه احكم میں مولانا منت اللہ صاحب کا نہایت شکر گزار ہول کہ ان کی وجہ سے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے ارشادات گرامی کا ندکورہ بالا خلاصه پیش كرسكار سبحانك لاعلم لنا الاما علمتنا انك انت السميع العليم.

#### ختم شد

معذرت: مقدمانوارالباری کے دونوں حصوں میں صرف ان محدثین کے تذکرے لکھنے کا اہتمام کیا گیا تھا جن کی علم حدیث میں کوئی تصنیف یا نمایاں درس ہوئتا ہم بہت سے قابل ذکر حضرات اس لئے رہ گئے کہ بوقت تالیف ان کے حالات کاعلم نہ ہو سکا' کتاب کے دونوں حصے شائع ہو چکتو بہت سے بزرگوں اورا حباب کے خطوط آئے 'جس میں باقی ماندہ حضرات کی نشاندہ کی گئی ان میں واقعی بڑے بڑے حضرات ایسے ہیں' جن کے ذکر سے مقدمہ ذکور کا خالی ہونا' طبیعت پر بہت بارہے'اس لئے ادادہ کیا ہے کہ ایسے حضرات کا ذکر کسی جلد کے ساتھ بطور ضمیمہ شامل کر کے پورا کیا جائے گا'یا جم زیادہ ہونے کی صورت میں ایک جلدہ کی مشقل شائع کر دی جائے گا۔ کئی ادادہ کیا ہے کہ ایسے حضرات کا ذکر کسی جلد کے ساتھ بطور ضمیمہ شامل کر کے پورا کیا جائے گا'یا جم زیادہ ہونے کی صورت میں ایک جلدہ کی مشتقل شائع کر دی جائے گا۔ جن حضرات نے ایسے محدثین کے حالات ناقص بھیج ہیں وہ کسی وقت ان کی تکیل بھی فرمادیں میں ان سب حضرات کی توجہ وکرم کا نہایت ممنون ہوں کہ میری کوتا ہی پرمتنبہ کیا۔ و عند اللہ فی ذاک الحزاء''''مولف''

### مكاتيب كرامي حضرات اكابروا فاضل دامت فيوضهم

"مبارک خواب" مقدمه انوارالباری جلد دوم کے آخر میں ایک خواب کا ذکر ہو چکا ہے 'جس میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی منامی زیارت و تاثرات کا بیان ہوا ہے 'انوارالباری کے افتتاح مبارک پرایک نہایت مبارک خواب جوایک مداری بزرگ نے دیکھااورمحتر م مخلصم مولا نا ذاکر حسن صاحب پھلتی دامت برکاتہم نے لکھ کر'راقم الحروف کو بھیجا' یہاں درج کیا جارہا ہے جسیا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا' عاجز راقم ان برکات کی اہلیت اپنے اندر نہیں دیکھا' جو پچھ سامنے ہے' وہ سب محض خدائے تعالے جل ذکرہ کا فضل وانعام ہے' اور صرف بطور تحدیث نعمت ان کو پیش کرنے کی جرائت کر سکا ( و ما بکم من نعمة فمن الله )

#### يبلامكتوب

وعظیم الثان خوشخری ہے کہ میرے ایک دوست وشریک حلقة تغییر جناب عبدالرشیدصا حب نہایت متقی پر ہیز گارآ دی ہیں اگر چیعلوم عربیہ سے عامی ہیں۔ مگرعلم وعلاء سے بہت دلچیسی رکھتے ہیں' آپ کی مؤلفہ کتاب انوار الباری شرح بخاری شریف کے ممبرخریداری بھی ہیں (جن کا نام فہرست مرسلہ میں جاچکا ہے اور احقر کی ترغیب پر مبر بنانے کے لیے بڑے ساعی ہیں چنانچے کئی ممبروہ اپنے حلقہ احباب سے بنا چکے ہیں)اس اثناء میں جب کہ بندہ کتاب مذکورہ کی جلدوں کی پیشگی قیت وصول کرنے کی تحریب کررہا تھااوروہ ممبرسازی میں ساعی تھے' انہوں نے ایک نہایت مبارک خواب دیکھاہے جواگر چہ دلیل قطعی نہیں مگرانوارالباری کی مقبولیت عنداللہ کے قرائن میں سے ضرور ہے۔ رویاءصالحہ کی کیفیت بیہے کہ نماز فجر کے وقت سے ذرا پہلے انہوں نے خواب میں ویکھا کہ'' میں چندساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدیند منورہ پہنچااور مسجد نبوی میں جاقیام کیا'اس وقت ٹھیک نماز کا وقت تھا' غالبًا نماز عصر کا'میں نے وضو' کی تیاری کی'ہاتھ میں مسواک تھی پشت قبلہ کی طرف تھی اور سامنے حوض تھا جس کے کنارہ پرایک بزرگ ہستی مسواک لیے ہوئے وضوکررہے تھے ای وقت کچھ لوگوں نے مجھ سے باہر چلنے پراصرار کیااور میں نے بیر کہدکرا نکار کیا کہ نماز کا وقت ہےاور کہا کہ سامنے بیرجو برزگ شخصیت ہے وہ ہمارے آتائے نامدار محمصلی الله علیہ وسلم ہیں اتنا سننا تھا کہ وہ حضرت میری نظروں سے غائب ہو گئے 'چرد یکھا کہ میرے پاس ایک کاغذ تھا جس میں انوارالباری کے ممبروں کی فہرست تھی اور میں مسجد کے راہتے میں تھا مسجد کے راستہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ میری دوسری نظرتھی' حضرت صلی الله علیہ وسلم نے وہ فہرست مجھ سے طلب فر مائی' میں نے پیش کر دی۔ساتھ ہی کتاب کا ایڈریس بھی دیا' پھر دیکھا کہ ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک اعرابی مجھے مہمان بنا کراپنے گھرلے گیا' جہاں بہت ی پوشا ک لٹکی ہوئی تھیں انہوں نے مجھے سورو پہیجی دیے میں نے لیے پھر نہ معلوم کیوں میں روپیہ واپس کرنے گیا (غالبًا اس خیال ہے کہ ان کو نکلیف دینا مناسب نہیں ) تو انہوں نے صرف آ دھی رقم مجھ سے یہ کہہ کرلے لی کہ میں مجد ہی میں پہچان گیا تھا کہتم پریثان حال ہوانتیٰ بلفظہ واضح ہو کہ بیصاحب پہلے بھی کئی بارزیارۃ نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے مشرف ہو چکے ہیں'اس منام میں انوار الباری کے ممبروں کی فہرست طلب فرماناممبران کے لیے عموماً اور جناب کی مؤلفہ کتاب کے ليے خصوصاً مقبوليت بارگاہ نبوي صلى الله عليه وسلم كے قرائن بيں اور بيدہ بشارت ہے جس پر آپ جس قدر بھی خوشی محسوس فرمائيں كم ہے وعا ہے کہ اللہ تعالے ہماری اور آپ کی خدمات کوشرف قبولیت بخشے۔ احقر ذاکر حسن عفی عنه دوسرامكتوب كرامي

آئ صحایک لفافہ مشتمل پر بشارہ عظمیٰ لکھ چکا ہوں جس میں ایک گوشہرہ گیا تھا شام کوصا حبرہ ویا ہے مل کراس کی تشریح دریافت کی اوراطلاع کے لیے بیخط لکھ رہا ہوں وہ بیکہ رائی نے دیکھا کہ حضور نے فہرست طلب فرمائی اورایڈریس بھی میں نے فہرست مع ایڈریس پیش کی اس ایڈریس (پت ) سے مرادآپ کا پتہ ہے یعنی کتاب انوارالباری ملنے کا پتہ بھی حضور نے طلب فرمایا پس مبارک ہواور پھر مبارک ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا آپ سے بیہ کتاب طلب فرمانا چاہتے ہیں اور کتاب ملنے کا پتہ طلب فرمار ہے ہیں اور بندہ نے کتاب کا پتہ آپ کے اسم گرامی کے ساتھ سب کو دیا ہے نہ صرف مکتبہ کا کیااس تصریح کے بعد بھی آپ کی خدمات اورانوارالباری کی قبولیت بارگاہ نبوی میں کوئی ریب باقی رہ سکتا ہے۔ پس کمر ہمت با ندھیں اور عوائق وموافع سے مقابلہ کی ٹھان کراس کام کوجلداز جلد مکمل کرنے کا عزم م بالجزم کریں اور یہ بین کریں کدان شاء اللہ آپ کی بیخدمت آپ کو دنیا اور آخرۃ میں نافع اور تدجارہ کی نہ تبور ثابت ہوگی احقو ذاکو حسن عفی عنه۔

مكتوب كرامي حضرت يشخ الحديث مولا ناالعلام محمد زكرياسهار نيوري رحمه الله

چندروزہوئے ہدیہ بیند مرسلہ ما کی ایسے وقت پہنچا کہ ہیں اس وقت بہت مشغول تھا' گراس کے باوجوداس کی مجمل نظراورورق گردانی تواسی وقت شروع کر دی تھی ' دوسر ہے ہی دن رسید وشکر یہ لکھنے کا ارادہ تھا گر حضرت اقدس رائپوری کے سفر پاکتان کی وجہ ہے بے ارادہ رائپور جانا پڑگیا' اس لیے عریضہ میں تاخیر ہوئی حق تعالیے شانہ اپنے فضل وکرم سے دارین میں اس کی جزائے خیرا پنے شایان شان عطا فرمائے اوراس کے ذریعے ہے دین و دنیا کے منافع سے شع عطافر مائے' سرسری نظر میں جتنی اب تک دیکھی اس میں تو صرف آیک ہی چیز گران ہوئی' اس میں کوئی مبالغہ یاتصنی نہیں ہے کہ اس نا کارہ کا ذکر اس میں ہوگی تھا نے نہ بھی درخواست ہے کہ آئندہ جلدوں میں ہدایا کا سلماختم فرما کر ہرجلد ہے تکلف قیمتا خرید نابار نہیں سلماختم فرما کر ہرجلد ہے تکلف قیمتا ارسال فرمادیا کریں کہ اس طرح ہدایا میں تو اس سلما لیم ابوجائے گا۔اور اس نا کارہ کوقیمتا خرید نابار نہیں ہے۔ (زکریا مظاہر علوم ۲۹ ذیع قد م ۸۱ ھ

مكتوب كرامي حضرت المحدث العلام مولانا ألمفتى سيدمحرم مهدى حسن شاه جهانبورى رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الحمد مرآن چیز که خاطر میخواست آخر آمد زیس پردهٔ تقدیر ید ید

محترم بندہ زادت افاداتہم' عرصہ ہے ول ور ماغ میں بیامر جاگزیں تھا کہ اردوز بان میں حدیث کی تھی کتاب کی خصوصاً سیح بخاری کی شرح حفی کمتب خیال کی طرف ہے ہوتی تو بہت ہی مفید ہوتی ' کتب متداولہ حدیث کے ترجے اور شروح اردو میں دوسرے حضرات نے کئے ہیں جوآج موجود ہیں'لیکن پھرضرورت تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کی طرف توجہ کرتا۔ قابل صدمیار کیاد ہیں ۔ ِ

ہیں جوآج موجود ہیں'لیکن پھرضرورت تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کی طرف توجہ کرتا۔ قابل صدمبار کباد ہیں۔

کہ آپ نے اس اہم فریضہ کی ادائیگی کی سعی فرمائی' اور سیح بخاری جیسی اہم کتاب کی اردو میں شرح کھنی شروع کی خصوصاً امام العصر حضرت رئیس المحد ثین فی عصرہ مولا نا السید انور شاہ صاحب قدس سرہ کے افادات کو پیش کرنے کا قصد فرمایا ہے تا کہ مجھ جیسے نا اہل طلبا کو بھی استفادہ کرنے کا موقع ہاتھ آجائے' خدائے وحدہ لاشریک کاشکرہ کہ آپ نے انوار الباری شرح صیحے البخاری کا مقدمہ جودہ حصوں میں پیش کیا ہے اور جواس میں کاوش کی ہے اس کی دادند دینا مستقل ظلم ہے' برسہا برس سے جوامور زاویہ خول اور پردہ گمنا می میں پڑے تھے یا ڈال دیے گئے تھے'ان سے پردہ ہٹادیا ہے مقدمہ کے دوئوں حصوں میں علم فقہ سے خان سے پردہ ہٹادیا ہے' مقدمہ کے دوئوں حصوں کو پڑھا اور زبان سے یہ نکلتار ہاہے ع'' اللہ کرے زوقلم اور زیادہ'' دوئوں حصوں میں علم فقہ

وصدیث اور فقہا ومحدثین خصوصاً امام ابو حفیہ رحمہ اللہ اور ان کے تلانہ ہ اور تدوین فقہ اور حدیث دانی کی مکمل ومختر تاریخ بیش کردی اور بردی جانکا ہی اور کاوش سے ان امور سے پردہ اٹھا دیا جو اب تک پردہ خفا میں سے مقد مہ بہت قیمتی اور بیش بہا معلومات پر شمتل ہے حقیقت ہے کہ یہ مقدمہ اردود ان طبقہ کے لیے ہی نہیں بلکہ طلبائے علم حدیث اور علاء کے لیے بھی مفید اور نا در تخفہ ہے اب تک امام صاحب اور ان کے تلانہ ہ اور خفی فدہ ہب کے خلاف اور اہل الرائے ہونے کا جو پروپیگنٹرہ کیا جارہا ہے اس مقدمہ نے اس کی اصلی صورت پیش کردی اور اس کے پردوں کو چاک کردیا شواہد و نظائر پیش کر کے ان تو ہمات و شبہات اور اعتراضات کودور کردیا 'جن پراغیار نے بنیادیں کھڑی کررکھی ہیں۔ جزا کم اللہ عناو عن جمیح الاحناف دلی مسرت و مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہو کہ انوار الباری کی تحمیل اسی کوشش و کاوش کے ساتھ ہوجائے کے علمی طبقہ اس سے مستفید ہو آھیں۔ مقدمہ نایا ہوتی خفہ ہے اور کافی مواد کا جامع کو اور اعتراض و خلط پروپیگنٹرے کا قاطع و قالع ہے مسلسل بیاری کی حالت آپ نے دیکھی ہے 'انہیں امراض میں مبتلا ہوں 'پھر بھی مقدمہ کو پڑھتار ہا اور مستفید ہوتار ہا۔ والسلام۔

سید مهدی حسن مفتی دار العلوم دیوبند کمتوب گرامی حضرت المحد ثالعلام مولا ناامفتی محد شفیع دیوبندی رحمه الله کرم فرما محترم مولا نااحمد رضاصا حب دام فضلهٔ

السلام عليكم ورحمته اللدو بركاته

امید که مزاج گرامی قرین عافیت ہوگا' سب سے پہلے تو بیر معذرت پیش کرنا ہے کہ آپ کے دوگرامی نامے اس عرصہ میں وصول ہوئے ہیں کسی کا بھی جواب نہ دے سکا کیونکہ سرسری دیکھ کر کچھ لکھنا مناسب نہ سمجھا' تفصیلی مطالعہ کے انتظار وفرصت میں وقت گذرتا رہا اب کچھ وقت ملاتو سطور ذیل لکھ رہا ہوں۔

انوارالباری شرح اردوسیح بخاری کا پہلے اشتہار نظریرا اس کا شاندار مقدمہ جلداول مرسلہ آن محترم پہنچا اشتہار و کھے کرالی مسرت ہوئی کہ جیسے کسی کی دیرینہ آرزوپوری ہوجائے میرے نزدیک بیدونت کی اہم ضرورت ہے کسیح بخاری کی شرح معتدل اور مناسب انداز میں اردوزبان میں آ جائے استاذمحترم حضرت مولانا شبیرا حمد عثانی قدس سرہ نے اپنے آخری درس بخاری کی تقریر کو بڑے اہتمام سے ضبط کراکراوراس پرنظر ثانی فرماکرای مقصد کے لیے تیار کرایا تھا کہاس کے ذریعہ ایک حدتک بیم تقصد پورا ہوسکے گا مگرافسوں کہ وہ مسودہ ہی با جمی اختلافات کی نذر ہوکررہ گیا۔

آپ نے اس کام کوشروع کیا حضرت استاذ العلامہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ ہے آپ کی خصوصیت اور مجلس علمی کی خدمات پہلے ہے معلوم تخصیں اس لیے بہت ہی مسرت ہوئی کہ بیکام باحسن اسلوب انجام پاجائے گا اور دعا ہے کہ حسب مراد نافع و مقبول صورت میں انجام پائے مقدمہ کے دکھنے سے بھی معلوم ہوا کہ اس معاملہ میں آپ نے ماشاء اللہ کافی محنت کر کے معلومات کا بہت بردامواد کتب صدیث سے جمع فرمادیا ہے۔ دوسرے مکتوب گرامی میں تحریر فرمایا:۔

السلام عليم ورحمته الله وبركاته

عنایت نامہ پھرمقدمہ انوارالباری جلد ٹانی وصول ہوئی ابھی تک تفصیلی مطالعہ کا وقت نہیں ملائسری انداز میں نظر ڈالی ما شاءاللہ ہر حیثیت سے بہتر نظر آئی' آپ نے بڑی محنت شاقہ بر داشت فر مائی' اللہ تعالیٰ جزا خیرعطا فر مائے ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نظراس پرمرکوز رہے کہ اس زمانے کا فتنداہل حدیث نہیں بلکہ منکرین حدیث ہیں اساطین امت اکا برمحد ثین کوکسی ایسے انداز سے پیش کرنا جس کی بناء پر منکرین حدیث پرجرح کرنے میں بہانہ کل جائے' اس تصنیف میں ایسامحسوس ہوتا ہے کہ وقت کا سب سے بڑا خطرہ المجدیث کی

مخالفت اورحنفیت پراعتراض کوسمجھ کراس کی مدافعت پرزور دیا گیا ہے حالانکہ اس وقت دنیائے اسلام کو دوسر بے فتنوں نے گھیررکھا ہے؛ ہمارے کسی حرف سے ان فتنوں کوسہارا ملنا ایک مصیبت ہے؛ بس اس کا خیال ہر قدم پررکھا جائے؛ نفس حدیث کی خدمت اس کے ذریعے موجودہ دور کے فتنوں کی مدافعت کو بحث و تحقیق کا اصل محور قرار دینا جائے ۔اللہ تعالیٰ آپ کوتو فیق مزید عطافرہائے 'پینا کارہ خلائق تو اب کسی کام کار ہانہیں' آپ حضرات کی مساعی جیلہ کود کھے کرخوش ہولیتا ہے۔

والسلام بنده محمشفيع عفاعنه ١١١١،٢٩ه

مكتوب گرامی حضرت المحد ث العلام مولا ناابوالوفاا فغانی مدیراحیاءالمعارف النعمانیه حیدرآ بادد کن زبدة الخلان واخلص الاخوان سیادت مآب مولا ناسیداحمد رضاصا حب دام مجده

السلام علیم ورحمته الله ۵ و محجه کومکتوب مبارک شرف صدور لا یا موجب مسرت ہوا'اس کے قبل مقدمه انوارالباری کا حصه ثانیہ بھی وصول ہوا' د كيم كرآ تكھول كے ليے نوروول كے ليے سرور ہواو اى سرور لا يمكن تعبيرہ ج كم ترك الاول لل خرجلداول كے مطالعہ سے ميں فارغ ہوا' طباعت کی غلطیوں پرنشانات کرتا گیا' نیز جہاں کچھ کلام تھا'اس پر بھی نشانات کرتا گیا' لیکن اب فرصت بھی کہاں کہ دوبارہ مراجعت كركے اپنے تاثرات كى اطلاع دے سكول البته اتنا ضروركهوں كاكه بيصرف آپ ہى كے ليے مقدر كدا تنا كام كيا 'اس كے بل كسى بزے سے بڑے عالم سے نہ ہوسکاالبتہ تراجم کی ترتیب جیسے چاہئے نہ ہو گئ کررات بھی ہوئے اگر چداس کے بھی وجو ہات ہیں کیکن حروف مجم یا طبقات پراساءکومرتب کرنا چاہئے تھا' دوسرے حصہ کا مطالعہ تو ابھی شروع نہیں کیا' کیونکہ مواقع موجود ہیں'لیکن نشان زدہ مقامات کے گئ تراجم کا مطالعہ کر چکا ہوں' بخاریؓ کے متعلق جو پچھ لکھا گیا ہے اس سے زائد لکھنے کاحق تھا' جو بھی لکھا ہے بہت ہی احتیاط سے لکھا ہے ہاں ان ہی بزرگوں کی وجہ ہے ہم کو ہمیشہ شکست ہی ہوتی رہی ان کوتو گالیاں سننے ہی میں مزہ آتا ہے اور السن بالسن و الجروح قصاص کو بھول گئے ہیں آپ سے كوئى تيزى تين موكى قال ابو عبد الله خالف رسول الله واجاز الخداع بين المسلمين وكيم كرسر ينچ كر كرر نے سے بى تيزى دفع ہوتی ہےاور بخاری کے متعلق کچھ نہ کہنا چاہئے کیونکہ وہ تو معصوم ہیں'آپ تو بہت سے واقعات سے چٹم پوٹی کر کے گذر گئے ، حقا محقا کی روایت تو کی بی نہیں نداس کا ذکر آیا ' بخارا سے اخراج کے کیا اسباب تھے اس کا بھی ذکر کہاں کیا ' نسائی ہے امام صاحب کی روایت کے اخراج کا قیاس میچی نہیں سنن کے رواۃ کے اختلاف کی بناء پر ایسا ہواہے ابوعلی السیوطی اور مغاربہ کی روایت میں امام صاحب کی روایت ہے ٔ حمزہ بن سی اور ابن حواة كروايت مين بين رواة كتاب كى وجد يزيادتى كى كتب مين بوائى كرتى ب\_موطاكو ليجئ سنن ابوداؤدكو ليجئ ضرورت اس كى ب كەمتعددىنىخ كوجمع كركے اختلافات جمع كركے اس كى اشاعت ہونا چاہے تو تمام روایات ظہور میں آ جاتی ہیں جیسے بخارى وابوداؤد كے ليے اہتمام کیا گیاہے ابن تیمید کے متعلق بھی آپ نے بہت ہی زمی سے کام لیاہے مولوی نذر حسین دہلوی کور کی حکومت کی جانب سے مکه مرمه میں تائب کیا گیااورانہوں نے اقر ارکیا کہ میں حنی ہوں اس کا ذکر بھی کرنا جاہے تھا' توبہنا مداس وقت ان کے دستخطے مکہ میں شائع ہوا تھا' نیز شاہ ولی اللہ صاحبؓ کے متعلق بھی بہت کم لکھا گیا' حنفی ندہب پرجتنی ان کی کاری ضربیں ہیں کچھے کم نہیں' کیا مولا نااساعیل دہلوی حنفی تھے ان کے اقوال وافعال حفیت کی ضد کے حامل نہیں؟ نہ معلوم ان کی حفیت کی کون می دلیل موجود ہے؟ پیثاور کے علماء سے ان کی حفیت کی تصدیق کرانا جاہے' مولوی نذ برحسین کا قول ہدایہ پڑھاتے وقت وہ ابوحنیفیہ کوگولی لگی وہ ابو پوسف کووہ محمد کووہ زفر کو مالک کوشافعی کوگولی لگی س کران بعض بزرگوں کو بردی خوشی ہوئی ہوگی' صدیق حسن نے تو احناف کے گھر پر قبضہ کر کے ان کے مال سے ان کے خلاف اس میں دکان لگائی تھی' لیکن اللہ جل شانہ کے فیصلوں کا مفابلہ کون کرسکتا ہے ایسا مٹا دیا کہ لاکھوں روپیہ جوصرف ہوئے تھے دریا برد ہو گئے کاند لم یکن شینا

مذکود ا غرضیکہ آپ نے جوبھی پچھکھا ہے ت کھا ہے اس میں کسی کی پروانہیں کرنا چاہئے 'زبانی جمع وخرچ مجالس میں رہ جائے گا'اور آپ کی کتاب صدیوں یادگارز مانہ ہوگی' ان شاءاللہ یہ فضیلت آپ ہی کے لیاکھی گئی تھی عہر مدقی کے واسطے دارور من کہاں' احناف بزرگوں کو صدیوں سے گالیاں کھاتے کھاتے سنے کی عادت ہوگئی' اس میں لذت محسوں کرتے ہیں اس لیے ان کونا گوار ہے کہ سب وشتم کرنے والے کود بی زبان سے بھی جواب دیا جائے منکرین حدیث تو اس سے پہلے بھی آپ کے جوابات دینے نے ناکدہ اٹھائے ہوئے ہیں آپ کے اقوال کو پیش زبان سے بھی جواب دیا جائے منکرین حدیث تو اس سے پہلے بھی آپ کے جوابات دینے نے ناکدہ اٹھائے ہوئے ہیں آپ کے اقوال کو پیش کرتے رہتے ہیں اس کا کیا جواب ہے کوئی نئی بات نہیں مسلم نے بخاری کے متعلق کیے الفاظ استعال کئے ہیں' حاکم نے تو دونوں پر ایسا مواخذہ کیا کہ ایک کہا گئی ہیں ان کی فروند ان کی فلطیاں اور کیا کہا گئی گئی ہیں ہیں ہوئی پھر فقہاء احتاف ہمیشدان کی تر دیدیں کرتے ہی رہے ہیں'ابو بکر رازی' ابو بکر سرخمی' ابوائحسین فروگڈ اسٹیں بتلا کیں' ان پر کیوں نگاہ نہیں بھوئی پھر فقہاء احتاف ہمیشدان کی تر دیدیں کرتے ہی رہے ہیں'ابو بکر رازی' ابو بکر سرخمی' ابوائحسین فروری' عینی این ہام' امیر کا حب اتھائی آگر منکرین حدیث ان کے اقوال سے استدلال کریں تو اس کا کیا جواب ہوگا' خوداما م احمد رحمہ اللہ نے مورد کیا گئی گئی کی زبان جن کی گئی کی کہا ہی گئی کیا کیا درخ ان ہی طرف پھیرنا جاہے تھا' حار حاف سے گناہ کیر و دوران کی گالی کا رخ ان ہی طرف پھیرنا چاہئے تھا' حار حاف سے گناہ کیرہ دے میں اب دوسری جلد کی تھوڑ ا مطالعہ کروں گااس کے بعد کھوں گئی کا نہ سے ہوتو سر سلیم خم سے کیان ہمارے حاف سے گناہ کیرہ دے میں اب دوسری جلد کا تھوڑ ان مطالعہ کروں گااس کے بعد کھوں گئی جو اب سے بوتو سر سلیم خم سے بوتو سر سلیم خم سے کین ہمارے حاف سے گناہ کیرہ دی میں اب دوسری جلد کا تھوڑ ان مطالعہ کروں گااس کے بعد کھوں گا

عادب سے ہوتو سرتشلیم نم ہے لیکن ہمارے جانب سے گناہ کبیرہ ہے میں اب دوسری جلد کا تھوڑ اٹھوڑ امطالعہ کروں گااس کے بعد لکھوں گا' جانب سے ہوتو سرتشلیم نم ہے لیکن ہمارے جانب سے گناہ کبیرہ ہے میں اب دوسری جلد کا تھوڑ اٹھوڑ امطالعہ کروں گااس کے بعد لکھوں گا' لیکن اب بھی فہرست کود کیچ کر بہت سے مقامات کا مطالعہ کر چکا ہوں' آپ نے کہیں بھی تجاوز نہیں کیا' یہ اللہ کافضل ہے آپ پراور حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کافیض صحبت ہے۔ ابوالوفا

تبصرهٔ گرامی مولا ناعبدالماجد صاحب دریا با دی رحمة الله علیه

اس مضمون کے فقرے جا بجاملتے ہیں'اور فاضل مرتب نے اسے عملاً بھی خوب بنایا ہے'اس دور میں حدیث کی بیرخدمت حدیث ہی کی نہیں' بلکہ کل علم دین کی ایک اہم وقابل قدر خدمت ہے۔

مكتوب گرامی جناب مولانا سعيداحرصاحب اكبرآبادی (صدر شعبه دينيات مسلم يونيور شامل گره) محت محترم وكرم!السلام مليم ورحمة الله

کل قاری رضوان اللہ صاحب سے انوار الباری کا حصد دوم آپ کے والا نامہ کے ساتھ موصول ہوا' فرط اشتیاق میں ای وفت ادھرادھر سے پڑھنا شروع کیا' جی باغ ہوگیا' خدا آپ کوخوش رکھے' ماشاء اللہ خوب کام کررہے ہیں حضرت الاستاذ رحمہ اللہ کی شاگر دی اور ذات گرامی کے ساتھ شرف انتساب کاحق ادا کردیا۔ "ایں کاراز تو آیدومردال چنیں کنند"

جی ہاں! واقعی تبھرہ میں کافی دیر ہوگئ میں خود بھی شرمسار ہوں' مگراول تو کتب برائے تبھرہ کا انباراس کا عام سبب ہے اور دوسری خاص وجہ یہ ہے کہ میں اس کتاب کے بعض مباحث اور خصوصاً امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں امام بخاری کی ناانصافیوں اور ان پر آپ کے تھرہ پر خالص علمی رنگ میں کسی قدر تفصیل سے کلام کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے فرصت نہیں نکال سرکا ہوں' کیونکہ سرکاری اور دفتر ی گونا گوں مصروفیتوں کے علاوہ اپنی ایک ضخیم کتاب کی تالیف وتسوید میں بھی مشغول ہوں' بہر حال اب زیادہ تا خیر نہ ہوگئ یا تو مئی سے بر ہان میں ورنہ جون میں بقیبنا دونوں حصوں پر ایک ساتھ تبھرہ آ جائے گا۔

آپ نے غالبًا ابن ابی عائم الرازی التوفی کی سے جھی کافی مدول سکی تھی نے کتاب دائرۃ المعارف حیدرآباد نے شائع کیا ہے۔ حضرت دیکھی ورندامام بخاری کی تاریخ دائی پرتبھرہ میں اس ہے بھی کافی مدول سکی تھی نے کتاب دائرۃ المعارف حیدرآباد نے شائع کیا ہے۔ حضرت الاستاذر حمتہ اللہ علیہ کے تلافہ ہیں آپ نے اس نابکاروسیاہ اعمال کا بھی تذکرہ فرمایا ہے'اپی علمی اور عملی بیچ میرزی کے باعث اس آفاب علم وطہارت نفس سے اپنی نسبت کا اعلان کرتے ہوئے تخت ندامت اور شرم محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ یقین کیجے' جب میں نے اپنی نسبت آپ کی سطور پڑھیں تو شرم سے پانی ہوہوگیا۔ و فقنا اللہ لما یحبہ و یوضاہ

والسلام: مخلص سعيداحد ١٩ اير مل ٢٢ ء

مكتوب كرامي محترم مولاناع بيزاحمه صاحب بهارى دامت فيوضهم

استاد جامعه اسلامیه دا بھیل اس دفعه طباعت و کتابت کاغذ بھیجے کا باشاء اللہ اچھا اہتمام رہا مضامین تو ماشاء اللہ نور بہت ہی دلیسند ہیں اور طرز بہت اچھا ہے۔ دفاع عن الحفیہ نہایت ہی ابلغ اور اوضح پیرا پیس ہے ادب واحتر ام کالحاظ تو بہت ہی قابل داد ہے الامن ظلم والی صورت سے استفادہ کیا جاسکتا تھا کہ مگر اللہ تعالے نے بڑی ہی نوازش فرمائی ہے کہ تلم بے باکنہیں ہوا واقعتہ ہر حیثیت سے محنت اور کتاب مستحق صدستائش ہے۔ والسلام عزیز احم غفرله کے۔

مكتوب كرامى محترم مولا ناامتيا زعلى صاحب عرشى رضالا ببريري رامپور

صديق مرم ومحترم وعليكم السلام ورحمته الله وبركاته

مقدمہ انوارالباری کا تخفہ ثمینہ اور دوکرم نامیل چکے ہیں میں نے مقدمہ کواز اول تا آخر پڑھ بھی لیا ہے اس میں دو تین جگہ نشان بھی بنائے ہیں ان شاءاللہ ذرافرصت ملے تو لکھوں گا۔

مجموعی طور پرآپ نے بے حدد لسوزی اور تحقیق سے کام کیا ہے' جی چاہتا ہے کہ انوار الباری کودیکھنے کی بھی سعادت نصیب ہوجائے۔ کاش! امام طحاوی کے بعد بھی احناف نے احادیث پر کام کیا ہوتا' اور مشکلو ہ سے پہلے کوئی کتاب استعال میں آنے لگی ہوتی' اب بہت دیر میں ہمیں' ادھر توجہ ہوئی ہے' بہر حال ابھی وقت بہت ہے' خدا آپ کوصحت عطافر مائے اور فراغ خاطر بھی۔ والسلام مخلص عرشی۔

مكتوب كرامي محترم مولا نامحمرا يوب صاحب قادري رحمة الله

جناب محترم مولانا محمر عبد الرشید نعمانی صاحب کے یہاں بخاری کا مقدمہ دوجلدوں میں دیکھا بے اختیار زبان سے تحسین وآفریں کی صدانکلی اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں جزائے خیر دیے اور آپ کے مراتب بلند فرمائے۔خاکسار کی کتاب (ترجمہ تذکرہ علاء ہند) کے جواکثر جگہ حوالے ہیں'اس کے لیے دل سے شکر گذار ہوں میں خواہش مند ہوں کہاس کی دونوں جلدیں انتہائی رعائق قیمت پر مجھے بھیج دی جائیں۔ پاکستان میں قیمت اداکر دوں گا۔امید ہے کہ جواب سے مشرف فر مایا جاؤں۔

فقط والسلام: -خاكسار محدايوب قادرى كراجى نمبره اساكست 1977ء-

## مكتوب گرامی شیخ النفسیرمولا نا ذا كرحسن صاحب پهلتی بنگلور (مدارس) دام فصلهم و فیوشهم

مقدمہانوارالباری ہردوجلد بنظرغائر مطالعہ کرنے کے بعدمیرے قلبی تاثرات حسب ذیل ہیں۔

ا۔ تدوین فقہ کے وقت امام اعظم کے پاس ذخیرہ حدیث کی قلت کے گمان کی تر دید کس قدر واضح طور پرسید نا امام بخاری کے ان حالات میں اس حقیقت سے ہور ہی ہے کہ انہوں نے طلب علم حدیث میں متعدد بلا دکا متعدد مرتبہ سفر کیا لیکن کوفہ اور بغداد کا سفر اتنی بار فر مایا جس کی کوئی تعداد معین نہیں ہوسکی 'بیاس امر کی بین شہادت ہے کہ امام بخاری کے وجود سے پہلے ہی عراق مرکز علم حدیث بن چکا تھا اور یہی وہ مرکز ہے جس میں امام اعظم اور آپ کے اصحاب نے فقہ واصول فقہ کے علوم مدون فر مائے۔

متاخرین کی تضعیف کے بارے میں مقدمہ صفحہ ۲۱/ پر جوآپ نے علامہ ابن امیر الحاج کا قول نقل فرمایا ہے وہ دراین اور واقعۃ بڑا وزن رکھتا ہے اور اس سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی حقیقت واضح ہوجاتی 'تاریخ حدیث کے مطالعہ سے بیر حقیقت بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مذہب اربعہ کی بنیاد صحاح ستہ پر ہر گزمہیں ہے بلکہ اس عظیم ذخیرہ احادیث پرتھی 'جس کا پچھ حصہ بروایت صحہ وضعیفہ از متقد مین اصحاب صحاح ستہ کو بھی بعد میں نصیب ہوا' اور پچھ فوت بھی ہوگیا جس کی وجہ سے متاخرین اہل حدیث کو متقد مین سے الگ راہ اختیار کرنی پڑی اور انہوں نے اپنی بساط بحر جوذ خیرہ حدیث جمع کیا تھا اس پر ان کواسے اجتہاد کی اساس قائم کرنی پڑی۔

(۲) آپ کی عمیق تحقیقات سے جلیل القدر محدثین کا محدثین احتاف کے ساتھ خطرناک حدتک تعقبات کا برتا وَ طشت از بام ہوا ہے جو بہت زیادہ قابل محسین ولائق صدشکر ہے عوام تو کیا اکثر علاء بھی محدثین کی جلائت سے اس قدر مرعوب ہیں کہ ان کے بعض لچر ملفوظات کو بھی عموماً قبول کرتے رہتے ہیں اور پھراپی نہ ہی تحقیقات کے بارے میں متر دو ہوجاتے ہیں اس تر دد کی جھلک ہندوستان کے بعض بڑے بڑے علاء کی تحریرات میں بھی پائی جاتی ہے جزاک اللہ کہ آپ نے اس تر دد کے رفع ہوجانے کا پوراسامان اس طرح مہیا فرمادیا ہے امیر الموشین فی الحدیث علامہ ابن مبارک کا تلمذاما م اعظم سے اس قدر اظہر من الشمس ہے کہ کوئی عالم حدیث اس سے ناوا قف نہیں رہ سکتا اس کے باوجود ترجمہ ابن مبارک مندرجہ تہذیب میں ان کا اس سے سکوت لاعلمی پر کسی طرح بھی محمول نہیں کیا جا سکتا جب کہ وہ مسلم ما ہرعلم اساء رجال ہیں پھران کا بیسکوت جس امرکی غمازی کررہا ہے اس کوزبان قلم پر لا یا نہیں جا سکتا ہرخض خودا سے ضمیر سے دریا فت کرسکتا ہے۔

۳۔ مقدمہ ضحہ ۱/۲ پرمولانا عبد الروف صاحب رحمانی کی پیغزش کہ انہوں نے تعلیقات بخاری کوا یے عظیم ذخیرہ سے ماخوذ ہتایا جس بیں سے بعض ذخار کا وجود بھی امام بخاری کے ذمانے میں نہ تھا ہوی بجیب بات ہے شایدہ مدگی ست گواہ چست والامقولہ ایسے بی مواقع کے لیے کہا گیا ہے۔

۲۰ ساریخ کبیر میں سیدنا امام بخاری کے قول دربارہ ارجاء امام اعظم و مسکت الناس عنه و عن دانیه و حدیثہ کوعلامہ کوثری کے جوابات نے ہا امنثوراکردیا ہے اور آپ کے نفتہ کا لہجا گرچہ بعض حضرات کے نزدیک تیز ہولیکن احقر اس میں آپ کو بالکل معذور جمتا ہے کہ بونکہ ان کا بیقول واقعہ کے بالکل خلاف ہے جب کہ امت کا دوثک حصدان کے فقہ کو سلیم کرتا ہے اور سینکٹروں اولیاء کرام نے من جانب اللہ حق مانا ہے شاید سیدنا امام بخاری کے نفتہ کر دہ شرائط ان کے ذہن میں روایت عن الرسول تک محدود سے باقی افراد امت کے بارہ میں وہ ہر کہ ومہ کی روایت قبول کرنا جائز خیال فرماتے ہوں گے گریہ اصول محل نظر ہے جب کہ قرآنی آیت کریمہ یا یہا اللہ ین امنوا ان جاء کم فاسق ومہ کی روایت قبول کرنا جائز خیال فرماتے ہوں گے گریہ اصول محل کو فاسق

ہنباء فتبینوا الایہ بیسب کے نزدیک اپنے عموم پر ہے واقعی بلامرعوبیت و برعایت حسن ادب ٔان حقائق کوآپ نے درج فرما کرہم جیسوں کم علموں پر بڑااحسان فرمایا ہے ان تحقیقات کو پڑھ کردل سے دعانکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوعمرطویل وتو فیق کار ہائے جلیل عطافر مائے۔

۵-جمیدی اتالیقی اوراسملیل بن عرع وی روایت از اما م اعظم اور پھران سے اما م اعظم کی تضعیف و تنقیض اور جمیت مفروضہ پراستدلال جو تاریخ صغیر کے محتر مو لف نے اختیار فر مایا ہے حقیق ور ایسر جی کا وہ عجیب شاہ کا رہے جس کی نظیر ملنی مشکل ہے کہ تاریخ بواب آپ نے خوب دیا ہے۔ قوی ہو جمیدی کی روایت متعلق سنن مجامت کا جواب ملامہ کوڑی نے اور روایت سفیان بطریق تعیم بن حماد کا جواب آپ نے خوب دیا ہے۔ کتاب الفعد المحتویت امام ابو یوسف کا جواب آپ نے خوب دیا ہے عقل حیران ہے کہ ایسے جلیل القدر محدثین کے ان مسامحات کی آخر کیا تاویل کی جائے ایسے بی شخ جمیدی کے الزامات کی حقیقت جوآپ نے واضح فرمائی ہے۔ جزءالقراءة خلف الامام میں حضرت امام اعظم پر کتا تاویل کی جائے الیہ بی شخ جمیدی کے الزامات کی حقیقت ہوآپ نے واضح فرمائی ہے۔ جزءالقراءة خلف الامام میں حضرت امام اعظم پر کئی واری السیف علی الامتہ کے لئے حقیقت الزام کا جوجواب آپ نے دیا ہے بڑا مسکت ہے جزء رفع الیدین میں اڑتے والی روایت از این مبارک کے مزاحیہ واقعہ کو استدلال میں پیش کرنا اور وہ بھی ایسے مسلم امام امت کی ضلالت پر نعوذ باللہ اس سے پتہ میں اڑتے والی روایت از این مبارک کے مزاحیہ واقعہ کو استدلال میں پیش کرنا اور وہ بھی ایسے مسلم امام امت کی ضلالت پر نعوذ باللہ اس سے چتا ہے کہ جس طرح حبک الشیء یعمی ویصم ہے بھی امرواقعی ہے۔

غرض ترجمہ سیدنا امام بخاری کے ذیل میں آپ نے بڑے غور وفکراور تدبر سے کام لیا ہے اور دفاع عن الاحناف کاحق ادا کر دیا ہے این

کارازنو آیدومردان چنین کنند\_

۲-مقدمه صفح ۱/ ۱۳۰۰ اوراس کے بعد کے صفحات میں آپ نے جو حضرت علامہ شمیری رحمته الله علیہ کے ارشادات ذکر فرمائے ہیں بہت ہی فیمتی ہیں جن ہے۔ ہی جن ہیں جن سے سیدنا امام بخاری کے عبوان میں بہت سے حقائق کا انکشاف ہوا ، جن تک ہم جیسے ناکارہ لوگوں کی نظر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کیونکہ اگران پر خور کا ارادہ بھی کیا جائے تو حضرت امام بخاری کا تقدس جو ہم سب کے موا ، جن تک ہم جیسے ناکارہ لوگوں کی نظر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کیونکہ اگران پر خور کا ارادہ بھی کیا جائے تو حضرت امام بخاری افقدس جو ہم سب کے قلوب میں راسنے ہو چکا ہے مانع .... ہے گر حقیقت بھر حقیقت ہے جس کو واضح ہونا ہی جا ہے ۔سیدنا امام بخاری اورائمہ متبوعین کے درمیان جو فرق مراتب ہے گو وہ محققین کے نزدیک ظاہر ہے لیکن عوام پر بالکل مخفی ہے اچھا ہوا کہ آپ نے نے اس کی خوب وضاحت فرمادی او ہام امام بخاری گا ذکر اور پھراس پر آپ کا محاکمہ دونوں اہم اور قابل لحاظ ولائق مطالعہ ہیں۔

ے-مقدمہ صفحہ ۳/ ۴۷۷ پر جو آپ نے چند ضروری امور کی تنقیح نہایت مختفر طور پر کردی ہے وہ بڑی ضروری تھی' مثلاً علوا حادیث بخاری پر دیگرا حادیث پران صلاح کے دعوے کی رکا کت اور دعوائے قطعیت ا حادیث بخاری کی حقیقت وغیرہ۔

۸-امام طحاویؓ کی غباوۃ پر جوروایت عموماً دیکھی گئی ہے۔ آپ نے اس کی خوب قلعی کھول دی ہےاوران کا اپنے ماموں سے ترک تلمذاور شیخ کی طرف رجوع کی اصل وجہ بھے تحریر فرما کراس عظیم مغالطہ کور فع فرمادیا۔

9 - توافق امام ترندیٌ بمذہب امام اعظم کی جو چندمثالیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔وہ احناف کے لئے اطمینان قلبی کا باعث ہیں کیکن اگر استقصار کر دیا جاتا تو زیادہ مفیدتھا' شاید بخوف طوالت چندامثلہ پراکتفا فرمایا گیا ہے۔

١٠- امام اعظم كے بارہ ميں امام نسائی كى تضغيف كابر اوندان شكن جواب ديا ہے۔

آ فرين باديرين جميت مردانة تو!

اا-امام محمد بن شجاع تلجی پرابن جوزی وابن عدی کے حملوں کا علامہ کوٹریؓ نے جور دفر مایا ہے اس میں واقعی حق دفاع ادا کر دیا ہے۔ ۱۲-ابن حزمؓ کی وسعت علمی کارعب ان کی کتب کے ناظرین پر بہت زبر دست پڑتا ہے کیکن حافظ ذہبیؓ وابن حجرؓ نے اس کی خوب قلعی کھول دی ہے اور ہمارے حضرت علامہ کشمیریؓ نے ان کے تعصب ازاحناف کوخوب واشگاف فر مایا 'جس کے مطالعے کے بعدان کی متعصبانہ رائے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ ۱۳-مقدمہ صفحہ ۱/ ۹۷ امام بیہ بی کے خلافیات پر جو آپ نے حضرت علامہ کشمیری کا ریمارک تحریر فر مایا ہے اسے دیکھ کر طبیعت پھڑک اٹھی بڑا قیمتی ریمارک ہے باران عصبیت نے حنفیہ پر کیا کیاستم ڈھائے ہیں اللہ اکبردیکھ کرتعجب وجیرت کی انتہانہیں رہتی ۔

۱۶-صفح ۱۳۳۱ پر حافظ ابن مجر کے ترجمہ میں طبقہ علاء کوان کے تعصب مزاجی کی وجہ سے امت کی ایک عظیم جماعت کا گرایا جانا متداول کتب رجال انہیں کی ہیں' جن پرعمو ما اعتاد کیا جاتا ہے ایک شخص کے تعصب مزاجی کی وجہ سے امت کی ایک عظیم جماعت کا گرایا جانا ایساعظیم مغالطہ ہے جس کی جواب دہی آخرت میں سخت مشکل ہے اور میدا یک ایسا فتنہ ہے جس کا تدارک سوائے ان کے تعصبات کوا جاگر کرنے کے اور کسی طرح نہیں کیا جاسکتا لیکن اس موقعہ پر آپ کے اختصار نے تشکی باتی چھوڑ دی' کاش مزیدا مثلہ دی جاتیں۔ کا۔صفح ۱۲۹/ میرے افظ عینی کے ترجمہ اور ان کی عمد ہ القاری کے مزایا وفضائل سے احتر بہت ہی محظوظ ہول

الثدكريز ورقكم اورزياده

۱۸-صفحة/۱۵۳/پرعلامه قاسم بن قطلو بغامصری کا ترجمه جس انداز ہے آپ نے کیا ہے آج تک نظر ہے نہیں گزرا تھا۔ایے جلیل القدر محدث سے دوسرے تو کیا خود عامهُ احناف بھی اکثر ناواقف ہیں'ان کی جلالت شان کی شہادت اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتی ہے کہ کوئی حفیٰ نہیں بلکہ منبلی محدث صاحب شذرات نے ان کو حنات الدہر میں شار فر مایا ہے۔فالحمد مللہ و جزا کم اللہ حیراً.

۱۹ - صفح ۱/ ۱۷ اپر محدثین کی صفت میں حضرت مجد دالف ٹائی کا ترجمہ ایک عمدہ اور ضروری اضافہ ہے جس کا سہرا آپ کے سرہ ورنہ عمو ما لوگ ایک شیخ طریقت کی حیثیت ہے آپ کو پہچا نے ہیں اس سلسلہ میں شیخ عبد الحق محدث و ہلوی اور مولا نا سیالکوٹی کی مخالفت کا اصلی سبب جو آپ نے واضح فرمایا بہت خوب ہے ذکر مخالفت تو سب نے کیا ہے مگر اسباب کی تہہ تک پہنچنے کی بہت کم سعی کی گئی ہے۔

۲۰ - صفح ۱۹۳/ پر حضرت شاہ ولی اللہ کے ترجمہ میں ان کی ابتدائی وانتہائی تحقیق کا فصل آپ نے واضح کر کے اس تر ددکو ہمیشہ کے لئے متم کر دیا ہے جو ان کی ابتدائی تصانف عقد الجید وغیرہ کے مطالعہ سے ناظرین کو پیدا ہوتا ہے واقعی شیخ ابوطا ہر کر دی کی صحبت و تلمذ کا اثر ان تالیفات میں نمایاں ہے اور ایسا تا ثر فطری چیز ہے کیکن ہر محقق کی آخری رائے ہی قابل اعتاد ہوتی ہے جو فیوض الحرمین نے واضح کر دی ہے اور پھرخو د حضرت شاہ صاحب موصوف کی تحریر الحقی عملاً نے اس پر مہر تصد کی شبت کر دی ہے آپ کی بیہ تلاش وجبتجو اور ان کے ترجمہ میں اس کا اور پھرخو د حضرت شاہ صاحب موصوف کی تحریر الحقی عملاً نے اس پر مہر تصد کی شبت کر دی ہے آپ کی بیہ تلاش وجبتجو اور ان کے ترجمہ میں اس کا اور پھرخو د حضرت شاہ صاحب موصوف کی تحریر الحقی عملاً نے اس پر مہر تصد کی شبت کر دی ہے آپ کی بیہ تلاش وجبتجو اور ان کے ترجمہ میں اس کا

اضافه براقیمتی ہے جس کی جس قدر بھی قدر کی جائے کم ہے بندہ اس سے بہت زیادہ محظوظ ہوا۔

۲۱-صفح ۲۱۲/ پر حضرت شاہ عبدالغنی مجددی حنق کے ترجمہ میں بی حقیقت آپ نے خوب واشگاف کی کہ مولانا سیدنذ برحسین صاحب مجن کی محد میں با قاعدہ تلمذ حاصل نہ تھا اور ان کی سند سند جن کی محد میت کا ڈ نکا بجایا جا رہا ہے ان کوشنے الکل حضرت شاہ الحق صاحب ہے علم حدیث میں با قاعدہ تلمذ حاصل نہ تھا اور ان کی سند سند برکت تھی نہ اجازت پھر صاحب تحفیۃ الاحوذی و عایت المقصو د کے ڈھول کا پول کوخوب واضح کیا ہے۔ تبجب ہے کہ بیہ حضرات عمل بالحدیث کے مدعی ہوکراس قدر غلط بیانی اور کذب صرح کے سے کیا م لیتے ہیں۔

ے گرجمیں مکتب وہمیں ملاالخ اور مقدمہ صفح ۲۲۳/ پرخودان کے ترجمہ میں ان کے اساتذہ کا پیۃ خوب دیا ہے نیز ان کی اہل وطن کے خلاف انگریزوں سے وفاداری کاراز بھی معلوم ہوا جس کی تقیدیق کمشز دہلی کا سفارشی خطا ورشس العلماء کا خطاب اور حطام دنیا کا انعام کررہا ہے اور کمال ہیں کہ بیسب بھی خودالحیاۃ بعدالممات (سوانح صاحب موصوف کے میہ کے مصنف کے قلم سے سبحان اللہ واقعی صاحب موصوف کے میہ کمالات ان کی ولایت و محد قیمت کے ایسے مجزات وخوارق ہیں جو یا در کھنے کے قابل ہیں۔ تا ہم حضرت امام اعظم کے ساتھ ان کے حسن ادب آج کل کے مدعیان اجتماد کے لئے قابل صدعبرت ہے۔

۲۲-صفی ۱۲ مفی ۱۳۵۹ پرعلامه مبارک پوری کے ترجمه میں ان کی جلالت کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے تعصبات کی جو چند مثالیں آپ نے دی بین ان سے ان حضرات کے معیار تحقیق کا خوب اندازہ ہوتا ہے ان مثالوں اور دیگر امثلہ کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ واقعی حنفیہ مظلوم ہیں 'ظالم ماخوذ اور مظلوم انشاء اللہ منصور ہیں اور ناصر مظلوم ماجور باجر عظیم ہوگا۔

۳۳-صفحہ / ۲۳۳ پر حضرت علامہ ججتہ اللہ فی الارض انور شاہ صاحب تشمیری قدس اللہ سرہ کے ترجمہ میں اگر چہ آپ نے ان کی خصوصیات وفضائل دو تین صفحات میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کین احقر کے نزدیک بیتذکرہ حضرت والا کی شان تقدس وعلم کو واضح کرنے میں ناکافی ہے درازیادہ وضاحت فرمادیتے تو بہتر ہوتا۔ تاہم تراجم ہے جس قدرتعارف کرایا جاسکتا ہے اس کے لئے اس قدر بھی کافی ہے مصفحہ تخصیت سے تعارف کرانے کے لئے مستقل تصنیف کی ضرورت ہے دعاہے کہ اللہ تعالی سی باہمت بزرگ کو اس کی تقیم عطافر مائے۔ (انوارالباری میں حضرت کے علوم وتحقیقات کا بہ کشرت ذکرائ کی کا تدارک کرے گاان شاء اللہ۔

۲۴-احناف محدثین کا جس قدر آپ نے استقصار فرمایا ہے وہ قابل صد تحسین ہے۔خصوصاً اس سے اور بھی زیادہ مسرت ہوئی کہ اکثر محدثین ہند کا ذکر بلاتفریق و جماعتی تعصب درج فرمایا گیا ہے بیٹک اہل حق کا مسلک بھی یہی ہونا چاہئے کہ تمام اہل کمال کا اعتراف کیا جائے۔فجز اکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

۔ ۲۵ – تراجم محدثین کے بالاستیعاب مطالعہ سے ایک بات میں محسوں ہوئی کہ بنسبت دیگر محدثین کے ففی محدثین کی اکثریت صاحب زہد وقاعت مشتعل لعبادة فائز بمراتب قرب وولایت منفطع عن الدنیا اور راغب الی اللہ تعالیٰ نظر آئی جو جماعت حنفیہ کے لئے باعث صدافتار ہے اور یہ وہ آثار مبار کہ ہیں جن سے خفی مسلک کے مقبول عنداللہ ہونے پراستشہاد کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب نوٹ: یوں تو مجموعی حیثیت سے جلد ثانی جلداول کی طرح ساری ہی سینکڑوں کا بئب ونوادر علمیہ وتحقیقات عالیہ سے مملوہ جس کا صحیح اندازہ پورے مطالعہ کے بعد ہر شخص کر سکتا ہے فقیر نے صرف چند مقامات کے بارہ میں اپنے تاثر ات عرض کئے ہیں ورندایک مستقل رسالہ اس جلد کے ماس پر لکھا جا سکتا ہے۔

## مكتوب كرامي مولا ناحكيم محمد يوسف صاحب قاسمي بنارسي دامت فيوضهم

انوارالباری حصہ اول کے بعد حصہ دوم نظرافروز نقاش نقش ٹانی بہتر کشد زاول کا نقشہ آنکھوں میں پھر گیا۔
الحمد للہ جس طرح محاسن ظاہری سے آراستہ ہے اس سے بڑھ کرمعنوی خوبیوں کا حامل ہے مطالعہ سے مجھا لیے ہمچید ان کوبیش بہااورگراں قدر فوائد حاصل ہوئے مولف محترم کے لیے ہر بن موسے دعانگلی کہ باری تعالے ان کی حیات نافعہ کواس خدمت جلیلہ کے لیے باقی رکھے تا کہ بی خدمت اتمام تک پہنچ اور اس تالیف کو سن قبول سے نوازے اور باعث نجات ور فع درجات فرمائے اور ان کے سینہ کوعلوم ومعارف کے لیے کھول دے۔

ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے اسلاف کرام یعنی ہندی علماء کی خدمات پر جن میں اشاعت متون احادیث و تالیف شروح ہے ہمیشہ فخر کیا ہے اب تک تمام خدمات عربی یافاری زبان میں ہوئی ہیں قسام ازل نے اردوالی شستہ اور مقبول عام زبان میں بخاری شریف کی ایک نہایت ہی محققانہ اور بے نظیر شرح کے لیے (جومتقد مین کی تحقیقات عالیہ اور اکا برمتاخرین کے افادات نادرہ پر مشتل ہوگی ابھی ایک ہندوستانی عالم محت محترم حضرت مولا نا الحاج سیدا حمد رضا عافاہ اللہ وابقاہ کومنتخب فرمایا 'جوباعث صدناز وافتخارے مقدمہ ہی سے اصل شرح کی افادیت کا اندازہ ہوگا۔

حضرت مصنف تمام احناف کی طرف ہے شکر یہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے حنفی مسلک کی تائید وتقویت کے لیے ہمت فرمائی اور قلم اٹھایا ہے' اللہ نعالے ان کے عزم وہمت میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگ اس کی اشاعت میں کوشش کریں تا کہ پوری کتاب جلداز جلد منصر شہود پر ظاہر ہو'اس وقت حضرت مؤلف کی بہی قدردانی ہے' نہ صرف زبانی شخسین وتوصیف:

واناالعبدالصعیف محمد بوسف قاسمی غفرلهٔ



انوارال المراق

www.sirat.e.mustageem.net

## بداللع الخاني الركينم

# مُعَتَّلُمُّنَ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

مقدمہ انوارالباری کی دوجلدوں میں اکابر محدثین کے حالات وعلمی خدمات کامخضر تعارف کرایا گیا تھا اور جلد دوم کی ابتداء میں امام بخاریؒ کے حالات مہم فات میں دیے گئے ہیں اس کے بعد انوار الباری جلداول کے شروع میں بھی پچھتذ کرہ ہوا اور اس کی تحییل اس وقت پیش نظر ہے ہم کئی بار پوری صراحت کے ساتھ لکھ چکے ہیں کہ جہال تک امام بخاریؒ کی فن حدیث میں خذاقت وجلالتِ قدر کا سوال ہے یا ان کی صحیح بخاری کی مزیت وفضیلت دونوں امر بے شک مسلم اور تنقید سے بالاتر ہیں۔

اس مرحلہ سے گزر کر دوسرے امور زیر بحث آتے ہیں اور ہمارے نز دیک جس طرح پہلی دونوں باتوں کوزیر بحث لا ناعلم وانصاف سے بعید ہےای طرح دوسری جوانب سے صرف نظر کرنا بھی علم و تحقیق اور عدل وانصاف کے مقام سے نازل ہے۔

ہارے حضرت شاہ صاحب کے دریِ حدیث کی بدین حصوصت تھی کہ جہاں وہ معانی حدیث اور شری احکام تھہد پر سیر حاصل کلام فراتے تھے رجالی سنداور حدیثین کے سی حالات، عادات اور طرز تحقیق وغیرہ پر بھی تیمرہ فرماتے تھے اور اس بارے بیس کی وقت بھی کوئی بات عدل وانصاف کے معیارے نازل ہو کرنہیں فرمائی۔ سارے آئمہ اجتہاد، سارے محدیثین وفقہا کوایک نظرے و کیجتے تھے، تمام غذاہب کو حدیث سی اور اتحال و آثار معیارے نازل ہو کرنہیں فرمائی۔ سارے آئمہ اجتہاد، سارے محدیثین وفقہا کوایک نظرے و کیجتے تھے، تمام غذاہب کو حدیث سی اور اتحال و آثار صحاب اللہ معیارے نازل ہو کرنہیں فرمائی سارے آئمہ اجتہاری اگر جائے الیے حضرات صحاب وسلف کی کسوئی پر پر کھتے تھے، اس کے اگر چند مسائل بیس آئمہ حندید کی کمزوری دیکھی تو اس کا بھی پر ملاا قرار کیا اگر حافظ ابن جرالیے حضرات کی بیان میں اور چونکہ تالیقی صورت سے الی جامع کوئی اور کتاب موجود تبیس ہے۔ ابتداء ہماری ذکر کر دہ تشریب خات وابحاث کی بیاد تربی ساور پھی محسوس ہوں گی ہندہ صورت شاہ صاحب کے کھولوگوں کوغیر مانوں بھی محسوس ہوں گی ہندہ صوصاً ان لوگوں کوجن کی نظر قد ماء محد ثین کی طویل علمی ابحاث پر نہیں یا جنہیں حضرت شاہ صاحب کے کھولوگوں کوغیر مانوں بھی محسوس ہوں گی ہو مطالعہ کے باعث کوئی مناسبت نہیں بہیں معلوم ہے کہ جس زمانہ بیس حضرت شاہ صاحب کے تھی قبی در سے باعث کوئی اور دری صدیث پر یہ بات گراں گر دی تھی کوئیہ وہ اپنے علم ومطالعہ کی کی کے باعث اس طرز تحقیق کوئیں جو اس کے تھی حضرت شاہ صاحب کے تھی قبی در سے عام ومطالعہ کی کی کے باعث اس طرز تحقیق کوئیں خوالے تھے۔ حالانکہ غیر مقلدین کے جارحاندا قد امات نے تجی حضرت شاہ صاحب کے تھی قدر س

حدیث کی ضرورت کوواضح تر کردیا تھااور بیرحقیقت ہے کہ اس وقت اگر علامہ شوق نیموک مخرت گنگوہی ،حضرت شیخ الہند،حضرت مولا ناخلیل احمہ صاحبؒ ایسے محدثین کی خدمات حدیث رونمانہ ہوتیں توعلم حدیث کے میدان میں ہمیں بڑی پسپائی سے دوجپار ہونا پڑتا۔

ان سب اکابر کے بعد حضرت شاہ صاحب ؒ نے طلب و تحقیق اور و سعتِ مطالعہ میں نہایت بلنداور غیر معمولی مقام حاصل کیا اور تیرہ سو سال کے علمی دفاتر کھنگال ڈالے اور بیصرف ان ہی کاحق تھا کہ امام بخاری ، حافظ ابن تیمیہ ، حافظ ابن ججر ؒ ، حافظ ابن ہمام ایسے بلند پا پیخقین پر نفتد و نظر کر گئے جب کہ نہ صرف ان حضراتِ اکابر کی جلالتِ قدر اور عظمت و و جاہت عنداللہ کے پوری طرح معتر ف تھے اور منہ بھر کر ان کی مدح و ثنا فر مایا کرتے تھے بلکہ ہر مخالف و معاند کے بھی جائز فضل و شرف اور علمی و دینی قدر و منزلت کا تھلے دل سے اظہار واعتر اف فر مایا کرتے تھے بہال ہمیں ضرورت و مناسبتِ مقام کے لحاظ ہے بچھ چیزیں حضرت امام بخاری کے بارے میں ہی کھنی ہیں۔

حضرت امام بخاریؒ خودمجہد تھے اوران کی فقہی عظمت تراجم ابواب سے ظاہر ہے جن میں فقہ اصول فقہ اور کلام وغیرہ سب علوم سائے ہوئے ہیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جس فقہی جانب کو وہ اختیار کرتے ہیں تو دوسری جانب کو بالکل نظرانداز کر دیتے ہیں اوراس کی کوئی دلیل بھی ذکر نہیں کرتے نہ حدیث لاتے ہیں اگر چہ وہ ان کی شرط ہی پر ہواور خود صحیح بخاریؒ میں بھی دوسری جگہ ہولیکن اس باب میں نہیں لاتے دوسرے باب میں دوسرے مسئلہ پر استشہاد کرنے کے لیے ذکر کریں گے۔ بخلاف امام ترفدی وامام داؤدنسائی کے کہ وہ ہر دو جانب موافق ویخالف کے باب باندھتے ہیں اور دونوں کی احادیث بھی فرکر کرتے ہیں۔

( ملاخطه ونيل الفرقدين ص ١٨ ، كشف السترص ٩٣ ، ص ٥٩ ، ص ٩٥ ومقدمه فيض الباري ص ٢٠ وفيض الباري ص ١٧٠ وص١ (٢٦٠ )

ای طرح امام بخاری نے خودتو بہ کشرت قیاس کا استعال کیا ہے گر قائلین قیاس پر بہت پچھ کیری ہے جس کی تو جیہ حضرت شاہ صاحب بے فرمایا کرتے سے کہ امام بخاری کے فرمایا کہ امام بخاری کے مخالات کی کتاب میں جمع نہیں کے گئے جس طرح دوسرے آئمہ جمہتدین کے مخالات ستعال کتابوں میں جمع کئے گئے ہیں۔ (فیض سال ۱۳۵۸)۔

مخالات کی کتاب میں جمع نہیں کئے گئے جس طرح دوسرے آئمہ جمہتدین کی آراء و سائل کے موافق ہیں اوروہ بھی جوسب سے الگ ہیں خضرت امام بخاری کے مخالات وہ بھی ہیں جودوسرے آئمہ جمہتدین کی آراء و سائل کے موافق ہیں اوروہ بھی جو سے الگ ہیں خضرت شاہ صاحب ہی سام امام صاحب ہی الم بخاری کی کہ جیشیت مجموعی آئمہ حنفنے کی موافقت نے مواقع ہیں بھی کھا ہے مثلاً باب اذاوقف اواوسی لاتار بہ کے تحت ص ۱۳۸۵ مراد ہوں بیا ہر جگداس کلمہ سے مخالفت ہی مقصود ہو بلکہ موافقت کے مواقع ہیں بھی کھا ہے مثلاً باب اذاوقف اواوسی لاتار بہ کے تحت ص ۱۳۸۵ مراد ہوں بیا ہر جگداس کلمہ سے خالفت ہی مقدود ہو بلکہ موافقت کے موافقت کی کتاب الوقف پر اعتماد کی کتاب الوقف پر اعتماد کی جو تے رہیں اور اس پر عمل بھی فرج ہوتے رہیں اور اس پر عمل بھی فرد کے دو پی اور اس پر عمل اور کے مناز کی موافقت کی بیات کے مناز کی میں خرج ہوتے رہیں اور اس پر عمل بھی فرد کی ہوتے رہیں اور اس پر عمل بھی فرطنے ہیں در ہے دو پر کا کی الم المسیر میں الانصاری)

امام بخاریؓ نےشکی موقو فہ سے انتقاع کے جواز میں بھی ہماری موافقت کی ہے مگر وہ اس باب کے تحت حدیث رکوب الہدی کولائے ہیں' حالانکہ ہدی اور وقف میں فرق ہے' کیونکہ امام بخاری ایسے دقیق فروق کی پروانہیں کرتے اور معمولی مناسبتوں سے ایک باب کی احادیث دوسرے باب میں ذکر کردیتے ہیں۔

جن مسائل میں امام بخاریؓ نے دوسرے آئمہ مجہدین ہے الگ راہ اختیار کی ہے وہ بھی بڑی تعداد میں ہیں 'مثلا آئمہ حنفیہ کے نزدیک نماز جماعت میں حدیث الامام ضامن کی وجہ سے ضمن کی رعایت بدرجہ غایت ہے بیغی امام کی نمازنماز مقتدی کواپیے ضمن میں لینے والی ہے اورای لئے نماز مقتدی کی صحت و فساد نماز امام پر موقوف ہے شوافع نے اس بارے میں توسع اختیار کیا اور کہا کہ امام کی نماز کا فساد وغیرہ نماز مقتدی پراٹر انداز نہیں ہوتا' ندافتد اء کی زیادہ شرا لکا ہیں'اس لئے ان کے یہاں فرض نماز نفل پڑھنے والے امام کے پیچھے بھی صحیح ہے بلکہ امام ایک وقت کی نماز پڑھار ہا ہوتو اس کے پیچھے دوسرے وقت کی نماز والے بھی اقتداء کر سکتے ہیں ۔لیکن امام بخاری توسع میں شوافع سے بھی آگے بڑھ گئے اور فرمایا کہ مقتدی کی تحریمہ اگرامام کی تحریمہ سے مقدم بھی ہوجائے تو اقتداء درست ہے (فیض الباری ص ۱/۱)

امام بخاری گئون دیکے حیض والی عورت اور جنبی خف کو قرآن جید کی قرآت جائز ہے اور بقول حضرت شاہ صاحب آن کے یہاں مس مصحف کا معاملہ بھی ہاکا ہے امام بخاری کا بید سلک جمہور کے خلاف ہے امام بخاری کا استدلال چند آثار ہے ہے اور جمہور نے احادیث مرفوعہ مصحف کا معاملہ بھی ہاکا ہے 'جن میں ممانعت ہے اور ان کو اصحاب سنن نے روایت کیا ہے اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ امام بخاری جب کی فقہی مسئلہ کو اختیار فرمالیت بھے تھے تو پھر آثار غیر مرفوعہ کے مقابلہ میں احادیث مرفوعہ کی تاویل کرتے تھے (حضرت شاہ صاحب آلیے مواقع میں فرمایا کرتے کہ اس کی فقہ صدیث تک سرائت کر گئی عالا تکہ ہوتا ہو جائے ہے کہ حدیث فقہ میں سرایت کرے ۔ حضرت گا ہے جملہ نہایت بیش قیست ہوراس کی نقصہ کے کہ جہوریا آئی جبہدین مشہورین کے خلاف ہے اور ہم نے چنداور مستبعد ہے 'اس قسم کے مسائل بہت ہیں جن میں مثال یہ بھی کا فی ہیں 'یہاں فلت گئوائش کے باوجود آئی بات اور عرض کرنی ہے کہ امام بخاری نے جہاں تقید رجال میں بے ضرورت شدت اختیار کی ہے کہ ہاں میناری نے جہاں تقید رجال میں بے ضرورت شدت اختیار کی ہے کہ ہاں مینال میں بھی ان کی شدت نمایاں ہے موقع پر آئیں گی اور ہارے حضرت شاہ صاحب نے ان ہی مسائل پر اپنے مستفل رسائل میں ان کے مستفل رسائل میں اس کی بہت موقع پر آئیں گیا اور ہارے حضرت شاہ صاحب نے ان ہی مسائل پر اپنے مستفل رسائل میں بھی ان کی شدت نمایاں جمود ہیں ان میں بھی ان کی سائل پر اپنے مستفل رسائل میں بھی ان کی سائل پر اپنے مستفل دیا ہے ہوئے ہیں۔

قراۃ فاتحہ ظف الامام کے بارے میں امام بخاری کا تشدد شوافع ہے بھی بڑھ گیا کیونکہ ایک متواتر طور سے ثابت شدہ مسئلہ بیہ کہ جو تحف امام کورکوع میں پائے اس کی وہ رکعت ہوجاتی ہے مگر امام بخاری نے فرمایا کہ فاتحہ نہ پڑھنے کے سبب وہ رکعت اس کونہیں ملی (دیکھوجز القراۃ للبخاری) دوسری بات بیکہ امام بخاری نے موقع ملنے پرایسے مقتدی کورکوع میں بھی قرائت فاتحہ کی اجازت دی ہے حالانکہ سلم شریف میں حدیث موجود ہے جس سے رکوع بچود کے اندرقر آن مجید پڑھنے کی ممانعت ثابت ہے امام بخاری نے اس حدیث کا بچھ خیال نہیں کیا۔ (فیض الباری ص ۱۲۷۳)

امام بخاری کے اس مسئلڈی تاویل کرنی پڑی ہے 'بعض حضرات نے کہا کہام بخاری نے مقتدی کے لئے مجبور ہوکراور بادل نخواستہ یہ اجازت دی ہے کہ کیونکہ حدیث کے خلاف ہے 'بعض نے کہا کہان کی بیاجازت بطور رخصت ہے بطور عزیمیت نہیں ہے وغیرہ ای طرح امام بخاری نے رفع یدین کے بارے میں مبالغہ ہے کام لیا ہے گئی کہ رسالہ رفع یدین میں یہ بھی فرما دیا کہ کی ایک صحابی ہے بھی عدم رفع ثابت نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے نیل الفرقدین ص ۵۴ میں اس پرعمرہ بحث کی ہے اور ص ۱۳۲ میں ''مصنف' سے امام وکیج 'ابواسامہ عن شعبہ عن ابی اسحاق روایت نقل کی ہے کہ اصحاب عبداللہ بن مسعود واصحاب علی رضی اللہ عنہم صرف شروع نماز کے وقت رفع یدین کرتے ہے بھر نہیں کرتے تھے بھر نہیں کرتے تھے اور امام ترقدی کے دوت رفع یدین کرتے تھے بھر نہیں کرتے تھے اور امام ترقدی نے دھزت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ترک رفع یدین نقل کر کے لکھا ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علی وقت رفع ہو ہوں کہ بہت سے اہل علم کا فر بہت ترک رفع ہو اور یہی قول حضرت سفیان اور اہل کو فدی کا ہے۔ امام بخاری کے آئمہ حنفیہ کے خلاف زیادہ تشدد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے مسائل حنفیہ کے بارے میں ان کوم خالطہ موااور غلط بات پراعتاد کرلیا' طالا تکہ وہ ہمارام سلک نہیں تھا' ہم نے اس کی طرف اشارہ حضرت شاہ صاحب کے ملفو ظات عالیہ سے بھی کیا ہے اور مفصل ابحاث اپنے مواقع پر آئمیں گیا۔ انشاء اللہ توالی ۔ نشاء اللہ توالی ۔ نس کی طرف اشارہ حضرت شاہ صاحب کے ملفو ظات عالیہ سے بھی کیا ہے اور مفصل ابحاث اپنے مواقع پر آئمیں گی ۔ انشاء اللہ توالی ۔

ومنهالتو فيق للصواب والسد اد (مؤلف)

#### يست برالله الرَّمَانُ الرَّحَانُ الرَّحِيمُ

باب: من قال ان الايمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي اورثتموها بماكنتم تعملون وقال عدة من اهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسئلنهم اجمعين عما كانوا يعملون عن قول لاالله الا الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون.

حدثنا احمد بن يونس و موسى بن اسمعيل قالا حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اى العمل افضل فقال ايمان بالله و رسوله قيل ثمه ماذاقال الجهاد فى سبيل الله قيل ثمه ماذاقال حج مبرور.

باب ''جس نے کہا کہ ایمان عمل (کانام) ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' اور یہ جنت ہے جس کے وارث تم اپنے اعمال کے بدلہ میں ہوئے ہوا ور یہ کہ ارباب علم ارشاد باری فور بک النے (اس آیت کی تغییر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں عمل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کیمل کرنے والوں کواسی جیساعمل کرنا جاہئے۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول الشصلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون ساعمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا''اللہ اوراس کے رسول پرائیمان لانا'' کہا گیااس کے بعد کون ساہے؟ آپ نے فرمایا کہ''اللہ کی راہ میں جہاد کرنا'' کہا گیا پھر

كياب؟ آپ فرمايا" جج مبرور"-

مج مبرور کے متعدد معانی منقول ہیں۔(۱) پورے ارکان کے ساتھ صحیح سے اداکرنا (۲) ایسانج جس میں رفث فسوق جدال اور دوسرے گناہ شامل نہ ہوں۔(۳) ایسانج جس میں ریا ونمود شہرت و بڑائی مقصود نہ ہو(۴) ایسانج جوعنداللہ مقبول ہو پھرعنداللہ مقبولیت کی علامت علاء نے بیکھی ہے کہ ج کے بعد ج کرنے والے کی دینی حالت پہلے ہے بہتر ہوجائے اس ہے معلوم ہوا کہ اگر خدانخواستہ دینی حالت پہلے ہے بھی زیادہ خراب ہوجائے تو وہ ج کی نامقبولیت کی بڑی علامت ہے اور وہ کسی بڑی غلطی اور گناہ کا نتیجہ ہے خدا محفوظ رکھئے اس لئے اتنی بڑی عظیم الشان عبادت کی تو فیق اگر مل جائے تو ارادہ سفر ج سے وقت والہی تک نہایت زیادہ تھی نیت مال کی پاکیزگئ تمام دوسرے اعمال واخلاق کی در تی معاملات کی صحت وصفائی محقوق العباد کی پوری ادائیگی وغیرہ کی طرف توجہ کی جائے بیسفر غلامی کا پڑکا کمر سے باندھ کر سراپا بجز و نیاز ہوکرا پنے آتا و مولا رب کریم جل مجدہ کے باجروت دربار کی حاضری اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو چوں کی خاک چھانے کے ہاں گئے جہاں بیزندگی کی سب سے بڑی سعادت اور فلاح و کا مرانی کی بہت بڑی صفانت ہے وہاں معمولی غفلت کوتا ہی یاغلطی بھی بعض اوقات بہت بڑی برخی کا سروسامان بن سکتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ج کی عبادت باطن کے کھوٹ یا کھرے پن کونمایاں کر دیتی ہے میعنی اگر پہلے ہے دین و اخلاقی خرابیاں موجود ہیں اوران کی اصلاح نہیں کی تو وہ فاسد مادہ اورا کجر جاتا ہے اورا گربہتر ملکات وحالات پہلے ہے ہیں اوراصلاح حال کی مزید فکر رہتی ہے تو اس مقدر عبادت کی برکت ہے ان میں ترقی ونشو ونما ہوتا ہے معلوم ہوا کہ سفر جے ہے قبل اپنی اصلاح حال کی فکر بہت زیادہ کرنی چاہئے تا کہ اپنے حال وقال ظاہر و باطن کو بہتر ہے بہتر بنا کر و ہاں کی حاضری دی جائے۔اللہ تعالی ہم سب کواپنی مرضی کے موافق عبادات کی تو فیق عطافر مائے۔آ مین۔

بحث ونظر: افاضل اعمال کی تعیین ونز تیب مختلف صورتوں ہے وار دہوئی ہے ٔ حدیث الباب میں ایمان کے بعد جہاد پھر ج ہے حدیث ابی ذر میں جج کاذکر نہیں عتق کاذکر ہے ٔ حدیث ابن مسعود میں پہلے نماز پھر بروالدین پھر جہاد ہے اور ایک حدیث میں ہاتھ وزبان کی سلامتی کاذکر ہے۔ بیسب احادیث سیجے ہیں 'پھراختلاف کیوں ہے؟

جواب یہ ہے کہ جوابوں کا اختلاف سوال کرنے والے اشخاص اور ان کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے ہے ، جس کواس کے حسب حال وضرورت جس عمل کی رغبت دلانی مقصورتھی وہی ذکر فر مایا۔ دوسرے یہ کہ افضلیت من کل الوجوہ کا بیان مقصورتہیں ہوتا اور بعض اوقات کسی وقتی ضرورت واہمیت کے باعث بھی کسی عمل کی اہمیت وافضلیت قائم ہوجاتی ہے اس لئے اصولی بات یہی ہے کہ جس وقت کسی عمل کی زیادہ احتیاج وضرورت ہو۔ اس وقت وہی عمل زیادہ افضل ہے۔

یہاں امام بخاریؒ نے جوآیت سورہ زخرف کی پیش کی ہے تلک الجنة التی اور تتموها ہما کنتم تعملون میں مونین کے لئے جنت کا حصول بطور وراثت اور بعوض اعمال بتلایا گیا ہے اور آیت سورہ توبیس ان اللہ اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة سے صرف بطور عوض اعمال مفہوم ہوتا ہے اس لئے یہاں وراثت کا مطلب معلوم ہوتا ہے ۔ کیونکہ وراثت کا عام مفہوم کی میت کے چھوڑے ہوئے مال کا مالک ہوتا ہے جوت تعالی جل ذکرہ کی طرف منسوب نہیں ہوسکتا۔

اس اشکال کوپیش کر کے علام محقق حافظ عینیؒ نے جواب دیا کہ یہ باب تشبیہ سے ہے زمحشری نے کہا جس طرح میت کا باقی مال ورشک ملکت میں آ کران کے پاس آ کرا ہے ذاتی اموال کی طرح باقی رہتا ہے اور کوئی اس کوچھین نہیں سکتا۔ یہاں بھی جنت مومنوں کے پاس ہمیشہ رہے گی تو گویا بقا کے اندر تشبیہ ہوئی اور باتوں میں نہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ مورث کا فرکو قر اردیا جائے۔

ا کیونکہ برخض کے لئے دوٹھکانے آخرت میں بنائے گئے ہیں ایک جنت میں دوسراجہنم میں۔ چنانچہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ ہراہل جنت کواس کا ٹھکانہ جہنم کا بھی دکھایا جائے گا۔ جس پروہ شکر خدا بجالائے گا اور کہے گا کہ اگر خدا مجھے ہدایت نددیتا تو میں جہنم میں جاتا 'ای طرح اہل نارکواس کا ٹھکانہ جنت کا دکھایا جائے گا جس پروہ حسرت کرے گا' کاش! خداوند تعالی مجھے بھی ہدایت دیتا (نسائی وابن سردویہ تنییرابن کیٹرم۳/۱۵) چونکہ اس کا حصہ جنت میں تھا' جس سے وہ کفر کی وجہ ہے محروم ہو گیا' اس لئے اس کا حصہ بھی منتقل ہو کرمومن کول گیااور بطور ورا ثت ملنے کی صورت ہوگئی تیسرا جواب ہے کہ مورث خدائے تعالیٰ ہی کو کہا جائے اور بطور مجاز کے وراثت کو بمعنی عطالیا جائے' گویا عطاء کو (تحقق استحقاق کے اندر )ایراث کے ساتھ تشبیہ دی گئی (عمدۃ القاری ص ۲۱۵)

محقق بیضاویؓ نے بیتو جید کی کہ جزاء کمل کومیراث سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ جس طرح میراث مورث کے بعدرہ جاتی ہے عمل کرنے والے کے بعداس کے ممل کی جزاء پیچھےرہ جاتی ہے۔واللہ اعلم۔

اوپر کی وضاحت وتفصیل کے بعدیہ بات صاف ہوگئ کہ جنت کاحصول بطور جزاوعوض ہوگا' جیسا کہ سورہ تو بہ کی آیت اشتر اسے بھی معلوم ہوتا ہے'اس کے تفسیر کی فوائد (مؤلفہ حضرت علامہ عثما تی ) سے مستفید ہوکرا پنے ایمان کوتاز ہ کیجئے۔

"اس سے زیادہ سود مند تجارت اور عظیم الثان کا میابی کیا ہوگی کہ ہماری حقیری جانوں اور فانی اموال کا خداوند قد وس خریدار بنا ہماری جان و مال کو جونی الحقیقت اسی کی مخلوق و مملوک ہے۔ محض او نے ملابست سے ہماری طرف نبست کر کے "مبعج" قرار دیا جوعقد ہیج میں مقصود بالذات ہوتی ہے اور جنت جیسے اعلیٰ ترین مقام (یا بہترین دولت لا زوال) کو اس کا "مثمن" (قیمت) ہتا ہیا 'جومبع (خرید نی چیز) کے حصول کا وسیلہ و ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ" جنت میں نعمیں ہوں گی جن کو نہ آ محصول نے دیکھانہ کا نوں نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال وخطرہ گرزا"۔ اب خیال کرو کہ جان و مال جو برائے نام ہمارے کہلاتے ہیں انہیں جنت کی قیمت و ٹمن نہیں بتایا۔ نہ اس طرح کیا کہ حق تعالی بائع ہوت ' ہوت نہیں ہوت کے لطف و کرم کی حدہ کہ ذرائی حقیر چیز کے معاوضہ میں جنت جیسی لا زوال وقیمتی چیز کو ہمارے لئے محصوص کردیا جیسیا کہ بالجنۃ کی جگہ بان تھم الجنۃ فرمانے سے ظاہر ہوتا ہے۔ معاوضہ میں جنت جیسی لا زوال وقیمتی چیز کو ہمارے لئے محصوص کردیا جیسیا کہ بالجنۃ کی جگہ بان تھم الجنۃ فرمانے سے ظاہر ہوتا ہے۔

نیم جان بستاند و صد جال دہد آنکہ در وہمت نیایدآل دہد جال دی وہمت نیایدآل دہد جال دی وہمت نیایدآل دہد جا

پھرینہیں کہ ہمارے جان و مال خرید لئے گئے تو فورا ہمارے قبضہ سے نکال لئے جائیں بلکہ صرف اتنامقصود ہے کہ جب بھی موقع وضرورت پیش آئے جان و مال خدا کے راستہ میں پیش کرنے کو تیار رہیں دینے سے بخل نہ کریں خواہ وہ لیں یا نہ لیں اس کے پاس چھوڑے رکھیں اس کے جان و مال خدا کے راستہ میں پیش کرنے کو تیار رہیں دینے مقصود خدا کی راہ میں جان و مال حاضر کر دینا ہے اس کے بعد مارین یا ما

الے گویاد نیا کے تمام مسلمان مردوعورت خداکی ریز روڈ فوج ہے نمازان کی فوجی پریڈ ہے جوابے آتا وشہنشاہ کی بندگی واطاعت وفاداری وفر مانبرداری کا ضروری نشان وشعار ہے۔ (سیما ھم فیی و جو ھھم من الو السبجو د) جو کسی وقت اور کی حال میں نہیں چھوڑا جاسکتا ' حزب الله وحزب العیطان میں بہی خط فاصل ہے نشان وشعار ہے۔ کہم مسلمان وغیر مسلمان کا فرق نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے ہی ہے کرتے تھے۔ و نیوی فوجوں کی پریڈ توائے جم و بدن کی ترتی کے لئے ہے کین اسلامی پریڈ کا واحد مقصد قوائے روحانی کی ترتی ہے ' کیونکہ نماز سراری عبادات اسلامی کی سرتاج ' تمام روحانی کمالات کا سرچشمہ اور وصول تعلق مع اللہ کی بڑی صفانت اسلامی پریڈ کا واحد مقصد قوائے روحانی کی ترتی ہے' کیونکہ نماز سراری عبادات اسلامی کی سرتاج ' تمام روحانی کمالات کا سرچشمہ اور وصول تعلق مع اللہ کی بڑی سے اسلامی کے مرتاز پڑھنے بندے سے قطع ہے' اس کا نورانی جزور سے فدا کی عبادت واطاعت کا افر از صرف اس میں تو وہ نمازا پی حقیقت ومغز سے خالی ہے' غرض میچی طور سے نماز پڑھنے والے مسلمان حزب اللہ (خدائی فوج) ہیں جو ہمہ وقت خدائی ادکام کی تعمل کے لئے دست بستہ مستعدوتیار ہیں۔

کے تینی بیضروری نہیں کہ میدان جہاد میں جا کر مارے ہی جا ئیں' یہ بھی بیشتر ہوتا ہے کہ قاتنے و منصور ہوکرا پی جانیں سلامت لے کرواپس آجاتے اور جتنا مال راہ خدا میں صرف کیا تھا' اس سے کہیں زیادہ بطور غنیمت لے آتے ہیں حضرت خالدرضی اللہ عنہ کا واقعہ اس سے پہلی جلد میں گزر چکا ہے' بیسیوں میدان جنگ میں شریک ہوئے' جسم میں کوئی جگہ ہاتی نتھی جہاں تیرونکوار کے زخم نہ ہوں گرآپ کی وفات بستر پر ہوئی۔ جب یہ تشریح سامنے آگئی کہ دخول جنت بعوض اعمال ہوگا تو یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ بسبب اعمال نہ ہوگا کیونکہ ہماری معرفت حق معرفت سے نازل تر اوراعمال حق اعمال سے قاصر در قاصر ہیں' کوئی بڑے سے بڑاولی مقرب بھی خیال نہیں کرسکتا کہ اس کی معرفت وعبادت حق تعالیٰ کی شان بے چون و بے چگوں کے لائق ہاس لئے ایمان واعمال کو دخول جنت کا سبب حقیقی بنانا کیونکر درست ہوسکتا ہے؟ اول تو زلات ومعاصی کی سد سکندری ہمارے اور جنت کے درمیان بہت بڑی حائل و فاصل ہے۔ اس کو وہ اپنی شان کر بھی سے ہٹا دیں اور مغفرت سے نواز دیں' پھر ہماری ناقص معرفت وعبادت کو مضل اپنے نضل وانعام سے شرف قبول بھی عطافر ما دیں تو وہ اس لائق کہاں کہ ان کے عوض حق تعالیٰ اپنی جنت تھیم' اپنے رضوان عمیم اور دیدار عظیم جیسے انعامات احسانات وتشریفات سے نوازیں ہے۔

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم وزہر چه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم دفتر تمام گشت و بیایاں رسید عمر ماہمچنال در اول وصف تو مانده ایم

ای لئے بہت سے عارفین کاملین نے تو حمد و نعت کی سلسیل صافی کی شناوری کوبھی احتیاط سے بالاتر قرار دیا کہ مبادا کوئی غلطی وخطا سرز دہوجائے اور نیکی برباد گناہ لازم ہو۔انہوں نے کہا۔

زلاف حمد ونعت اولی است برخاک ادب خفتن شائے مے توال گفتن درود مے توال سفتن

(سید هے سید هے ثنا' ودرود پڑھؤ بہت زیادہ خیالی گھوڑے مت دوڑاؤ)

اس سے معلوم ہوا ہے کہ حدیث الباب اس حدیث کے خلاف نہیں جس میں آیا ہے کہ کوئی شخص ایے عمل کی وجہ سے جنت میں واخل نہ ہوسکے گا'صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ آپ؟ فرمایا میں بھی نہیں بجزاس کے کہ خدائے برتر مجھ کواپنی رحمت کی نواز شوں سے ڈھا تک دے جب افضل خائف کھیقۃ الحقائق فجرانبیاءوامم (ارواحنافداہ)صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ایسافر مائیں تو دوسروں کا حال معلوم۔وجہ وہی ہے کہ اعمال میں خودصلاحیت دخول جنت کے سبب حقیقی بننے کی نہیں ہے اس کے لکتے اس کی رحمت ، قبولیت اور خصوصی فضل وانعام ہی در کارہے۔ اس ساری بحث سے بین سمجھا جائے کہ جب اعمال پر مدارنہیں محض اس کے فضل وکرم پر ہے تو ہم اصلاح اعمال بتحمیل اخلاق اور واجبات اسلام کی ادائیگی میں تسامل برتے لگیں کونکہ ہم سے مطالبہ پوری پوری طرح اطاعت وفر مانبرداری کا ہے۔ یا بھاالذین آمنوا ادخلو افى السلم كافة (بقره) اے ايمان والو! اسلام كو پورا پورا قبول كرو\_يعنى ظاہر وباطن عقيده وعمل مين تمام احكام اسلام كا اتباع كرو\_يايهاالذين امنوا اتقوا الله حق تقاته والاتموتن الاوانتم مسلمون (آلعران) العايمان والوا ورتر رجوالله عجيما اس سے ڈرنا چاہئے اور تمہاری موت بہر حال اسلام ہی پر آئی چاہئے۔ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم الاية (بقره)كياتم نے سمجھ لیا کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ کے اور تم سے سخت سخت امتحان پہلے مسلمانوں جیسے نہ لئے جائیں گئو اما الذین سعد و اففي الجنة (مور) جنت مين نيك بخت لوگ جاكيں گئتلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الدين سعد واففي الجنة (مريم) مم ايني جنت كاوارث ومستحق اسيخ بندول ميس سے صرف ان كو بنائيں كے جوشقى و پر بيز گار موں كے للذين اتقوا عند ربهم جنات آلایة (آل عمران) صرف مقى پر ميز گارول على كے لئے خداكے يهال جنتي بين فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاذ (آل عمران) وبی مخص حقیقت میں کامیاب ہواجس نے اپنے اعمال وکردار کے ذریعے دوزخ سے دوری اور جنت کے دخول کی سعادت حاصل کرلی پھر بیسیوں آیات میں اہل جنت کے اعمال واوصاف اور مستحقین جہنم کے افعال وخصال بتلائے ہیں راقم الحروف نے الى بهت آيات يكجاجع كى بين مكريهان بخوف طوالت ذكر نهيس كى تنسي \_

امام بخاریؓ نے اپنے استدلال کے لئے دوسری آیت پیش کی فور بک لنسئلنهم اجمعین عما کانو ایعملون کہ بہت سے اہل

علم نے یہاں عمل سے مراد قول لا الدالا اللہ سمجھا ہے یعنی ایمان اس پر حافظ عینی نے امام نو دی کا قول پیش کیا کہ اس آیت میں دوسری دجہ بھی ہے اور دہی مختار و پہندیدہ بھی ہے یعنی ہم ان سے تمام اعمال تکلیفیہ کے بارے میں سوال کریں گے اور جس نے اس کو کلمہ تو حید کے ساتھ خاص کیا ' اس کا دعوی شخصیص بلادلیل ہے لہٰذام قبول نہیں 'پھر پہلے لوگوں کو متدل حدیث تر نہ کی نقل کر کے اس کی تضعیف کی ۔ (عمدہ ص ا/ ۲۱۵) اس کے بعد حافظ عینی نے امام بخاری کے تیسرے استدلال آیت لمثل ہذا فلیعمل العاملون پر لکھا کہ یہاں بھی استدلال جب صبحے ہوسکتا ہے کھل کو بمعنی ایمان لیا جائے حالانکہ یہ بھی دعوائے تخصیص بے دلیل وغیر مقبول ہے۔

## جهاد في سبيل الله

گذشته صدیث کی بحث ونظر میں جہاد وقال پر حسب ضرورت کھا جاچکا ہے اس حدیث میں ایمان کے بعد افضل عمل جہاد فی سیمیل اللہ کوفر مایا ہے ، جس کی غرض صرف اعلاء کلمۃ اللہ ہوتی ہے اور جیسا کہ پہلے بھی وضاحت کی ٹی جوقال یا جنگ کسی دنیاوی غرض م کلی فتو حات نہ بھی عصیب یا جنہ ہادکو بعض لوگوں نے صرف وفاعی جہاد عصیب یا جنہ ہادکو بعض لوگوں نے صرف وفاعی جہاد میں محدود کیا ہے ، مثلاً مولوی چراغ علی مرحوم نے انگریزی میں ایک کتاب کھی جس کا اردوتر جمہ 'دختیق الجباد کے نام سے مدت ہوئی شاکع ہوا تھا۔ انہوں نے پورازوراس پرصرف کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جننے غزوات و سرایا ہوئے وہ سب دفاع ہی تھے۔ اور آیات جہادوقال میں بھی ترجموں کے اندر بریک کا کرسب کا رخ دفاع کی طرف پھیردیا احادیث سے تعرض نہیں کیا ، فقہا و محدثین کی تو ان آیات جہادوقال میں بھی ترجموں کے اندر بریک کا کرسب کا رخ دفاع کی طرف پھیردیا احادیث سے تعرض نہیں کیا ، فقہا و محدثین کو ان آئیت جہادوقال میں بھی ترجموں کے اندر بریک کی گا کرسب کا رخ دفاع کی طرف پھیردیا احادیث سے تعرض نہیں کیا ، فقہا و محدثین و دفتہا کے یہاں کوئی وقت ہی نہیں ، پھران کی بات کو کیا انہیت وہے ۔ بھی ضروری بھی ہوگی کہ فلاں بد کہتا ہے فلاں یہ کھتا ہے طالا نکہ مشرفین یورپ کی تحریفات نے بہاں تک کھو دیا کہ ''آئیدہ اسلام پر جو پچھ کھا جائے گا وہ زیادہ ترمولوی چراغ علی مرحوم کی خوشہ چینی ہوگی خواہ میں ایک تبیرہ نگار مقتل نے بہاں تک کھو دیا کہ ''آئیدہ اسلام پر جو پچھ کھا جائے گا وہ زیادہ ترمولوی چراغ علی مرحوم کی خوشہ چینی ہوگی 'خواہ کئی ایک کا بوں کا حوالہ دے یا نہ دے '۔

ہمارے ہندوستان کےاندروہ دوربھی عجیب گزراہے کہ مصنف تحقیق الجہا دجیسے چند محققین پیدا ہوئے جنہوں نے علماءسلف وخلف کو جاہل وکم علم سمجھااورکسی ایک دوعالم میں کوئی اخلاقی کمزوری دیکھی تو سارے علماءعصر پرمنظوم تبرالکھ دیا۔انتہائی ذاتی علم عربیت کا بھی کامل نہیں مگر قرآن مجید کی تغییریں تک لکھ ڈالیں' واللّٰدالمستعمان۔

جہاد کے موضوع پرایک اچھی قابل قدر ضخیم کتاب'' الجہاد فی الاسلام'' کے نام سے مولا نا ابوالاعلیٰ مودودی کی شائع ہوئی تھی اس میں اسلامی وغیراسلامی جہاد کی وفت کی شائع ہوئی تھی اس میں اسلامی وغیراسلامی جہاد کی دفاعی واقد امی ہردوشم کی تحقیقی طرز سے واضح کیا ہے۔ دوسرے ندا ہب کے جہادی نظریات ومقاصد' دنیا کی مشہور جنگوں کی ضروری تاریخ سے واقف کیا ہے۔

اسلامی اصول و قوانین جنگ کا تقابل بھی دنیا کی سابقہ و موجودہ متمدن قوموں کے اصول و قوانین سے خوب واضح کیا ہے اور اسلامی جہاد کی برزی ضرورت واہمیت کودل نشین انداز میں پیش کیا ہے خوض رہ کتاب ہر طرح کھمل اور نہایت گرانفقد رمعلومات کا ذخیرہ ہے۔ جزی اللہ المولف خیر المجزاء کی تاب بہت عرصہ کے بعد دوبارہ شائع ہوئی ہے گراسی طویل مدت میں جدید معلومات کا اضافہ بھی ہونا چاہے تھا۔ بیربڑی کی محسوس کی گئی۔

المجزاء کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے غزوات و سرایا دفاع تھی اورافقد امی جہاد ایسا ہی شجرہ ممنوعہ قاتو دور خلافت راشدہ کے جہادی کا رناموں کو کیا کہا جائے گا کیا وہ بھی سب دفاعی بھے؟ کیا خلفاء راشدین کا اقدام خلاف سنت و شریعت تھا؟ جب کہ وہ سب کا مل طور پر تنبی سنت ہونے ہی کی وجہ ہے شارع علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق مقتدائے امت قرار دیئے گئے تھے اس کی کھمل بحث آئیدہ کی موقع پر آئے گا۔ انشاء اللہ تعالی۔

باب ..... اذالم يكن الاسلام عى الحقيقة وكان على الاستسلام اوالخوف من القتل لقوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوآ اسلمنا فإذاكان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره ان الدين عندالله الاسلام الاية.

٢٦ ..... حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى عامر بن سعد ابن ابى وقاص عن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هوا عجهم الى فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله انى لاراه مؤمناً فقال اومسلماً فسكت قليلاً ثم غلبنى مآ اعلم منه فعدت لمقالتى و عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ياسعد انى لاعطى الرجل وغيره احب الى منه خشية ان يكبه الله فى النار' رواه يونس و صالح و معمر و ابن اخى الزهرى عن الزهرى.

باب: ''اگرکوئی حقیقت میں اسلام پر نہ ہو محض ظاہری طور ہے اطاعت گزار ہوئیا جان کے خوف ہے (اسلام کا نام لیتا ہو) تو وہ (بظاہر) مسلم کہلائے گا' کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ''ہم ایمان لائے ہم کہد دو کہ نہیں! تم ایمان نہیں لائے ہاں (یوں) کہو کہ مسلمان ہو گئے'' تو اگر کوئی (مخفل) فی الواقع اسلام لایا ہوتو اللہ کے نزدیک وہ (مومن) ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا''اللہ کے بہد مصلمان ہوگئے'' تو اگر کوئی (مخفل) فی الواقع اسلام لایا ہوتو اللہ کے نزدیک وہ (مومن) ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا''اللہ کے بہد مصلم کی بید ہوئے کہ کا میں مصلم کی بید ہوئے کہ بیدا کہ اللہ تعالی نے فرمایا'' اللہ کے بیدا کہ اللہ تعالی نے فرمایا'' اللہ کے بیدا کہ اللہ تعالی ہوئے کہ بیدا کہ اللہ تعالی ہوئے کہ بید ہوئے کہ بیدا کہ اللہ تعالی ہوئے کہ بیدا کہ اللہ بیدا کہ بیدا کہ بیدا کہ اللہ تعالی ہوئے کہ بیدا کہ بیدا

زد یک (اصل) دین اسلام بی ہے"۔

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندلوگوں کو کچھ عطافر ما یا اور سعد بھی وہاں بیٹھے تھے (یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان میں سے ایک شخص کونظر انداز کر دیا جو مجھے ان سب سے پہندتھا، میں نے عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس وجہ سے فلاں آ دمی کوچھوڑ دیا، خدا کی تھم! میں تواسے مومن سجھتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ مومن یا مسلمان؟ پچھ در یہ خاموش رہا۔ اس کے بعد اس محف کے معلومات تھیں انہوں نے مجھے مجبور کیا اور میں نے دوبارہ وہی بات عرض کی کہ خدا کی تم! میں فاموش رہا۔ اس کے بعد اس محفور نے فرمایا کہ مومن یا مسلم؟ میں پھر پچھ در یہ ہو بچھ مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھا اس نے معلومات کی اس نے تھا ضا کیا۔ میں نے پھر وہی بات عرض کی ۔ حضور علیہ السلام نے پھر اپنا جملہ دہرایا۔ اس کے بعد فرمایا اے سعد اس کے باوجود کہ ایک شخص مجھے نیا دہ عن دوبر ہے کواس خوف کی وجہ سے (مال) دیتا ہوں کہ کہیں (وہ اپنے افلاس یا کیچے پن کی وجہ سے اسلام سے نہ پھر جائے اور) اللہ اسے آگ میں اوندھانہ ڈال دے اس صدیث کو پوئس مسالے، معمراور زہری کے بھتیج (محمد بن عبداللہ ) نے زہری سے دوایت کیا۔

تشری معلوم ہوا کہ آ دی کوجس بات کے جھے ہونے کا یقین ہواس پرقتم کھا سکتا ہے دوسرے پیکسفارش کرنا جائز ہے اور سفارش کو قبول کرنا یار دکرنا دونوں جائز ہیں۔ تیسری ہی کہ جنت کسی کے لئے یقینی نہیں سوائے عشر ہمشرہ کے چوتھے بیر کہ مومن بننے کے لئے محض زبانی اقر ارکانی نہیں قلبی اعتقاد بھی ضروری ہے یانچویں ہیرکہ تالیف قلب کے لئے نومسلموں پر روپیے صرف کرنا درست ہے۔

بحث ونظر: حضرت شاه صاحب فرمایا که امام بخاری کامقصد ترجمة الباب سے بیہ کہ معتبر وغیر معتبر اسلام کافرق بتلادین اس طرح کہ جواسلام دل کی گہرائی اورصدق نیت کے ساتھ ہے وہی عنداللہ الاسلام "کہ جواسلام دل کی گہرائی اور صدق نیت کے ساتھ ہے وہی عنداللہ الاسلام "
اسلام کوا پنالپندیدہ دین بتلا یا اور جواسلام صرف آئی ورکی یا نقلی و دکھاوٹی ہو کیفس الامروواقع میں اس کی کوئی حقیقت و وجود نہ ہوتو وہ غیر معتبر ہے۔
اسلام کوا پنالپندیدہ دین بتلا یا اور جواسلام صرف آئی ورکھاوٹی ہو کیفس الامروواقع میں اس کی کوئی حقیقت و وجود نہ ہوتو وہ غیر معتبر ہے۔

عام طور پرشراح نے بظاہر آیت 'قالت الاعراب امنا'' ذکر کرنے سے بینہ سمجھا ہے کہ امام بخاری یہاں معترضین کے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ جب آپ کے نزدیک ایمان واسلام ایک ہی چیز ہیں تو آیت قالت الاعراب المنامی ایمان واسلام کی تفریق کیوں ہے؟ تو اس کے جواب میں امام بخاری نے یہاں بتلایا کہ اسلام لغوی بمعنی ظاہری تابعداری بغیرتصدیق قلبی کے معتر ہی نہیں ہے' تو اس کے ایمان کے ساتھ اتحاد کا سوال بھی غلط ہے۔

دیتے اس نے بہت غلط سمجھا۔

حضرت شاہ صاحب کی رائے ہے کہ بیشرح اس لئے بھی مناسب نہیں کہ اعتراض پوری طرح دفع بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ حق تعالی نے ایسے لوگوں کے لئے اگر چہ ایمان کی نفی کی ہے مگر اسلمنا کہنے کی اجازت تو دے ہی دی ہے خواہ وہ اسلام واقعی ہویا غیر واقعی ۔ لہٰذااس جگہ امام بخاریؓ نے مسئلہ اتحاد اسلام وایمان سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے البنۃ اسکلے ترجمہ میں اس کولیا ہے کیہاں امام بخاریؓ کے نظریہ اتحاد ایمان واسلام کی وجہ سے یہ خیال ہوگیا کہ جواب سوال دے رہے ہیں۔

خوف قتل کی وجہ سے اسلام لانا

ایسے اسلام کی کئی صورتیں ہیں ایک سے کہ جروا کراہ سے اسلام لائے اور دل میں اسلام سے نفرت ہؤہ ہو قطعاً کا فر ہے دوسری صورت سے ہے کہ اس کے نزدیک سب دین برابر ہوں اور ہردین کو اختیار کرلینا جائز ہم جھتا ہوا وراسلام قبول کرلے تو چونکہ اس نے بھی محض اسلام کودین جی سمجھ کر قبول نہیں کیا ہے وہ بھی کا فربی ہے اور بظاہر بید دونوں صورتیں امام بخاریؓ نے یہاں مراد لی بین تیسری صورت سے کہ اسلام تو کسی جروا کر اہ ہی سے اختیار کیا تھا مگر پھراس پر داختی ہوگیا گویا خوف قبل سے ظاہری اسلام کے ساتھ اس نے اپنے قلب کو بھی اعتقاد وتصدیق پر آمادہ کر لیا تو وہ بالا تفاق مومن قرار نہیں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس نے ظاہری الفاظ ترجمت الباب پر نظر کر کے بیدخیال کیا کہ امام بخاریؓ اس کو بھی مومن قرار نہیں

استنسلام كي صورت

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ استسلام سلم جمعی سلم سے بیٹی بطریق مصالحت مجبور أاسلام لایا اور صرف زبان سے کہاول میں کی خواس سے یہ بھی ہے کہ کوئی کام بغیر رغبت قلب کے کسی مجبوری یا دل کی کرخواس سے یہ بھی ہے کہ کوئی کام بغیر رغبت قلب کے کسی مجبوری یا دل کی ناخوشی کے ساتھ کیا جائے فرمایا یہ معنی اس باب سے بہت جگہ نکلتا ہے اگر چہ علاء صرف نے ذکر نہیں کیا جیسے لفظ استحفاظ آیت بسما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء (ماکده) لیمنی احبار یہود نے کتاب الله کی حفاظت بطوع ورغبت نہیں کی بلکہ ان پر خلاف طبیعت اس کی حفاظت کا بوجھ ڈال دیا گیا یا استیسار) کے معنی اپنے کو مجبوراً سر سمجھ لینا یا استنسار بمعنی خواہ مخواہ گدھ بن جانا ای طرح استعملا م بھی ہے کہ مسلمان نہیں مگر کسی مجبور کی سے اسلام ظاہر کر رہا ہے۔

## أرى اورأرىٰ كا فرق

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ تمام ائمہ لغت نے بالا تفاق کہاہے کہ صیغہ معروف جمعنی یقین اور مجہول جمعنی شک ہوتا ہے 'شاید اس لئے کہاول رویت (بھری) سےاور دوسرارائے سے ہے۔

شیخ ابن ہام نے بھی باب الصیام میں یہی لکھاہے یہاں صیغہ مجہول اولی معلوم ہواہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یقین وجزم کے ساتھ کوئی بات کہنا سوئے ادب ہے اور بعض کی رائے ہیہے کہتم کے لحاظ سے معروف بہتر ہے کہ حضرت سعدؓ نے تشم کھا کر کہا میں اس کومومن سمجھتا ہوں 'قتم کے لئے شک کی بات موزوں نہیں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ یہ بات اس لئے کمزورہے کہ واللہ لاظنہ کذاکہا جاتا ہے کیعن قتم بخدا میں فلاں کوابیا گمان کرتا ہوں اگر قتم کے لئے صرف یقینی بات ضروری ہوتی تو ظن و گمان پر قتم جائز نہ ہوتی 'حالانکہ وہ قطعاً جائز ہے۔

#### اومسلما كامطلب

علام محقق حافظ مینی نے قاضی عیاض سے نقل کیا کہ کہ اویہاں (بسکون واؤ) تقسیم وتنویع یاشک کے لئے ہے اورجس نے او (بفتح واؤ) کہا

اس نے لفظی غلطی ومعنوی پیچیدگی پیدا کی۔مقصد شارع بیہ ہے کہ دونوں لفظ کہے جائیں۔اس میں احتیاط ہے کہ کسی کے ایمان کے ہارے میں (جو باطن کی چیز ہے' کوئی قطعی تھم نہ لگایا جائے بعض نے اوکو بمعنی بل کہا ہے' گویا پہلی بات سے ہٹا کر تلقین فرمائی کہمونہیں مسلم کہؤلیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ اس مخص کے ایمان میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشک تھا بلکہ حدیث میں انہی کے متعلق حضور کے بروی مدح فرمائی ہے۔

جعيل بن سراقه كي مدح

وہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے پورانام جعیل بن سراقہ ضمری ہے ان کی بڑی منقبت ہے کہ ایک روز فخر دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا" تم جعیل کوکیسا سمجھتا ہو؟"عرض کیا جیسے اورعام مہاجرین ہیں "فر مایا اچھافلاں شخص کوکیسا خیال کرتے ہو؟عرض کیا" وہ تو سرداروں میں سے ایک سردار ہیں "اس پر حضور نے ارشاد فر مایا (سن لو!) تمہارے محدوح سردار جیسے لوگوں سے اگر ساری زمین بحرجائے قوان سب سے بی جعیل افضل ہیں "۔

اس پرعرض کیا کہ وہ فلاں شخص ایسا ہے تو حضور آپ کے ساتھ خصوصی احسان کا معاملہ کیوں فر ماتے ہیں؟ آپ نے فر مایا وہ اپنی قوم کا سردار ہے میں اس کے ذریعیان سب کی تالیف قلب کرتا ہوں "۔ (مندھر بن ہاردن الردیانی دغیرہ با سادھی)

## ايك اشكال وجواب

پھر پاشکال رہتا ہے کہ جب وہ ایسے سے توان کے بارے ہیں آپ نے حضرت سعدکومون کہنے پر کیوں ٹوکا۔ جواب بیہ ہے کہ بیشک ان کے بارے میں اسلام وائیان کے متعلق کوئی شک و تر دوئیس تھا مرحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بطوراصلاح ، سنبیہ و تادیب اس اصول کی طرف رہنمائی فرمائی کہ کسی کے باطن یا کسی کے مرتبہ عنداللہ کے لئے وقوق و جزم کی بات اور وہ بھی پیغیر کی موجودگی میں پچھ کہنا مناسب نہیں 'چنا نچہ ای طرح جب حضرت عاکشرضی اللہ عنہا نے ایک انصاری کے بچہ کی وفات پر فرمایا کہ وہ خوش قسمت تو جنت کی ایک چڑیا ہے 'حضور نے ان کو بھی ٹوکا کہ ایسی بات مت کہ وہ ایک مسلمان کا بچے تھا اور مسلمانوں کی نابالغ اولا دسب جنت میں جائے گی جو پچھا فتلا ف ہاولا و شرکین بات کہ خوش حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وہ کی کہ وہ ایک مسلمان کا بچے تھا اور مسلمانوں کی نابالغ اولا دسب جنت میں جائے گی جو پچھا فتلا ف ہاولا وہ میں ہے عرض حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وہ کی ایک اصولی بات کے پیش نظر اصلاح فرمائی خاص جزی کسی جگہ مقصود نہتی اصولی بات کہا مولی بات کہا مولی بات کہا مولی بات کہا مولی بات کے دوران سب میں زیادہ علم والا ہے کہ امروغیب کے متعلق قبل ازعلم کوئی حتمی بات کہد دینا مناسب نہیں خصوصی صاحب شریعت کی موجودگی میں کہ وہ ان سب میں زیادہ علم والا ہے کہ امروغیب کے متعلق قبل ازعلم کوئی حتمی بات کہ دینا مناسب نہیں خصوصی صاحب شریعت کی موجودگی میں کہ وہ ان سب میں زیادہ علم والا ہے کہ امروغیب کے متعلق قبل ازعلم کوئی حتمی بات کا سوال کیا جا تا تھا تو ان کا اکثری جواب' اللہ ورسول اعلیٰ موجودگی میں کہ وہ ان کا موجودگی میں کہ وہ ان کا انتظار کی کا انتظار کی کا وال کیا جا تا تھا تو ان کا اکثری جواب' اللہ ورسول اعلیٰ خوار کا تھا یعنی خدا اور اس کا رسول دیا موجودگی میں کہ وہ کی بات کا سوال کیا جا تا تھا تو ان کا اکثری جواب' اللہ ورسول اعلیٰ جوان کا کر کی کھی خوار کی موجودگی میں کی خوار کی دوران سب میں زیادہ جانے ہیں۔

حدیث سے ترجمہ کی مطابقت

امام بخاریؓ نے ترجمہ وعنوانِ باب یہی رکھاتھا کہ جب اسلام حقیقت ونفس الامر کے لحاظ سے سیحے نہ ہوتو وہ معتبر نہیں تو حدیث ہے بھی یہ بات ثابت ہوگئی کہ ایسااسلام ایمان سے مغایر ہوگا دوسرے یہ کہ حضرت شاہ صاحبؓ نے درس کے وقت یہ بھی فر مایا تھا کہ امام بخاریؓ کے نزدیک آیت و لکن قولو السلمنا منافقین کے بارے میں ہے جیسا کہ انہوں نے کتاب النفسر میں اس کی تصریح بھی کی ہے تواس نظریہ سے مزید مطابقت ہوگئی اگر چہ تحقیقی بات ہے کہ وہ لوگ منافق نہ تھے بلکہ وہ سب مسلمان ہی تھے لیکن ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں مشخکم نہ ہوا تھا چنانچہ حافظ ابن کیٹر نے بھی آیت نہ کورہ کی تفسیر میں یہی تحقیق درج کی انہوں نے لکھا:۔

" فرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (او مسلمافر ماکر) مومن و مسلم کے مفہوم میں تفریق کی اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اخص ہے اسلام سے "اوراس کوہم نے شرح کتاب الایمان بخاری کے اوّل میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے و مللہ المحمد و المستعہ نیز حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ خف مسلم تھا منافق نہ تھا جس کوآپ نے اس کے اسلام ہی پر بھروسہ کر کے امداد وعطیہ دینے کی ضرورت نہ بھی۔ نیز بیمعلوم ہوا کہ جن اعراب کا ذکر آیت میں ہواہے وہ بھی منافق نہ تھے بلکہ مسلمان ہی تھے البتۃ ایمان نے ان کے دلوں میں ابھی جڑ نہیں پکڑی تھی اورانہوں نے ایسی ہی حالت میں اپنے لیے ایسے اعلیٰ مقام کا دعویٰ کر دیا جس پر ابھی نہ پہنچے تھے اس لیے حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیہ و تا دیب ہوئی یہی رائے حضرت ابن عباس ،ابراہیم نحفی وقیا دہ کی ہے اور ابن جریر نے بھی اسی کوا ختیار کیا ہے۔

یدو ضاحت ہم نے اس لیے کی کدامام بخاری گی رائے ہے کہ وہ لوگ منافق تصاسلام ظاہر کرتے تھے گرحقیقت میں مسلمان نہ تصاور سعید بن جبیر مجاہدوا بن زید سے 'ولکن قولو السلمنا'' کے بارے میں یہ عنی نقل ہوئے کہ ہم نے بادِل نخواستہ خوف قِل وقید کے سبب اسلام قبول کیا ہے۔ پھر ان میں سے مجاہد نے کہا کہ بیہ آیت بن اسد کے بارے میں اتری ہے اور قمادہ نے ان لوگوں کے بارے میں بتلائی جنہوں نے اپنے ایمان کا احسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتلایا تھا گرضچے قول اوّل ہی ہے کہ اس سے مرادو ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے مقام

ایمان پروصول کا دعویٰ کیا تھا حالانکہ وہ مقام اس وقت تک ان کو حاصل نہ ہوا تھالبذاان کوادب سکھایا گیااور خبر دار کیا گیا کہ انجھی تک تمہارے دلوں میں ایمان کی حلاوت نہیں اتری ہے اوراگر وہ منافق ہوتے (جیسا کہ امام بخاریؓ نے سمجھا) تو ان کی زجر ونضیحت کا طریقہ وہ ہوتا جو سریک بیر میں فقت سے استفادہ میں میں میں تندیک کے سوئے اسلام سال کہ امام بخاریؓ نے سمجھا) تو ان کی زجر ونضیحت کا طریقہ وہ ہوتا جو

سورة برأة ميس منافقين كے ليے اختيار ہواہے۔ (تغير ابن كثير صوا ارج مطبع مصطف محرمر)

ایک سوال بیہ ہے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت سعد رضی اللہ عنہ کا قول حصرت جعیل ؓ کے بارے میں کیوں قبول نہیں فرمایا۔جواب بیہ ہے کہ ان کا قول بطور شہادت کے نہ تھا بلکہ بطور مدح تھا تا کہ اس سے ان کے لیے پچھ طلب کریں اس لیے ان کی ضرور نہ کا خیال وفکر کرکے بار بارعرض ومعروض کرتے رہے۔

دوسرے بیرکہایک لحاظ سے اس کوقبول بھی فر مایا اس کیے حضور نے ان کے احب ہونے کی طرف اشارہ فر مایا اور عدم عطا کی حکمت بھی ظاہر فر مائی (عمدۃ القاری ا/ ۲۲۷)

> علامہ محقق حافظ عینیؓ نے اس حدیث الباب کے نہایت اہم گیارہ فوائد ذکر کئے ہیں جو بغرضِ افادہ ہدیہ ناظرین ہیں۔ ا۔ولاۃ حکام وغیرہ کے یہاں کسی کے لیے سفارش کرنا جائز ہے۔

۲۔ایک ہی معاملہ میں ضرورت ہوتو یار بارسفارش کی جاسکتی ہے بشرطیکہ کوئی مفسدہ اس میں نہ ہو۔

س- جب تک کوئی بات کسی کے متعلق قطعی طور سے معلوم نہ ہو کوئی قطعی رائے ظاہر کرنے میں جلد بازی نہ کرنی چاہئے۔

٣- امام وقت کوچاہئے کہ مصالح مسلمین میں صرف اموال کے وقت الاہم فالاہم کا اصول اختیار کرے۔

۵۔جس سے سفارش کی گئی ہے اگروہ اس سفارش کوخلاف مصلحت ہونے کی وجہ سے ردکردیے تو اس پرعماب یا ملامت نہ جا ہے۔

۲۔البتہاس کو چاہئے کہ سفارش کرنے والے سے معذرت کردے اور جوعذر وصلحت ہواس کو بھی ظاہر کردے۔

ے۔سفارش کرنے والابھی اپنی پیش نظر مصلحت کواس حاکم وغیرہ پر ظاہر کردے تا کہ وہ بھی اس میں غورو تامل کرسکے۔

٨ كى مخص كياع جنتى مونے كايقينى فيصله نه كرنا جا بي إلى جن كاجنتى مونانص شرى سے معلوم موجائے وه دوسرى بات ہے جيے صحابہ ميں سے عشر ومبشره-

9۔ صرف اقرار باللمان کافی نہیں ؛ جب تک کہ اعتقاد قلبی نہ ہوا دراس پر اجماع ہے اس لئے منافقوں کو کا فرقر اردیا گیا ہے۔

•ا علاء نے کہا کہ اس سے ظن و گمان کے مطابق حلف اٹھانے کا جواز معلوم ہوا جس کو پین لغوکہا جائے گا بیر(۱) تول امام مالک اور جہورکا ہے میں کہتا ہوں کہ پمین لغومیں امام مالک کے قول فہ کور کے علاوہ پانچ اقوال اور ہیں (۲) امام شافعی کا قول ہے کہ بغیرارا دہ کے سبقت لسانی سے پمین کا کلمہ کہد دیا جائے جیسے بعض لوگ لاو اللہ اور ہلی واللہ کہد دیا کرتے ہیں ان کا استدلال حضرت عائشہ کے قول سے ہو مرفوعاً نقل ہوا ہے کہ لاواللہ اللہ کہنا کہ پمین لغو ہے ایک روایت میں بہی رائے امام محمد حضرت امام اعظم رحمة اللہ علیہ سے بھی نقل کی ہے لیک نو

ہمارےاصحاب کی (۳)مشہوررائے بیہ کے کیفو بمین کسی بات پراپے علم کے مطابق حلف اٹھانا ہے جبکہ واقع میں وہ بات اس طرح نہ ہو ُ مثلاً زمانہ گذشتہ کے بارے میں کہے کہ واللہ میں فلاں جگہ گیا تھااور دل میں یہی خیال ویقین بھی ہے مگر واقع میں گیانہیں تھا' یا برعکس ہوئیا موجودہ نہ ان میں ای طرح میں کا مختص کرتی ترد مکہ لان سمح کی مدن سے مدانٹی ندول رہا کہ دیا ۔ ان کیمعام میں کری ہے میں گ

زمانه مين اسطرح موكدا يك محض كوآت ديكهااورية مجهركدوه زيد عوالله انه لزيد كهدديا بعدكومعلوم مواكدوه عمروب وغيره

اا ..... قاضی عیاض نے فرمایا کہ بیرحدیث سب سے زیادہ سیجے دلیل اس امر کی ہے کہ اسلام وایمان میں فرق ہے ایمان باطن اور عمل قلب سے ہوار تا ہے ایمان باطن اور عمل قلب سے ہوار تا ہے ایمان ہوگرمومن نہ ہو۔ قلب سے ہوار تا ہے کہ مسلم ہوگرمومن نہ ہو۔ حدیث کے الفاظ سے یہی بات معلوم ہور ہی ہے۔

خطابی نے فرمایا کداس حدیث کے ظاہر سے ایمان واسلام میں فرق کرنا ضروری ہوگیا' ایک شخص کومسلم یامستسلم کہدیکتے ہیں مگرمون نہیں کہدیکتے اور بھی وونوں بھی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں کہمومن مسلم بھی ہواور مسلم مومن اس کی زیادہ شخقیق اول کتاب الایمان میں گزر چکی ہے۔ (عمدة القاری ص ا/۲۲۸)

باب: افشآء السلام من الاسلام وقال عمار ثلث من جمعهن فقد جمع الايمان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار.

٢٧- حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبدالله ابن عمرو ان رجلاً سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرء السلام على من عرفت ومن لم تعرف.

باب: (سلام کارواج اسلام میں داخل ہے اور حضرت ممار نے فرمایا کہ تین با تیں جس میں انتھی ہو جا کیں اس نے گویا پورے پورے ایمان کو جمع کرلیا'ا پے نفس سے انصاف' سب لوگوں کوسلام کرنا اور تنگدی میں (اپنی ضرورت کے باوجو دراہ خدامیں)خرچ کرنا)۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرہ سے دوایت ہے کہ ایک مختص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلا وَاور ہروا قف ونا واقف محتص کوسلام کرو۔

تشری امام بخاری نے بہی حدیث پہلے بھی روایت کی تھی جونمبراا پر گزری ہے رواۃ حدیث بھی لیٹ سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تک ایک ہی جین صرف ایک راوی عمرو بن خالد کی جگہ یہاں قتیبہ جین امام بخاری کے ان دونوں شیوخ نے حدیث فدکورکوالگ الگ عنوان سے پیش کیا تھا'اس لئے امام بخاری نے بھی ان کی پیروی کی ہے۔

وہاں اطعام طعام کے تحت لائے تھے یہاں افشاء سلام کے ذیل میں ترجمہ الباب میں حضرت ممار رضی اللہ عنہ کا قول ذکر ہوا ہے اور بہ قول بطریق حدیث مرفوع بھی حضرت ممار سے شرح السنتہ بغوی میں روایت ہوا ہے۔

حضرت عمار نے جن تین باتوں کا ذکر فر مایا ہے علاء نے لکھا کہ وہ مداراسلام اور جامع خیرات وحسنات ہیں کیونکہ جس نے اپنی ذات

لے حضرت عمار مشہور صحابی ہیں جن کے مناقب وفضائل کثیر ہیں' ان کے والد یاسر' والدہ سمیتھیں۔ تینوں ابتدائی دور کے مسلمان ہیں' حضرت سمیہ کو ابوجہل نے اسلام لانے ہی کے باعث آل کیا تھا' اوروہ دوراسلام کی سب ہے پہلی شہیدہ تھیں' ان تینوں کو کفار قریش خت بخت تکالیف وعذاب میں جتلا کیا کرتے تھے تا کہ اسلام سے باز آ جا نمیں گرنہا ہت پامردی سے اسلام پر قائم رہے۔ کی زندگی میں بسااوقات حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم کا گزران کے پاس سے ہوتا تھا جب کہ کفارومشرکین ان کو طرح کے عذاب دیتے ہوتے تھے' آب ان سے فرماتے کہ اے آل یا سر! صبر کرو' یقینا تمہارے لئے جنت کا وعدہ ہے۔
صرت عمار بدروغیرہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں' پہلے عبشہ کی طرف ہجرت کی مجرمہ یہ خطرف آپ ہی کے بارے میں آپ نے حسب پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بی ہیں آپ نے حسب پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیشیں مروی ہیں آپ نے حسب پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسے میں آپ نبی کے بارے

عمار تقتله الفئة الباغيه" صفين كيميدان من ٣٥ همن بعر ٢٥ يا مسال شهادت يائى والله اعلم-آب كى شهادت يرايك على لطيفه كاذكر يهلي موچكا ب-

سے"فیما بیناہ و بین اللہ"۔اورای طرح مخلوق سے حق وانصاف کامعاملہ کیااور خدا' مخلوق نیزا پے حقوق میں سے کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہونے دیا تواس نے طاعت کاحق ادا کر دیا۔

دوسری چیزسلام کوعالم میں پھیلانا 'یعنی بجز مانع شری کے ہرایک پرسلام پیش کرنا یہ بھی مکارم اخلاق کے بہت او نچے درجات میں سے بے جس کے اندردوبا تیں خود بخو د آ جاتی ہیں تواضع یعنی عدم ترفع و بڑائی اور کسی کو حقیر نہ بھھنا' دوسر ہے اپنے مخلوق کے تعلقات کی اصلاح' اس طرح کہ کسی سے بغض و کینے نہ ہو جو سلام سے رکاوٹ بنا کرتا ہے تیسری چیز باوجود تنگ دئتی وافلاس کے دوسروں کی امدادود تنگیری کرنا ہے یہ بھی جودوکرم کا اعلی مرتبہ ہے اور اس میں تمام ہی نفقات ومصارف شامل ہیں' مثلاً مصارف اہل وعیال' مصارف مہماناں' سائل کو دادد ہش و غیرہ و خوض حق تعالیٰ کی طاعت کے طور پر تمام نفقات ومصارف اداکرنا اس کی دلیل ہے کہ خدا پر کممل بھروسہ ہے' دنیا ہے برغبتی' بہت خرض حق تعالیٰ کی طاعت کے طور پر تمام نفقات ومصارف اداکرنا اس کی دلیل ہے کہ خدا پر کممل بھروسہ ہے' دنیا ہے برغبتی' بہت کی بھی چوڑی امیدیں باندھنے سے احتراز موجود ہے' بیسب آخرت کے اہم طرق میں سے ہے۔ نسال اللہ التو فیق لسائو و جو ہ النحیور لنا و لا حبابنا ولسائور المسملین آئیں۔

علامہ عینیؒ نے لکھا کہ اس ارشاد میں ایمان کی تمام خصلتیں آگئی ہیں۔اس لئے کہ وہ مالی ہوں گی یابدنی 'بدنی کی دوشم ہیں۔ایک کا تعلق خالق سے ہے' دوسری کامخلوق سے انفاق من الاقتاد سے مالی خصلت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مال کو دوسروں پر جب ہی خرچ کرے گا کہ اس کوخدا کی ذات پر پورااعتاد ہواور جو صرف مال کو باعث افلاس وفخر نہ سمجھے بلکہ ترقی و برکت کا سبب جانے۔

امام نوویؓ نے اپنی کتاب''الاذ کار المنتنجة من کلام سید الابرار''میں''سلام'' کے متقل عنوان کے تحت کئی ورق میں اس کے متعلق مسائل کی تفصیل کی ہے'جو بہت اہم وقابل مطالعہ ہے'اس سے چند چیزیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔

حدیث سیح سے ثابت ہے کہ مسنون طریقہ بغیر ہاتھ کے اشارہ کے ہر ملنے والے وو السلام وہلیم'' کہنا ہے اس کے ساتھ اگر ورحمة وبر کانیۂ ومغفر نیۂ زیادہ کر ہے گا تو ہر کلمہ پردس نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔گویا ان چاروں کلمات ادا کرنے والے کو چالیس نیکیاں ملیس گے۔

(السلام عليم كى جگه سلام عليكم ما عليك السلام وغيره كهنا ما خطوط ميس سلام مسنون كالفظ لكھنے ہے پورى سنت ادانه ہوگى ـ ترندى ونسائى ميس حدیث ہے كہا بیک صحابی نے علیک السلام مارسول الله! حضور نے ارشاد فر مایا 'میمردوں كاسلام وتحیہ ہے تم آپس میں السلام عليم كہا كرو) ـ

- (۱) علامہ نوویؒ نے لکھاہے کہ اس سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن واکمل طریقہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ بیغرض نہیں کہ سلام ہی نہیں ہے۔اس لئے جواب اس کا بھی واجب ہوگا۔
- (۲) دوروالے آدمی کوسلام بیاس کے جواب میں وعلیم السلام کہتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ بھی کرسکتے ہیں' مگر صرف اشارہ سلام نہیں ہے۔ (۳) سلام اس طرح کرنا چاہئے کہ سننے والا اچھی طرح سے من لے اور جواب میں اس کا مزید اہتمام کرنا چاہئے اس لئے کہ جواب سلام واجب ہے اوراس لئے بھی کہ سلام کرنے والے کی میں بچھ کردل فٹکن نہ ہو کہ میرا جواب نہیں دیا۔
- (۷) سلام اوراس کے جواب کا طریقہ حاضر کی طرح عائب کے لئے بھی مشروع ہے اس لئے زبانی پیام یا خط میں بھی اس کورواج دینا چاہئے اور ہر بات سے مقدم سلام ہی کوکرنا چاہئے زبانی سلام کے جواب میں علیہ وعلیکم السلام کہے اور خط میں پڑھ کروعلیہ السلام کہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بخاری ومسلم میں ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ جبرائیل تم کوسلام کہتے ہیں '

میں نے بین کروعلیہالسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتۂ کہا' حضرت عائش کی بڑی منقبت ہے کہ حضرت جرائیل نے سلام پیش کیااور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی منقبت وفضیلت اس ہے بھی زیادہ آئی ہے کہ حضرت جرائیل علیہالسلام نے فرمایا تھا۔خدیجہ آپ کے پاس آرہی ہیں'ان کو حق تعالیٰ کاسلام پہنچائے گا۔ بیدواقعہ غارحرا مکہ معظمہ کا ہے۔

اس سے ریبھی معلوم ہوا کہا یک اجنبی عورت کو بھی سلام کہلا سکتے ہیں جبکہ ہر دوطرف صلاح وتقویٰ کی شرط پوری ہوا ورکسی فتنہ ومفسدہ کا خطرہ نہ ہؤور نہ اس کی وجہ سے بیمشروع چیزممنوع ہوگی۔

(۵) سلام کاجواب ای وقت دینا چاہئے اگر درر کے بعد دیا تو ادانہ ہوگا اور ترک واجب کا گناہ ہوگا۔

(۱) اگرایک جماعت کوسلام کہا گیا اوران میں سے صرف ایک نابالغ لڑکے نے جواب دیا تو بعض علماء کی رائے ہے کہ جواب سب کی طرف سے ادانہیں ہوا جس طرح ایک نابالغ کسی جنازے کی نماز پڑھ دیے تو نماز کفایدا دانہیں ہوئی دوسرے علماء نے کہا کہ ادا ہو گیا'جس طرح نابالغ کی اذان صحیح ہوجاتی ہے۔

(2) اگرایک دفعه کی سے ملاقات ہوکرسلام وجواب ہوگیا' پھرجدا ہوکر درمیان میں کوئی دیوار' درخت یا پھروغیرہ حائل ہوا' دوبارہ ملے تو پھرسلام کہنا سنت اور جواب واجب ہے'اسی طرح جتنی دفعہ لیس گےسلام کرنا چاہئے یہی طریقة سحابہ کرام رضی الله عنہم میں جاری تھا۔

(٨) جس طرح مردول بچوں میں سلام کارواج عام ہونا چاہئے عورتوں میں بھی اس کی تلقین کر کے عادت ڈالنی چاہئے۔

(9) حدیث سے ثابت ہے کہ ابتداء بالسلام افضل ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سلام کرنے والے کو دونوں میں سے بہتر فرمایا اور رہمی فرمایا کہ خداسے وہ مخص زیادہ قریب ہے جو سلام کی ابتدا کرے۔

(۱۰) اکثر حالات میں سلام کرنے کی تا کید ہے اور ان میں زندوں اور مردوں دونوں کے لئے سلام کی تا کید ہے کی جب قبروں سے گزرہوتو مردوں کو بھی سلام کرکے گزرنا چاہئے۔ اگر چہان کے لئے سلام کے الفاظ الگ ہیں۔ مگر بعض حالات میں زندوں پر سلام کہنے کی کراہت بھی وارد ہے مثلاً حالت بول و براز میں 'سونے والے پر' کھانا کھانے والے پر(البتہ بھوکا ہوتو کرسکتا ہے) نماز پڑھنے والے پر' افزان دینے کی حالت میں'ا قامت صلو ق کہنے کے وقت' خطبہ جمعہ پڑھنے کے وقت' قرآن مجید تلاوت کرنے والے پر'وغیرہ ایسے لوگوں کو اگرکوئی سلام کہتوان پر جواب دینا واجب نہیں ہے البتہ وہ جواب دیں تو تیرع واسخباب ہے بچر مشخول بول و برازیا نماز پڑھنے والے کے کہوں اس حالت میں جواب نہ یہ بی اس حالت میں جواب دیا جائے۔ کہوں اس حالت میں جواب نہ دین واب دیا جائے۔

(۱۱) کفارومشرکین کواسلامی سلام نه کہنا چاہئے البتہ اخلاق ومروت کے طریقہ پردوسرے مناسب الفاظ ملاقات کے وقت کہے جا سکتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل (شہنشاہ روم) کے نام مکتوب گرامی میں المسلام علی من اتبع المهدی کھوایا تھا۔

الا) اگر بااقتدار فساق فجار بے دینوں یا ظالم حاکموں کی مضرت سے بچنے کے خیال سے ابتدا سلام کہنے کی ضرورت ہوتو کہد سکتے ہیں علماء نے لکھا کہ اس میں اس طرح نیت کرے کہ اللہ تعالی تمہارے سب اعمال واحوال پر واقف ہے کیونکہ سلام خدا کا نام بھی ہے اس طرح ان کے لئے دعاء خیرو برکت وسلامتی نہ ہوگی جواسلامی سلام کا مقصد ہے۔

(۱۳) بخاری ومسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ سوار' بیادہ پر' چلنے والا بیٹھنے والے پراورتھوڑ ہے آ دمی زیادہ آ دمیوں پراور چھوٹے بروں پر سلام کہیں' اس میں تواضع کا اظہار اور ان لوگوں کا اکرام و تعظیم ہے' سنت یہی ہے تا ہم اگر اس کا برعکس ہوتب بھی مکروہ نہیں ہے اور آنے والے کو بہر صورت ابتدا کرنی چاہئے۔

(۱۴) این گریس داخل ہوتو گھر والوں پرسلام کہنا سنت ہاورا گر گھر میں کوئی نہ ہوتب بھی سلام کے اس طرح السلام علینا و

على عبادالله الصالحين الرمجد مين جائ ياكى دوسر \_ كرمين جس مين كوئى نه بوتو اس طرح كے \_ السلام علينا و على عبادالله الصالحين السلام عليكم اهل البيت و رحمة الله و بركاته.

190

(10) كسى محض سے ملاقات كے بعدواليسى كے وقت بھى سلام كرناسنت ہے۔

(۱۲) کسی کے گھر پرجاؤتو دروازہ پرسلام استیذ ان کرو۔السلام علیکم اد خل؟ یعنی تم پرسلامتی ہو کیا میں اندرآ سکتا ہوں؟ بعدا ندر جا کرملاقات کا سلام ہوگا۔ بیجھی مسئلہ ہے بیسلام استیذ ان تین بار کہ سکتا ہے آگرا ندر سے جواب نہآ ئے تو واپس ہوجانا جا ہے۔واللہ اعلم۔

بحث ونظر: او پرذکر ہوا کہ سلام کی ابتدا سنت ہے اور جواب واجب ہے اور یہ بھی حدیث ہی ہے ثابت ہے کہ ابتدا کرنے والا
افضل ہے اوراس کو نیکیاں بھی ۹۰ ملتی ہیں اور جواب دینے والامفضول ہے اوراس کو نیکیاں بھی صرف دس ملتی ہیں عالانکہ شرق اصول ہے کہ
کی سنت کا ثواب فرض وواجب کے برابر بھی نہیں ہوسکتا' چہ جائیکہ اس سے اتنا بڑھ جائے جواب یہ ہے کہ بے شک اصول یہی ہے اور یہ بھی
ہزار رکعت یا زیادہ نفل کا ثواب بھی ایک فرض رکعت کے برابر نہیں ہوسکتا' اسی طرح ایک ہزاریا زیادہ رویے بھی مثلاً صدقہ نافلہ کے طور
پردیئے جائیں توایک روپیہ فرض دکو تیا واجب صدقہ فطروغیرہ کے برابر نہیں ہوسکتے' اسی لئے رمضان شریف کے بڑے فضائل میں سے یہ
بردیئے جائیں توایک روپیہ فرض دکر برابر ہوجا تا ہے اورایک فرض کا ثواب سترگنا کردیا جا تا ہے گراس قاعدہ سے تین چیزیں مشتیٰ ہیں'
بات ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوجا تا ہے اورایک فرض کا ثواب سترگنا کردیا جا تا ہے گراس قاعدہ سے تین چیزیں مشتیٰ ہیں'

الغرض افضل من تطوع عابد حتى ولوقد جاء منه باكثر الغرض الطهر قبل وقت وا ابتدا ع بالسلام كذاك ابراء معسر

ایک فرض کی افضلیت کتنے ہی زیادہ نفلوں سے بڑھی ہوئی ہے گروفت نماز شروع ہونے سے قبل باوضو ہو جانا وقت آنے کے بعد وضوکرنے سے افضل ہے ٔ حالانکہ پہلا وضومتحب اور دوسرا فرض و واجب ہے ای طرح اسلام کی ابتداء کہ وہ سنت ہے گر جواب سے افضل ہے جو واجب ہے تیسری چیز تنگدست بدحال مقروض کو قرض سے بری کر دینا کہ یہ ستحب ہے گرواجب سے بڑھ کر ہے کہ ایسے شخص کو مہلت دینا واجب ہے اور بختی کر کے مطالبہ کرنا نا جائز ہے اس کو یا در کھنا جا ہے۔واللہ اعلم بالصواب

باب ..... كفران العشير وكفردون كفر فيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

۲۸ ..... حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال النبی صلی الله علیه وسلم اریت النار فاذااکثر اهلها النسآء یکفرن قیل ایکفرن بالله قال یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان لو احسنت الی احدهن الدهر ثم رأت منک شیئاقالت مارأیت منک خیراقط.

باب.....(خاوند کی ناشکری کابیان اورایک کفر کا (مراتب میں ) دوسرے کفرے کم ہونے کا بیان اوراس میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی (ایک روایت رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے ہے )

میں مادہ کفرزیادہ ہےاورجس کے ساتھ مادہ کفرزیادہ ہوگا وہ جہنم سے زیادہ قریب ہوگا عرض کیا گیا کہ کیاوہ خدا کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔اپ شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہیں اورا کے معنیٰ یہ بھی ہیں کہ ہرتعلق نیل والے سے کفر کرتی ہیں۔کسی کا حسان نہیں مانتیں بلکہ جہاں کوئی بات خلاف طبع پیش آئی تمام کیے دھرے پر پانی پھیردیتی ہیں اورجس نے ایک مدت تک احسان کیا ہواس کو بھی برملا کہددیتی ہیں کہ میں نے تم سے بھی بھی کوئی بھلائی کی بات نہیں دیکھی اس عام عادت ناشکری و بے قدری کے سبب جہنم کا زیادہ حصدان سے بھرا جائے گا۔

### شوہر کے حقوق

بقية تشريح حديث الباب

مسلم شریف کے باب العیدین میں بیفصیل بھی ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز بغیراذان وا قامت کے نمازِ عید پڑھائی، پھرخطبہ دیا جس میں تقوی کی ترغیب دی خداکی اطاعت کی طرف بلایا اور مردوں کو وعظ و تذکیر کے بعد عورتوں کے مجمع میں تشریف کے گئے ان کو بھی وعظ و تذکیر کی پھرفر مایا تہہیں صدقہ و خیرات زیادہ کرنی چا ہیے کیونکہ تم میں سے زیادہ تعداد جہنم کا ایندھن ہے۔

یہ من کر مجمع کے درمیان سے ایک عورت کھڑی ہوئی جس کا نام اساء بنت پزیدتھا اور وہ خطیبۃ النساء مشہور تھیں ایک روایت خودان سے بھی مروی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ '( میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بے تکلفی اور بے باک سے بات کرسکتی تھی اس لیے میں درمیان سے بول پڑی اور بلند آواز سے سوال کر بیٹھی۔''

عرض کیا کہ یارسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا''اس لیے کہتم شکوہ شکایت کے دفتر بہت کھولتی ہوا دراپے شوہروں ومحسنوں کی ناشکری کرتی ہو۔''اِس پرسب عورتیں اپنے زیوروں میں سے کوئی نہ کوئی زیورصد قد کی نیت سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جھولی میں

ڈالنے گلیں کسی نے ہاتھ کی اٹکوٹھی بھی نے کان کی بالی دی وغیرہ۔

معلوم ہوا کہ بیصدقہ فطرنہیں تھا بلکہ دوسراصدقہ نا فلہ تھا کہ جس سے جوہوا سودیا تا کہ حق تعالیٰ کے غضب وعمّاب سے بچنے کا ذریعہ ہوا ورجہنم سے پناہ ملے،حضرت عطاء را وی حدیث نے بھی یہی بتلایا کہ بیصدقہ فطرنہیں تھا۔

محدثین نے لکھا ہے کہ ''تکفر کی العشیر بیان ہے تکثر کی الشکاۃ'' کا کہ اپنے شوہروں کی شکائیں بیان کرتی ہیں اور ان کے احسانات کو چھپاتی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ عورت مبغوض ہے جواپنے گھرسے جا در گھیٹتے ہوئے لکتی اور شوہر کی شکایات دوسروں تک پہنچاتی ہے۔

ایک حدیث میں یہ جملہ بھی مروی ہے کہ حضورِ اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے عورتوں کے سواکسی کونہیں دیکھا جوان سے زیادہ کسی عقلند پختہ کارآ دمی کی عقل کوخراب کرنے والا ہو باوجوداس کے کہ خودان کی عقل ودین دونوں ناقص ہیں عورتوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ ہمارے دین میں گئی سے محروم نہیں ہو؟ یہی دین کا نقصان ہمارے دین میں کیا کہ عقد بہ حصہ میں تم نماز وروزہ کے اوائیگی سے محروم نہیں ہو؟ یہی دین کا نقصان ہمارے عقل کا نقصان کیا ہے؟ قرمایا کیا تم میں سے دو کی شہادت ایک مرد کے برابز نہیں؟ یہ بات نقصانِ عقل ہی کے سبب تو ہے۔ فوائد میں سے چندذ کر کئے جاتے ہیں۔ فوائد علمیہ: علامہ عینیؓ نے حدیث الباب سے چند فوائد کا استنباط کیا ہے ان میں سے چندذ کر کئے جاتے ہیں۔

(۱).....حقوق ونعتوں کی ناشکری حرام ہے کیونکہ بغیرار تکابِحرام کے دخولِ جہنم نہ ہوگا،امام نو وی نے لکھا کہ شوہراوراحسان کی نا شکری پر دخولِ نار کی وعیدسے معلوم ہوا کہ بید دونوں باتیں گناہ کبیرہ ہیں۔

این بطال نے فرمایا کہ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ بندوں کوا حسان ونعمت کی ناشکری پرعذاب ہوگا اور کہا گیا ہے کہ شکر نعمت واجب ہے۔
(۲) حدیث سے شوہر کے حق کی عظمت ظاہر ہوئی کیونکہ اس کی ناشکری کوا قسام معاصی سے شار کیا گیا اور اس سے زیادہ یہ کہ شوہر کے حق کوحق تعالی کے حق کوحق تعالی کے حق کوحق تعالی کے حق کوحق تعالی کے حق کو حق کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا چنا نچے فرمایا گیا اگر میں کسی کوکسی کے لیے بجدہ کرنے کا حکم کرتا تو بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر ہے اس کو حق تعالی کے حقوق میں بھی لا پرواہی ہو کورت اپنے شوہر کی ناشکری و شکایت کر کے اس کی حق تعلی کے حقوق میں بھی لا پرواہی ہو گی، الہذا اس پر کفر کا اطلاق بھی درست ہوگا کہ اس کفری وجہ سے وہ ملت سے خارج ندہوگی۔

(٣)معلوم ہوا کہ جہنم اس وقت بھی مخلوق وموجود ہے جواہلِ سنت کا مذہب ہے۔

(۴) معلوم ہوا کہا نکارحق وناشکری پر کفر کااطلاق کر سکتے ہیں۔

(۵) ثابت ہوا کہ معاصی ہے ایمان میں نقص آتا ہے لیکن وہ ستاز م کفرنہیں ہے جودخول نارکا سبب ہوتا ہے کیونکہ صحابہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ کفر کرتی ہیں ، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔(عمدۃ القاری ص الاسمال) کا تنام کا میں ہوائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اور انہوں نے بھی مدینہ منورہ میں اقامت فرمائی تھی دوسرے یہ کہ تمام راوی جلیل القدرائمہ کبار ہیں۔

# كل تعدادا حاديث بخارى شريف

علامہ عینیؒ نے اس موقع پر بھی لکھا کہ امام بخاریؒ نے یہاں حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے اور دوسری جگہای اسناد سے پوری حدیث لائے ہیں تو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے لانے سے امام بخاریؒ کا مقصد مختلف تتم کے تراجم وعنوا نات قائم کرنا ہوتا ہے اوران کا اس طرح کرنا اس لئے قابل اعتراض نہیں کہ وہ ایسے ٹکڑ ہے نہیں کرتے 'جن سے معنی میں کوئی خرابی یا فساد آئے ' پھر لکھا کہ اس طرح ٹکڑوں کی وجہ سے بعض شارکرنے والوں نے کل احادیث صحیح بخاری کی تعداد بغیر تکرار کے کم وہیش چار ہزار بتلائی ہے'ابن صلاح' نو وی اور بعد کےلوگوں نے ای طرح کیا ہے' حالانکہا بیانہیں ہےاور بغیر تکرار کے کل تعداد۲۵۱۳ ہے زیادہ نہیں ہے۔(عمدۃ القاری ص ۲۳۵/)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میرے نزدیک صحیح امام بخاریؒ کا بیتر جمہ کفران العشیر وکفردون کفر مشکل تراجم میں سے ہے اور دوسرا جملہ کفردون کفر مرفوع حکائی ہے اس لئے کہ حضرت عطاء بن ابی رہائ کا قول ہے ویکھوتفیر ابن کثیر ذیل آفسیر آبت و من لم یعد کم بما انول الله فاولیک ہم الکافرون (ص۱/۱۹) اور وہاں یہی رائے حضرت ابن عباسؓ سے بھی نقل ہوئی ہے کی نفردون کفروائی مافظ ابن مجرؓ نے اس حدیث کے ذیل میں تو صرف عطاء کی طرف اس کومنسوب کیا ہے دیکھوفتے ص ا/۱۳ مگر آگے دوسرے باب ظلم دون ظلم میں اس رائے کوحضرت ابن عباسؓ کی طرف بھی منسوب کیا ہے (طاحظ ہوفتے ص ا/۱۳)

ال ہے معلوم ہوا کیال بات کی اصل حضرت ابن عبال ہے ہاور حضرت عطاء نے بھی غالبًا آپ ہے ہی اس کولیا ہے کیونکہ وہ آپ کے تلمیذ ہیں۔ ایک بحث بیہ ہے کہ '' کفو دون کفو' میں دون کے معنی کیا ہیں؟ حافظ ابن حجرؓ نے فرمایا کہ دون بمعنی اقرب ہے اور مجھے یہی معنی پندہے' بعض نے بمعنی غیرلیا ہے' بیمبرے نز دیک مرجوح قول ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھے بمعنی غیر والامعنی پہند ہے پھر حافظ نے اس کی شرح قاضی ابو بکر بن العربی کی طرح کی ہے جو حافظ ابن تیمید کی تحقیق سے مطابقت رکھتی ہے اس کا حاصل ہیہ کہ ایمان چونکہ مرکب ہے تو ممکن ہے کہ ایک مومن کے اندر بعض اشیاء کفر کی ہوں اور ایک کا فر میں کچھ با تیں ایمان کی موجود ہوں جسے کبر کہ وہ اصاف کفر میں سے ہے مگر بھی کسی مسلمان میں بھی ہوتا ہے یا حیا کہ وہ اصاف ایمان میں سے ہے مگر بھی کا فر میں بھی ہوتی ہے ہیں اسلام کا دائر ہ بہت طویل وعریض ہے اس کا اعلی درجہ لا الدالا اللہ ہے اور ادنی درجہ داستہ ہے گزرنے والوں کو تکلیف ہے بچانے کی نیت سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا دونوں کے درمیان محصور مراتب ہیں۔

ای طرح کفر کا دائر ہ بہت وسیع ہے' پس جس طرح نجات کا باعث وموجب مرتبدا خیرہ کا ایمان ہے۔ایسے ہی کفرمہلک کا حال بھی ہے کہ وہ بھی اسی مرتبہ میں ہوگا' پھرادنیٰ واعلیٰ کفر کے درمیان غیرمحصور مراتب ہیں۔

اس کی نظیر ہمارے سمجھنے کے لئے صحت ومرض ہے کہ ایک تندرست آدمی میں بعض اوقات کے امراض بھی ہوتے ہیں اور مریض میں کچھ وجوہ صحت کے بھی ہوتے ہیں مگر حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ بی تقریر محدثین ومفسرین کے طرز تحقیق کے مناسب ہے متعلمین وفقہا کے طور تدقیق پر موزوں نہیں کیونکہ ان کی دقیق نظر ایک نقطہ مدار نجات پر مرکوز ہے جو صرف ایک مرتبہ محفوظ اخیرہ ہی ہوسکتا ہے 'دوسرے مراتب نہیں ہوسکتے' لہٰذاان کے یہاں ایمان و کفر کا اجتماع بھی صحیح نہیں ہوسکتا۔

اس اختلاف مذکور کی مثال الی ہے جیسے اطباء میں اختلاف ہوا ہے کہ جالینوس نے تین احوال مانے ہیں صحت مرض اور درمیانی حالت ابن سینا نے صرف دوحالتیں مانیں صحت یا مرض درمیانی حالت کا انکار کیا 'اس طرح اندھے کو جالینوس کے نظریہ پر نہ تندرست کہہ سکتے ہیں (کہ حاسہ بھر سے محروم ہے ) اور نہ مریض (کیونکہ باقی اعضاضچے ہیں ) ابن سینا کی تحقیق پر وہ مریض ہی کہلائے گا۔
اس تفصیل کے بعدان سب احادیث کاحل بغیر کسی تاویل کے نکل آیا 'جن میں کبائر معاصی پر کفر کا اطلاق ہوا ہے جیسے من تو ک الصلواۃ متعمد افقد کفر وغیرہ۔

اے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس صدیث میں لفظ کفر کی چارتا ویل کی گئی ہیں۔(۱) کفر بمعنی قرب الکفر ہے کہ کفر کے قریب پہنچے گیا، لہذا تھم کفرنہیں ہے لیکن بیتا ویل ہے معنی ہے کیونکہ صدیث میں نماز ترک کرنے والے کی موجودہ حالت بیان ہور ہی ہے اور اس پر کفر عائد کیا جارہا ہے کسی دوسری حالت پر نظر نہیں ہے (۲) من توک الصلواۃ مستحلا مراد ہے یعنی جو محض ترک الصلوۃ کی طرح جائز سمجھےگا، کافر ہوجائےگا (۳) مراد معل فعل الکفر ہے (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر)

حافظا بن حجر کی رائے پر تنقید

حافظابن تيميه كاشحقيق

حافظ ابن تیمیدی تحقیق بھی اگر چہ بہت جید ہے لیکن امام بخاریؒ کے مقصد پر منظبی نہیں ہے کیونکہ امام بخاریؒ تو بظاہر کفر کے تنوع ہی کو بیان کرنا چاہ دہ ہیں اور اس کی مزید تائید دوسر نے نیخ بخاری ہے بھی ہوتی ہے جس کو حافظ عنیؒ نے نقل کیا ہے۔''و کفو بعد کفو"
اہم مکت : ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر امام بخاری کو تحقیق نہ کور مقصود ہوتی تو وہ ایک کوئی حدیث شلا'' قالہ نفرا'' کسی باب میں ضرور لاتے جس میں کفر کا اطلاق معاصی یا کافر کا عاصی پر ہوا ہے حالانکہ انہوں نے کسی جگہ بھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا اور نہ نفر کو شک واحد اور ایسا طویل وعریض دکھلایا کہ اس کے تحت بہت سے مختلف افراد ہیں بلکہ اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ نفر کئی تم کے ہیں اور ایک نفر دوسر نے نفر کے مبائن ہوتا ہے۔
شہو جو اب : اگر کہا جائے کہ امام بخاریؒ نے حدیث کفر ان العشیر تو ذکر کی ہے 'جو اب یہ ہے کہ کفر ان یہاں بمعنی لغوی ہے' یعنی حق ناشناسی' جس کا اطلاق بھی ایسے امر پر بھی ہوتا ہے جو معصیت بھی نہیں ہوتا۔

دوسراشبہ و جواب : اگر کہا جائے کہ امام بخاری نے حدیث قالہ کفرا گلے باب میں روایت کی ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ جس جگہ لائے ہیں وہاں باب کاعنوان کفر دون کفر قائم نہیں کیا ہے غرض جہاں ایساتر جمہ قائم کیا ہے کہ اس سے اشارہ حافظ ابن تیمیہ والی تحقیق کی طرف نکل سکتا تھا (بقیہ حاشیہ صغیر باللہ نے کفر کا کام کیا 'بیتا ویل قابل قبول ہے (۴) فقد کفو بلکفو دون کفو ایسا کفر نہیں ہوا جو سب خلود نار ہو بلکہ ایسا ہوا کہ جس نے اس کے اسلام کی بری خوبی کو زائل کر دیا اور کفر کی برائی کے داغ سے اس کو داغدار بنا دیا 'بیتا ویل حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کی ہے' جو سب سے بہتر ہے اور اس تحقیق پر لفظ کا فرکا اطلاق عاصی پر جائز ہے کیونکہ مبداء کفر کا اس میں پایا گیا 'تاہم مجھے زیادہ پند ہیہ کہ ایسے محفوظ اخیرہ پر مخصر دکھتے ہیں اس لئے اس آخری تاویل بہت سے مفاسد پیدا ہوں نے اختیار نہیں کیا۔

وہاں کوئی ایسی حدیث ذکر نہیں کی جس میں کفر کا اطلاق معصیت پر ہوا ہوا ورجس جگہ ایسی حدیث لائے ہیں وہاں معہود ترجمہ نہیں باندھا۔

امام بخاريٌّ وحافظ ابن تيميةً كے نقاطِ نظر كا اختلاف

اگرامام بخاری کا مقصدوی تحقیق ہوتی جوحافظ این تیمیدگی ہوتہ مارے زدیک حب ذیل چندا موربطور قرائن اس کے مؤید ہوتے ہیں۔(۱) ایک بی مقام بیں ترجمہ وحدیث اس کے مطابق لاتے (۲) ایکے باب بیں عاصی پراطلاقی کفر سے نہ دو کتے حالا تکہ بج شرک کے ہرصورت میں اس کے اطلاق سے روک رہے ہیں۔(۳) بجائے و لا یکفو کے ویکفو صاحبها کہتے۔(۴) ولا یکفو صاحبها کو کی قید سے مثلاً کفر باللہ وغیرہ سے مقید کرتے تا کہ وہ مراد پوری ظاہر ہوتی ہمارا خیال نہیں کہ ایے اہم مواضع میں امام بخاری ناقص عبادت فرکرتے۔(۵) قتل وقال پر اصرار سے نہ ڈراتے جیسا کہ "باب خوف المومن ان یحبط عملہ و خشید اصحابہ صلی الله علیه وسلم و علی انفسهم النفاق" میں کیا ہے کونکہ اس کا حاصل ہے کہ 'ایبامومن فی الحال کا فرنہیں ہوا البتہ اس کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے خداہم سب کواس سے محفوظ رہے اور ہمارا خاتمہ ملت بیضاء محمد یعلی صاحبہا الف الف صلوات و تھیات پر کرے۔

پی وہاں کفر کا اطلاق فی الحال نہیں ہے بخلاف تحقیق حافظ ابن تیمیہ کے کہاس کے لحاظ فی الحال کفر کا اطلاق درست ہوتا بکفر دون کفر اس سے معلوم ہوا کہ باب زیر بحث کے ساتھ اسکا دونوں باب لا یکفو صاحبها والا اور تحذیر ندکور والا ملانے سے امام بخاری کا مقصد پوری طرح وضاحت میں آجاتا ہے اور تحقیق ندکور کوئٹر ح تراجم ندکورہ سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسر سے ہمارا غالب خیال بیہ ہے کہ امام بخاری نے کفو دون کفو کا عنوان بھی صرف صدیث کے تصوص الفاظ کی رعایت ولحاظ سے قائم کیا ہے کیونکہ حدیث میں ایک ہی فعل کو اللہ تعالی اور عثیر دونوں کی طرف مضاف کیا گیا ہے جس سے کفر مختلف قتم کا مفہوم ہوا اس طرح دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی امام بخاری نے خصوص الفاظ حدیث کی رعایت سے مواضع میں بھی امام بخاری نے خصوص الفاظ حدیث کی رعایت سے تراجم لگائے ہیں۔

امام بخاريٌ كابلنديا بيلمي مقام

امام بخاریؓ چونکہ علم کے بہت او نچے مقام پر فائز ہیں اس لیے ہم جیسے قلیل البھاعت لوگوں کی رعایت کر کے ہندی کی چندی نہیں کرسکتے نہ انہیں اس کی ضرورت وہ تو اپنے علم کے مقام رفع کے مطابق ہی کلام کریں گے خواہ اس کی وجہ سے محققین جرت میں پڑیں یا کوتاہ نظروں کو اعتراض کا موقع ہاتھ آئے۔اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ تراجم بخاری کا حق جیسا جا ہے آج تک کسی سے اوانہیں ہوسکا اوروہ بدستوراب تک چیستانوں کی طرح ہیں۔ولعل اللہ یعدت بعد ذلک اموا.

ا حضرت شاہ صاحب کا ایک اہم ملفوظ گرا می: یادآیا کہ زمانہ قیام ذاہمیل میں چند باربعض آیات مشکلہ قرآن مجید کاحل فرماتے ہوئے جب حضرت شاہ صاحب نے یہ حسوں کیا کہ خاطمین اس حقیقت تک وینچنے سے قاصر ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان آیات میں اس قدرد قیق وشکل اسلوب کیوں افتیار فرمایا اور بہل اسلوب میں کیوں بیان نہ فرمایا تو فرمایا کہ ''مولوی صاحب! کوئی کہاں تک اتر لے؟''بعید بھی الفاظ تھے جن پر جھے ایسایقین ہے کہ گویا اب ہی بن رہا ہوں حالانکہ تقریبا تمیں (۳۹) سال گزر چکے ہیں مقصد رہتا کہ کوئی کہاں تک اتر لے؟''بعید بھی الفاظ تھے جن پر جھے ایسایقین ہے کہ گویا اب ہی بن رہا ہوں حالانکہ تقریبا تمیل (۳۹) سال گزر چکے ہیں مقصد رہتا کہ کوئی تعالیٰ نے نفس اپنے فعل وانعام سے سیدالا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلامی کے میں جہاں پیشتر حصداوامر نوابی و تذکیر کا ہو وہ ہوشن کے لیے بہل الحصول ہے اس کے ساتھ کچھا لی آیا ہے بھی ہیں جن کے بھی نے کہ سے کیا ضروری ہونے کی وجہ سے غیر معمولی فورو فکر کے طالب ہیں حضرت شاہ کا منتا ہیہ ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ بیا خوری کی جو سے کہ ان کو ہونے کی وجہ سے غیر معمولی فورو فکر کے طالب ہیں حضرت شاہ کا منتا ہیہ ہے کہ یہ کیا ضروری ہونے کی وجہ سے غیر معمولی فورو فکر کے طالب ہیں حضرت شاہ کا منتا ہیہ ہے کہ یہ کیا ضروری ہوئے کہ وہ کہی ہوئی کہ وہ قبیاں البھا عت اوگوں کی رعابت فرما کرمضا مین عالیہ دیتھ کو موض کی تا ہے کہ اس کے معمولی کو ہوئی کہی تو تھا ہے کہ سے کوئی کرتا ہے کہ کہی تھی کہ وہ ہرا کہا عالم کی دسترس سے باہر تھا بلکہ حضرت کی تحقیقا سے عالیہ کو بہت سے اسا تذہ فن بھی بعض اوقات بھونے سے قاصر رہتے تھے وجہ بی تھی کہ ''کوئی کہاں تک اتر ہو''' اللہم انفعنا بعلو مہ .

### ايك اشكال اوراس كاحل

یہاں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھے جہنم دکھلائی گئی جس میں اکثریت عورتوں کی تھی مگر دوسری حدیث میں وارد ہے کہ ہرجنتی کو جنت میں دو ہویاں ملیں گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ان کی کثر تہوگی حافظ ابن ججر رحمته اللہ علیہ اس کا جواب نہ دے سکے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میر سے نزدیک اس کا جواب میہ ہے کہ یہ دودو ہویاں حورانِ بہشت ہوں گی جیسا کہ تھے بخاری میں حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے 'لکل اموی ذو جتان من المحود العین' اورایک جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی اس وقت تک ان کی اکثریت ہی تھی وہ دورابتداء اسلام کا تھا عورتیں نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی تھیں زمانہ جا ہمیت میں کوئی روک نوک نہتی اس لیے وہ ہم کثر سے لین طعن وغیبت میں مبتلا تھیں اور آپ نے عورتوں کی اکثریت جہنم میں دیکھی پھر اسلام کی تعلیم سے میں کوئی روک نوک نہتی اس لیے جتنی زیادہ ان کے حالات میں انقلاب پیدا ہواوہ بہ نسبت مردوں کے زیادہ رقبق القلب ہوتی ہیں اور اچھی باتوں کا اثر بھی جلد لیتی ہیں اس لیے جتنی زیادہ پہلے سے برائیوں میں مبتلا تھیں ابی قدر اسلام کے بعد برائیوں سے قریب تربھی ہوگئیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم .

خلاصه کلام: کفرانِ عثیر بھی ایک قتم کا کفر ہی ہے گریہ گفر ہو نہ اللہ کے مقابلہ میں کم درجہ کا ہے گفر ہاللہ خلودِ نار کا موجب ہے اور کفرانِ عثیر ایک معصیت کبیرہ ہے جس طرح حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے علامہ نووی وغیرہ نے بھی یہاں گفر کے بہت سے اقسام ذکر کئے ہیں علامہ نووی نے کھا کہ علاء نے کفر کی چارفتم کلھی ہیں (۱) کفر انکار کو قلب ولسان سے خدا کا منکر ہواور خدا کی معرفت وتو حید سے کوئی واسطہ ندر کھے (۲) کفر جو دکہ دل سے اقراری ہو گرزبان سے اقرار ونوں ہوں گر پھر قبول دل سے اقراری ہو گرزبان سے اقرار دونوں ہوں گر پھر قبول ایکان بالتو حید نہ کرے جیسے ابوطالب وغیرہ کا کفر (۲) کفر نفاق کے زبان سے اقرار کرے گردل سے انکار ہو۔ جیسے منافقین کا کفر ہوتا ہے۔

علامه از ہری نے کہا ایک کفر براً ہ بھی ہے جیے شیطان قیامت کے روز کے گاانی کفوت بما اشو کتمونی لیخی تمہارے شرک سے میں بری ہوں اور اس سے کم درجہ کفر کا میر ہے کہ وحدانیت، نبوت وغیرہ سب امور کا عقیدہ واقر ار ہو گر کہا کر معاصی کا مرتکب ہوجیے قبل، سعی فی الارض بالفساد، منازعة اولی الا موشق عصا المومنین وغیرہ بدا کلام الاز ہری۔

اس کے بعدعلامہ نووی نے لکھا ہے کہ شریعت نے مذکورہ بالا چارا قسام کفر کے علاوہ بھی کفر کا اطلاق کیا ہے اوروہ کفرانِ حقوق وہم ہے اوراس کا بیان اس حدیث الباب میں ہے اوراس کی حدیث اذاابق العبد من موالیہ فقد کفر (مسلم) اور حدیث لا تر جعوا بعدی کفارا یضو ب بعضکم رقاب بعض. وغیرہ ہیں اور یہی مراد بخاری کی ہے کفر دون کفو اسے اور بعض ننے میں کفر بعد کفر ہے اور دونوں کے معنی ایک ہیں (شروح اربعہ 20) علامہ کر مانی نے بھی اس موقع پر انواع کفر کی تشریح مذکورہ بالاطریقہ پر کی حافظ عنی گئے ہیں از ہری سے انواع کفر تھی ہیں البتہ قسطلانی نے وہی مراتب قائم کرنے کی صورت ذکری ہے۔

معلوم ہوا کہ امام نو وی وکر مانی بھی وہی تحقیق سمجھے ہیں جوحضرت شاہ صاحبؓ نے متعین فر مائی ہے۔

حضرت گنگوہی کاارشاد

اس کے بعد حضرت گنگوہی قدس سرہ کا ارشاد ملاحظہ ہو۔فرماتے ہیں کہ باب کفردون کفرالخ سے حنفیہ کی کھلی تا ئیڈنگلی ہے کہ اعمال اصلِ ایمان میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ایسا ہوتا تو کفردون کفر حجج نہ ہوتا بلکہ تارکِ حسنات اور مرتکب سیئات کا فرہوتا اس لیے کہ ایمان کے پچھا جزاءاس سے منتقی ہو گئے پھر فرما یا کہ امام بخاریؒ کی غرض اس باب سے معتز لہ کا ردکرنا ہے جو مرتکب کبیرہ کو ایمان سے خارج کرتے ہیں (لامع الدراری س ۲۶۱)

## امام بخارى كالمقصد

امام بخاریؒ نے پہلے ابواب میں "من الایمان" وغیرہ کے اشارات سے مرجہ اہل بدعت کی تر دید کی تھی کہ وہ اعمال کوایمان کے ساتھ کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اب کفر دون کفر اور اس کے بعد کے چند ابواب میں ان کا مقصد معتز لہ وخوارج کی تر دید ہے اور یہ بتلا نا ہے کہ کفر کے بہت سے اقسام ہیں معاصی والا کفر، کفر باللہ سے مبائن ومغائر ہے اس لیے اس کی وجہ سے ایمان سے خارج کرنا یا خلو دِنار کا مستحق قرار دینا غلط ہے، واللہ اللہ والیہ المر جع والمآب.

ایک اہم مغالطہ اور اس کا از الہ ·

اوپر کامضمون اور حضرت شاہ صاحبؓ کی تحقیق لکھنے کے بعد ایضاح البخاری دیکھی تو اس میں باب کفردون کفر کے بعید ہاب المعاصی من امر المجاهلیة کے تحت محترم صاحب ایضاح دامت برکاتهم نے حضرت شاہ صاحبؓ کی تحقیق کواپنے کیے نا قابلِ فہم بتلایا اور آخر میں یہ بھی فرمایا شاید مولف فیض الباری ہے تسامح ہوگیا ہواور یہ تشریح خودان کی طبع زاد ہو (ص۳۱۹)

اگراس کا منشابیہ ہے کہ حضرت محترم دامت بر کاتہم نے اپنے استاذ حضرت شاہ صاحب سے ایس محقیق نہیں سی تو اس کے دوبر سے سبب ہو سکتے ہیں ایک بیرکہآپ نے ۲۶ ھے ۲۷ ھے اور ہو پڑھا تھا اور اس وقت بھی حضرت شاہ صاحب سے ترمذی و بخاری پڑھنے کا موقع نہیں ہوا جس سے حضرت شاہ صاحب سے تمام مباحث تر مذی و بخاری سننے کا موقع ملتا بداور بات ہے کہ آپ نے مجموعی طور پر بہت سے اہم مباحث میں حضرت کی رائے ضرورمعلوم کی ہوگی اس لیے یہ فیصلہ کرنا مناسب نہیں کہ ہم نے بیٹحقیق شاہ صاحب سے نہیں سی تو اس کی نسبت ہی کو مشکوک قرار دے دیا جائے اس وقت میرے سامنے محترم مولانا محمد جراغ صاحب مولف العرف الشذی کی تقریر درس بخاری شریف زماند دیو بند کی موجود ہے اور اس مقام پر حضرت شاہ صاحب کی یہی تحقیق اختصار کے ساتھ درج ہے پھراس کی نسبت کو مشکوک کرنا کیے درست ہوگا؟ دوسراسب بیہ کہ ۲۷ھ سے ۵۱ ھ تک براطویل زمانہ ہے حضرت شاہ صاحب کا مطالعہ کی وقت موقوف نہیں ہوا بلکہ برابر بردھتار ہااس لیے معلومات وتحقیقات میں بھی اضافے دراضافے ہوئے اس کیے جدیدافادات یانی شم کی تحقیقات کوشک وشبہ کی نظرے و یکھنا کیونکر سیجے ہوگا؟ اس کے بعد عرض ہے کہ راقم الحروف نے زمانہ قیام ڈابھیل میں دوسال حضرت شاہ صاحب سے درسِ بخاری شریف میں شرکت کی دونوں سال درس کی تقریریں تکھیں اور یوں بھی ہروفت قرب کا شرف حاصل ہوا میری یا دداشتوں میں بھی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی پیخفیق موجود ہے جس کواوپرلکھ چکا ہوں اوراس کی تحقیق کی تائیداما م نو وی وکر مانی حافظ عینی واز ہری ہے بھی نقل کر چکا ہوں پھر بھی بیدعویٰ نہ مولف فیض الباری نے کیا اور نہ میں کرسکتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب کے ارشادات عالیہ کو بے کم وکاست پوری طرح لکھ دیا ہے نہ بیہ ہماری وسعت مين تفانه استطاعت مين، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، الله يها عبر الله نفسا الا وسعها، الله يها عبر الله الله نفسا الا وسعها، الله يها عبر الله نفسا الا وسعها، الله يها عبر الله نفسا الا وسعها، الله يها عبر الله نفسا الله نفسا الا وسعها، الله يها عبر الله نفسا یا محترم مولفِ فتح الملهم ایسے محقق حضرت شاہ صاحب کے آخری سالوں کے درس کی تقریریں قلمبند کرتے تو یقیناً وہ ہماری جہدالمقل سے کہیں زیادہ کمل اور بہتر ہوتیں مگراس امر کی صراحت بھی ضروری ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی طرف نسبتِ مضامین میں شک وشبہ کی اتنی فراوانی موزون نبیں جس کی مثال اوپردی گئی ہے۔ واللہ المستعان. يهال مناسب ہوگا كه ميں حضرت شاہ صاحب محكمات بھى نقل كردوں ميراطريقة تھا كه حضرت شاہ صاحب كالفاظ بعينه اى

طرح اردو کے قلم بند کرلیا کرتا تھادوس سے یہ کہ حضرت کی خاص رائے لکھنے کا اہتمام بھی زیادہ کیا کرتا تھا۔" پھردون بمعنی اسفل ہے یا بمعنی غیر ہے اول کو حافظ نے فتح الباری میں ترجے دی ہے یعنی مراتب بیان ہوئے ہیں اور ایک جماعت نے دوسرے کورائح قرار دیا ہے اور بعض شارعین نے اس کومرجو سے کہا ہے مگر میر سے نزویک یہی درست ہے اور مقصدانواع کا بیان ہے مینی میں ثابت کیا ہے کہ بخاری کے ایک نسخہ شارعین نے اس کومرجو ہے ہے دون کا لفظ آئے گا اور وہاں بھی یہی جھڑا ہے اور وہاں بھی میر سے نزد یک بمعنی غیر کوتر جے ہے اور غیر یہاں وصفی ہے استثنائی نہیں ہے علی در ہم غیر دانق اور علی در ہم غیر دانق کا فرق یا دکرو۔"

اس کے بعد آ گے دوسرے دون پر باب ظلم دون ظلم میں فر مایا:۔

'' خطابی نے کہا کہ تلم سے مرادظلم قلب ہے اورظلم دون ظلم سے مرادظلم غیرظلم ہے اور مقصد بیانِ انواع ہے اس کو حافظ نے قل کر کے پیندنہیں کیالیکن میرے نز دیک خطابی کی رائے سیجے ہے۔''

غالبًا اتنی تفصیل کے بعد حصرت شاہ صاحب کی رائے و تحقیق پوری روشی میں آپکی ہے اور نسبت کا شک رفع ہونے کے ساتھ شایداب نا قابلِ فہم والی بات بھی نظر ثانی کی محتاج سمجھی جائے گی۔

باب المعاصى من امر الجاهلية ولايكفر صاحبها بارتكا بها الا بالشرك لقول النبى صلى الله عليه وسلم انك امرو فيك جاهلية وقول الله تعالى ان الله لايغفران يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسما هم المؤمنين.

(٢٩) حدثنا عبدالرحمن بن المبارك قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا ايوب و يونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال ذهبت لانصرهذا الرجل فلقينى ابوبكره فقال اين تريد؟ قلت النصرهذا الرجل قال ارجع فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذاالتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار قلت يارسول الله هذاالقاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصاً على قتل صاحبه.

باب "تمام معاصی دور جاہلیت کی یادگار ہیں' تاہم ان کے ارتکاب کرنے والے کو بجو شرک کے کافرنہ کہا جائے گا'اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت ابوذررضی اللہ عنہ کو) فر مایا تھا'تمہارے اندر جاہلیت کا اثر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا شرک کوئیس بخشیں گئ اس کے سواجس کے گناہوں کو چاہیں بخشیں گے اور فر مایا اگر مسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرا دو اس میں دونوں قبال کرنے والوں کومسلمان فر مایا''۔

ا راقم الحروف نے علامہ نووی(۱) محقق کر مانی (۲)، حافظ عینی (۳) اور علامہ از ہری (۴) کے اقوال نے بیانِ انواع کی تائیدِ قل کی ہے اور محقق خطابی (۵) کی بھی یہی رائے ہے اب بعض شارحین اس کومر جوع کہنے والے حافظ و قسطلانی (۲) رہ جاتے ہیں۔

کے تقریباً سی طرح کا جملہ حضرت شاہ صاحب ہے مولا ناعبدالعزیز استاذ جامعہ ڈا بھیل اور حضرت مولا ناسید محمد بدرعالم صاحب کی یا دواشت میں بھی ملاہے جس کا حوالہ فیض الباری ص الر ۱۱۱ کے حاشیہ میں ہے مرعمہ ۃ القاری میں یہ حوالہ ابھی تک نہیں مل سکا البتہ یہ جملے ملتے ہیں: ۔اس باب میں اشارہ انواع ظلم کی طرف فد کور ہے کیونکہ ظلم دون ظلم کہا ہے '' پھر آ کے کھھا!۔'' لفظ دون یا جمعنی غیر ہے لیتنی انواع ظلم مختلف ومتغائر ہیں یا جمعنی او نے ہے لیتنی بعض انواع اشد ہیں ظلمیت اور سوء عاقبت کے لحاظ ہے۔'' پھر آ گے فرمایا: ۔مطابقت حدیث کی ترجمہ سے بایں طور ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ظلم کی بہت می انواع ہیں اور ان میں بعض انواع کفر ہیں اور بعض کفرنہیں ہیں تو اس سے بدا ہمتۂ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض انواع کم درجے کی ہیں بعض ہے۔ (عمدۃ ص الر ۲۴۸)

یں معنی کے ہر جملہ کا زور بیانِ انواع پرمعلوم ہور ہاہے اورا یک نوع کے مراتب والی بات کونظرا نداز کررہے ہیں بلکہ دون جمعنی ادنیٰ والی صورت کو بھی انواع کے ساتھ لگا کران انواع کی اونچ نیچ دکھلانا چاہتے ہیں ایک ہی نوع کے مراتب قرار نہیں دیتے۔واللہ اعلم ترجمہ: حن احن بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ (جنگ میں) میں اس مرد (حصرت علیؓ) کی مدد کرنے کوچلا' تو مجھے ابو بکرہ مل گئے' کہنے لگے کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا' اس شخص (علیؓ) کی مدد کروں گا (اس پر) انہوں نے کہا کہ لوٹ جا وُ' کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے' آ پ فرمانے تھے کہ جب دومسلمان اپنی تلواریں لے کر (آپس میں) بھڑ جا کیں تو بس مرنے اور مارینے والا دونوں دوزخی ہیں' میں نے عرض کیا' یارسول اللہ بیتو قاتل ہے (ٹھیک ہے) مگر مقتول کا کیا قصور؟ آپ نے جواب دیا کیونکہ وہ مقتول بھی اپنے (مسلمان) بھائی کوئل کرنے کا خواہشمند تھا۔

تشری : اس باب کا منشاہ ہے کہ گناہ کسی قسم کا ہو جھوٹا یا بڑا بہر حال وہ اسلام کی ضد ہاور جاہلیت کی بات ہے کین اس کے باوجود شرک کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب سے آ دمی کا فرنہیں بن جاتا۔ حدیث کے مضمون سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے علاوہ کسی بڑے در میان لڑائی اسلام اور ایمان کے تقاضے کے خلاف تھی اس بنا پر ابو بکرہ نے احنف بن قیس کور و کا مگر رسول الله صلی الله علیہ و سام کا جوار شاو انہوں نے نقل کیا اس کا تعلق اس لڑائی سے ہو محض ذاتی اور نفسانی اغراض کے تحت ہواور حضرات صحابہ گی با ہمی جنگ غلط فہمیوں اور اجتماعی اور اجتماعی اور اجتماعی اور اجتماعی اور اجتماعی اور اجتماعی اس کے قاتل اور مقتول والی مذکورہ حدیث کا اطلاق اس جنگ کے شرکاء پر نہ ہوگا' چنا نچہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ احنف بن قیس نے ابو بکرہ کا مشورہ رد کر دیا اور وہ با قاعدہ حضرت علی کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے' یہ جنگ بہر حال اجتمادی اور وہ با قاعدہ حضرت علی کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے' یہ جنگ بہر حال اجتمادی اور وہ با تا عدہ حضرت علی کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے' یہ جنگ بہر حال اجتمادی اور وہ با تا عدہ حضرت علی کی اللہ تعالی کے یہاں کوئی گرفت نہیں' صحابہ کا معاملہ یہ ہی تھا۔ اجتمادی امور سے متعلق تھی اس میں ایک فرق کی معاملہ یہ ہی تھا۔

# جنگ جمل و جنگ صفین

صحابہ کرام رضوان الدعلیہ ما جعین کے زمانے کی جنگ جمل و جنگ صفین کی بڑی شہرت ہے نیتار تخ اسلام کا اہم باب ہے اور جیسا کہ اساب پر نظر ہوتو سب کا مقصد محض و بی واجع کے کہ مشاج است حابہ پر خف ہے ایمان تو کی ہوتا ہے کیونکہ ان کے بحکے واقعات و اسبب پر نظر ہوتو سب کا مقصد محض و بی واجعا کی اصلاح معلوم ہوتا ہے حضرت امام الوحنیفہ گاارشاد ہے کہ جمد حابہ بی جنگیں نہ ہوتی ہوتا ہے البغا ہے ''ہم پر خفی رہتا' حضرات صحابہ کے زمانے بیں اس تم کے مسائل مختلف فیہا رہے ہیں گرفتہاء وائمہ جبتہ ین کے زمانے بیں اس تم کے مسائل مختلف فیہا رہے ہیں گرفتہاء وائمہ جبتہ ین کے زمانے بیں الاصل ہوئے۔
البغا ہے ''ہم پر خفی منقبت وفضیلت ہے کہ اس کے مسائب واہتلا ہوں ہے بھی بعد کے لوگوں کو بڑے بڑے دبی وطبی وائد حاصل ہوئے۔
امت مجمد یہ خصوصی منقبت وفضیلت ہے کہ اس کے مسائب واہتلا ہوں ہے بھی بعد کے لوگوں کو بڑے بڑے دبی وحضی وائم مانو خصواراشارات میں۔
مہرت کی ظام فوجی واقعات کی طرف مختصراشارات کے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر وائد عن واضی الدعتہ کی غیر معمولی نری طبین اور کو بھی اس سے پہلا نقصان خودان کی ذات کو اور پھر بعد کے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر وعرضی اللہ عنہا کے زمانہ میں واضی نے کا موقع ملائج من کا سب سے پہلا نقصان خودان کی ذات کو اور پھر بعد کے لوگوں کو بہری کا سب سے پہلا نقصان خودان کی ذات کو اور پھر بعد کے لوگوں کو بہری کا سب سے پہلا نقصان خودان کی ذات کو اور پھر بعد کے اس کے بہلا نقصان خودان کی ذات کو اور پھر بعد کو کو اس کے جاتے ہیں۔ وحم وت میں فی خود بیان کی دائے کو کو اس کے جاتے کے موز کر تعرب علی میں نہ ہو کی تھی بلکہ کو رزشام حضرت خود کے کہ کے دائے کہ کھر اگر دیا۔
معاد بیٹو غیر ہی خود ہیں کہ کی اور میں جائے بھر کی امارت وخلا دے ملی طور پر شام میں نہ ہو کی تھی بلکہ کو رزشام حضرت کو تیار نہ تھے۔
کو گر بھر ہے اور بیا کی کو ان میں کی اور کو قد واس میں کہ ہو کی تعرب میں نہ ہو کی تھی بلکہ کو رزشام حضرت کو تیار نہ تھے۔
کو گر بھر ہے ماکھ کے دیے تو تعلین عنان کی قادت کی اور وفد و بعرہ کے لوگوں سے ل کر اس مطالبہ ہیں تو تعید کی محضرت کو تیار نہ تھے۔
کو گر بھر ہے اور کو ان اس کی دھرت علی اور کو تھی ہور کہ کو گوں سے ل کر اس مطالبہ ہیں تو تعید کی محضرت علی رہنی کو تھر تھی ہور کو تیار نہ تھے۔

اللہ عندان سب کومعاملات کی نزاکت سمجھا کرمطمئن کرنے کے خیال ہے بھرہ تشریف لے گئے۔ گفتگو کیں ہو کیں اور بڑی حدتک اصلاح حال کی توقع ہوگئ مگرشر پہندعناصر نے جنگ کی صورت ناگزیر بنادی ٹاہم یہ جنگ بھرہ کے باہر میدان میں صرف ایک دن رہی اورختم ہوگئ۔ حضرت علیؓ کے سمجھانے پر حضرت زبیر تو پہلے ہی جنگ ہے دستبردار ہو گئے تھے سالا رجیش حضرت طلحہؓ اس معرکہ میں مروان کے تیر سے زخمی ہوکر شہید ہوئے مید معرکہ صبح سے زوال کے وقت تک رہا تھا' اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر گی قیادت اور حضرت عاکشہؓ کی موجودگی میں شام تک دوسرامعرکہ ہوا اور حضرت علیؓ کی فتح پرختم ہوگیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا کونہایت احترام کے ساتھ چندلوگوں کی حفاظت میں مدینہ طیبہ واپس کر دیا اور خود بھر و کوف کے حالات درست کرنے کے بعد شام کی طرف متوجہ ہوئے۔حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا نے رخصت ہوتے وقت اہل بھر و سے فرمایا ''ان کے اور حضرت علی محمد میان اس سے زیادہ بچھ نہ تھا جوا کیے عورت اور اس کے شوہر کے بھائی کے درمیان ہوتا ہے'' حضرت علی میں سے نے میان ہوتا ہے'' حضرت علی میں سے نے سامنے اس کی تصدیق و تا کیدگی۔

دونوں طرف کے جلیل القدر صحابہ جہترین فقہا وعلاء اس جنگ میں شہید ہوئے جس کا رنج و ملال حضرت علی وحضرت عا تشدر ضی اللہ عہدا کو ہمیشہ رہا اور دونوں اپنے کئے پرنادم ہوئے حضرت عائشہ قرآن مجید کی آیت وقون فی ہیو تکن (ازواج مطہرات کو ارشاد خداوندی ہوا تھا کہتم سب اپنے گھروں میں گری رہنا 'باہر نکلنے کا نام نہ لینا) تلاوت فرما کرا تنارویا کرتی تھیں کہ دو پٹہتر ہوجا تا اور فرما تیں کاش! مجھے آج سے بیں سال پہلے موت آجاتی ' بھی فرما تیں'' بخدا یوم جمل سے اگر میں بیٹھر ہتی تو مجھے' اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ رسول اللہ طلیہ وسلم سے میرے دس لڑکے پیدا ہوتے''۔

حفزت علی رضی اللہ عنہ حفزت عا کشہرضی اللہ عنہا کی طرح فر مایا کرتے تھے کہ کاش! آج سے ہیں سال قبل مجھے موت آ چکی ہوتی اور فر ماتے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی تو میں اس میں حصہ ہی نہ لیتا''۔

یہ تو جنگ جمل کی سرگزشت تھی'اب جنگ صفین کا حال سنئے۔حضرت معاوییؓ پنے چھازاد بھائی مظلوم خلیفہ حضرت عثمانؓ کےخون کا بدلہ قاتلین سے لینے کا تہیہ کر چکے تھےاوران کو بیغلط نہی تھی کہ حضرت علیؓ باوجود قدرت کے اور قاتلین عثمان کومتعین طور سے جانتے ہوئے قصاص نہیں لے رہے ہیں' چنانچہ خط میں حضرت علیؓ کولکھا۔

'' حضرت عثمان کے وارث آپ پرالزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے'اگر آپ اپنے کو واقعی حضرت عثمانؓ کے خون سے بری بتلانے میں سچے ہیں تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کریں' ہم ان سے قصاص لیس گے اور پھر آپ کے پاس (بیعت خلافت کے لئے ) دوڑتے ہوئے آئیں گے''۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا۔

'' میں باوجود تلاش کےاب تک حضرت عثانؓ کے مقرر قاتلوں کا پیتے نہیں لگا سکا ہوں اور مجھ سے نہیں ہوسکتا کہ جن لوگوں پرتم قتل کی تہمت لگاتے ہواور جن پر گمان کرتے ہو'ان کو بھیج دوں''۔

ماہ ذی الحجہ ۳۱ ھے کے آخری عشرہ میں صفین کے مقام پر نہر فراُت کے کنارہ پر دونوں طرف کے نشکر جمع ہوکر چھوٹی عجو لڑے اس کے بعدمحرم کے مہینہ میں جنگ بندی رہی 'ماہ صفر کے آخری تین دن گھسان کی لڑائی ہوئی اور آخر میں شامیوں کی شکست کے آثار نمودار ہوئے تو انہوں نے نیزوں پر قرآن مجیدا ٹھا کر جنگ بندی کا اعلان کردیا۔

دونوں طرف ہے تھم مقرر ہوئے'' جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا' دونوں تھم کا فیصلہ میزان عدل پر پورا نداتر ااورا ختلاف بڑھ گیا حضرت

علیؓ کوخوارج وغیرہ کےفتنوں کی طرف متوجہ ہونا پڑااوران کی طاقت کمزور ہوتی گئی۔حضرت معاویے شام کومضبوطی ہے سنجالے رہے اورمصر پر بھی قبضہ کرلیا' اس طرح اسلامی حکومت دوحصوں میں تقسیم ہوگئ' مغربی حصہ شام ومصراورا فریقہ کے علاقے حضرت معاویہ ؓ کے تحت ہو گئے' مشرقی حصہ عراق' جزیرۃ العرب اور فارس کے مفتوحہ علاقے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں رہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام دور خلافت میں منہاج نبوت پر قائم رہے ٔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے طریقے استعال کئے 'زمانداور زمانے کے لوگوں کے حالات تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف بڑھ رہے تھے۔اس لئے خلافت علی منہاج النبوت ' سے زیادہ کا میابی دنیوی سیاست کو کامیاب بنانے کی جان تو ڑ اورہ کا میابی دنیوی سیاست کو کامیاب بنانے کی جان تو ڑ مسائی میں مشغول رہے۔ان پر ہرا گلا دور پچھلے دور سے زیادہ سخت اور صبر آزما آیا' مگروہ کوہ استقامت ہوئے' مصائب و آلام کوخندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے۔

آپ نے ایک روز اہل کوفلہ کے سامنے دل ہلا دینے والا خطبہ دیا۔ جوساتھیوں سے آپ کی انتہائی مایوی اور ناساز گار حالات و ماحول پرآپ کے غیر معمولی رنج وغم کی سرایا تصویر تھا 'اس کے چند جملے یہ ہیں۔

ا آپ کا نام ضحاک کنیت ابو بخ عرفی نام احف ہے شیخین کے دورخلافت میں اسلام لائے بی تھیم قبیلہ کے سرداروں میں سے اورجلیل القدر تا بھی ہے آپ کی عائب نہ تحریف سن کر بھی سلم کے دعا فرمانے کی خبر ملی تو سجدہ عائب نہ تحریف سن کر بھے ۔ حسن بھری نے فرمایا کہ میں نے کس سردار قوم کو احف سے افضل نہیں پایا عبد فارد تی میں اپنے وطن بھرہ سے مدینہ طیبہ آئے مصرت عمر رضی اللہ عند کو قبیلہ بی تھیم کے ساتھ سوہ فرن تھا۔ اس لئے اکثر اس کی خدمت کیا کرتے تھا ایک دفعہ احف کی موجودگی میں بی تھیم کا ذکر آگیا اور حضرت عمر نے حسب معمول اس کی خدمت کی اجازت والی کی حالات تک ایکٹر اس کی خدمت کی اجازت والی کے اور کی جو اس کی جو سے معمول اس کی خدمت کی اجازت والی کی حالات تک اور حقیلہ بی تھیم کی برائی کی حالات تک ہوں عام انسانوں کی طرح ہیں ان میں اچھے برے ہر ختم کے لوگ ہیں ۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے بچ کہا اور پھر ذکر خیر سے گذشتہ خدمت کی تلائی فرمائی ختات تھی کے عوض کرنا چاہا مگر حضرت عمر نے روک دیا کتم بیٹے جاؤا تہاری جانب سے تہارے سردار فرض اداکر بچے۔

اس كے بعد حضرت عمر في احف كوايك سال تك ساتھ ركھا ، پھر فرمايا كہ جھكوتم ميں بھلائى كے سواكوئى قابل اعتراض (باقى حاشيدا كلے صفحہ ير)

واقعه کاتعلق جنگ جمل سے کھھاہے مگر حقیقت میں اس کاتعلق جنگ صفین سے ہاوریہی رائے حضرت شیخ الاسلام مولا نامدنی رحمته الله علیه اور حضرت شاہ صاحب کی بھی ہے،حضرت مدنی قدس سرہ، نے درسِ بخاری شریف میں فرمایا۔''احنف بن قیس حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے حامیوں میں سے تھے ہلوار لے کران کی حمایت کے لیے جارہے ہیں حضرت علی اور حضرت معاوید ضی اللہ عنہما کی جنگ کا زمانہ ہے۔'' (مطبوعة تقریر بناری ص ۱۳۲/۱) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا۔ قاتل ومقتول کے جہنمی ہونے کی حدیث کوحضرت علی ومعاویہ رضی اللہ عنہما کی جنگ کے بارے میں پیش کرنا ہے کل ہے کیونکہ حدیث میں اس قاتل ومقتول کا ذکر ہے جوظلم وجور کی راہ میں لڑتے ہوں اور ان دونوں حضرات کی جنگ دینی واجتماعي مصالح كے تحت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے کوحق پر سمجھتے تھے اسی لیے اکثر صحابہ مرام

(بقية فوائد صفح سابقه) بات نظر نبيل آئى تمهارا ظاہرا چھائے اميد ہے باطن بھی اچھا ہوگا میں نے بیاس لئے کیا کدرسول الله صلی الله عليه وسلم نے ہم لوگوں کوڈرایا تھا کہ اس امت کی ہلاکت باخبر منافقوں کے ہاتھوں ہوگی۔بصرہ واپس ہوکرےاھ میں فارس کی مہم میں شرکت کی۔ بڑے عاقل ومد بر نتھے قو می ومککی مہمات میں ان کا نام سب ہے پہلے ہوتا تھا' پھرا ہواز کی فتح کے بعد مشہورا برانی افسر ہر مزان کو (جس نے خورستان کی مہم میں سپر ڈال دی تھی) لے کرمدینه طیبہ گئے اس وقت تک عراق فتح ہو چکا تھا' مرابران برعام فوج کشی نہ ہوئی تھی اور مفتوحہ علاقے بار بار باغی ہوجاتے تھے حضرت عمر سے احف نے عرض کیا کہ ایران کے اندر عام فوج کشی کے بغیر وہاں کی شورشیں ختم نہ ہوں گی اس پر حضرت عمر نے وسیع ہیائے پر فوجی انتظامات شروع کئے اور ایران کے ہر ہرصوبے کے لئے علیحدہ فوجیس روانہ کیس خراسان کی مہم احف کے سرد ہوئی جہال یز دگرو تھیم تھا ۲۲ھیں احف اوھر برھے ہرات نتح کر کے آ کے برھتے رہے اور یز دگر و ہرجگہ سے فرار ہوتار ہااور آپ نے تمام خراسان میں فوجیں پھیلادی اور نمیشا پورے طخارستان تک پوراعلاقہ صلحافتے کرلیا' ہزدگر ومجبور ہوکر دریا پارخا قان چین کے پاس چلاگیا'احنف اور بھی آ گے بوھنا چاہتے تھے مرحضرت عرقو حات کا دائرہ ایران ہے آ مے بوھانانہیں جاہتے تھے اس لئے دریا پارکی پیش قدی سے ان کوروک دیا۔ بروگرو کے صدود چین میں داخل ہونے کے بعد خاقان چین نے اس کو پوری مدد دینے کا دعدہ کیا اور خود ایک نشکر جرار کے ساتھ اس کی مدد کے لئے خراسان پہنچا سیدھا بلخ کی طرف بڑھا ، بلخ کی اسلامی فوجیس احنف كے ساتھ مروالروز واپس جا چكيں تھيں اس لئے يز دگرواور خاتان چين دونوں اپنے لاؤلشكر كے ساتھ بلخ ہوتے ہوئے مروكی طرف برو ھے احنف نے دامن كوہ میں صف آ رائی کی پہلے مبح وشام دونوں طرف کی فوجوں میں معمولی جھڑپ ہوتی رہی۔ایک دن احنف خود میدان میں نکلے خا قان کی فوج سے ایک بہادرتر کے طبل و د مامہ بجاتا ہوامقابل آیا'احنف نے اس کا فورا کا متمام کردیا'اس کے بعد میکے بعد دیگرے دو بہادرا ورمقابلہ میں آئے'احنف کی تلوار نے ان کا بھی خاتمہ کیا پھرتر کوں کا یورالشکرآ کے بڑھا' خا قان چین کی نظرلاشوں پر پڑی۔اس نے فال بدلیٰ پر دگروکی حمایت میں اس کو کچھ فائدہ نظرنہ آیا اورمسلمانوں کوشکست وینا بھی مشکل معلوم ہوا۔ اس لئے اس نے کہا کہ میں یہاں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہمارے بہت سے نامورساہی قل ہو چکے بیل مید کراپی فوج کوکوچ کا حکم دے دیا' خا قان کے مع فوج واپس ہونے سے یز دگروکی ہمت پھرٹوٹ گئی اوراس نے اپناخز اند لے کرز کستان جانا چاہا' ایرانیوں نے ملکی خزاند کے جانے سے روکا اورلز کھڑ کرخزانداس سے چھین لیا' مسلمانوں نے صلح کرلی اور ساراخزانہ بھی ان کے حوالہ کر دیا'ا حنف نے ان کے ساتھ ایساشریفانہ برتاؤ کیا کہ انہیں اس کا فسوش ہوا کہ وہ اب تک مسلمانوں کی حکومت ہے کیوں محروم رہے پر دگروٹر کستان چلا گیااور حضرت عمر کے زمانہ تک خاقان چین کے پاس مقیم رہا۔ حضرت عثان کے زمانہ میں ایران میں بغاوت ہوئی اورخراسان مسلمانوں کے قبضہ نے نکل گیاتو پھراحف ہی نے فوج کشی کر کے دوبارہ اس پر قبضہ کرلیا۔ (تاریخ کامل ابن اثیر)

حضرت عثانؓ کی شہادت کے بعدا ندرونی خلفشار ہوئے تو احف نے اپنی تکوار میان میں کرلی چنانچہ جب حضرت علی اور حضرت عا نشر میں اختلاف ہوا تو احف نے جواس وقت مکہ معظمہ میں تھے حضرت علی کے ہاتھوں پر بیعت کرلی لیکن جنگ جمل میں کسی جانب سے حصہ نہیں لیاالبتہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاوی میں جگے صفین چیڑی اس وقت وہ صبر نہ کر سکے اور حضرت علی کی حمایت میں نہایت پر جوش حصہ لیا اور اہل بصرہ کوبھی ان کی حمایت وامداد پر آمادہ کیا اس کے بعد حضرت علی نے خوارج پر فوج کشی کی تواس دفت بھی ان کا ساتھ دیااور کئی ہزاراہلِ بھر ہ کوآپ کی امداد کے لیے لے گئے حضرت احف رضی اللہ عنہ نے اجلہ صحابہؓ، حضرت عرق، حضرت علی ، حضرت عثمان ، حضرت ابوذر وغیرہ سے حدیث حاصل کی ، ثقة ، مامون ، قبل الحدیث تنے (تہذیب ص ۱۹۱/۱۹۱) اور آپ کے تلامذہ میں حسن بفرى طلق بن حبيب، ابوالعلاء بن شخير وغيره لائق ذكري ...

علم کےعلاوہ غیر معمولی عقل ودانش، تدبر کے ساتھ زیدوتقوی عبادت وریاضت میں متاز تھاور حلیم یعنی ضبط و کل میں فرد تھے، حافظ ابن حجرنے لکھا کہ ان کے مناقب بكثرت بين ان كاحلم ضرب المثل تفاليكن خود بميشه بطورا تكسارفر مايا كرتے تھے كەمين حقيقتا حكيم بين موں البستدائيے كوليم دكھانا چاہتا ہوں (تہذيب وابن سعد ) ان کاارشادتھا کہ میں تین کاموں میں زیادہ جلدی کرتا ہوں نماز پڑھنے میں جب کہاس کا وقت آجائے ، جنازہ وفن کرنے میں اورائر کی کی شادی میں جب

كاس كنسبت موجائ (باقى حاشيدا كلصفدير)

حضرت علی کے ساتھ تھا ور میرے علم میں انصارتو سب ہی ان کے ساتھ مہاج بن میں سے زیادہ حضرت علی کے ساتھ اور کم حضرت معاویہ کے ساتھ اور بہت سے متر دویا ساکت رہے جیے حضرت این عمر کہ انہوں نے کی کا ساتھ نہیں دیا پھر فرمایا کہ حضرات محابہ کے تقوے وصفاء قلب کا اور اک کرنے نے عقل عاجز ہے کہ باوجوداس کے بھی کہ حضرت این عمر نے خضرت این عمر نے حضرت این عمر کے لیے مدحیہ کھا سے مال فرماتے تھے اور حضرت این عمر کے لیے مدحیہ کھا ت استعمال فرماتے تھے اور حضرت این عمر پر جب حق واضح ہواتو نادم ہوئے اور وفات کے وقت تو اس بات کو یاد کر کے روتے تھے کہ حضرت علی کا ساتھ کیوں نہ دیا ہمارے زمانے کے اندر ایسا قصہ ہوجائے تو ایک دوسرے کے وقت تو اس بات فیبت و ہرائیوں سے دل خضرت علی کا ساتھ کیوں نہ دیا ہمارے زمانے کے اندر ایسا قصہ ہوجائے تو ایک دوسرے کے وقت تو اس بات فیبت و ہرائیوں سے دل خشند اگریں اس کے بعد فرمایا کہ آیت و ان طائفتان من المعو منین اقتتلو کا شان نزول جیسا کہ بخاری (باب افتال کے اندر ایسا کہ بخاری سے بھر ہوئی کہ موجائی ہوئی تھی جس محسور نے بیا استحاد کا شان نزول جیسا کہ ہوئی ہوئی تھی جس محسور نے بیا تھا کہ ہوئی تھی حضور نے سے کرادی پس افتال کے لفظ سے کیرہ کے اردگا ہوئی ہوئی محضور نے محضور نے محضور نے محضور نے محضور نے محسور نے بیا کہ موجائی ہوئی تھا لیے کہ نے دھنرے احداد موقع بموقع کہ تو محضور سے محسور سے دو محسور سے محسور سے محسور سے محسور سے محسور سے دو محسور سے دو تو محسور سے دو محسور سے محسور سے محسور سے محسور سے محسور سے محسور سے دو محسور سے دو محسور سے دو محسور سے دو محسور سے دو محسور سے

معاصی ہے مراد کبائز ہیں

حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ المعاصی من امر الجاهلیة میں معاصی ہے مراد کبائر ہیں کیونکہ صغائر کا معاملہ زیادہ علین نہیں معاصی ہے مراد کبائر ہیں کیونکہ صغائر کا معاملہ زیادہ علین نہیں جہور کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک دل وزبان سے شہاد تین کا یقین واقر ارباق ہے۔ ارتکابِ کبیرہ کی وجہ سے کوئی شخص کا فرنہیں قر اردیا جائے گا۔ بخلاف معتز لہ کے جن کے نزدیک ایسا شخص نہ مومن باقی رہانہ کا فرہوا وہ ایک درمیانی مرتبے کے قائل ہوئے ہیں۔

### ایک اشکال اور جواب

اشکال ہے ہے کہ جب امام بخاری گفردون گفرے قائل ہیں تو ان کے نزدیک تو اطلاق گفر کا جواز ہونا چاہیے تھا پھرانہوں نے لا یکفر
کیوں کہا؟ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایااس کا جواب میر ہے نزدیک ہے ہے کہ امام بخاری اپنی جانب سے کسی مرتکب بیرہ کی تکفیر نہ کرنیکی خبر
دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صرف ان مواقع ہیں اکفار ہونا چاہیے جہاں قرآن وحدیث ہیں وارد ہوا ہے جیسے شریعت نے لعنت کرنے
(باتی حاثیہ صفیہ مابقہ ) آپ حضرت عرِّ کے زمانے ہیں ان کے معتمدہ شہر ہے ، حضرت علیؓ کے زمانہ ہیں ان کے بھی معتمد اور دست رہے پھر حضرت علیؓ کی شہادت
کے بعدا میر معاویے کی خلافت شلیم کر کی تھی گئی کن حضرت معاویے نادرست افعال پر ہے بھی منتد کرتے تھے، امیر معاویے نے بیا گروسے وفود طلب کے تو احف بھی بھی ہو گئی مالات اور اس کے خابم وقتی مالی اس کے خابم وقتی کے اس کے خابم وقتی کے اس کے خلام والے کے مقامات سے کہا کہ کر وہ کے ورنہ ہیں ہواں گراس واتفیت کے بعد بھی آنے والا ہے ہیں تو اس میں مشورہ کی ضرورت نہیں اور کر بہتر نہیں تو اس کی مارورت نہیں اور اگر بہتر نہیں تو اس کے مارورت نہیں اور اگر بہتر نہیں والی حالت میں کہ آپ و نوٹ کا سفر پیش آنے والا ہے ہیں یو کھی انہوں کے درنہ ہوں ہمارا فرض ہے کہ آپ جو کھو فرما میں ہماس کو بجالا میں (ابن کیر صلاح) آپ کی وفات کا تھیا تا کہ ھیں ہوگی۔ رہے اللہ واللہ علی ۔ وفات کے واللہ اعلی ۔ وہ کھر نہ اگر اس اقتیاط سے بھیا کر لیا جائے تو تھے کو پوزیش زیادہ واضح ہوگئی ہے، واللہ اعلی۔

سے روکا تو کسی کو جائز نہیں کہ دوسرے کواپنی طرف ہے لعنت کا مستحق تھہرائے امام بخاری نے مضارع کا صیغہ ذکر کیا ہے اشارہ اس طرف ہوا کہ آئندہ ہم خود سے کسی کو کا فر کہنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ، اس سے کل ہے کل تکفیر کا دروازہ کھلٹا ہے ، لہذا جواطلاق شریعت کی طرف سے سابق میں ہو چکے ہیں۔اسی حسد تک ہم بھی اطلاق کر سکتے ہیں۔

دوسری شرح اس جملے کی بیہ ہے کہ چونکہ عام مشہور معنی کفر کے کفرِ خلود کے ہوتے ہیں تولفظِ کفر کومرتکبِ کبیرہ پراطلاق کرنے سے روک رہے ہیں تا کہ مطلق لفظ سے کوئی کفرِ خلود نہ مجھ لے۔

تیری شرع یہ کے مرتکب کیرہ سے گفری بات سرزدہونے پرجی اس کو کافرہیں کہیں گے کونکہ شیخ تشیمی نے جمع الزوائد میں حفرت ابن عباس سے نقل کیا کہ آپ نے چند چیزیں فرکس کی فرمایا کہ جوان کوڑک کرے گااس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس میں کفرے گریہ کہیں گے کہ وہ کافر ہے۔

اس طرح کا قول حضرت علی ہے بھی منقول ہے مگر اس روایت میں ایک راوی جھوٹا ہے محد ہے شہیرامام درائی ہے بھی بہی بات منقول ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کو کافر نہ کہنے کی وجہ یہ جھے میں آتی ہے کہ صیفہ اس کا اطلاق ایسے تخص پرجس سے کوئی فعل صرف ایک بارصا در ہوا ہوعرف میں نامانوں ہے آگر چے عقلاً درست ہے آگر کہا جائے کہ قرآن مجید میں تولفظ کافر کا بھی اطلاق ہوا ہو مثلاً و من لم یعد کہم بیما انول الله فاولک ہم الکافرون جواب یہ ہے کہ یہ اطلاق ایک فرقہ و جماعت پر ہوا ہے ایک شخص وفرد پرنہیں ہوا و یہ بیاں اس سے بحث ہے چنا نچے لعنت کرنا بھی مثلاً جھوٹوں پر جائز ہے مگر کسی ایک شخص کو خواہ وہ جھوٹا ہی ہو یہ نہمیں گے کہ تھی پر لعنت ہے۔

یہاں اس سے بحث ہے چنا نچے لعنت کرنا بھی مثلاً جھوٹوں پر جائز ہے مگر کسی ایک شخص کو خواہ وہ جھوٹا ہی ہو یہ نہمیں گے کہ تھی پر لعنت ہے۔

عرض امام بخاری کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن امور پر شریعت میں کفر کا اطلاق ہوا ہو تو باب کفر دون کفر میں بیان کر چکے مثل کفر ان العشیور اب ان کے علاوہ جو معاصی ہیں ان کو بتلا نا چاہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کسی کا کفر کا اطلاق نہ کیا جائے گا ای لیے اس باب کفر واب کے مدرات کی مورد سے کسی کا کفر کا اطلاق نہ کیا جائے گا ای لیے اس باب کسی صدیث ان کی مرد سے کسی کا کفر کا اطلاق نہ کہا جائے گا ای لیے اس باب کسی صدیث ان کی مرات کی دورت کسی کا کفر کا اطلاق نہ کیا جائے گا ای لیے اس باب

### اصل مقصدتر جمه بخاري

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بیدوضاحتِ مذکورہ تواہام بخاریؒ کی اس مراد کے بجت ہے جوبعض شراح نے بمجھی ہے مگر میں نے جوان کی دوسری مراد پہلے باب میں تفصیل ہے بتلائی ہے اس کی روشن میں امام بخاری کی غرض یہاں بیہ بتلا نے کے ساتھ کہ معاصی پر کفر کا اطلاق صحیح نہیں بی بھی صراحت کرنی ہے کہ بابِسابق میں کفرے مرادوہ عام ووسیع معنی نہیں ہیں جن کے تحت مختلف قتم کے افراد داخل ہوں کیونکہ اگروہ معنی مقصود ہوتے توان کے نزدیک بیا طلاق ضرور جائز وصحیح ہوتا لہٰذاالا یکفر کہ کرگویاای وسیع معنی سے بچنا جا ہے ہیں۔ واللہ اعلم بعقیقة المحال.

#### تائيدحق

قوله تعالى "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا كه بيآيت الل سنت والجماعت كا مسلك حق ہونے پرصرت دليل ہے اورزمحشرى كواس ميں تاويل كرنى پڑى۔

## شرك وكفرميں فرق

شرک کے معنی کفر مع عبادہ غیر اللہ ہیں لہذاوہ تمام انواع کفرومعاصی سے زیادہ فتیج ہاور کفراس سے عام ہے لیکن یہاں آیت ہیں شرک سے مراد کفر بی ہے کیونکہ ایک شخص اگر عبادت غیر اللہ ہیں کرتا مگر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے منکر ہے تو بے شک و بے خلافت وہ کافر ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوگی للہذا آیت میں شرک کا ذکر اس لیے ہواہے کہ اکثر لوگ فی العبادۃ کرتے تصان بی کوز جروتو بیج زیادہ کرنی تھی۔ اس کے بعدامام بخاری نے دوسری آیت بھی بطوراستشہاد پیش کی''وان طائفتان من المومنین اقتتلوا کیونکہ اس میں بھی مومن کااطلاق عاصی پر ہواہے کہ اقتتال معصیت ہے البتہ اتنی بات رہتی ہے کہ اقتتال مذکورہ آیت معصیت کبیرہ ہونا چاہیے تا کہ اس پر کفر کااطلاق ہوسکتا ہواور پھراطلاق مومن کا شخص مذکورہ پر کفر دون کفر کے قاعدے سے سیجے ماننا پڑے حالانکہ پہلے آیت مذکورہ کے شانِ نزول میں یہ بتلایا جاچکا ہے کہ اقتتال معصیت کبیرہ نہیں تھا۔

اس کاحل حضرت شاہ صاحبؓ نے بیفر مایا کہ یہاں امام بخاری کی غرض صرف بیہ بتلا نا ہے کہ مومن کا اطلاق اس پر بھی ہوا جس میں جاہلیت تھی اوراس میں شک نہیں کہ افتتال امور جاہلیت میں سے ہے لہٰذا یہاں اقتتال کومعصیت کبیرہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

ايك اہم اشكال اور جواب

حدیث میں جو بیآیا ہے کہ قاتل ومقتول دونوں جہنمی ہیں بیاس حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے جس میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''السیف محاءالذنوب (تلوار گناہوں کومحوکر دیتی ہے ) حالانکہ بیحدیث صحیح وقوی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: جواب بیہ کہ اس محو ذنوب والی صدیث میں وہ مقول وشہید مراد ہے جس نے قاتل کوتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا لیس وہ ہر طرح مظلوم وشہید ہے اور اس کے سارے گناہ شہادت کے ساتھ دھل گئے اور یہی صورت ہا بیل وقا بیل کے قصہ میں پیش آئی ہے اور ہا بیل نے جو قابیل ہے ''انی اریدان تبوء باشمی واشمک فتکون من اصحاب المنار: ۔'' کہا تھا اس کی تفییر بھی اس شرح کے تحت آجاتی ہے یعنی میں اس امر پرراضی ہوں کہ توا ہے گناہ (قتل) کی وجہ سے مستحق جہنم ہے اور میرے گناہ تیری تلوار کے سبب محوہ وجا کیں ۔'' کیونکہ تلوار محا الذنوب ہے گویا جب اس کی تلوار سے اس کے گناہ اس کے گناہ لے جانے والا ہوگیا نہ یہ کہ اس کے گناہ اس کے گناہ اس کے گناہ لے جانے والا ہوگیا نہ یہ کہ اس کے گناہ ہوگا۔

پھراس عنوان سےذکرکرنے کی مصلحت بیہے کہ کسی کوظلما قتل کرنے کی غیر معمولی قیاحت اور برائی ظاہر کرنی ہے تا کدا سے گناہ سے بخت احتر از کیا جائے۔

ایک اہم علمی ودینی فائدہ

حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کے وقت بھی قال یا د فاع سے بازر ہنا چاہیے اس لیے یہاں اس کے متعلق بھی ضروری تصریحات ذکر کی جاتی ہیں علامہ محقق حافظ عینیؓ نے اسی حدیث کے تحت عمدۃ القاری ص الم ۲۴۷۷ میں اور علامہ نوویؓ نے شرح مسلم شریف کی کتاب الفتن ص الم ۲۸۹م طبوعہ انصاری د بلی میں جو پچھ ککھا ہے اس کو بغرضِ افادہ پیش کرتے ہیں۔

باہم مسلمانوں کے کسی اختلاف وفتنہ کے وفت قبال وجنگ میں شرکت کرنے کے متعلق علما امیت کا اختلاف ہے۔

() ....بعض حضرات کی رائے ہے کہ اس میں شرکت نہ کی جائے بلکہ اگر وہ لوگ کی کے گھر میں گھس آئیں اور اس کوشر کت پر مجبور کریں تو شرکت نہ کرنے چاہیے کیونکہ وہ لوگ متاول ہیں یعنی کسی دینی واجما عی غرض ومقاصد کو سرکت نہ کر رہے تھی ہے کہ دیں تو اس کو مدافعت بھی نہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ لوگ متاول ہیں یعنی کسی دینی واجما عی غرض ومقاصد کو سامنے رکھ کر قبال کررہے ہیں یہ ذہب صحابہ میں سے ابو بکر ٹوغیرہ کا ہے اور طبقات ابن سعد میں حضرت ابوسعید خدری کا بھی بھی نہ ہوائے۔

(۲) ..... صحابہ طبی سے حضرت ابن عمر عمران بن حصین وغیرہ کی بھی بھی رائے ہے کہ ایسے قبال میں شرکت نہ کرے مگر اپنے نفش سے مدافعت کا حتی اس کو حاصل ہے قبال سے روکنے والوں کا استدلال اس حدیث الباب سے ہے نیز دوسری حدیث طویل سے ہے جوابی بکر ڈہ بی سے حصیح مسلم باب الفتن میں مروی ہے جس میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔'' ایک وقت ایسے فتنوں اور آز مائش کا آئے گا اور ضرور سے حالیہ اس میں ایک جگہ پر بیٹھ جانے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا اس کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا ور چلنے والا اس کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا اس کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا ور حیاتے والا اس کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور جیلے والا اس کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور جیلے والا اس کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا اس کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا ور جب ایساوقت

آئے تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ ان کے ساتھ وفت گزارد ہے اور جس کے پاس بحریاں ہوں ان کے گلہ میں رہے اور جس کے پاس کوئی زمین ہوتو وہاں جاکر میسوئی ہے وقت کا ان و کے 'ایک مخض نے عرض کیا کہ حضور اجس کے پاس ان میں سے پچھ بھی نہ ہو؟ ( ایعنی بہتی میں محنت مزدوری یا دوسر سے وسائل معاش کے سبب سب کے ساتھ دہنے پر مجبور ہو) فر مایا بنی تلوار کی دھار پھر پر مارکر کند کرد ہے ( تا کہ شرکت قبال کے لااُق ہی نہ یا دوسر سے وسائل معاش کے سبب سب کے ساتھ دہنے پر مجبور ہو) فر مایا اپنی تلوار کی دھار پھر پر مارکر کند کرد ہے ( تا کہ شرکت قبال کے لااُق ہی نہ رہے ) پھر جہاں تک ممکن ہواس قبال سے دوردور در ہے پھر آپ نے تین باریک کم دہرایا۔ اے اللہ! کیا میں نے پوری بات پہنچادی؟ ایک کے تیر سے مرسوال کیا کہ اگر مجھے لوگ مجبود کردیں اور کھینے تان کر میدان قبال میں لے جا کیں اور وہاں مجھے کوئی اپنی تلوار سے قبل کرد دے یا کسی کے تیر سے مربو اول ؟ فرمایا وہ قاتل تیرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے گا اور اصحاب النار سے ہوگا۔ (یہاں حدیث میں بھی " یہو ، باشمہ و اشمک" وارد ہے جس کی بہت بہتر شرح اور پر حضرت شاہ صاحب سے نقل کی جا تھی ہے اس کے بعد جمہور علیا اسلام کا غرب ملاحظہ کے جے۔

(٣) .....اکشر صحابۂ تابعین اور جمہور اسلام کا بیے فیصلہ ہے کہ ایسے وقت حق کی امداد اور باغیوں سے قبال واجب ہے بینی جوشخص یا جماعت حق پر ہواس کی ہر طرح کی نصرت اور اس کے ساتھ ہوکر باغی جماعت سے جنگ کرنی ضروری اور دبنی فریضہ ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ فقاتلو االتی تبغی الآیة بعنی بغاوت کرنے والے شرپند مسلمانوں سے جنگ کروتا آئکہ وہ خدا کے امرحق کی طرف لوٹ آئمیں۔علامہ عینی اور علامہ نووی نے لکھا کہ بھی فرہب سے جے ہاورا حادیث منع فرکورہ کا مصداق وہ ہیں جن پرحق واضح نہیں کہ س طرف ہے بامراد دوگروہ ہیں جودونوں ظالم ہوں' یعنی کسی کے بیار سے جو دی ہے اور احادیث ہواورا گروہ بات سے جہوجوا و پر کے دونوں فرہب والوں نے کہی ہے تو بغاوت کرنے والے اور فسادی شرپند عالب ہوکرراہ حق کو صدود کردیں گے اور ان کی ری دراز ہوجائے گی۔

مشاجرات صحابه رضي التعنهم

علامہ عینیؓ نے یہ بھی لکھا کہ اہل سنت کے نزدیک حق یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ رضی اُلٹھ نہم کے بارے میں سکوت کیا جائے 'ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے 'ان کے افعال کی اچھی تاویل کی جائے اوریہ مجھا جائے کہ دوسب مجتمد ہتے اپنے کرداروا عمال کے سجے دینی مقاصد پر ہی ان کی نظر تھی 'انہوں نے کسی معصیت یادنیوی غرض وجاہ کا قصد نہیں کیا تھا۔

۔ لہذا جوان میں سے خطا پر بینے ان کی بھی فروعی غلطیوں سے خدا کے یہاں مجہز ہونے کے سبب درگز رہے اور جوحق وصواب پر تھے ان کے لئے خدانے ڈیل اجروثو اب مقرر کیا ہے۔

حضرت على اورخلافت

اس کے بعد بیامر کہ حضرت علی ومعاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی حق پر بھنے کیونکہ وہی اس وقت تمام صحابہ میں خلافت کے زیادہ احق واہل تھے اور اس زمانے کے ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ افضل واشرف بھی وہی تھے (عمرۃ القاری ص ۱۳۵۷)

## فيحميل بحث

حدیث''القاتل و المفتول فی النار" پرکافی بحث ہو چکی ہے' گرعلام محقق محدث عبداللہ بن ابی جمرہ اندلیؓ نے بہتہ النوس (شرح ابنجاری) میں چندفوا کدنہایت فیمتی تحریر فرمائے ہیں'ان کو ذکر کئے بغیر حدیث مذکور کی شرح کوختم کر دینا مناسب نہیں'انہوں نے سب سے پہلی وضاحت تو یہ کہ'' حدیث مذکور کامفہوم عام مراز نہیں' کیونکہ قبال بعض سلف (جس میں دونوں فریق کے لئے استحقاق جنت کی شہادت مل چکی تھی ) یا قتل خطا' یا قبال بغرض تعلم طریق جنگ اوراس قتم کے بہت سے قبال ضرور متنثیٰ ہیں' لہذا حدیث کا مصداق ہے ہے کہ قبال کرنے والوں میں سے ہر شخص کا ارادہ دوسرے کوقتل کرنے کا بطور ظلم وعدوان بغیر تا ویل حسن بلاکسی شبہ کے اور ناحق ہو۔

لبذااگر کسی کے پاس چورآ یایا ڈاکو چڑھ آئے کہ اس کو آل کریں یا مال لوٹ لیس تو اس کو چاہئے کہ اس آنے والے سے اس نیت سے قال و مقابلہ نہ کرے کہ اس کا خون بہائے بلکہ اس نیت سے قال کرے کہ وہ اپنے مال و جان یا آبر و کی حفاظت و مدافعت کر رہا ہے 'پھراگر اس مدافعت و حفاظت خود اختیاری کے اندروہ مقابل ما را جائے تو وہ بدترین مقتول اور بیمارا جائے تو شہید ہوگا کیونکہ حدیث میں وارد ہے 'جو شخص اپنے مال (جان یا آبرو) کی حفاظت کرتے ہوئے آل ہوجائے 'وہ شہید ہے' البتہ فقہاء نے ایسے موقع پراتنی احتیاط مزید کھی ہے کہ ہو سے قال ہوجائے وہ شہید ہے البتہ فقہاء نے ایسے موقع پراتنی احتیاط مزید کھی ہے کہ ہو سے قال کی حفاظت کرتے ہوئے آل ہوجائے وہ شہید ہے البتہ فقہاء نے ایسے موقع پراتنی احتیاط مزید کھی ہے کہ ہو سے قال کو خور ہو کر مندرجہ بالاضح نیت سے مدافعت کے لئے نکالا اور اس جملہ آ ورکوزخی کر دیا ( کہ وہ جملہ کرنے کے قابل نہ رہا' تو اورزخم پہنچا کر اس کو بالکل مار نہ ڈالے اور اگر وہ بھاگے تو اس کا چیچا نہ کرے اور اگر اس کی سبقت سے اس چور کو ایسی ضرب کئی گہوہ مرگیا تو اس کا ذاتی سامان نہ لے''۔

یہ سب تفصیل اس صورت میں ہے کہ حملہ کرنے والا یا چورمسلمان ہواورا گر کا فر ہوتواتنی احتیاط وقیو دنہیں ہیں کیونکہ اس نے ایسااقد ام کر کے خود ہی اپنی جان کوخطرہ میں ڈالا ہے۔ البتہ ذمی کا فر کے احکام دارالسلام میں مسلمان ہی جیسے ہیں۔

جب صرف اس موقع کی موجودگی پریتم ہے تو جو تخص موجود بھی ہو قتل پر حریص بھی ہو کوشش بھی کرے اس کا تھم معلوم ہے بلکہ شریعت میں اس سے بھی سخت احکام ہیں مثلاً میر کہ اگر کسی مسلم کے قتل میں کوئی اعانت کرے خواہ ایک چھوٹی بات سے ہی ہو وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کی پیشانی پریائیس من رحمۃ اللہ کھا ہوگا 'یعنی خداکی رحمت سے مایوس۔

ظلم قتل كافرق

محدث ابن ابی جمرہ نے بیتحقیق بھی کی کہ کیا ظالم ومظلوم بھی قاتل ومقول کی طرح گناہ میں برابر ہیں یانہیں؟ جبکہ ہرایک نے دوسرے پرظلم کا ارادہ کیا ہو آپ نے لکھا کہ قلم قبل میں باہم ہر جہت ہے مشابہت نہیں ہے کیونکہ ظلم کی دوشم ہیں۔ حسی ومعنوی حسی کا تحقق دماء اموال واعراض میں ہوتا ہے جیسا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع میں فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے دماء اموال واعراض کی گہداشت واحترام فرض و واجب ہے اور اس میں رخنہ اندازی حرام ہے دماء کے اندرظلم کی صورت قاتل ومقتول والی حدیث کی شرح میں گرر چکی ظلم فی الاموال کی صورت ظلم فی الدماء ہے اس لئے الگ ہے کہ جوابی طور ظلم کرنے کوہم صرف تجنیس کے طور پرظلم کہتے ہیں حقیقتا

تہیں جس طرح جزاء سینہ سینہ مثلها میں ہے کہ دوسری سیئے حقیقت میں برائی نہیں ہے وہ تو بطور قصاص ہے۔

ظلم معنوی جس کی بحث اس موقع کے لئے زیادہ مناسب ہے اس کی دوشم ہیں۔نیت بغیرعمل وتسبب کےاورنیت مع عمل یا تسبب کے اول کی مثال حسد بغض وغیرہ بری اور مذموم نیات ہیں حدیث میں ہے لاتحاسدوا و لا تباغضو او لاتدابرو او کو نو ا عباد الله اخوانا (نه آپس میں حسد کرؤنه بغض رکھؤندایک دوسرے سے اعراض کرکے پیٹے پھیرواورسب خداکے نیک بندے بھائی بھائی ہے رہو)۔ پس بیسب نیات اور دل کے اعمال اعراض واموال کی طرح نہیں ہیں کہ ان کا حساب ہوجائے جس کی زیادتی نظر آئے اس سے مکافات کرائی جاسکے بلکہ بیقاتل ومقتول کی طرح ہیں کہ دونوں کوعذاب برابر ہوگا' کسی کا دوسرے ہے کم نہ ہوگا' کیونکہ امور باطن کی برائی اچھائی بنبت امورظا ہر کے زیادہ علین ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا۔ان فی الجسد المضغة اذاصلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الاوهى القلب (جم اناني مين ايك گوشت كالكرائ جب وه صحت مند

ہوتا ہے تو ساراجسم تنومند ہوتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو ساراجسم خراب ہوجاتا ہے 'اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ قلب ہے ) قلب سے مرادوہ جسمانی عضونہیں ہے بلکہاس کے اندر کی کیفیت وحالت مراد ہے' کیونکہ حضرت ابن عباسؓ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔اگر

تم ہے ہوسکے کہ صبح وشام اس طرح گزار دو کہ تمہارے دل میں کسی ایک شخص کی طرف ہے بھی دل میں کدورت نہ ہوتو ضرورا بیا ہی کرو' پھر

فرمایا کہاہے بیٹے! یہ میری سنت ہے جومیری سنت کواسیے عمل سے زندہ رکھے گا گویاوہ مجھے زندہ رکھے گااور مجھے اس طرح زندہ رکھے گا'وہ

میرے ساتھ جنت میں ہوگا' دوسری حدیث میں فر مایا جو تخف اس طرح صبح وشام گزارے کہ کسی پرظلم وزیاد تی کرنے کا خیال بھی دل میں نہ

لائے 'اس کے کئے ہوئے سب گناہ بخش دیئے جائیں گے'نیز فر مایا جوہم میں ہے کسی کے ساتھ کھوٹ اور دھوکا کا معاملہ کرے وہ ہم میں ہے نہیں' جوکسی مسلمان کونقصان پہنچائے' خدااس کونقصان پہنچائے گا جوکسی مسلمان کے ساتھ مکر وحیلہ کرے' خدااس کے ساتھ اسی قشم کا معاملہ

کرے گا'وغیرہ'اس بارے میں آیائت واحادیث بکثرت ہیں۔

دوسراوہ ظلم ہے جونیت وعمل کے ساتھ سے ہوجیسے قطیعہ رحم کیونکہ جب دوقریبی رحم کے ناقے والے ایک دوسرے کا مقاطعہ کریں گے توقطع رحم والی وعیدوسزا کے دونوں مستحق ہوں گے اوراس میں کسی کے لئے بیعذر سے نے بہوگا کہ دوسرے نے پہلے قطع رحم کا معاملہ کیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے' تنہیں اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے جوتم سے قطع تعلق کرے اور اس کوبھی امداد پیش کرنی ہے جو تہمیں منع کر کے محروم کردے نیز آپ نے خبر دی کہ جب حق تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تورہم نے عرض کیا کہ اے رب ایہ ناچیز آپ کی بارگاہ ذ والجلال میں قطع رحم سے پناہ لینے والے کی جگہ کھڑا ہے۔حضرت رب العزت جل ذکرہ نے فر مایا کیاتم اس سے راضی نہیں ہو کہ جو تمہیں ملائے گا' میں اس کواشیخے ساتھ ملاؤں گا اور جوتمہیں قطع کرے گا میں اس کواپنے سے قطع کر دوں گا؟ رخم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رب؟ میں ضروراس بات سے راضی ہوں حق تعالی نے فرمایا اچھاتمہارے لئے ایساہی ہوگا۔

تیسرا وہ ظلم ہے جونیت اور تسبب سے ہوگا' جیسے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش' دھوکہ' مکر وغیرہ کے ذریعہ کرے' خواہ دوسرے کوضررواذیت پہنچے یانہ پہنچ کیونکہ اس کی فاسدنیت اورایک مسلم کے لئے سبب اذیت بننے میں تو کی نہیں کی میددوسری بات ہے کہوہ نقصان اس کوکسی وجہ سے نہ پہنچ سکا چونکہ اس طرح نیت فاسداور سبب اذیت بننا بھی شرعاً ممنوع ہے اس لئے یہ بھی پہلے کی طرح ہوگا کہ دونوں کا گناہ برابر ہوگا' کسی کا کم وہیش نہیں۔

علامه ابن ابی جرا ہے اس کے بعد فرمایا کہ اس لئے فضلائے اہل علم عمل جن کونوربصیرت عطام واہے بھی اہل معاصی و کہائر سے بھی ان كى شخصيات سے بغض نہيں رکھتے البتة ان كے افعال مذمومه خلاف شرع سے بغض ونفرت كرتے ہيں بلكه ان پرايك طرح سے رحم كھاتے ہيں كه وه تقدیری طور سے بتلائے معاصی ہوئے اور ساتھ ہی خدا سے ڈرتے ہیں کہیں ان جیسے نہ ہوجا کیں گویا ایک طرف ان کی بدا کا ایوں سے بغض و نفرت کرتے ہیں دوسری طرف ان کی افتاد طبع کی مجبوری پردم کھاتے ہیں تیسری طرف اس امکان سے کہ خدا کہیں ہمیں بھی ان جیسیا نہ کردئے ڈرتے بھی رہتے ہیں اورالی ہی صورت میں حق تعالی نے تنبی فرمائی ہے۔ ولا تاخذ کم بھما دافة فی دین الله کہ کہیں تم ایمائی رشتہ کے تحت اپنی جبلی رافت وشفقت کے سبب اس پر مجبور نہ ہوجاؤ کہ ان پر حدود شرعیہ بھی جاری نہ کرسکو۔ واللہ الموفق (بہت النفوس صال ۱۹۰۷)

\*\* حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الاحدب عن المعرور قال لقیت اباذر بالربذة وعلیه حلة وعلی غلامه حلة فسالته عن ذلک فقال انی ساببت رجلا فغیر ته بامه فقال لی النبی صلی الله علیه وسلم حلة وعلی غلامه حلة فسالته عن ذلک فقال انی ساببت رجلا فغیر ته بامه فقال لی النبی صلی الله علیه وسلم

حلة وعلى غلامه حلة فسالته عن ذلك فقال انى ساببت رجلا فغير ته بامه فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم ايا اباذرعيرته بامه انك امرء فيك جاهلية اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوة تحت يده فليطعمه مما يا كل وليلبسه مما يلبس و لا تكلفو هم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينو هم.

ترجہ: حضرت معرور نے قل کیا گیا وہ کہتے کہ میں ربذہ کے مقام پر حضرت ابوذر ؓ نے ملاان کے بدن پر جیسا جوڑا تھا ویا ہی ان کے غلام کے جسم پر بھی تھا میں نے اس (جیرت انگیز بات) کا سب دریافت کیا تو کہنے گئے میں نے ایک شخص (لیعنی غلام کو برا بھلا کہا، پھر میں نے اے ماں کی غیرت دلائی یعنی ماں کی گال دی) تو رسول اللہ صلی وسلم نے (بیحال معلوم کرکے) بھے نے رمایا کہ اے ابوذرا تم ان اسے ماں (کے نام) سے غیرت دلائی ہے شک تم میں ابھی کچھ جا بلیت کا اثر ہے تہبارے ما تحت لوگ تہبارے بھائی ہیں اللہ نے (اپنی مصلحت کی وجہ سے) آئیس تہبارے قبضے میں دے رکھا ہے تو جس کے ماتحت اس کا بھائی ہوتو اس کو بھی وہی کھلا تے جوآپ کھائے اوروہی پہنا تے جوآپ پہنا تے جوآپ کھائے اوروہی کہ مصلحت کی وجہ سے انہیں تہبارے قبضے میں دے رکھا ہے اور وہی کہ ان کی مدکرو۔ پہنا تے جوآپ پہنا کے بھائی ہوتو اس کو بھی کہ ان کی مدکرو۔ تشریخ: معرور بیان فرماتے ہیں کہ میں ربذہ جا کر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا یہاں سوال کی تو عیا کہ حضرت ابوذر مرضی اللہ عنہ سے سوال کیا یہاں سوال کی توجہ سے بھی جوئے تھے اوراس جوال کیا یہاں سول کے باس ایک جا در ہے اور غلام والی کے در آپ لے لیت تو آپ کا سوٹ ہوجا تا۔ اس پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے پوراقصہ دوسری تو میں نے عرض کیا کہ آگروہ (غلام والی) چا در آپ لے لیت تو آپ کا سوٹ ہوجا تا۔ اس پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے پوراقصہ دوسری تو میں نے عرض کیا کہا گوار ہوگیا۔

ابوداؤدگی روایت میں اس طرح ہے کہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ وہ غلام والی چا در لے لیتے اورا پی چادد کے ساتھ ملاکر پہنتے تو حلہ (سوٹ ہوجاتا) مقصد سوال معرور اور عربوں کا حال

بظاہر معروراس مساوات کود کھے کرکہ آقا وغلام دونوں کالباس بکساں ہے متعجب ہوئے پھر دوسرا تعجب اس سے کہ ہے جوڑسوٹ بنایا ہے۔ گویا آقانے ظاہری زینت وفیشن کا بھی خیال نہیں کیا یہ دونوں باتیں نہ صرف حضرت معرور کے لیے وجہ جیرت وتعجب تھیں بلکہ جس طرح دوسری روایت ابی داؤد سے معلوم ہوا کہ سب ہی دیکھنے والوں کو جیرت میں ڈالتی تھیں کیونکہ عرب والے بڑی ناک والے تھے ان کی بڑی آن بان تھی ان میں سے ہر شخص شاہی مزاج رکھتا تھا ہڑی غیرت وجمیت والے تھے۔غلاموں کو برابری کا درجہ دینا تو بڑی بات تھی وہ اپنی ہویوں کے جواب تک برداشت نہ کر سکتے تھے۔

ا ربذہ مدینہ منورہ سے تین منزل کے فاصلہ پرایک مقام ہے جہاں حضرت عمرضی اللہ عند نے فوجی چھاؤنی بنائی تھی۔ وہاں ان کے دورخلافت میں تمیں ہزار گھوڑ سے ہروقت تیار رہتے تھے، جواسلامی عسا کرمیں بھیجے جاتے تھے۔ کذا افادہ المشیخ الانور . کے حلہ ایک ہی فتم کے اور نے لباس کو کہتے ہیں اگر ایک چا درایک کپڑے کی اور تبعد دوسرے کا ہوتو اس کو حلہ نہیں کہتے اس لیے یہاں راوی سے حلہ کہنے میں تسائح ہوا ہے جیسا کہ دوسری روایات سے خلاہرہے۔

#### ز مانہ رسالت کے چند حالات

چنانچا کی مرتبہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واج مطہرات سے ناراض ہوکرا کی ماہ کے لیے سب سے الگ تھلگ ہوکر مجد بنوی ہے مصل ایک بالا خانہ میں فروش ہوگئے تھے اور یہ جی عام شہرت ہوگئی تھی کہ آپ نے ان سب کوطلاق دیدی ہے حالا نکہ یہ بات غلط تھی ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت ہوکر آپ کا رخی واثر کم کرنے کے لیے عرض کیا:۔ یارسول اللہ ہم قریش خاندان کے لوگوں کا عورتوں پر مکہ معظمہ کے زمانے میں بڑارعب داب تھا وہاں ان کی تجال نہ تھی کہ ہماری کسی بات کا بلٹ کر جواب بھی دیے کمیں۔ گرجب ہم لوگ مدینہ طیبہ آئے تو یہاں دوسرارنگ دیکھا کہ عورتیں مردوں پر غالب تھیں اس کا بیاثر ہوا کہ ہماری عورتوں نے بھی ان کی با تیں سکھ لیں ایک دورا ایسا ہوا کہ میں اپنی یوی پر ناراض ہوا کہ عمر ابھلا کہا تو اس نے بلٹ کر مجھے جواب دے دیا مجھے یہ بات نہا ہت نا گوار ہوا کہ وار ہوا کہ اللہ علیہ وسلم کی از واج نہ صفور کو جواب دیتی ہیں بلکہ کوئی تو حضور صلی کی دورا ایسا ہوا کہ میں ایک کوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج نہ صورت ہوا والی خرور تباہ دوئی ان میں اللہ علیہ وسلم کے خضب وغصہ کی وجہ سے اس پر خدا کے برتر جل ذکرہ کا غضب اللہ علیہ وسلم کے خضب وغصہ کی وجہ سے اس پر خدا کے برتر جل ذکرہ کا غضب ناک نہ دوجائے گا اور ایسا بی ہوا تو اس کی ہلاکت میں کیا شک رہا؟ حضر سے عمر نے فرمایا میری اتنی بات میں کر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے خضب وغصہ کی وجہ سے اس پر خدا کے تم تار دور ہوئے اور آپ نے تنہم فرمایا

اس کے بعد میں (اپنی بیٹی) مقصہ کے پاس گیا وہاں جاکر دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی رورہی تھی میں نے پوچھا کیا تہہیں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کوجواب دیتی ہے؟
اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیدی ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں پھر میں نے کہا: ۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوجواب دیتی ہے؟
اس نے کہا ہاں! میں نے کہا اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تم میں سے کسی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رات تک بات نہیں کرتی ؟ اس نے کہا ہاں! '' ایسا بھی ہوتا ہے' میں نے کہا بڑی خرا بی ایر نے خسارہ کی بات ہے اس میں خدا کے غضب کا بڑا خطرہ ہے میں تمہیں خاص طور سے ہدایت کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی ایک لفظ جواب کا زبان سے نہ زنگا کیا اور نہ بھی آپ سے کسی چیز کا سوال کرنا بلکہ جب مجمی کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھے سے طلب کرنا اور دیکھو! اپنی سوکن (عائش کی وجہ سے دھو کہ میں نہ پڑ جانا ، ( کہتم بھی اسی کی دیکھا دیکھی نازنخ ہے کرنے لگو) وہ تم سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور حضور کوائس سے مجبت بھی زیادہ ہے میں کر حضور نے دوبارہ جسم فرمایا اس کے بعد میں نے مزید بیٹھنے کی اجازت طلب کی آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔

میں نے اس کمرے میں چاروں طرف دیکھا تو سارے کمرے میں بجزآپ کے بیٹھنے کی جگہ کے سامان کے پچھ نظر نہ آیا (جو صرف ایک گردآ لود بوریا تھا) جس پر لیٹنے سے حضور کے پہلوئے مبارک پرنشانات پڑگئے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ دعا فرما کیں کہ آپ کی امت میں بھی ایسا ہی خوشحالی آ جائے جیسی روم وفارس کے لوگوں میں ہے حالا نکہ وہ لوگ اللہ کے عبادت گزار بھی نہیں ہیں۔ یہن کر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید ھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا! ابن الخطاب! کیاتم اب تک کسی شک وشبہ میں مبتلا ہو؟ ان لوگوں کے واسطے ساری عیش وراحت دنیا ہی کی زندگی میں دیدی گئی ہے (کیونکہ آخرت میں پوری طرح محروم ہوں گے) میں نے عرض کیا:۔یارسول اللہ! میرے لیے اللہ سے مغفرت طلب فرمائے! (مجھ سے غلطی ہوئی) یہ روایت بخاری و مسلم ، تر نہ کی ونسائی کی ہے۔

اس کے بعد حضورِ اکرم صلّی اللہ علیہ وسلم نے از واجِ مطہرات کواللہ تعالیٰ کے حکم سے تخییر بھی کی' جس کا واقعہ شہور ہے۔ نیز ایک مرتبہ حضرت ابو بکر وعمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے' آپ کے دروازے پرلوگوں کا اجتماع تھا بید دونوں حضرات اجازت کے کراندر گئے تو دیکھا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں خاموش بیٹے ہیں اور آپ کے گرداز واج مطہرات ہیں جو نفقہ طلب کررہی ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ! ابھی کچھ در پہلے کا قصہ ہے کہ زید کی بیٹی نے (اپنی بیوی کے متعلق کہا) مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کیا تھا میں نے اس کی گردن پر ایک مکا مارا' اس پر حضرت کوخوب بنسی آئی' پھر فرما یا کہ بیسب بھی اس لئے جمع ہیں' حصرت ابو بھرا مخے اور (اپنی بیٹی) عاکشہ کو مارنے کے لئے کھڑے ہوئے' اس طرح حصرت عمر نے (اپنی بیٹی) حقصہ کو مارنے کا ارادہ کیا' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو روک دیا' ان دونوں نے اپنی بیٹیوں کوڈ انٹا اور فرما یا کہ بیکسی نازیبا بات ہے کہتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں مانگتی ہوجوان کے پاس نہیں ہیں وہ سب بولیس۔ واللہ! ہم آئندہ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال کر کے تنگ نہیں کریں گی۔

غرض اس قتم کے واقعات سے بیہ بات نمایاں ہے کہ عرب کے لوگوں کا اصل مزاج کیا تھااور پھراس میں اسلام کی روشنی اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت' تربیت وتز کیہ ہے کیا پچھاکا یا پلیٹ ہوئی۔

### فيض رسالت

غلاموں کے بارے میں بھی وہ مواسات یا مساوات کا برتاؤ کیے کرسکتے تھے لیکن رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوخصوصی ہدایات دیں جیسا خود کھا کیں ان کو کھلا کیں جیسا خود و پہنیں ان کو پہنا کیں ان پروسعت سے زیادہ کسی کام کا بوجھ نہ ڈالیں اگرا لیی ضرورت پیش آئے تواس کام میں خود بھی ہاتھ بٹا کیں۔وغیرہ

حضرت ابوذرتكامقام رفيع

گھرتمام صحابہ میں سے بھی حضرت ابوذ رخفاری رضی اللہ عنہ کی شان بالکل الگنتی۔ انہوں نے اپنے جبثی غلام کو تحقیر کے طور پر یا اہن سوداء
(اوکا لی کے بینے ) کہا تھا اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت بال جبٹی تا اور انہوں نے حضورات دس ملی اللہ علیہ وہ ملم سے شکایت کر دی آپ نے حصرت ابوذ رکو بلاکر تنبیہ فرمائی کہ اسلام کے بعد بھی الی جاہدت کی بات کرتے ہو؟ غلاموں نوکروں کوا پنے خاندانی بھائیوں کے برابر جھو۔
وہان کو ایک بھرایت بلی کہ گھراتو غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کر کے دکھایا کہ دوسروں کوان سے بیق ملا اور ان کی فل کر فی دشوار ہوگئی ۔ حضرت وہ ان کو ای بین مشال میں کئی یا تھرارہ ہوگئی ۔ حضرت معرور کے سوال میں کئی یا تیں نکل سکتی ہیں مشال بیکہ آتا و فلام کے لباس میں مساوات کیسی؟ آچھی چا در غلام کو نہ دے کر دونوں ایک قسم کی عمدہ چا در سے مشار ساوٹ کہتی جو باتا اور خود بھی سوٹ ہوجا تا اور خود بھی گھڑیا سوٹ بہتی گئیا موٹ ہوں گھڑی اور کی تحقید کر دونوں ایک قسم کی عمدہ چا در سے فاص مشن وہ عصد زندگی بن چکا تھا وہ چا ہتے کہ غلاموں ڈریوستون کہت کو دوروں ضعفوں اور جا جہ مشاور کی بہت بھل اور میں خوب ہو بیس سے بھی استفادہ کریں ۔ اس کے تعلاموں ڈریوستون کو مصرور یا دوسر کے وہ دوسرے لوگوں نے بظاہر نظر انداز کر دیا تھا اور جس کی ہوی ہو ہے اس سے سب بی استفادہ کریں ۔ اس کے سال سے سب بی استفادہ کریں ۔ اس کے اس اور تابل کے دوروں کی کی بی ابل کے بھی اس کے بھی اس کے بھی اس کے بھی اس سے بھی کہ وہ بیات ہم نے اس کے بھی اس سے بھی کو طاہر نہ کی ال ہوگا کہ اس سے اندری ہوں دوروں کے دوروں دوروں کیا ہوگا کہ اس سے بھی کہ دوروں کو ایک کی بیاں بیا تھی کہ اس کی بھی دیتیں گئی ہوگا کہ اس سے بھی کہ دوروں ہوگا کہ اس سے بھی کہ دوروں کیا ہوگا کہ اس سے بھی کی دوروں کیا ہوگا کہ اس سے بھی کی دوروں کیا ہوگا کہ اس سے بھی کی دوروں کیا ہوگی کہ تھی ہوگا کہ کی دوروں کے لئی دوروں دیا ہوگا کہ کی دوروں کے دوروں کے دوروں کیا ہوگا کہ کی دوروں کیا کہ دوروں کے دوروں کیا ہوگی کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ دوروں کے دوروں کیا کہ دوروں کے دوروں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کیا ہوگی کی دوروں کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا

یہ بات ہم نے اس کے کھی کہ حضرت ابوذر کے اپنامعمول یہ بھی بنالیا تھا کہ سائل وضرورت مندکووہ چیز دی جائے جواپنے پاس سب سے اچھی ہو چنانچے ایک فحض کواس کے نہایت اصرار پراپی خدمت میں رہنے کی اجازت اس شرط پر دی تھی کہ جب کوئی سائل آئے تو اس کومیرے مال میں سے سب سے اعلی قتم کی چیز دی جائے اور گھٹیافتم کی اپنے لئے روک لی جائے اورا نیک دفعہ اس کے خلاف کرنے پرنہایت ناراض ہوئے تھے۔والڈ اعلم۔ حدیث کی شرح میں بیہ بات ذکر سے رہ گئی کہ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تنبیہ فدکور فر مائی تو آپ فورا زمین پر گرگئے اور فر مایا کہ جب تک وہ غلام (یا حضرت بلال ) میرے چہرہ کو اپنا پاؤں نہ لگا کیں 'میں زمین سے سرنہ اٹھاؤں گا چنانچہوہ آئے اور آپ کے رخسار کو اپنا پیرلگایا تب ہی اٹھے'رضی اللہ عنہم ورضواعنہ۔

بحث ونظر: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حدیث میں اگر چہ مواسات (ہمدردی) کا مطالبہ ہے مساوات (برابر کرنے کا) نہیں گر حضرت ابوذر ٹے اس کا مفاد مساوات ہی قرار دیا تا کہ اپنے نفس کی اصلاح زیادہ تشدد و تختی ہے کریں۔

### سب صحابه كالمسئله

حفرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں تفصیل منقول ہے ایک قول ہے کہ تمام صحابہ ؓ کے لئے نامناسب کلمہ کہنافسق ہے 'بعض نے کہا کہ سب شیخین (ابو بکر وعمرؓ) کفر ہے 'کین محقق بات یہ ہے کہ تمام صحابہ یا اکثر کے بارے میں سب یعنی برا بھلاقول کفر ہے 'کسی ایک یا دوسے ابی کے متعلق ایسا کرنافسق ہے اور صحابہ کا باہم ایک دوسرے کوسب کرنافسق نہیں ہے کیونکہ ایسا جہاں ہوا بھی ہے تو وہ کسی داعیہ ہے تحت ہوا ہے محض اپنے (ناروا) غضب وغصہ کو محضنڈ اکرنامقصود نہ تھا بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے بعد میں سب صحابہ آئیا کہ دہ کسی سب صحیح کے تحت نہیں ہے بلکہ محض غصہ محضنڈ اکرنے کے لئے اور بوجہ نفسان ہے کیونکہ وہ لوگ دنیا ہے جا چکے اور ان کا کوئی معاملہ یہاں کے لوگوں سے باتی نہیں رہا۔ اب ان کو مطعون کرنا ایا ان کی برائیاں نکال کرفلا ہر کرنا محض ان سے بغض رکھنے کے سبب ہوسکتا ہے۔

حكم روافض

اس میں اختلاف ہے کہ روافض کی تکفیر کی جائے یانہیں؟ علامہ شامیؓ کے رائے تکفیر کی نہیں ہے لیکن حضرت شاہ عبدالعزیرؓ وہلوی نے تکفیر کی نہیں ہے لیکن حضرت شاہ عبدالعزیرؓ وہلوی نے تکفیر کی ہےاور فرمایا کہ تکفیر نہ کرنے کا سبب ان کے عقائد سے ناوا قفیت ہے (کذاا فاوانٹینے الانور) واللہ اعلم

### حضرت ابوذ رغفاري كامسلك

آپ بڑے جلیل القدر صحابی اور مشہور عابد و زاہد ہے آپ کا مسلک تھا کہ حاجت سے زیادہ جو مال جمع کیا جائے وہ کنز ہے جس پر قرآن مجید میں عذاب کی وعید آئی ہے۔ جمہور صحابۂ تا بعین اور دوسر سے علاء امت کے زدیک کنز سے مرادوہ جمع کیا ہوامال ہے جس کی زکو قادا نہ کی جائے اور یہاں حدیث میں جو تھم مواسات ہے وہ بھی استحبا بی ہے۔ وجوب کے لئے نہیں ہے قاضی عیاض نے اس مسئلہ کواجماعی مسئلہ کھا ہے۔ علامہ محقق عینی نے اس کو عمد قالقاری ص ا/ ۲۲۳ میں نقل کیا ہے ، جمۃ الاسلام حافظ حدیث مفسر شہیر ابو بکر جصاص رازی حفی نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں اس مسئلہ پر مفصل و مدل بحث کی ہے اور حضرت ابوذر سے موان احادیث و آثار کے بارے میں ثابت کیا ہے کہ ان کا تعلق ابتدا اسلام کے اس دور سے تھا جب لوگ شدید حاجت و تھی عیش میں مبتلا تھے اور اس وقت با ہمی مواسات واجب کے درجہ میں تھی۔

# حضرت عمر بن عبدالعزيز كي رائے

پھرلکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیر کاارشادہے کہ بیاحادیث وآ ثارآ بت خلمن امو الھم صدقة تطھر ھم سے منسوخ ہو گئے نیز احادیث مشہورہ سے دوسودرم اور بیس دینار میں نصف دینار بطورز کو ۃ واجب ہونامعلوم ہوائے کل مال دینے کا وجوب ثابت نہیں ہوا کیس اگرتمام مال دینا واجب ہوتا تو فدکورہ نصاب بتلانے کی ضرورت نہیں پھر بیا کہ صحابہ کرام میں سے بھی بہت لوگ مالدار تھے جیسے کہ حضرت عثمان نمی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف

وغیرہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امر کو جانے تھے گران کو تمام مال صدقہ کرنے کا تھم نہیں فرمایا۔ معلوم ہواکہ تمام مال کا صدقہ کرنا فرض وواجب نہیں ہے اور فرض صرف ذکو ہی ہے البتہ کسی وقت ایسے حالات پیش آ جا کیں جن کے باعث مواسات واجب ہو جائے مثلاً کوئی بھوکا حالت اضطرار میں ہویا کسی کے پاس کیڑے نہ ہوں ایک میت لاوارث کے فن فن کی ضرورت لاحق ہوتو اس وقت اس ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ حدیث میں ایسے ہی موقع کے لئے ہے۔ فی المعال حق سوی الذکو قا(مال میں ذکو قاکے علاوہ بھی حق ہے)

اس کے بعد محقق بصاص نے لکھا کہ آیت میں و لاینفقونھا سے مراد و لاینفقون منھا ہے گویامن محذوف ہے جس کی تائید آیت خذمن امو الھم صدقة سے ہوتی ہے کیونکہ بعض مال لینے کا تھم فرمایا 'تمام کانہیں اس طرح دوسری آیت کو پہلی آیت کے لئے نائخ ماننے کی بھی ضرورت نہیں رہتی اور دونوں کا مفادا کیک ہی ہوجا تا ہے۔

كنز سے كيامراد ہے

دوسرے بیک کنزے شرایعت کی اصطلاح میں وہ مال مراد ہے جس کی زکو ۃ ادانہ کی گئی ہو خصرت عمرابن عباس ابن عمر حسن عامراور سدی سے بہی تغییر مروی ہے لہٰذا آیت کنز ہے صرف وجوب زکو ۃ ہی مفہوم ہوا اور اس کی تائید صدیث این عباس ہے بھی ہوتا ہے کہ جب وہ کنزوالی آیت اتری تو مسلمانوں کو بڑی فکر لاحق ہوئی حصرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہارا فکر ور دور فع کروں گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا نبی اللہ! بیآیت آپ کے اصحاب پر بھاری ہوگئی ہے آپ نے فرمایا حق تعالی نے زکو ۃ اس لئے فرض کی ہے کہ تہمارے پاس کے باقی اموال طیب ہوجا کیں اور ورافت کا حق اس لئے قائم کیا ہے کہ تہمارے بعد کے لوگوں کو فائدہ پہنچے بیس کر حضرت عمر نے اور خوش ہے کہ تہمارے باس کے باقی اموال طیب ہوجا کیں اور ورافت کا حق اس لئے قائم کیا ہے کہ تہمارے بعد کے لوگوں کو فائدہ پہنچے بیس کر حضرت عمر نے دوش ہوئے کے میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہ تا ہے کہ تہمارے بات کا حکم کرے تو اطاعت کر سے اور جب کہیں سفر کو جائے تو اس کے مال و آبر و کی حفاظت کر کے واجب کی سے اس کو خوش کر دیا جہ اس کو تو ہوتی تم اللہ علیہ واکہ مال میں جتناحی و اجب اللہ علیہ و ادا کر دی تو جوتی تم اس اس میں جہتا ہیں کہ ذکر ایم میں اور وراکر دیا معلوم ہوا کہ مال میں جتناحی و اجب اللہ واجو وراکا میں المی اللہ علیہ وراکر دیا معلوم ہوا کہ مال میں جتناحی و اجب اللہ واجو وراکہ القران لیصاص طبح المطبعۃ المبیۃ المعر میں ۱۳۲۷س)

تتحقيق صاحب روح المعاني

محقق آلوی صاحب روح المعانی نے بھی کنزوالی آیت کے تحت احادیث و آثار ذکر کئے ہیں اور طبرانی وہیم قی سے حضرت ابن عمر کی روایت ذکر کی ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مماادی زکاۃ فلیس بکنز " (جس مال کی زکوۃ اداکردی گئی وہ کنز ہیں ہے) بعنی وہ کنز جس پروعید آئی ہے اس صورت میں ہے کہ تھم کے موافق صرف نہ کیا جائے جن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مال جمع کر کے بالکل نہ رکھا جائے ورنہ ستحق عذا ہ ہوگا'اس سے مرادوہ ی صورت ہے کہ اس کا حق واجب ادانہ کیا جائے اور بعض نے کہا کہ وہ سب روایات فرضیت زکوۃ سے پہلے زمانے کی ہیں۔ مثلاً وہ روایت طبرانی کہ ایک شخص کی اہل صفہ میں سے وفات ہوئی اور اس کے تہد میں ایک دیار ملاتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک داغ ہے اور دوسرے کی وفات پردود بنار نکے تو فرمایا دوداغ ہیں بعض نے کہا کہ اہل صفہ کے دینار ملاتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک داغ ہے اور دوسرے کی وفات پردود بنار نکے تو فرمایا دوداغ ہیں بعض نے کہا کہ اہل صفہ کے

ا نائی شریف میں حضرت ابوہریرہ سے اس طرح مروی ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا' کون کا عورت سب سے بہتر ہے فرمایا جود یکھنے سے خوش کرئے مسلم کے حکم کی اطاعت کرے اور اپنے جان ومال میں شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کرئے تو بی واوسط میں حضرت ابوہریرہ وابوامامہ سے مروی ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تقوی اللہ کے بعد ایک مومن کواس سے بہتر کوئی خیر وفعت نہیں ملی کہ اس کی بیوی صالحہ ہو جب اس کھکم کرئے اطاعت گزارہ واس کو میکھے و دل خوش کرے اگراس پر کسی محاملہ میں بھروسہ کر کے تنم بدن اور اس کے مال میں خیر خواہی کرے۔ معاملہ میں بھروسہ کر کے تنم بدن اور اس کے مال میں خیر خواہی کرے۔

کئے ایسا موزوں نہ تھا' وغیرہ پھرمحقق آلوی نے لکھا کہ ظاہر آیت پرنظر کر کے حضرت ابوذرؓ نے ضرورت سے زائدسب مال کوصرف کر دینا واجب قرار دیا ہےاوروہ اس رائے پر بڑی تختی ہے عمل کرتے تھےاور دوسروں ہے بھی یہی نظریہ منوانا جا ہتے تھے۔

حضرت ابوذری رائے دوسرے صحابہ گی نظر میں

غرض حضرت ابوذر کے اس خیال پر بہ کشرت سحابہ نے اعتراضات کے اوروہ حضرات آیات وراشت پڑھ کر سمجھانے کی سعی کرتے تھے کہ اگرکل مال کا صرف کر دینا واجب ہوتا تو ان آیات کا فائدہ رہا؟ لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے جہاں وہ پہنچتے اثر دھام کرتے تھے اور ان کے خیالات پر حیرت واستعجاب کرتے تھے اس سے تنگ آ کر حضرت ابوذر ٹے سب سے علیحدگی و یکسوئی اختیار کر کی تھی حضرت عثمان سے مشورہ کیا کہ کہاں جا وال ؟ آپ نے زیدہ جاکرا قامت کرنے کا مشورہ دیا چنانچہ وہ وہیں جاگر سے کئے تھے صرف جمعہ کے دن مدین طیبہ آیا کرتے تھے۔

زیدہ میں ان کے ساتھ صرف ان کی رفیقہ حیات اور غلام تھا وہیں ان کی وفات ہوئی رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی مختل کے خدا ابوذر ٹررم فرمائے تہارے گا اور سب سے دورا لگ اس کی وفات ہوگی ایسانی ہوا۔ (مرنے کے بعدا یک را ہگر رقا فلہ کے لوگوں نے خلاف تو قع موقع پر پہنچ کر آپ کی تجمیز و تکفین کی اور نماز پڑھ کر وفن کیا۔

واقعهاني ذراورشيعي تحريف

محقق آلوی نے لکھا کہ قابل اعتماد واقعہ صرف اتناہی ہے مگرشیعی حضرات نے ایسی طرح نقل کیا ہے جس سے حضرت ذی النورین عثمان رضی اللہ عنہ کومطعون کیا جاسکے ان کی غرض نورعثمانی کو کم کرنے کی ہے اور خدان کے نور کو ضرور پورااور کامل کرےگا۔ (ردح المعانی ص ۸۸/م طبع منیریہ صر)

اسلام كامعاشي نظام

اس موضوع پر حسب ضرورت ومطالبہ وقت بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور ہمارے دور میں چونکہ اس مسئلہ کی اہمیت بہت می وجوہ اسباب سے بہت بڑھ گئی ہے۔اس لئے ضرورت بھی زیادہ توسع کے ساتھ لکھنے کی تھی لیکن لکھنے والوں کے بہت سے قلم افراط وتفریط سے بھی دوچار ہوئے ہیں۔خصوصاً اسلامی نظریہ کی تر جمانی میں اس لئے ہم اپنے مقصد شرح حدیث کی رعایت سے اس کی تر جمانی زیادہ صحت و بسط کے ساتھ کردینا مناسب سجھتے ہیں۔ پھردوسرے موجودہ آئندہ دنیوی اختراعی نظام ہائے معاشی کے مقابلہ میں اسلامی نظریہ کی برتری خود بخو دسجھ

میں آ جائے گی۔انشاءاللہ تعالی۔

یہ بات پہلے بتائی جا چکی کہ دوررسالت میں جب تک لوگوں کے معاشی حالات اچھے نہ تھے تو مال کا جمع کرنا جائز نہ تھا'اس کے بعد زکو قاکا تھم آیا اور جمع مال کی بھی اجازت بشرط اداز کو قادی گئی'لیکن ساتھ ہی دوسری ہدایات قرآن وحدیث سے یہ بھی دی گئیں کہ صرف مال بوجہ اللّٰدا ورمحض زکو قاپر مقتصر نہیں رہے گا بلکہ دوسر ہے حقوق بھی جمع شدہ مال میں علاوہ زکو قائے ہیں۔

حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ رسول الله علیه وسلم نے قرمایا ہے شک مال میں زکوۃ کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں پھر آپ نے بیآ یت تلاوت قرمائی۔ لیس البران تولوا وجوھ کم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من امن بالله والیوم الآخر والملآئکۃ والکتاب والنبیین واتی المال علی حبه ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسآئلین و فی الرقاب و اقام الصلوۃ واتی الزکوۃ الایة

"بری نیکی جومغفرت وہدایت کے لئے کافی ہو پینیں کہتم صرف اپنامنہ نماز میں مشرق یا مغرب کی طرف کرلیا کرواورعقا کدوا ممال صرور یہ کی پروابھی نہ کرو بلکہ نیکی و بھلائی جواثر ہدایت وسبب مغفرت ہے یہ ہے کہ اللہ روز قیامت تمام ملائکہ کتب آسانی اورانہیا علیہم السلام پردل سے ایمان لائے اوران پریقین کرئے نیز باوجو درغبت ومحبت مال کے اس کے علاوہ زکو ق کے قریبوں میں بیوں مسافروں اور ضرورت مندسائلوں پرصرف کرئے ای طرح کردن چھڑانے (یعنی مسلمانوں کو کفار نے ظلماً قید کرلیا ہوتو ان کور ہا کرانے) میں یا مقروض کو قرض خواہوں سے چھڑانے میں یا غلام کو آزاد کرانے میں یا غلام مکا تب کو خلاصی ولانے میں خرچ کرے "اور نماز کو خوب درستی کے ساتھ اداکر ہے اور جا نہ اموال تجارت کی زکو قاد الرب الخ

روایت میں ہے کہ آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آیت فی الرقاب تک تلاوت فرمائی تھی ہم نے زیادہ وضاحت کے لئے آیت کا اگلا جملہ کھا ہے تا کہ زکو ق کا تھم الگ معلوم ہوئیہ روایت ابن کشر میں ترفدی وابن ماجہ وغیرہ سے نقل ہوئی ہے (ابن کشرص ا/ ۲۰۸ طبی ومرقا ق (شرح مفکلو ق) میں اس کی تفصیل میں کچھ مثالیں بھی کھی ہیں کہ سائل کو اور قرض ما نگنے والے کومحروم نہ کرئے برسنے کی چیز ما تھی جائے تو دینے سے انکار نہ کرئے پانی 'نمک' آگ وغیرہ کم قیمت چیزیں ویسے ہی دے دے آیت نہ کورہ کے علاوجس کا حوالہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دیا' دوسری آیات بھی ہیں۔ مثلا۔

(۱) پارہ سیقول میں ہے(۱) اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو(۲) کون ہے جواللہ تعالیٰ کوقرض دے اقتصاطور پر (بعنی اخلاص کے ساتھ) (۲) پارہ کن تنالوامیں ہے(۱) تم کامل خیر و بھلائی کو جب ہی حاصل کرسکو گے کہا پی محبوب چیز وں کو (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو گے

(۲) جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جواللہ ہے ڈرتے ہیں اور جوفراغت وتنگی ہر حال میں صرف خیر کرتے ہیں۔ (۳) یارہ یعتذرون میں ہے کہ(۱)اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جانوں اور مالوں کوخریدلیا ہے اوراس کے عوض میں ان کو جنت دیں گے

(۲) جو پچھ کم وہیش انہوں نے صرف کیا اور جتنے میدان اللہ کی راہ میں ان کو طے کرنے پڑے وہ سب پچھان کے نام پر لکھا گیا۔

(٣) ياره سبطن الذي ميس بكرقرابت داركواس كاحق دية ربنااورمتاج ومسافركومي

(۵) پارہ ومن یقنت میں ہے۔جو چیز بھی تم خرج کرو گے اس سب کاعوض اللہ کے یہاں ملے گا۔

(۱) پارۂ تبارک الذی ،سورۂ دہر میں ہے۔ وہ لوگ اللہ کی محبت میں غریب ، پیتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ان کےعلاوہ اور بھی بہت ی آیات ہیں جن میں زکوۃ کی قیدنہیں ہے اور دوسرے نیک کا موں میں صرف کرنے کی ترغیب ہے۔ اس کے بعداسی سلسلہ کی چنددوسری احادیث ملاحظہ کریں۔ (۱) بن كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كرفق تعالى فرمات بين "ائة م كے بينے! تو (نيك كام ميس) خرچ كرميں تجھ پرخرچ كرونگا (بنارى وسلم) (۲) فرمايا: حرص (حب مال) سے بچواس نے پہلے لوگوں كو بربا دكر ديا تھا (مسلم)

(٣)فرمایا: اپن زندگی میں خودایک درم خیرات کردے بیاس سے بہتر ہے کہ مرنے کے وقت اسکی طرف سے ایک سودرم خرج کئے جا کیں۔ (ابوداؤد)

(٣) فرمایا: فیرات کرنے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلااس ہے آ گے نہیں بڑھنے یاتی (یعنی رک جاتی ہے) (رزین)

(۵) فرمایا: ۔ جو محض ایک تھجور کے برابر پاک کمائی ہے خیرات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کواپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے پھراس کو بڑھا تا ہے جیسے تم پچھیرے کو پالتے ہو یہاں تک کہوہ پہاڑ کے برابر ہوجا تا ہے ( بخاری ومسلم )

(٢) فرمایا: فیرات کرنامال کو کم نہیں ہونے دیتاخواہ آمدنی بڑھ جائے یابرکت بڑھ جائے خواہ ثواب بڑھتارہ (مسلم)

(2) فرمایا:۔اچھاصدقہ بیہے کہ کسی کو دودھ والی اونٹنی یا بکری دودھ پینے کے لیے دیدی جائے جوایک برتن صبح کو بھرد برتن شام کو بھردےاس کا مطلب بیہے کہ وہ دودھ بیتارہے اور جب دودھ ندرہے تو مالک کولوٹادے ( بخاری ومسلم )

(۸) فرمایا:۔جومسلمان کوئی درخت لگادے یا تھیتی ہووے پھراس میں ہے کوئی انسان یا پرندہ یا چرندہ جانور کھائے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا ( بخاری وسلم )مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگراس میں سے چوری ہوجائے تو اس سے بھی اس کوصدقہ کا ثو اب ملے گا۔ (۹) حضرت سعد بن عبادہؓ نے عرض کیا ہے ارسول اللہ! میری والدہ کی وفات ہوگئ ہے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ (جس کا

ثواب ان کو بخشوں ) فرمایا پانی! انہوں نے کنوال کھدواد یا اورلکھ دیا کہ بیام سعد کے لیے ہے ( ابوداؤ دونسائی )

(١٠) فرمایا: \_سات چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتاہے: \_

(۱) علم دین سکھانا(۲) نہر کھودنا(۳) کوال کھودنا(۴) درخت لگانا(۵) مجد بنانا(۲) قرآن مجید تلاوت کیلئے چھوڑنا(۷) اولاد جواس کیلئے مرنے کے بعددعاء مغفرت کرے(بزاروابوقیم) ابن ماجہ میں بجائے درخت وکنویں کے صدقہ جاریہا ورمسافر خانہ کاذکر ہے۔
ان سب آیات واحادیث نہ کورہ بالاسے علاوہ زکوۃ کے مال کے دوسر مصارف پر روشنی پردتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت اسلامی کی نظر میں تمام انسانی ضروریات کا تکفل درجہ بدرجہ مالداروں پر لازم ہاوراگر چہتمام افراد میں مساوات کواسلام ضروری نہیں قرار دیا تکرمواسات اور باہمی ہدردی کونہایت ضروری سجھتا ہے اسلامی تعلیم کی رو سے کسی شہریا تصبہ کے مالدار آدی کا اچھا کھا پہن کر زندگ کر ارتا جب کہ دوسر سے بہت سے لوگ خوراک و پوشاک کوتر سے ہوں خدا کوکی طرح محبوب نہیں اس لیے جہاں اسلامی بیت المال ایسے گرارتا جب کہ دوسر سے بہت ہوں جودنہ ہو۔ وہاں مسلمانوں کواپنا نئی بیت المال قائم کر کے لوگوں کی امداد کرتی چا ہے اوراس سے پہلو تہی کرنے والے مالدارسب ہی گنبگار ہوں گے اور بیبھی معلوم ہوا کہ انسانی معاشرہ کی بہت ہی جائز آزادیوں کو عملاً سب کر سے جومعاشی مساوات کا دھونگ رچایا جا تا ہے اس کی حیثیت ووقعت اس سے زیادہ نہیں کہ جانوروں و چو پایوں کی طرح صرف ان کے ظاہری ڈھانچ اور پیدے کاحق تو تھوں اور باطنی کمالات برمہر لگا دی جائے۔

#### معاشى مساوات

اسلامی نفطہ نظر کی وضاحت اوپر ہو چکی جس ہے معلوم ہوا کہ غرباومسا کین وزیر دستوں کی اہم ضروریات زندگی کا پورا کرنا امراء ومالداروں کے ذمہہے اوران کے ساتھ مواسات وہمدردی کا برتاؤ بھی نہایت ضروری مگرسب انسانوں کی معیشت برابر درجہ کی ہوجائے یا سب مال وجاہ میں یکساں درجہ کے ہوجائیں یہ اسلام کا مطالبہ ہیں اس لیے جن حضرات نے معیشت واسبابِ معیشت کے اندرسب انسانوں

کے حقوق برابرقر اردیئے ہیں یا درجات کی اونچ نیچ کوغیر فطری یاغیراسلامی سمجھاہے وہ سیجے نہیں اسی طرح جن لوگوں نے افرادی ملکیت کا اٹکار کر کے صرف اجتماعی ملکیت کو مانا ہے وہ بھی درست نہیں حق تعالیٰ نے دنیا کو مجمع الاضداد بنایا ہے نور وظلمت ،خیر وشر بصحت ومرض ،اعلیٰ وادنی ، تریاق وزہر، پھر ہرقتم مخلوق میں باہمی عظیم درجاتِ تفاوت ای لیے پیدا کیے کہ اپنی ہمہ قدرتی شان کا مظاہر کریں انسانوں میں ظاہری شکل وصورت کے غیرمعمولی تفاوت کے ساتھ ان کے باطنی اخلاق، ملکات،علمی عملی صلاحیتوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اوراس کے ساتھ ہر مختص کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں توسب کوایک ہی پیانے سے ناپنایاسب کوایک ہی درجہ میں رکھنا یقیناً ایک غیر فطری وغیر معقول عمل ہوگا۔ ای کوحق تعالیٰ نے اپنے کلام مبین اور وحی مستبین میں انسانوں کے تفاوت ِفضل وکمال وتفاوت فی الرزق وغیرہ کی طرف اشاروں سے نمایاں کیا ہے۔اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ رزق میں تفاوت کی مصلحت ایک خاص قتم کی آ زمائش پر مبنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ا کی طرف غی کوصاحب ٹروت بنا کراس سے بیمطالبہ فرماتے ہیں کہوہ خدا کی نعمتوں پرشکر کرے اورا پنی ٹروت سے صرف خود ہی نفع اندوز نہ ہو بلکہ غرباء ومساکین اورضعفاء وزیر دستوں کی ضروریات کا تکفل بھی بطیب خاطر کرے کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اورانسانی ہمدردی انسانیت کا جزواعظم ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہاں تک ہے کہ ہرجا ندار کو کھلانے پلانے کا بھی بڑا اجروثواب ہے اورگز رچکا کہ سی کی بھیتی یا درخت کا غلہ و پھل کسی انسان یا حیوان نے کھالیا تو وہ بھی صدقہ ہوا۔ دوسری طرف غرباء مساکین کو تکم ہے کہ وہ اپنے افلاس وقلت مال کے باوجود صبر وشکر کریں تکالیف ومشقتوں کو انگیز اور برداشت کرنے کی عادت وحوصلہ کریں دولت وٹروت اللہ کے عکم سے چلتی پھرتی ہے آج ایک کے پاس ہے تو کل دوسرے کے پاس ہوتی ہے اس پرانسانی سعادت وشقاوت کا مدار نہیں ہے اس کا مدار صرف خداکی تجیجی ہوئی شریعت پڑمل کرنے نہ کرنے پر ہے دنیوی زندگی کے نشیب وفراز ہرگز قابل لحاظ نہیں لہٰذا نہ آپس میں کسی اوپنج نیج یا دوسرے اسباب کے تحت بغض وعداوت رکھوندایک دورہے پر مال وجاہ کی کمی بیشی کے سبب حسد کرونہ آپس کے میل جول وتعلقات میں فرق آنے دو بلكهسب ايك الله كے بندے آپس ميں بھائى بھائى بن كررہو''.

تاکس نه گوید بعدازال من دیگرم تو دیگری

"لاتبا غضوا ولا تحاسد واولا تدابرواو كونواعبادالله اخوانا" (اوكما قال صلى الله عليه ولم)

قرآن وسنت کے احکام کا خلاصہ ہم نے پیش کردیا اس ہے آگے بڑھ کرجن لوگوں نے بعض آیات سے موجودہ دور کی اشتراکیت یا معاشی مساوات ثابت کرنے کی سعی کی ہے وہ حد سے تجاوز ہے مثلا آیتِ سورہ نحل میں فہم فید سواء کا ترجمہ حالانکہ وہ برابر ہیں کرنا اور فاکوواؤ حالیہ کا درجہ دینا جوعربیت کے بھی خلاف ہے یا سواء 'للسائلین (حم بجدہ) کا مطلب بیدلینا کہ سب حاجت مندول کے لیے رزق وروزی برابر پیداکی گئی ہے یا آیت خلق لکم مافی الارض جمیعا (بقرہ) کا ایسا مطلب بھینا جوانفرادی ملکیت کی شرعی قطعیت پراثر

ال حسن بھری ہے منقول ہے حضرت عمرض اللہ عنہ نے جھڑت ابوموی اشعری کوتح برفر مایا:۔ واقع ہوزقک من الدنیا فان الرحمن فضل بعض عبادہ علی بعض فی الوزق بلاء ببتلی به کلا فیبتلی من بسطلیه کیف شکرہ للہ واداء الحق الذی افتوض علیه فیما رزقه و حوله. رواه ابن حاتم (تفسیر ابن کثیر ص ۲۳ / ۵۷۵) ''دنیا میں جو پھرزق تہمیں ملا ہاس پر قناعت کرو کیونکہ رحمٰن نے ہرایک کا امتحان کرنے کے لیے رزق کے اندر بعض بندوں کو بعض پر فضلیت دی ہے (چنا نچے مسکین نادار کا امتحان تو ظاہر ہال دار کا امتحان بیہ کہ وہ خدا کا شکر کس طرح ادا کرتا ہے اور اپنے مال ودولت میں سے حقوق واجبہ بھی ادا کرتا ہے یانہیں۔' کے حضرت شخ البند نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے۔''اورٹھیرا کیں اس (زمین) میں خوراکیں اس کی چارون میں پورا ہوا پو چینے والوں کو حضرت علامہ عماق نے عاشیہ میں جفرت شاہ عبدالقا درصاحت کا ارشاد نقل کیا تین پوچینے والوں کا جواب پورا ہوا دوسرے مضرین نے بھی بہی سے مجھا اور کھا ہے معاشی مساوات کی نے اس سے نابت نہیں گی۔'' سے حضرت شخ البند نے ترجمہ اس طرح کیا:۔''وہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کھیز شن میں ہے سب اور فوا کد میں تح رفر مایا یعنی اللہ تو الی نے تم کو پیدا کیا اور تبہاری بقا اور انتفاع کے لیے زمین میں ہم طرح کی (بقید فوا کدا گلے صفحہ پر)

انداز جودرست نبيل ب\_والله اعلم وعلمه اتم و احكم.

باب: فلم دون ظلم (ظلمظلم الكيسبايك عنيس)

ا ٣:. حدثنا ابواالوليد قال حدثنا شعبة حقال وحدثنى بشرقال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوآ ايمانهم بظلم قال اصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم اينا لم يظلم فانزل الله عزوجل ان الشرك لظلم عظيم.

ترجمه: حضرت عبدالله بن مسعودرض الله عند يروايت بكه جب آيت كويمه الذين امنو اولم يلبسو اايمانهم بظلم

نازل ہوئی توصحابہ نے عرض کیا''ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم (گناہ) نہ کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت ان المسرک لطلم عظیم اتاری کہ آیت بالا میں مقصود برد اظلم ہے جو شرک ہے۔

تشریکی: چونکہ بقولِ خطابی صحابہ کرام شرک ہے کم درجہ کے معاصی کوظلم کا مصداق سجھتے تھے اور شرک کا درجہ ظلم سے اوپر جانتے تھے اس لیےان کو پریشانی ہوئی کہ ہم سب ہی نے پچھے نہ پچھ ظلم کا ارتکاب کیا ہے گنا ہوں سے معصوم کون ہے؟ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن فرمادیا کظلم سے مرادیہاں شرک ہے جو بڑاظلم ہے حافظ ابن حجر کی رائے بیہ ہے کہ صحابہ کرام اس امر سے تو واقف تھے کے ظلم کے تحت شرک ومعاصی سب ہی داخل ہیں مگر چونکہ آیت میں تعمیم تھی کہ ایمان کے بعد کو کی ظلم بھی نہ کیا ہوتو صحابہ گوتشویش ہو کی اور حضور صلی الله علیہ وسلم نے بڑے ظلم وشرک کی شخصیص بتلا کران کی تشفی فرمادی اور وجہ تخصیص عام شارحین نے بیکھی کہ آیت میں بظلم کی تنوین تعظیم کے لیے ہے لہذاظلم عظیم متعین ہوگیادوسری توجیہ جوزیادہ بہتر ہے حضرت ججة الاسلام مولا نامحہ قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے بیان فرمائی ہے کہ صحابہ کا اشکال تولفظ اللم پرنظر كرنے كے باعث تقاليكن حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے جواب آيت كے كلمه ولم يلبسوات ديا ہے كيونكه لبس كا اطلاق چاہتاہے کہاکی جنس کی دوچیزیں ایک محل میں جمع ہوں سوایمان وشرک دونوں عقیدہ کی چیزیں ہیں اور محل بھی دونوں کا ایک یعنی قلب ہے۔ معاصی کاتعلق جوارح سے ہواوروہی اس کامحل ومورد ہے لہذاان کے لیےبس کالفظموز وں نہیں ہوسکتا غرض لیس والتباس کی صورت ایمان وشرک ہی میں متصور ہے ایمان ومعاصی میں نہیں اور اس کی طرف حضورِ اکرم صلی الله علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے فرمایا کہ بعینہ یہی حضرت نا نوتوی والی توجیہ علامہ تاج الدین سبکی نے بھی عروس الافراح میں اپنے والد ماجد سے قتل کی ہے۔ حضرت شیخ الہند نے اس آیت پر بچھا ہے مقدمہ میں تحریفر مایا ہے اور زیادہ بسط سے لکھنے کا سورہ انعام میں آیت کے تحت لکھنے کا وعدہ فرمایا تھا مگرافسوس كدوماں تكتفسيرى فوائد لكھنے كا وفت ميسر نه ہواالبتة اس كى يحيل حضرت عثاثی كرسكتے تصاوركرنی جاہيے بھی تھی نہ معلوم ان كوكيا مانع پین آیا؟ بہرحال!اوپرکی آخری توجیہ بی اس سلدے لیے حرف آخر معلوم ہوتی ہے اور کسی موقع ہے ہم بھی مزید عرض کریں گے انشااللہ تعالیٰ۔ بحث ونظر: حضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا کہ یہاں بھی میرے زدیک گفردون کفر کی طرح ظلم دون ظلم میں دون جمعنی غیر ہے اور مير \_ نزديكمكن بكرامام بخارى في يرجم قول بارى تعالى "ظلمات بعضها فوق بعض اور صديث نبوى" الظلم ظلمات يوم القیامة'' کے مجموعہ سے اخذ کیا ہو کہ دنیا کے تمام ظلم قیامت کے دن ظلمات بن جائیں گے اور وہ ظلمات (اندھیریاں) ایک ایک سے بڑھ کر تاریک ہوں گی اس لیےامام بخاریؒ نے بید کھلایا کظلم بھی متغایرانواع کے ہوتے ہیں۔واللہ اعلم۔

ایک بحث یہاں ہے ہے کہ راوی نے کہا۔ سحابہ کے ایسالم یظلم؟ کہنے پراس کے جواب میں آیت ان الشوک لظلم عظیم نازل ہوئی حالانکہ دوسری روایت اس طرح ہے کہ رسول الدُّصلی الدُّعلیہ وسلم نے فرمایا۔ کیاتم نے لقمان کا قول ان المشوک لظلم عظیم نہیں سنا؟!

جس سے معلوم ہوا کہ ہی آیت پہلے سے اتری ہوئی تھی اور سحابہ اس کو جانے تھے حافظ ؓ نے فتح الباری ص ا/ ۲۲ میں جواب لکھا کم ممکن ہے آیت نہ کورہ اسی قصہ میں اتری ہواور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استشہاد بھی فرمالیا ہواس طرح دونوں روایتوں میں مطابقت ہوگئی لیکن حضرت شاہ صاحب نے فرمایا سیحے جواب ہے کہ آیت نہ کورہ اس واقع سے قبل ہی نازل شدہ تھی اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تلاوت اجبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تلاوت اجبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے خطبہ میں صحابہ کرام کے استبعاد کو دفع کرنے اور ان کو تھی دیا جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے خطبہ میں صحابہ کرام کے استبعاد کو دفع کرنے اور ان کو تھی کہ مور نہیں کہ جوالے نے اس وقت کہا بھی تھا کہ ہم لوگوں نے ایسامحسوں کیا گویا ہے آیت ابھی آئے ہی نازل ہوئی ہے غرض بیراوی کے طرز بیان کا توسع ہے اور پھونیس۔

#### سوال وجواب

ا یک سوال بیہ ہے کہ آیت میں تو ایمان والوں کے لیے امن وسلامتی کا وعدہ کیا گیا اور ان کو ہدایت یا فتہ بھی کہا گیا بشرطیکہ وہ لوگ شرک نہ کریں تو پھر گنہگارمومنوں کوعذاب کیوں ہوگا یہ بظاہران کے مامون وسلامت اور ہدایت یا فتہ ہونے کےخلاف ہےاس کا جواب حافظ نے فتح الباری ص ا/ ۲۷ میں بیدیا کہ وہ ہمیشہ کے عذابِ جہنم سے مامون ہوں گےاور بہر حال طریق جنت کی طرف تو ہدایت پاتے ہوئے ہیں۔

#### اعتراض وجواب

ایک اہم شبہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان وشرک باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں توان کے توایک جگہ جمع ہونے کا جواز ہی نہیں نکلتا، پھرولم بلبسو اایمانهم بظلم ای بشوک کا کیامفاد ہوا؟ اس کا جواب حضرت شیخ الہند یو بے تھے کہ آیت میں لبس کا لفظ ہے جس کے معنی ظاہری صورت میں رلنا ایک دوسرے سے قریب ہونا ہے کہ اجتماع کا شبہ ہوخلط کالفظ نہیں ہے جس کے معنی حقیقة دو چیزوں کا باہم ملنایا متحد ہونا ہوتا ہے غرض جس طرح اردومحاورے میں رکنے اور ملنے میں فرق ہے اس طرح ایس و خلط میں بھی فرق ہے۔ پس ایمان کے ساتھ شرک کالبس قلب کے اندر ہوسکتا ہے۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے حضرت الاستاؤ کا بیجواب ذکر کر کے فرمایا کہ میرے نز دیک اگر چیبس یاا ختلاط کے لیے اتحادِ کل ضروری ہے مگر اس کے لیےاتحادِ محض بھی کافی ہے لہٰذااگرایک مخص کےاندرایمان کے ساتھ معاصی کااختلاط ہوتو وہ بھی اتحادُ کل ہی کی صورت رہے گی اگر چہ ایمان کامحل قلب اورمعاصی کا جوارح ہیں کیونکہ ایک شخص کے اندر تغایر محل تجویز کرنا پین نظر این فکر ہے اہلِ عرف اس طرح نہیں سوچتے سمجھتے۔

حافظ عینیؓ نے لکھا کہاس حدیث سے علامہ مازری ،امام نو وی وغیرہ نے بیا شنباط کیا کہ کسی امر کی وضاحت و بیان ضرورت کے وقت تک موخر ہوسکتی ہے جس طرح ظلم کی وضاحت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سوال پر فرمائی لیکن قاضی عیاض اس کے خلاف ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہاں حق تعالیٰ نے کسی عمل کا مکلّف نہیں بنایا تھا بلکہ صرف تصدیق اعتقادی کا مکلّف بنایا تھا جو ہرخبرالہی پرفوراً ضروری ہے لہذا یہاں بعد کو پیش آنے والی کسی ضرورت بیان کا وجود ہی نہ تھا جس پراشنباطِ مذکور کی بنیاد قائم ہو۔البتہ اتنا ضرور ہوا کہ صحابہ کرام کوڈر ہوا تو آنحضور نے ان کوظلم کی مراد سمجھا دی اس پر جوبعض (یعنی حافظ ابن حجر) نے کہا کہ''بعض معتقدات میں بھی بیان ووضاحت کی ضرورت ہوتی ہے لہذا نفی ضرورت صحیح نہیں اور حق بیہ ہے کہ اس قصہ میں تاخیر بیان صرف وقتِ خطاب کے لحاظ ہے ہے کیونکہ جس وقت ان کوضرورت پیش آئی بیان میں تاخیرنہیں ہوئی'' حافظ عینی نے فر مایا کہ حافظ ابن حجرنے قاضی عیاض کا مطلب ہی نہیں سمجھا وہ تو ہراع تقادِ تصدیق کوفوری طور پرلازم کہدرہے ہیں اس لیےان کوفماانتفت الحاجہ ہے کس طرح ملزم کر سکتے ہیں؟اور پیکہنا سیجے نہیں کہ یہاں تاخیر بیان وقت خطاب ہے ہے کیونگہ آیت میں خطاب ہی نہیں ہے (جو باب انشاء سے ہے) بلکہ اخبار ہے دوسرے بید کہ ایک جماعتِ علماء کے نز دیک تاخیر بیان وقتِ خطاب ہے بھی ممتنع ہے اور امام کرخی نے اس کا جواز صرف مجمل میں تسلیم کیا ہے (عمدة القاری ص ۲۵۲/۱)

## باب علامة المنافق منافق كى علامتول كابيان

سعی کرتار ہتا ہے وہ انسانوں کا کھلا دیمن ہے (ان کوچین وسکون سے نہیں دیکھ سکتا)

غرض اکثر فتنے ونساد جھوٹی اور غلط خبروں سے پھیلتے ہیں اس لئے حدیث میں ہے کہ آدی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ بھی کافی ہے کہ ہرتی سائی بات کو (بے تحقیق) بیان کرد کے لہٰذا ہمیشہ کمی تجی اور تحقیق شدہ بات زبان سے نکالنی چاہئے بلکہ تجی بات بھی جوفتنہ وفساد یالوگوں کو آپس میں دل برائی کا باعث ہونہ کہنی چاہئے کیونکہ لوگوں میں سلح واصلاح کی باتیں کرنا اسلامی شریعت کا اہم فریضہ ہے اور فساد واست البین کی باتیں کرنا حرام و ناجا بڑنہیں اس لئے اگر جھوٹ بول کراڑنے والوں کے قلوب میں سلح وصفائی کی صورت نکالی جا سکے تو ایسے وقت جھوٹ بولنا بھی جا کڑنے۔

حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب بات کہ تو تھے کہ مگر بیضر و رئی نہیں کہ و کی بات بچے معلوم ہوتو اس کو ضرورہی کہدد ک

بندوں کو سمجھا دیجئے کہ وہ اپنی زبان ہے ہمیشہ اچھی با تیں کہا کریں کیونکہ شیطان ( گھات میں ہے ) ہروفت ان میں جھکڑے ڈلوانے کی فکر و

کیونکہ بعض اوقات سچی بات کہنا بھی فتنہ کا سبب بن جاتا ہے۔

جس وقت دارالعلوم دیوبند کے ارباب اہتمام کی بے جاروش ہے آپ کواختلاف ہوا تو پہلے آپ نے اصلاح کی تعی فرمائی ان سے کہا کہ مدرسہ کو وقف اور خدا کی چیز سمجھواس کو وراثت و ذاتی ملکیت مت بناؤ مگر ارباب اہتمام کب ایسی بات کا اثر لے سکتے تھے بالآخر آپ نے دارالعلوم سے احتجاجاً ترک تعلق فرمالیا اور آپ کے ساتھ دوسرے اکا بربھی مستعفی ہوگئے۔

سارے ملک میں ان حضرات کی علیحدگی ہے ہے چینی پھیل گئی اور مختلف جگہوں ہے رہنمایان قوم کے وفود تحقیق واصلاح حال کے لئے ویوبند پہنچنے لگئے بیہاں خاص طور سے لکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت شاہ صاحب نے فرماویا تھا کہ ''میں کسی کی ذات ہے متعلق یا مدرسہ کی خرابیوں کے بار سے میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔البتہ کسی بات پر میری شہادت کی ضرورت ہوگی تو اس کو چھپاؤں گا بھی نہیں'' ۔ بیتھی بروں کی احتیاط حالانکہ اس وقت لوگ بیانات ہی پرحق و باطل کا فیصلہ کرر ہے تھے' مگر حضرت نے اس امر کو گوارانہیں فرمایا کہ آپ کی سی بات بروں کی احتیاط حالانکہ اس وقت لوگ بیانات ہی پرحق و باطل کا فیصلہ کر مے تھے' مگر حضرت نے اس امر کو گوارانہیں فرمایا کہ آپ کی سی بات سے ادنی درجہ کا بھی نا خوشگواری میں اضافہ ہو حالانکہ دار العلوم کی اصلاح کا معاملہ بھی کسی طرح کم اہم نہیں تھا۔ و لکن لار ادلقضائه

ا یک مسئلہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جھوٹ وہی قابل مؤ اخذہ ہے کہ جان ہو جھ کرکوئی خلاف واقعہ بات کہی جائے لہذاا گرایک مختاط آ دمی کسی غلطی کی وجہ سے خلاف واقعہ بات کہد دے تو وہ مواخذہ سے بری ہوگا کیونکہ وہ اپنی معلومات کی حد تک اس کو بھے ہی سمجھ کر کہدر ہاہے۔

(۲) وعدہ کا ایفانہ کرنا۔ یہ بھی سخت گناہ اور مومن کی شان ہے بعید ہے اس کئے علامات نفاق سے قرار پایا 'پھراس کی دوصور تیں ہیں اگر وعدہ کرنے کے وقت ہی اس کو پورا کرنے کی نیت نہ تھی تو خلاف وعدہ کرنے سے محروہ تحریکی گاگناہ ہوگا اورا گرنیت اس وقت پورا کرنے کی ہی تھی مگر کسی مانع ومجوری سے پورانہ کرسکا تواس میں کوئی گناہ نہیں اس طرح زید بن ارقم سے مرفوعا ابودا وُدوتر مذی میں بھی وارد ہے نیز وعید کا خلاف کرنا بھی درست بلکہ مستحب ہے وعید رہے کہ کسی مسلمان کوغصہ یا مصلحت سے ڈرایا 'دھمکایا کہ مجھے فلال نقصان پہنچاوک گاتوا یسے وعدہ کا خلاف کرنا بہتر ہے۔

(۳) امانت میں خیانت کرنا۔ اس میں مال ومتاع کی امانت بھی داخل ہے اور کی نے راز کی بات کہی تو اس کا بھی بہی تھم ہے کہ اس کو دوسروں پر ظاہر کرنا خیانت کے تھم میں ہوگا۔ المجالس بالا مانۂ یعنی مجلسوں کی بات بھی ان خاص مجلس والوں کے درمیان بطورامانت ہے مجلس سے باہر کے لوگوں پر ظاہر کرنا درست نہیں۔ (۴) جب کسی سے معاہدہ کر بے تو عذر کر سے وعدہ اور معاہدہ میں فرق بیہ کہ وعدہ ایک طرف سے اور معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے معاہدوں کی پابندی اسلام ومسلمانوں کا وہ خصوصی وانتیازی وصف ہے کہ دوسر سے ندا ہب و ملل میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس لئے نقض عہد نفاق کی بڑی علامت قرار دیا گیا۔ (۵) کسی سے جھڑ ایا اختلاف پیش آئے تو بیہودہ گوئی بے تہذبی پر آجائے ، یہ بھی مومن کی شان سے بعید ہے۔ حدیث میں ہے کہ حاملین قرآن کو جاہلوں کی طرح نہیں جھڑ نا چاہئے یعنی ان کا اخلاقی کر دار بہت بلند ہونا چاہئے۔ یہ منافقوں جاہلوں کی خصلت ہے کہ جھڑ ہے کہ وقت ان کو جاہلوں کی طرح نہیں جھڑ نا چاہئے یعنی ان کا اخلاقی کر دار بہت بلند ہونا چاہئے۔ یہ منافقوں جاہلوں کی خصلت ہے کہ جھڑ ہے کہ وقت ان کو فول بکنے گئیں۔

علامہ عینی نے تخریر فرمایا کہ ایک جماعت علاء نے اس حدیث کومشکل احادیث کومشکل احادیث میں شارکیا ہے کیونکہ جو تحصلتیں اس میں منافقین کی بتلائی گئی ہیں وہ بعض مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں' دل وزبان کی گہرائی وسچائی کے لحاظ سے یقیناً مسلمان ہیں اور بہ بھی اجماع ہے کہ ان امور کے ارتکاب سے بھی ان پر کفرونفاق کا حکم نہیں لگ سکتا' نہ ان کوجہنم کے درک اسفل کامستحق گردانا گیا ہے جومنا فقوں کا مقام ہوگا پھراس حدیث کا صحیح مصداق کیا ہے؟ علامہ نے لکھا کہ علماء محققین کے اس میں حسب ذیل متعددا قوال ہیں۔

ا ......امام نوویؒ نے فرمایا کہ حدیث میں کوئی اشکال نہیں اس کا مطلب سے ہے کہ بیسب خصال نفاق کی ہیں اور الی خصلتوں والا منافق سے مشابہ ہے کیونکہ نفاق باطن کے خلاف امر کوظا ہر کرنا ہے جوان خصلتوں والے میں بھی موجود ہے پس ان خصلتوں والا دراصل اسلام کی خاص اصطلاح کا منافق نہیں ہے جو کفر کو چھپا تا ہے بلکہ اس کے نفاق کا تعلق خاص اس شخص سے ہے جس سے وہ جھوٹ بولتا ہے اسلام کی خاص اصطلاح کا منافق نہیں ہے جو کفر کو چھپا تا ہے بلکہ اس کے نفاق کا تعلق خاص اس شخص سے ہے جس سے وہ جھوٹ بولتا ہے

جس سے وعدہ خلافی کرتا ہے جس سے معاہدہ کر کے توڑتا ہے یا جس کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وغیرہ

السلط المسلط ال

سسسلامہ خطابی نے فرمایا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بری خصلتوں سے ڈرانے اوراحتر از کرانے کی غرض سے ایسافر مایا ہے تاکہ لوگ ایسی خصلتوں کے عادی نہ ہوں جن سے نفاق کی حد تک پہنچ سکتے ہیں 'باقی نادروغیرا ختیاری صورتیں مرازمیں ہیں جس طرح حدیث میں ہے المتاجر فاجروا کشو منافقی امتی قواء ہا (تجارت پیشہ شق و فجور کے مرتکب ہیں اور میری امت کے اکثر منافق قاری ہیں) اس میں بھی تاجر کو جھوٹ سے اور قاریوں کوریاء سے ڈرانا بچانا ہے ورنہ سب تاجر فاجر و کذا بنہیں ہوتے اور نہ سب قاری غیر مخلص وریا کار ہوتے ہیں۔

ہم .....بعض نے کہا کہ بیرصدیث ایک مخصوص منافق کے بارے میں وارد ہے مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو متعین کر کے اس کا عیب نہیں بتلایا کرتے تھے اس لئے عام الفاظ سے فر مایا۔

لے حضرت حسن بھری نہایت جلیل القدر تابعی تھے خلافت فاروقی کے دوسال بعد ولا دت ہوئی اور • ااھ میں وفات ہوئی۔ آپ نے بہ کشرت صحاب و تابعین سے روایت حدیث کی اور آپ سے بھی جلیل القدر ائمہ حدیث نے روایت کی ہے آپ بواسطہ حضرت قنادہ ایوب عمیدالطّویل ' بکر بن عبداللّد مزنی وساک بن حرب وغیرہ امام اعظمؓ کے شیوخ حدیث میں ہیں ' حضرت انس بن مالکؓ نے فرمایا جو بات پوچھنی ہو حسن سے پوچھو کیونکہ ہم بھول چکے۔

حضرت قادہ کا قول ہے کہ میں جس فقیہ کے پاس بھی بیٹھا'اس سے زیادہ افضل حسن بھری کو پایا' حضرت ایوب نے فرمایا کہ میری آئکھوں نے حسن بھری سے زیادہ فقیہ نہیں دیکھا' مسنرت بکرین عبداللّد مزنی نے فرمایا ''جس کواس بات کی خوشی ہو کہ ہمارے زمانے کے سب سے بڑے عالم کودیکھیے تو وہ حسن بھری گودیکھیے ہم نے ان سے زیادہ عالم نہیں دیکھا۔

اعمش نے فرمایا'' حسن بھری نے علم و حکمت کوخوب جمع کر کے دوسروں کو پہنچایا' حضرت ابوجعفر باقر کی مجلس میں حسن بھری کا ذکر آتا تو فرماتے تھے کہ ان کا کلام تو انبیاء علیہم السلام سے ملتا جلتا ہے۔

محدث ابوزرعہ نے فرمایا جو پچھ بھی حسن بھری نے قال رسول اللہ علیہ وسلم کہہ کربیان کیا' اسب کی اصل ثابت مجھ کول گئی بجز چارحدیثوں کے محمد بن سعد نے فرمایا کہ حسن بھری جامع عالم'ر فیع القدر فقیہ' ثقن' مامون' عابدُ ناسک' کثیر العلم' فضیح و بلیغ' جمیل ووسیم نتے آپ نے ۱۳ اسحابہ کودیکھا۔ (تہذیب ۲۲۳/۳) اتنے بڑے علم وضل وعلومر تبت کے ساتھ اپنی کئی غلطی ہے رجوع کرنے میں بھی تامل نہیں کیا بلکہ تلاندہ واصحاب کوتا کید کرتے رہے (بقیہ حاشیہ اسکے صفحہ پر) توانہوں نے خوش ہوکر جزاک اللہ خیرا کہا (اوراپی سابق رائے میں تبدیلی کرلی) پھراپنے اصحاب سے فرمایا'' جبتم مجھ سے کوئی بات سنو اور پھراس کوعلاء تک پہنچاؤ' تو میری جو بات ناصواب وغیر سیح ہواس کا جواب بھی مجھ تک پہنچادیا کرؤ'۔

۲ .....د طرت حذیفہ نے فرمایا کہ نفاق ابنہیں رہاوہ صرف حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ وہ لوگ کفر پر بیدا ہوئے سے اور وہ ان کے دلوں میں رعاِ ہوا تھا مسلمانوں کے ڈراور مصلحتِ وفت سے مجبور ہوکرا سلام طاہر کرتے اور سارے اعمال نماز روزہ وغیرہ بھی اداکرتے سے اب اسلام کی اشاعت پوری طرح ہوگئی لوگ اسلام (دین فطرت) ہی پر بیدا ہوئے ہیں اسی میں ہوش سنجا لیتے ہیں لہٰذا اس کے بعد جولوگ اسلام ظاہر کریں اور دل میں کفر ہوتو وہ منافق نہیں بلکہ مرتد کہلائیں گے۔

ے۔۔۔۔۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ حدیث الباب کا مقصد صرف ان ۲۰۵ خصلتوں کے اندر منافقین کے ساتھ تشبیہ دینا ہے پورے اسلام کے ساتھ نفاق کرنے والوں کے نفاق سے تشبیہ دینامقصود نہیں ہے اورا یسے خصائل والے مومن کو صرف اس شخص کے ہی لحاظ سے نفاق کی بات کرنے والا سمجھیں گے جس کے ساتھ وہ ایسامعاملہ کرے گاری تو جیہ اول تو جیہ سے ملتی جلتی ہے۔

۸ ...... علامة قرطبی نے فرمایا: \_ نفاق ہے مرادعمل کا نفاق ہے عقیدہ کانہیں جس کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت عمر فرمایا فرمایا تھا کہتم میرے اندر کچھ نفاق پاتے ہو؟ ظاہر ہے کہ اس سے مرادعمل ہی کا نفاق ہوسکتا تھا عملی نفاق سے مرادا خلاص واحسان کی کمی ہوسکتی ہے جا فظابن حجر ؒ نے فتح الباری ص ا/ ۲۱ میں اس کوسب سے احسن جواب بتلایا ہے۔

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ صغیر سابقہ) کہ میری باتیں علاء وقت پر پیش کر کے میری کوئی غلطی ہوتو اس ہے مجھے مطلع کر دیا کرو چنانچہ متعدد مسائل میں اپنی آراء ہے رجوع فرمایا ای ۔ طرح دوسرے اکا برسلف بلکہ ہمارے اپنے اساتذہ کے دور تک بھی بہی طریقہ رہا کہ اپنی غلطی ہے رجوع کرنے میں بھی تامل نہیں کیا بیسب ان کے خلوص کلہیت اور پختگی علم کی دلیل تھی گراب ہم جس دور ہے گزررہے ہیں یہ بات کمیاب ہوتی جارہی ہے باوجود علم ومطالعہ کی کم مائنگی کے مقل وقبحر کہلانے کا شوق اور بڑے بڑے القاب و خطابات پانے کی تمنار و زافزوں اگر کوئی غلطی ہوگئی تو اس ہے رجوع شخت دشوار' کاش ہم اپنی غلط روش پر متنبہ ہوں اور طریق سلف ہے دور نہ ہو۔ واللہ الموفق۔

ان سب اقوال کے بعد علام محقق حافظ عینی گنے فرمایا میں کہتا ہوں کہ المنافق میں الف لام اگرجنس کا ہے تو حدیث کا منشاء صرف تشبیہ وتمثیل ہی ہے حقیقت کا اظہار ہر گرنہیں اورا گرعہد کا ہے تواس سے مراد کوئی خاص متعین منافق ہے یا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی شخصیق

ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے اس موقع پرایک حل دوسراار شادفر مایا کہ حدیث میں نفاق کی علامات ونشانیاں بتلائی ہیں علامات واسباب بیں بتلائے علی واسباب بیں بتلائے علی واسباب بیں بتلائے علی واسباب بیں بتلائے علی واسباب کے ساتھ معاملات ومسببات کا وجود بھی محقق ہوجا تا ہے لیکن کس چیز کی ابتدائی علامات ونشانیوں کے وجود سے سیضروری نہیں کہ وہ چیز بھی محقق ہوجائے جس کی بیعلامات ہیں جیسے علامات قیامت کہ بہت پہلے سے اس کے آثار ونشانیاں ظاہر ہور ہی ہیں اگر بیسب اس کی علت ہوتیں تو قیامت کا وجود ضرور ہوجا تا۔

حقیق بیضاوی پر تنقید

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نفاق کاعملی واعقادی دوشم ہتلا کر جواب دیا ہے مثلاً قاضی بیضاوی نے شرح مصابح السنة میں وہ ٹھیک نہیں کیونکہ در تقیقت نفاق ایک ہی چیز ہے خواہ اس کاعمل خلاف اعتقاد کہویاا عقاد خلاف عمل ۔

اول کا مصداق زماندرسالت کے منافقین عصر کہ وہ نظاہر سب اعمال مسلمانوں کی طرح انجام دیتے تصاوران کے دلوں میں کفروشرک کی ظلمت بھری ہوئی تھی اور دوسر سے کا مصداق آج کل کے بہت ہے مسلمان ہیں جواعمال کے لحاظ سے صفر ہیں۔ والمعصوم من عصمة الله فی مسلمان سے کہی نصلت نفاق کا صدور ہوجائے اور حتی یدعہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی فرمائی کہا گرکی مسلمان سے کی نصلت نفاق کا صدور ہوجائے اور پھروہ اس کوئرک کردے تو اس پر سے نفاق کا حکم ہٹ جائے گا جس طرح زانی کے ایمان کی تمثیل سائبان سے دی گئی ہے کہ زنا کے وقت اس کا ایمان سائبان تمثال ہا ہم ہوجا تا ہے پھرجب وہ اس سے باز آجا تا ہے تو وہ ایمان پھراندروا پس ہوجا تا ہے۔

حافظابن تيميه كامسلك

حضرت شاہ صاحبؒ نے بی بھی فرمایا کہ حدیث الباب میں جو پھھا شکال ہے وہ جمہور کے مسلک پر ہے کہ بیسب نشانیاں اگر نفاق کی ہیں تو ان کا وجود نفاق کے وجود پردال ہے اور حکم نفاق ہوا تو حکم ایمان کو وہاں سے ہٹا نالاز می ہوگا' ضدین کا اجتماع نہیں ہوسکتا' لیکن حافظ ابن تیمیہ کے مسلک پرکوئی اشکال نہیں' کیونکہ آگ کے نزدیک ایک مسلم میں کفرونفاق کی با تیں بھی جمع ہوسکتی ہیں اور حدیث کے الفاظ "من کانت فیہ حصلہ من النفاق سے بظاہران کی تائیدہوتی ہے۔

ایک شبهاور جواب

پہلی حدیث میں تین خصلتیں نفاق کی ذکر ہوئیں 'جن سے بظاہران تین کے اندر حصر معلوم ہوتا ہے' پھر دوسری حدیث میں چار کا ذکر کے اندر حصر معلوم ہوتا ہے' پھر دوسری حدیث میں جارکا ذکر کے اور خصلتوں کاعلم بعد کو ہوا ہو ٔ حافظ نے فتح الباری ا/ ۱۷ میں کہا کہ دونوں ہے؟ علامہ قرطبی نے جواب دیا کہ ممکن ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسری زائد کمال نفاق کی دوسرے بیا کہ مسلم واوسط کے دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں 'ہوسکتا کہ پچھ صلتیں اصل نفاق کی ہوں اور دوسری زائد کمال نفاق کی دوسرے بیا کہ مسلم واوسط طبرانی کی روایت میں لفظ من علامة المنافق ثلاث آیا ہے۔

جس سے خود ہی عدم حصر مفہوم ہوتا ہے کیں ایک وقت میں چند حصلتیں ذکر کیں اور دوسرے وقت دوسری بتلائیں۔

# علامه نووى وقرطبى كي شحقيق

علامہ قرطبی ونو وی نے بیہ بھی لکھا کہ دونوں روایتوں کے مجموعہ سے پانچ خصلتیں معلوم ہوئیں' جھوٹ اور خیانت کا ذکر تو دونوں میں ہے اول میں خلف اور ثانی میں غدراور فجو رزیادہ ہے' پھران پانچ کامال کا رتین ہی خصلتیں ہیں کیونکہ غدر وخلف وعد دونوں ایک ہی خانے میں ہیں اور فجو رکذب میں داخل ہے اوران تین سے ان جیسی دوسری خصلتوں پر تنبہ ہوسکتا ہے۔

## عيني وحافظ كي شحقيق

علامہ عینی اور حافظ ابن حجر نے لکھا کہ شریعت نے یہاں بطوراصل کلی قول فعل اور نیت کے نساد پر متنبہ کر دیا ہے کیعنی نساد قول پر حجوث سے نساد فعل پر خیانت سے اور نساد نیت پر خلف سے پہلے گز رچکا کہ خلف وعد کی صورت میں گناہ جب ہی ہے کہ وعدہ کے وقت نیت ہی وعدہ پورا کرنے کی نہ ہوا گر نہیت تھی اور کسی سبب سے پورانہ کر سکا تو اس پر کوئی گناہ ہیں واللہ اعلم۔

#### باب قيام ليلة القدر من الايمان

## شب قدر کا قیام ایمان سے ہے

٣٣ .... حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابوالزنا دعن الاعرج عن ابي هريرةٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه

ترجمہ .....حضرت ابو ہر ریڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو محض شب قدر میں ایمان ونیت ثواب کے ساتھ عبادت کرے گا'اس کے تمام گذشتہ گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔

 اورا یک قول ۱۹ کا بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بھی مروی ہے۔ایک قول مہینہ کی آخری شب کا بھی ہے۔امام شافعی کار جمان ۲۳٬۲۱ کی طرف ہے۔ بیسب اقوال عمر ۃ القاری ص ۲۶۲۱ میں ذکر ہوئے ہیں۔

یہ سب تفصیل اوراقوال اس لئے بھی ذکر کر دیئے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کی تلاش وجبچو جتنی بھی زیادہ راتوں میں ہوسکے۔ اچھا ہے'اس کی یاد کے لمحات جتنی زیادہ توجہ و خیال اور شوق و ذوق کے ساتھ گزریں وہ نہایت قیمتی دولت وسر مایہ ہیں اور غفلت کے لمحات سے زیادہ خسران و خسارہ کسی چیز میں نہیں'اس لئے

ں شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباشی

عافل تو بیک لحظه ازاں شاہ نباشی

اوردوس عارف نے کہا

ادریں رہ مے تراش و مے خراش تادم آخر دمے فارغ مباش تیسر معارف نے شب قدر کی تلاش کرنے والوں کو کیا اچھا جواب دیا

اے خواجہ چہ بری زشب قدرنشانی! ہرشب شب قدراست اگر قدر بدانی

یوں تو دن کے اوقات بھی خدا سے غفلت میں گزارنے کا کوئی عقلی وشرعی جواز ہر گزنہیں مگرشب کی سکون و تنہائی و یکسوئی وخموشی میں چونکہ ہر احساس جاگ جاتا ہے اس لئے قلب مومن سے مزید جاگ کا مطالبہ بھی بڑھ جاتا ہے اورا گرخدا کی خصوصی رحمت اس طرح جھنجھوڑ جمجھوڑ کرمومن کو بیدار نہ کرتی تواس کی خواب غفلت بھی غیروں ہی کی طرح ہوتی اور دنیا جس کا وجود و بقائھن خداکی یا دوالوں سے وابستہ ہے کیونکر قائم رہتی ؟

پھر قیام شب قدر میں بحث ہوئی ہے کہ کیااس کی موجودہ فضیلت حاصل کرنے کے لئے پوری رات عبادت میں گزار نی ضروری ہے یا کم بھی کانی ہے؟ بعض ائمہ کی رائے ہے کہ کم بھی کانی ہے جی کہ نے حصاء کی فرض نماز ادا کر لینا بھی کانی ہے تواس تحقیق پراگر کوئی شخص تمام سال کی راتوں میں اہتمام واحتساب کے ساتھ عشاء کی نماز ہی با بتماعت وقت پرادا کر تاریخ امید ہے کہ وہ سال کے سال شب قدر کی فضیلت ضرور پا کے گا و جب وہ شب قدر کی تلاش سال کی فدکورہ اقوال گذشتہ راتوں میں مزیدا ہتمام سے کرے گا تو رمضان کی راتوں میں پھر خصوصیت سے درمیانی و آخری عشرہ میں ادراخص الحضوص آخیر عشرہ میں کیوں نہ کرے گا؟ اس طرح ایک بظاہر مشکل کام کے لئے کتنی آسانی نکل آتی۔

''رحمت حق بها نه مي جويد''

لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ: اس رات کانام''شب قدر' اس لئے رکھا گیا کہ اس میں خدا کے علم وسم سے ایک سال کی اقد ارارزاق و آجال لکھے جاتے ہیں دوسراقول بیہ ہے کہ اس کی عظمت وشرف کی وجہ سے بینام ہوا تیسراقول بیہ ہے کہ جو مخص اس رات میں طاعات بجالاتا ہے وہ قدرومنزلت والا بن جاتا ہے چوتھاقول بیہ ہے کہ جو طاعات اس میں اداکی جاتی ہیں ان کی قدروعظمت زائد ہے۔

شب قدر کا وجود: بعض لوگوں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ ایک روز آپ شب قدر کے تعیین کرنے لئے باہرتشریف لائے دوھنے موں کولڑتے دیکھا تو ان کی لڑائی کی نحوست کے باعث وہ بات آپ کے ذہن سے نکل گئی اور آپ نے فرمایا کہ وہ (شب قدر) اٹھالی گئی۔ بیرائے قائم کرلی کہ لیلۃ القدر کا کوئی وجود تحقق نہیں رہالیکن بیہ بات غلط ہے کیونکہ خودای حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ شاید یہی بات تمہارے لئے بہتر ہوئے ہاری میں اس کو تلاش کرؤ معلوم ہوا کہ رفع سے مرادر فع وجود نہیں بلکہ رفع علم تعین ہے۔

علامہ نوویؒ نے فرمایا تمام معتمدا در بھروسہ کے علاء نے اجماع کیا ہے کہ اس''شب قدر'' کا وجود و دوام آخر زمانے تک رہے گا'وہ موجود ہے'دیکھی بھی جاسکتی ہے اور بنی آ دم میں سے ہرشخص ہرسال رمضان میں اس کی نقید بین کرسکتا ہے اس کے علاوہ صلحائے امت سے غیر محصور خبریں اس کے وجود و رویت کی منقول ہوئی ہیں'اس لئے مہلب کا بیتول غلط ہے کہ در حقیقت اس کود یکھناممکن نہیں۔ وجہاخفاء شب قدر: زمحشری نے کہا'' شایداس کے اخفاء میں بی حکمت و مصلحت ہے کہ اس کو تلاش کرنے والا سال کی اکثر را توں میں اس کوطلب کرے تا کہ اس کو پالینے ہے اس کی عبادت کا اجروثو اب بہت زیادہ ہوجائے دوسرے بید کہ لوگ اس کے معلوم و متعین ہونے کی صورت میں صرف اسی رات میں عبادت کر کے بہت بڑافضل و شرف حاصل کر لیا کرتے اور اس پر بھروسہ کر کے دوسری را توں کی عبادت میں کوتا ہی کیا کرتے' اس لئے بھی اس کوخفی کردیا گیا (عمدۃ القاری ص! ۲۶۱۳)

بحث ونظر: وجرمناسبت باب کے سلسلہ میں علام محقق حافظ عینی نے عمدة القاری ص ۲۹۲۱ میں ارشاد فرمایا کہ امام بخاری نے سب سے پہلے بطور مقدمہ باب کیفیة بدء الوحی" کا بیان کر کے کہتاب الا یمان کھی جس میں مختلف ابواب لائے ان میں امورا یمان بیان کے اور درمیان میں باخی باب ایسے بھی ذکر کردیے جوامورا یمان کی ضد ہیں یعنی کفر وشرک یاظلم ونفاق وغیرہ سے تعلق رکھنے والی یاان سے قریب کرنے والی باتوں سے احتر از کرانے کے لئے ان ابواب کو ذکر کر کے تنبیہ کی اور بتا یا کہ آئی چیز وں سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے اس کے بعد اب پھر بقیہ ابواب متعلقہ امورا یمان کا ذکر شروع کردیا مثلاً یہاں کہا کہ قیام لیا تا القدرا یمان سے ہے آگے جہاد تطوع قیام رمضان صوم رمضان وغیرہ کو امورا یمان سے گنا کئیں گے لہذا درمیان کے بطورا سطر اوذکر شد پانچ ابواب امورمضا وہ ایمان سے اوپر دیکھا گیا تو ان سے پہلے باب السلام من الاسلام تھا اوراس سے زیر بحث باب لیلۃ القدر کی مناسبت یوں ہے کہ جس طرح افظاء اسلام امورا یمان سے ہے اسی طرح لیلۃ القدر کے اندر فرشتے بھی اوراس سے زیر بحث باب لیلۃ القدر کی مناسبت یوں ہے کہ جس طرح افظاء اسلام امورا یمان سے ہا ہی طرح تری کے بین اور جس مردیا عورت کو نماز اوراس سے زیر وی طاح دی میں مصروف پاتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں اور جسلہ سلسلہ ساری رات سے تک رہتا ہے علامہ زمشری نے مسلام ہیں خرشتے بکٹر سے موموں کو سلام کرتے ہیں۔

ایمان واحتساب کی شرط

ایمان کی شرطاتو ظاہرہے کہ بغیراس کے کوئی بڑے ہے بڑا کمل بھی قبول نہیں ہوسکتا لیکن احتساب کیا ہے؟ اور وہ کیوں ضروری ہے؟ اس کو سمجھ لیا جائے۔ اس کے معنی ہیں حصول ثواب کی نیت ہے یا محض خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا ، جس میں ریا نمائش یا کسی کے خوف وڈر کا شائبہ نہ ہواس کا درجہ نیت سے آگے ہے' کیونکہ بیلم العلم کے درجہ میں ہے لہذااس کواستحضار نیت استضعار قلب وعدم ذہول نیت سے بھی تعبیر کرسکتے ہیں۔

حضرت شاه صاحب كي تحقيق

فرمایا جس طرح پہلے بھی بتلا چکا ہوں افعال اختیاریہ کے وقت جودل کا ارادہ خود بخودان کے کرنے کا موجود ہوتا ہے وہ تو نیت ہے جو صحت عمل اور حصول اجردونوں کے لیے کافی ہے اور اس کا زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں گویا براختیاری فعل کے ساتھ نیت موجود ہوتی ہے اور اس فعل کی شرع صحت کے لیے سی اور نیت کی ضرورت نہیں البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ کوئی فاسد نیت موجود نہ ہوا با اس سے او پر اس فعل کی شرع صحت کے لیے سی اور نیت کی ضرورت نہیں البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ کوئی فاسد نیت موجود نہ ہوا ہا سے اور پر انکد ہے کہ اس نیت کا شعور حاصل ہولیعنی دل کی توجہ بھی اس نیت کی طرف ہوا دراس سے اجروثو اب میں زیادتی ہوجاتی ہے۔

غرض نیت بمز لیا می کا اجرا گرا کیک حصہ تھا تو احتساب بمز لیا ما اعلم کا اجرمضا عف ہوجا تا ہے پھر چونکہ بعض مواقع میں یہ است شعار قلب احتساب ضروری یا مفید نہیں سمجھا جاتا اس لیے احادیث میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی تا کہ انسان کے فیتی کھا ہے میں ذہول کے سبب بے یا حسب بے قب شعر میں مثلاً چند صورتیں کھی جاتی ہیں۔

(۱)...... قاتِ ساوی یا اچا تک حادثات کے وقت عموماً اس طرف خیال نہیں ہوتا کہ اس میں نقصانِ جان ومال ہوتو اس پراجروثو اب ہے کیونکہ یہ جھے لیا جاتا ہے کہ اسباب کے تحت ایسا خود بخو دہونا ہی تھا ہم نے جان بوجھ کرکوئی تکلیف اللہ کے راستے میں برداشت نہیں کی کہ اس کے ثواب کی تو قع کریں مثلاً آگ لگ گئی گھر تباہ ہو گیا زلزلہ ہے مکانات اور جانیں ضائع ہو گئیں عام وبا پھیل گئی جس سے دفعتاً اموات ہونے لگیں تواسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ایک عورت کا بچہ مرگیا فرمایا اس کو چا ہیے کہ مبرکرے اوراحتساب بھی کرے بعنی اس کو صرف تقدیری ونا گہانی امر سمجھ کر اللہ کے اجر جزیل اور ثوابِ عظیم سے ففلت نہ برتے۔

صوم رمضان کے لیے بھی احتساب کالفظ عدیث میں آتا ہے کیونکہ اس میں بھی جہدوہ شقت اور تعب نفس ہے گراس کی نیت پر تواتنا ہی ثواب ملے گاجتنا اور دنوں کے روزوں پر ماتا ہے اور رمضان کے اندر روز واگراحتساب کے ساتھ رکھا تواس کے لیے گذشتہ تمام معاصی کی مغفرت بھی موجود ہوئی۔
(۳) ..... بعض نیک اعمال ایسے ہیں کہ ان کوانسان بظاہر ہے نفس کے تقاضوں سے کرتا اس لیے اس طرف خیال نہیں جاتا کہ ان پر بھی کوئی اجروثو اب مل سکتا ہے تو اس پر بھی شارع علیہ السلام نے شعبیہ فرمائی کہ احتساب کے ساتھ ان پر بھی بڑا اجر ہے مثلاً اپنے (۱) ہوی بچوں پر خرج کرنا (۲) دور سے نماز کے لیے محبد میں پہنچنا (۳) مسلمان کے جنازے کے ساتھ قبرستان جاتا وغیرہ کہ اگر صرف اچھی نیت سے بی بیا عمالی خبر سے بن گئے بھراگر احتساب بھی کیا ان کا موں کوئیا یہ بھی کرکہ اللہ کا تھم ہے یا اللہ ان کا موں سے خوش ہوتا ہے تو نیک نیت سے بی بیا عمالی خبر سے بن گئے بھراگر احتساب بھی کیا سختی اس خیاں نیت کا استحضار اور استضعار قلب بھی حاصل ہوا تو مزید اجروثو اب کا بھی مستحق ہوگیا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے اس تفصیل کے بعد فرمایا کہ میں نے احتساب کی بیشر ہے سندا حمد کی اس حدیث ہے لی ہے من هم بحسنة کتب له عشو حسنات اذااشعو به قلبه و حوص النج بیا شعارِ قلب و حرص ثرات بی میر نے زدیک احتساب ہا اور بیفسِ نیت پر امر ذائد ہے نیت پر بھی ثواب ہے مگر احتساب پر اجر مضاعف ہوجاتا ہے اللهم و فقنا لکل ماتحب و توضیے بمنک و کرمک و بحاہ جیبک الموتضی صلی الله علیه و سلم.

#### باب الجهاد من الايمان

## (جہادایمان کا ایک شعبہ ہے)

٣٥ .....حدثنا حرمى بن حفص قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا عماره قال حدثنا ابوذرعة بن عمر وبن جرير قال سمعت اباهريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انتد ب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الاايمان بي وتصديق برسلى ان ارجعه بمانال من اجر اوغنيمة او ادخله الجنة ولو لا ان اشق على امتى ما

قعدت خلف سرية سرية ولو ددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل.

ترجمہ:۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے ذ مہی ہے کہ جو تحقی میر سے رسالوں کی تقید بیق کے سواکوئی دوسری چیز نہ ہو میں اس کواجر وغنیمت دے کرواپس لوٹا دوں گایا اس کو جنت میں داخل کر دوں گا (پھر آپ نے فرمایا) اگر نیہ بات نہ ہوتی کہ میری امت بعب ومشقت میں پڑجائے گی تو میں کسی سریہ (معرکہ جہاد) میں جانے سے رکتا اور مجھے بیا مرنہایت ہی مرغوب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوجائی۔

تشریج:۔ارشادہ کہ جو محض اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرے گااس کے لیے تن تعالی نے دوباتوں کا ذمہ لیا ہے اگر زندہ رہا اور سلامتی کے ساتھ گھر واپس آگیا تو اجرعظیم اور مال غنیمت کا مستحق ہوا اور اگر شہادت کے منصب عظیم سے مشرف ہوا تو سیدھا جنت میں داخل ہوگیا کہ شہید حور کی گود میں گرتا ہے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوتا ہے دن بحراس کی سیر کرتا بھل میوے کھا تا ہے اور رات کے داخل ہوگیا کہ مستحد کی گھر ف لوٹ جاتا ہے لوٹنا تو سب وقت عرشِ اللی کے ساتھ لیکے ہوئے قند میوں میں آ رام کرتا ہے لین این میں مقام اور وطنِ اصلی کی طرف لوٹ جاتا ہے لوٹنا تو سب مومنوں کو ہے گرشہید کے لیے میر میں مصوصیت ہے کہ اس کا دخول جنت یوم جزاء وآخرت تک موقوف وموخرنہیں ہوتا۔ مولا نا جامی نے فر مایا \_

ولا! تاکے دریں کاخ مجازی کی مانند طفلاں خاک بازی تو کئی آل دریں کاخ مجازی کہ بودت آشیاں بیروں ازیں کاخ جرازاں آشیاں بیگانہ گشتی چودوناں چغدایں ویرانہ گشتی بیفٹاں بال ویرز آمیزشِ خاک بینا کنگر ایوانِ افلاک

حب تحقیق حضرت شاہ صاحب جنت کاعلاقہ ساتویں آسان پر ہے اور عرشِ النی اس کی جھت ہے لہذا جنتیوں کے ایوان ومحلات کے کنگرے عرشِ النی کے قندیلوں سے باتیں کریں گے اور مولا ناجا می بھی اسی حدیث کے ضمون کی طرف اشارہ فرمار ہے ہیں۔ واللہ اعلم ۔

آ گے ارشادِ نبوی ہے کہ میرادل چاہتا ہے کہ ہر معرکہ جہاد میں ضرور شرکت کروں گا مگر غریب و نا دار مجبور ولا چارلوگوں کے خیال سے رک جاتا ہوں کہ ندان کے پاس اسلحہ ہیں ندا تنامال کہ اس سے اسلحہ خرید سکیس نہ بیت المال ہی میں اِس وقت اتنی گنجائش کہ اس سے ان کی امداد اسلحہ سواری وغیرہ کے لیے ہوسکے اگر میں نکلوں گا تو وہ کسی طرح گھروں میں ندر ہیں گے اور ہزار تکالیف اٹھا کر بھی میرے ساتھ ضرور شریک ہوں علی نیر ہیں سے اور ہزار تکالیف اٹھا کر بھی میرے ساتھ ضرور شریک ہوں گی اس خیال سے سرآیا میں شرکت نہیں کرتا۔

بحث ونظر: جہاد پرجلداول کی آخری حدیث اورائی جلد کے شروع میں بھی لکھا جاچکا ہے یہاں ایک بحث یہ ہے کہاس سے پہلے باب میں شبِ قدر کا بیان تھا اور اگلا باب قیام رمضان کا ہے درمیان میں جہاد کا باپ کیوں لائے؟ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر آئے ہیں جہاد مع الکفاد سے پہلے جہاد مع النفس کی ضرورت ہے۔

پہلے خود مکمل ہولیں پھر دوسروں کی طرف بردھیں گےاول اپنی پوری اصلاح کا کام ضروری ہے اپنے کوکامل وکمل طور سے تابع خداوندی بنا

اے کئی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکتِ جہاد حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام بوی بوی قربانیاں پیش کر چکے بھے غزوہ ہوک کے وقت کہ سفر نہایت دور دراز کا تھا سخت گرمی پڑرہی تھی کہ گھروں میں بھی آ رام نہیں مل رہا تھا تھجور کی فصل تیارتھی جس پرسال بھر کے گزارہ کا دارو مدار تھا آلاتِ حرب ادر سواریاں بھی کم تھیں گر جو نہی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جہاد کا عزم واعلان فر ما یا بڑی سرعت کے ساتھ تیس ہزار مسلمان ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے حتی کہ حضرت کعب ابن مالک کے قول کے مطابق سارے مدینہ طیبہ میں بچز معذور مریض کے کوئی مسلمان باقی ندرہ گیا تھا جو جہاد پر نہ گیا ہوان ہی وجوہ ہے آپ نے بعض معرکوں میں شرکت نہیں کی اورا پے فض پر جبر فرمایا۔ سلم اپنے زمانے میں جتنے معرکہائے جہاد میں نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی وہ سب' غزوات' کہلاتے ہیں اور جن میں شرکت نہیں فرمائی وہ'' سرایا'' کہلاتے ہیں۔

لیناہے ہرتکلیف ومشقت کواس کی راہ میں ہنسی خوشی برداشت کرنے کی عادت کرنا ہے اقامتِ صلوۃ کے ذریعہ اللہ سے تعلق کو مشخصکم بنانا اورا داء ذکوۃ اوصد قات کے ذریعہ حب مال کو کم کرنا غریبوں نا داروں اورضعیفوں کو اپنی جیسی فراغت کی زندگی کے لائق بنانا روزوں سے اللہ کی مرضی کے لیے بھوکے پیاسے رہنے کا خوگر ہونا ہے جہاد کا مطلب دنیا سے فتنہ وفساد کی باتوں کو ختم کرنا دین الہی کے قائم کرنے یا قائم رہنے میں جو بھی رکاوٹیں پیدا ہوں ان کو ہٹانا اور مٹانا ہے اللہ کے سیجے دین اسلام کوغیر مسلموں پر پیش کرنا ہے اس کو اگر وہ قبول نہ کریں تو اس پر جرنہیں لیکن اس کی برتری وسیادت کو ضروران سے تعلیم کرانا ہے تا کہ کفروالحاد کی بیجا دراز دستیوں سے دین فطرت اوراس کے پیرومغلوب ولا چار ہوکر نہ رہ جا کیں۔

مکہ معظمہ کی زندگی میں صرف اقامتِ صلوٰۃ اورایتاء کوۃ وغیرہ کا پابند بنایا گیاجب بیزندگی مکمل ہوگئی تو مدینہ طیبہ میں جہاد مع الکفار کا دور شروع ہوااس کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا کہ پھر ہر ہر قدم پر کا مرانی و کا میا بی نے مسلمانوں کے قدم چو ہے نہایت تھوڑے مدت میں وہ ساری دنیا پر چھا گئے اوراعلاء کلمۃ اللہ کا فریضہ اس خو بی ہے ادا کیا کہ وہ بعد والوں کے لیے بہترین نمونہ بنا۔

یای کیے ہوا کہ پہلے ان کے نفوس مرتاض ہو چکے تھے ان کی نیت میں نہ خوزیزی تھی نہ کوئی انتقامی آگ ان کے دلوں میں ہوئی رہی تھی نہ وہاں عصبیت تھی نہ مال وزر کی حرص وطع نہ عورتوں کا لالح تھا نہ حکومت کرنے کا سودا ان کے سامنے محض اللہ کی خوشنودی تھی اور خدستِ خلق کا جذبہ پھر ہر معاملہ میں للہیت و خلوص مقصد زندگی وہ دن میں گھوڑوں کے شہواراور میدان کا رزار کے مردمجاہد تھے اور رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں سر بہجو دا پی لغزشوں اور کوتا ہیوں کی مغفرت کے لیے گڑ گڑاتے تھے رھبان باللیل و فور سان بالنهار در حقیقت بیوہ اوصاف تھے کہ ان پر اللہ کے فرشتے رشک کرتے تھے ان کے قدموں کے بنچا ہے پر بچھاتے تھے۔ اتب حعل فیھا من یفسد فیھا کہنے والے اپنی آئک میں مل کر دیکھ رہے تھے کہ وہ جود کھر ہے ہیں خواب کا معاملہ ہے یا بیداری کا ؟ غرض تی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابہ کرام نے چشم ملک و فلک کووہ پھود کھا دیا جواس نے بھی نہ دیکھا تھا۔ ویفعل اللہ مایشاء.

#### شب قدروجها دميس مناسبت

دوسری وجہ مناسبت حافظ نے فتح الباری ص الم ۲۹ میں لکھی ہے وہ بہت عمرہ ہے کہ جس طرح محنت ومشقت اٹھا کرشب قدر کو تلاش کرتے ہیں پھر بھی وہ میسر ہوجاتی ہے بھی نہیں اس طرح مردمجا ہد بھی اعلاء کلمۃ اللہ کے ساتھ شہادت کا طالب وحتمنی ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ اس کو حاصل ہوجاتی ہے بھی نہیں پس دونوں باب میں توی مناسبت مل گی دونوں میں کامل مجاہدہ ہے اور دونوں میں مقصو واصلی کا حصول وعدم حصول محتل ہوتا ہے پھر شب قدر کو تلاش کرنے والا نواہ وہ نہ ملے ماجور ہے اور اگر مل جائے تب تو اس کا اجر بہت ہی بڑا ہے اس طرح شہادت کا طالب بھی ماجور ہے اور بصورت حصول شہادت اس کا اجر بھی نہایت عظیم ہے جس کا اندازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنائے شہادت سے ہوسکتا ہے پس امام بخاری نے مناسبت نہ کورہ کے سبب یہاں درمیان میں استظر ادا جہاد کا باب بیان کردیا ہے اور آگے پھر قیام رمضان کا باب لائے جس کی مناسبت لیلۃ القدر سے ظاہر ترہے۔

ایک اہم شبہ: حدیثِ ندکورہ میں''من اجر او غنیمة''واردہ جو کلِ اشکال ہے کیونکہ اجر فنیمت میں کوئی منافات نہیں بلکہ مجاہد کواجرتو ہرحالتِ میں ضرور ملتا ہی ہے مال فنیمت ملے یانہ ملے پھرتر دید کیا موقع تھا؟

علامہ قرطبی کا جواب: علامہ قرطبیؒ نے اس کا جواب بید یا کہ کلام اصل میں''من اجر فقط اواجر غنیمہ ''تھااس میں چونکہ تکرار تھااس لیے معطوف والا اجر حذف کر دیا گیا ایسے مواقع میں اختصار کے لیے حذف اکثر ہوجا تا ہے چونکہ حصول اجرسب کو معلوم ومفروغ غنه تھااس کا ذکر بے ضرورت سمجھا گیا۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

اوکے استعال کے لیے خارج میں منافات یا دو چیزوں کا ایک جگہ جمع نہ ہوسکنا ضروری نہیں بلکہ اتنا بھی کافی ہے کہ ان دونوں کی صرف حقیقت ومصداق الگ الگ ہوں خواہ خارج میں جمع بھی ہوسکیں چنانچہ او کا استعال تالع ومتبوع میں بھی ہوسکتا ہے کیونکہ غنیمت اجر کے تالع ہاورغنیمت چونکہ اجر سے مغائر ہے او کا استعال بھی صحیح ہوگیا۔

یکی میری رائے آیت 'او کسبت فی ایمانها حیوا'' میں بھی ہے جس سے زخشری نے اس امر پراستدلال کیا ہے کہ ایمان بدوں اعمال کے موجبِ نجات نہ ہوگا اور یکی ند ہب معز لہ کا ہے انہوں نے تقذیر عبادت اس طرح نکالی: لا تنفع نفسا ایمانها لم تکن امنت من قبل اوامنت ولم تکسب فیے ایمانها خیوا تاکہ مقابلہ سے جمعی کا جواب ابن حاجب نے امالی میں ابوالبقانے کلیات میں شخ ناصرالدین وطبی نے حاشیہ کشاف میں اور ابن ہشام نے مغنی میں دیا ہے آگر چدان میں سے طبی کا جواب سب سے اچھا ہے مگر میرا جواب وہی ہے کہ یہاں بھی اور دومقابل چیزوں میں بیانِ منافات کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اس امر کے اظہار کے لیے ہے کہ ایمان اور کسب دوالگ الگ حقیقین میں اور مقصد کسب وایمان دونوں کی نفی ہے یعنی اس مخض کا ایمان نفع بخش نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہواور نہاں نے کسب خیر کیا ہو؟ لہذا انفاء نجات کا حکم بسبب انفاء کسب مع وجودا یمان نہیں ہے بلکہ سبب انفاء ایمان و کسب خیر معالم ہے اس لیے اس آیت سے ان کا استدلال بھی صحیح نہیں ۔ علامة سطلانی نے شرح بخاری میں کھا کہ یہاں اور بمعنی الواد بھی ہوسکتا ہے اور الوداؤدکی روایت میں واؤنی وارد ہوا ہے۔ (شروح ابخاری س) الموائی وارد واور کی اور واور کی روایت میں واؤنی وارد ہوا ہے۔ (شروح ابخاری س) الموائی وراوداؤدکی روایت میں واؤنی وارد ہوا ہے۔ (شروح ابخاری س) الموائی ہو سکتا ہے اور الوداؤدکی روایت میں واؤنی وارد ہوا ہے۔ (شروح ابخاری س) الموائی ہو سکتا ہے اور الوداؤدکی روایت میں واؤنی وارد ہوا ہے۔ (شروح ابخاری س) ا

#### درجه نبوت اورتمنائے شہادت

یہاں یہ بحث بھی ہوئی ہے کہ نبوت کا درجہ سب سے اوپر ہے اس کے بعد صدیقیت کا مرتبہ ہے اور تیسر ہے در جے پر شہادت ہے اور گوشہادت کا درجہ بھی اپنے ماتحت درجات سے بہت عالی ہے تاہم بظاہر صاحب نبوت کو اس کی تمنا مناسب نہیں معلوم ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں دوسرے یہ کہ جو خصورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں دوسرے یہ کہ نبوت کے مدارج عالیہ کتنے ہی بلند سہی شہادت کی شان اس قدر پیاری اور اللہ کومجوب ہے کہ سید الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تمنا کرنی بوت کے مدارج عالیہ کتنے ہی بلند سہی شہادت کی شان اس قدر پیاری اور اللہ کومجوب ہے کہ سید الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مؤ ذنوں کونور کی کر سیوں پر دکھے کر غبطہ کریں گے تو اس فتم کی چیز وں کومض مراتب کی اوپنی نبخ کے پیانوں سے ناپنا مناسب نہیں۔ واللہ علم و علمہ اتم واحکم.

#### مراتب جہاد

بطور بحیل بحث یہاں جہاد کے مراتب ومدارج بھی لکھے جاتے ہیں۔ جہاد کی بڑی اقسام چار ہیں ۔(۱) جہادِنفس (۲) جہاد شیطان (۳) جہادِ کفار (۴) جہادِ منافقین اور جہادِنفس کے بھی چار مراتب ہیں۔

(۱) .....علم دین وہدایت حاصل کرنے میں نفش کئی کرنا، تکالیف ومشقتیں اور ہرفتم کے مصائب وپریشانیوں کوعزم وحوصلہ سے برداشت کرنا کیونکہ لکل مشیء آفاۃ وللعلم آفات (ہرچیز کے حاصل کرنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے گرعلم کے لیے بہت کی آفات پیش آتی ہیں علم دین حاصل کئے بغیر کوئی بھی معاش ومعادیا دنیاو آخرت کی سعادت وفلاح حاصل نہیں ہو سکتی اور جو شخص علم دین سے محروم ہوتا ہے اس کی شقاوے دارین و بدیختی میں شبہیں ہوسکتا۔

(۲).....علم دین حاصل کرنے کے بعد مجاہدہ کا دوسرا درجہاس کے مطابق عمل کرنے کا ہے درنہ بے عمل بھی محض بے سود بلکہ مزید و بال ہے۔ (۳) .....خودعلم عمل کے مجاہدہ کے بعد تیسرا درجہ دوسرول کو تعلیم و تلقین کا ہے یہ بھی ضروری ، اہم اور سخت مجاہدہ ہے اس میں وقت ومال کی قربانی کے ساتھ انبیاء کیہم السلام کی نیابت کا حق ان ہی کے طور وطریق کی روشنی میں اداکرنا ہے۔

12

(۴).....جو کچھ تکالیف ومشقتیں اورخلاف طبع امور دعوت و تبلیغ دین کی راہ میں پیش آئیں ان کوصبر واستقلال اوراولوالعزمی کے ساتھ بر داشت کرنااور کسی وقت بھی مایوی و کم حوصلگی کا شکار نہ ہونا۔

ان چارمراتب کی تکمیل کے بعدا یک مسلمان''ربانی''لقب پانے کامشخق ہوجا تا ہےا لیےلوگ سیجے معنی میں'' نائب رسول'' ہیں اور وہی امت کی صلاح وفلاح کے ذمہ دار ہیں پھر جہادِ شیطان کے دومراتب ہیں۔

(۱)....جس شم کے بھی شکوک وشبہات ایمان ویقین کو مجروح کرنے والے شیطان کی طرف ہے لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں ان کو دفع کرنے کی پوری سعی ومجاہدہ کرنا۔

(۲) .....جس فتم کے بھی برے ارادے، شہوانی جذبات اور خلاف دین واخلاق وغیرہ خیالات شیطان کی طرف ہے دلوں میں آئیں ان کوعملی زندگی سے دوررکھنااس کے لیے بھی پورے مجاہدے کی ضرورت ہے۔

ان میں سے سے ماول کو یقین کی قوت سے اور شم دوم کو مبر کی طافت سے شکست دیتارہے خوب سمجھ لوکہ شیطان اپنے مشن سے ایک لیح بھی غافل نہیں ہے وہ ہروقت تاک میں رہتا ہے کہ جیب کتروں کی طرح آپ کی اونی ترین غفلت سے بھی فائدہ اٹھا لے اس لیے یقین و مبر کے ہتھیاروں سے ہروقت سلے اور اپنے نہایت سخت جان، بے حیاو بے ایمان دیمن شیطان سے ہوشیار رہیے آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے اگراس میں کوتا ہی نہیں کی تو مخلص بندوں میں آپ کا شار ہوچکا جو کی امدادون میں سے اور شیطان سے پوری حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہوچکا ہے۔ و کان و عداللہ مفعو لا .

پھر جہادِ کفار ومنافقین کے بھی چار درج ہیں اول ہے، زبان ہے، مال ہے اور جان ہے کین کفار ہے جہاد ہیں قوت بازو ہے جہاد کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اور منافقین ہے جہاد ہیں اسان قلم کے ذریعے جہاد کا خاص مرتبہ ہے اس کے بعد ظالموں اہل منکرات اور اہل بوعت سے جہاد کا نمبر ہے جس کے بین درجات ہیں سب سے پہلے تو بشرط قدرت ہاتھ ہے روکنا ہے پھر زبان ہے روکنا اور آخر درجہ بیہ کہ دل سے جہاد کا نمبر ہے جس کے تین درجات ہیں سب سے پہلے تو بشرط قدرت ہاتھ سے روکنا ہے پھر زبان سے روکنا اور آخر درجہ بیہ کہ دل سے براجانے اور اس کی تکلیف ہی کوخود ان کو یاان لوگوں سے اتصال رکھنے والوں کو محسوس کرائے وغیرہ وغیرہ ۔ اگر یہ بھی نہیں تو ایمان کا وجود مشکوک وموہوم ہے۔

غرض ان متیوں صورتوں میں ہاتھ، زبان اور قلب سے جہاد کے درجہ کی ممکن کوشش کرڈالے، کمی نہ کر کے بیسب مراتب و مدارج اس جہادِ اسلامی کے ہیں جن کو حدیث میں اسلام کے کو ہان اور قبہ کی سب سے اوپر کی چوٹی فر مایا گیا ہے اس پڑمل کرنے والوں کے ایوان ومحلات جنت میں سب سے اعلیٰ وار فع ہوں گے وہ لوگ دینا میں بھی سر بلندر ہتے ہیں اور آخرت میں بھی بڑی عزت یا ئیں گے اور حدیث میں بیجی ہے کہ جواس طرح مرجائے کہ نہ بھی اس نے جہاد کیا اور نہ دل میں اس کا ارادہ کیا تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبہ پر ہوگی۔

#### هجرت وجهاد

پھر بیام بھی قابل ذکر ہے کہ جہاد بغیر بھرت کے کمل نہیں ہوتا اور جہاد و بھرت بغیر ایمان کے سود مند نہیں اللہ کی رحمت ورافت کے صحیح مستحق وہی ہیں جوان تینوں سعاد توں سے بہرہ ور ہوں گے۔قال تعالیٰ " ان الذین امنو او الذین ھا جرو او جاھدو افی سبیل اللہ اولئک یر جون رحمة الله والله غفور رحیم.

# باب تطوع قيام رمضان من الايمان (تطوع قيام رمضان بهي ايمان كاشعبه)

٣٢ ..... حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسا باغفرله ماتقدم من ذنبه

تر جمیہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندراوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ۔ جوشخص رمضان میں ایمان واحتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے گذشتہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

تشری خصوع قیامِ رمضان سے مراد تراوی کی نماز ہے جورمضان المبارک کی را توں کامخصوص عمل ہے اس کے علاوہ دوسر سے نوافل تبجد وغیرہ کی نماز بھی جورمضان میں اداہوں قیامِ مذکورہ کی فضلیت میں داخل ہیں یانہیں؟ محدثین کا اس میں اختلاف ہے علامہ نووی اور کر مانی کی رائے ہے کہ اس حدیث میں فضلیت صرف تروائے کی بیان ہوئی جورمضان کی را توں کامخصوص عمل ہے تبجد وغیرہ نوافل جو رمضان کی را توں کامخصوص عمل ہے تبجد وغیرہ نوافل جو رمضان کے ساتھ خاص نہیں اس سے مراد نہیں حافظ ابن حجر اور علامہ عینی حنفی کا خیال ہے کہ رمضان میں ادا کئے ہوئے تمام نوافل اس میں داخل ہیں اور قیام رمضان کی فضلیت سب کو حاصل ہوگی۔

بحث وتنظر: بیاختلاف تو شرح حدیث کے سلسلہ کا تھاجس میں دوجلیل القدر شافعی المذہب شارحین بخاری نے ایک شرح اختیار کی اور حافظ ابن حجر شافعی وحافظ عینی حنفی نے بالا تفاق دوسری شرح کی دوسرا مسئلہ شوافع واحناف کا اختلافی ہے۔

كەنوافل كوجماعت سے داكرنا كيسا ب؟

امام شافعی نے فرض پر قیاس کر کے نوافل جماعت کو بلا کراہت جائز کہا ہے اور ظاہر ہے کہ حافظ ابن جربھی کٹر شافعی ہیں فقہی مسائل میں وہ امام شافعی کی حمایت حد سے زیادہ کرتے ہیں دوسری طرف حافظ عینی رحمتہ اللہ علیہ ہیں جو مصلب حنی ہیں اور امام صاحب جماعتِ نوافل کو کروہ فرماتے ہیں ان کا استدلال بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و تا بعین سے جماعتِ نوافل کا جبوت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عادتِ مبار کہ'' نوافل وسنن گھروں میں اداکرنے کی تھی'' مجدمیں وہ صرف فرض پڑھتے تھے چنا بچوای سے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز کی ادائیگی مجدمیں افضل ہے خواہ منفردا ہی ہواور جماعت کے ساتھ ۲۵ گنا یا گئا اور بسلے گااس کے برعکس نوافل وسنن کی ادائیگی گھروں میں افضل اور مجدمیں مفضول ہے اور بینسبت مسجد کے ان کو گھروں میں پڑھنے کا ثواب ملے گااس کے برعکس نوافل وسنن کی ادائیگی گھروں میں اور محدمیں مفضول ہے اور بینسبت مسجد کے ان کو گھروں میں پڑھنے کا ثواب ما گئا زیادہ ہے (کمانی المصند الابن المعمد الابن المعمد الابن المعمد الابن المعمد الابن المعمد کے ان کو گھروں میں پڑھنے کا ثواب ملے گااس کے برعکس نوافل وسنوں کا دائی کہا دور کے اللہ کے اللہ کا خواہ منوز کی تعالی کے ان کو گھروں میں پڑھنے کا ثواب میں گئا تواب کے برعکس مفضول ہے اور بینسبت مسجد کے ان کو گھروں میں پڑھنے کا ثواب 10 گئا زیادہ ہے (کمانی المعمد الابن المعمد اللہ بیت با عادقوی قالہ الشخ الابن اللہ اللہ کا کہ تواہ کے ان کو کو معمد کے ان کو گھروں میں پڑھنے کا ثواب 10 گئا کی بین اللہ کا کہ کا تواہ کے کہ کہ کو کہ کو کو کیا کہ کو کہ کو کو کو کی کو کھروں میں پڑھنے کے کا تواہ کے کہ کو کو کو کو کی کے کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کے کہ کو کھروں میں پڑھنے کی کو کی کو کھروں میں پڑھنے کو کو کہ کو کھروں میں پڑھنے کا تواہ کی کو کھروں میں پڑھنے کی کو کھروں میں پڑھنے کی کو کھروں میں پڑھر کو کو کھروں میں پڑھر کے کو کھروں میں پڑھرے کو کھروں میں پڑھر کے کھروں کو کھروں میں پڑھرکی کی کو کھروں میں کی کو کھروں میں کو کھروں کو کھرو

پھراحناف نے یہاں تک کہاہے کہا گرنفل کی جماعت دو تین آ دمی بھی مل کرلیں (جوحدِ کراہت میں نہیں ہے ) تب بھی ان کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ احناف کا بیر فیصلہ شدت لیے ہوئے ہے گر ذرا دفت نظرے کام لیا جائے توا یک ای مسئلہ سے امام اعظم اور حنفیہ کی دقتِ نظراور ان کے مذہب کے احقیت وافضلیت بھی واضح ہوتی ہے کیونکہ '' اہل حدیث' شوافع جو ہمیشہ احناف کوعدم اتباع سنت اور قیاس پسندی وغیرہ کے طعنے دیا کرتے ہیں۔

انہوں نے محض جماعتِ فرض پر قیاس کر کے جماعتِ نوافل کومتحب تک کہد دیا ہے ان کے مقابلہ میں''اصحاب الرائے''احناف کا اتباعِ سنت ملاخط سیجئے کہ انہوں نے یہاں کوئی قیاس نہیں کیا نہ تقلی گھوڑ ہے دوڑائے بلکہ اوّل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر نظر کی اس کے لیے کوئی قول نہیں ملا تو عمل کو دیکھا تو وہ بھی نہیں اور جہاں کہیں کچھ ملا بھی تو صرف اتنا کہ مثلاً حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ تہجد میں مشغول منے میں آپ کے بائیں جانب پہلو میں کھڑا ہوکر مقندی بن گیا حضور نے میرا کان پکڑ کر گھمایا اوراپنے دائیں پہلو پر کھڑا کر دیاغرض ایسی ایک دوروایت اگر ملتی ہیں تو ان میں فرضوں کی طرح اہتمام یا زیادہ جماعت کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے احناف نے دویا تین مقندی تک بلاکراہت جماعتِ نفل کو جائز مان لیا اور آ گے رک گئے کہ اس سے آگے نہ تو نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ مبارک کی روشنی ملی اور نہ صحابہ و تا بعین کے مل سے ثبوت ہوا۔

حدیث میں آتا ہے کہ رسول کر میم سلی اللہ علیہ وسلم بجر تحیۃ المسجد، نماز سوف، نماز احرام، نماز طواف، نماز والیسی سفر کی دونفلوں کے تمام سنن ونوافل اپنے حجرہ مبارکہ میں ادا کرتے تھے اور کسی حد<sup>ا</sup>یث سے بیٹ ہوت نہیں ماتا کہ آپ کی افتداء تہجد ونوافل میں مردوں میں کسی نے یا از وارِج مطہرات نے کی ہو پھر رمضان شریف کے عشرہ آخیر میں اعتکاف کا برابر معمول رہا ظاہر ہے کہ پورے عشرہ میں رات دن مسجد میں ہوتے اور اس زمانے میں پورے نوافل وسنن مسجد ہی میں ادا فرماتے تھے کہیں ٹابت نہیں کہ مردوں میں کسی نے یا از وارِج مطہرات ہی نے آپ کی افتداء تہجد وغیرہ میں کی ہوالبت تراوی کی صرف دو تین روز جماعت ہوئی ہے پھر خودراوی حدیث (امام مالک سے استاذا این شہاب زہری ہی کے قول کے مطابق ) حضور کے زمانے میں خلافت صدیق کے نمانے میں اور شروع زمانہ خلافت فاروق میں بھی تراوی کی جماعت موقوف رہی ہے۔

اس تفصیل ہے واضح ہوا کہ زمانہ رسالت دورخلافتِ صدیقی اور ابتداء دورخلافت فاروتی تک تراوت کی جماعت نتھی تبجد وغیرہ نوافل کی جماعت تونہ پہلے ثابت ہے نہ بعد کو حضرت عمرض اللہ عنہ نے بیس رکعات تروائی جماعت کے ساتھ جاری کیں ایک زمانے کے بعد چونکہ مکہ معظمہ میں ہر دوتر ویجہ کے درمیان زیادہ ثواب کے لیے طواف کرنے گئے تو مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اس کا بدیل کیا کہ ہر طواف کی جگہ چار رکعت درمیان میں بڑھالیں اس طرح وہ تروائی کی ۲۰ رکعات پڑھنے گئے ایک تول چالیس کا بھی ہے گراس کے بارے میں کوئی موثق روایت نہیں ہے کہ مالکیہ جو ۲۰ یا ہے ۴۰ رکعت پڑھتے تھے وہ سے جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے یا ۲۰ رکعت جماعت سے اور باتی انفرادی طور پراگر پہلی صورت ہے تو یکل محققین حفیہ شخ ابن ہمام، حافظ عنی وغیرہ کے نزدیک قابل اعتراض اور سدتِ صحابہ کے خلاف ہے اور اہل مکہ جو ہرتر ویچہ پرطواف کرتے تھے اور دورکعت طواف پڑھتے تھے وہ اس کیلیا کیلے پڑھتے تھے نہ کہ جماعت سے۔

حافظا بن جرک عبارت فتح الباری ص ۱/ ۱۹ استراوی کی وجہ شمیہ کے ذیل میں بیدبات تا بت ہوتی ہے کہ ان کے نزد کی آ طوی صدی جری تک نماز تر اوج کے علاوہ رمضان میں کوئی دوسری نفل نماز جماعت سے نہ ہوتی تھی اور حافظ عنی حنی نے بنا پیشر ح ہدا ہے سا ۱/ ۱۹۸۸ میں لکھا کہ اگر کوئی شخص امام ما لک کے مسلک پر ۳۷ رکعات پڑھنی چاہو تو اس کو چاہیے کہ امام اعظم آ کے قول کے موافق ۲۰ رکعات جماعت کے ساتھ پڑھے اور باقی ۱۲ ارکعات بلا جماعت پڑھے کیونکہ وہ تر اوج نہیں ہیں الگ سے مستقل نوافل ہیں جن کی جماعت مکروہ ہے معلوم ہوا کہ شرح حدیث قیام رمضان کے سلسلے میں جو تحقیق ان دونوں حضرات حافظ ابن ججر اور حافظ عندی کی منقول ہے اس کا تعلق نوافل کی جماعت کے مسئلہ سے پچھ بھی نہیں ہے اس طرح موطا امام محمد میں جو لکھا ہے کہ ماہ ورمضان میں تطوع کی جماعت جائز ہے کیونکہ اس کے بہتر ہونے پر اجماع مسلمین ہو چکا ہے وہاں بھی مراد تطوع سے تر اور تک ہی ہے جیسا کہ مولا نا عبدالی صاحب لکھنوئ نے حاشیہ میں لکھا اور دلیل بھی خود بتلارہ ہی ہے کہ اجماع کس پر ہوا ہے امام محمد کا مقصد ہیہ ہے کہ جماعت بر وات کو کوئل ہونے کے باعث مکروہ نہ کہیں گے کیونکہ اس کا متعلل میں تھر چوت گوت کے باعث مکروہ نہ کہیں گے کیونکہ اس کا متعلل شوت گوت گوت گئی سے جیا اسلام کے قول محمل سے نہیں ہوا مگر حضرت عمرضی اللہ عنہ میں اجماع مسلمین سے ہو چکا ہے۔

ای طرح صاحب بدائع نے امام محمد کا قول باب الکسوف میں کتاب الاصل نے قل کیا ہے کہ کوئی نماز نفل جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے لے حضرت گنگوہ تی نے تو پر فرمایا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تبجد کو ہمیشہ منفر دأ پڑھتے تھے بھی بتداعی جماعت نہیں فرمائی اگر کوئی شخص آ کھڑا ہوا تو مضا لقة نہیں بخلاف تراوی کے اس کو چند بار تداعی کے ساتھ جماعت کر کے ادا کیا۔ (فناوی رشید میں ۳۰۷)

بجز قیام رمضان اورصلوق کسوف کے پھرآ گے چل کرصاحب بدائع نے لکھا کہ امام تھر نے صلوق کسوف کا قیام رمضان یعنی تر اور کے کے ساتھ ملاکریہ بتلایا ہے کہ وہ بھی سنتِ موکدہ ہے واجب نہیں ہے (ص ا/ ۲۸۰) صاحب بدائع ایسے جلیل القدر محقق حفی کا یعنی تر اور کے کہنا معمولی بات نہیں ہے۔
معلوم ہوا کہ فقہا حفیہ قیام رمضان سے تر اور کی مراد لیتے تھے اور فتح القدر میں جوامام محمد کا قول حاکم کی کافی باب صلوق الکسوف
سے نقل ہوا ہے ' و یکو ہ صلوف التعلوع ما حلا قیام رمضان و صلوف الکسوف وہاں بھی حب تصریح صاحب بدائع قیام رمضان
سے مراد نماز تر اور کے بی ہے کیونکہ حاکم کی کافی امام محمد کی کتاب الاصل بی کامختصر ہے اور سرحی کی مبسوط اس کافی ہے کی شرح ہے۔

صاحب بدائع ملک العلماء کاسانی نے لکھا ہے کہ'' جماعتِ تطوع سنت نہیں ہے بجز قیامِ رمضان کے'' یہاں بھی قیام رمضان سے علامہ موصوف کی مراد عام نوافل نہیں ہے بلکہ صرف تراوی کی جماعت ہے چنانچہاس کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھا جماعت شعائرِ اسلام سے ہاور فرائض ووا جبات کے ساتھ خاص ہے نوافل کے ساتھ نہیں اور تراوی میں جوہم نے جماعت کواختیار کیا ہے وہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مل اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم کے سبب کیا ہے۔

امام سرحتیؓ نے فرمایا:۔امام شافعیؓ کے نزدیک نوافل کی جماعت مستحب ہےاور ہمارے یہاں مکروہ ہے ہماراحق پر ہونااس بات سے ظاہر ہے کہاگر (تراوح کےعلاوہ) دوسر نے نوافل کی رمضان وغیررمضان میں جماعت مستحب ہوتی تو ہمارے اسلاف ط

جوعبادت میں نہایت ہی جفائشی اور غیر معمولی مشقتیں برداشت کرنے والے تھے وہ ضروران نوافل کو جماعت سے ادا کرتے اس لیے کہ جونمازا کیلے اور جماعت کے ساتھ دونوں جائز ہے اس میں جماعت افضل ہے گرعصر نبوی یا عہد صحابہ یاز مانہ تا بعین کسی میں بھی ان نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا منقول نہیں ہوالہذا تراوت کے علاوہ سی بھی نفل کی جماعت کوکرا ہت سے خالی یا مستحب کہنا ساری امت کے خلاف ہے اور بیامر باطل ہے (مبسوط ص ۱۳۴۷)

ان تمام تصریحات ہے معلوم ہوا کہ نوافل کی جماعت کے مسئلہ میں محد ثانہ جی گاہت ہی کا ندہب قوی وجھم ہاس لیے اگر شوافع کو اہل الرائے اور احتاف کو اصحاب الحدیث کہا جائے تو نہایت موزوں ہا در یہ بھی ثابت ہوا کہ جن حضرات نے یہ سمجھا کہ احتاف کے اس بارے میں دوقول رائے ومر جوح ہیں ان کو کی وجہ سے مغالطہ ہوا ہے احتاف میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہے اور جو کچھ خلاف ہے وہ احتاف وشوافع کا ہے پس نماز تہدگی جماعت اور وہ بھی خاص طور سے مساجد میں رائج کرناسنت نبوی وتعامل صحاب وتا بعین کی روشنی میں درست نہیں اس کی لیے اگر کی علی فرمائی ہے چنا نچہ حضرت امام ربانی مجد دصاحب الف ثانی قدس مرہ کے زمانے میں بھی اس کا رواج ہوگیا تھا اور یہ بچیب بات تھی کہ وہ بھی دوسر سے سلاسل طیب میں نہیں بلکہ سلسلہ علیہ تقشید میرہ کی کھی اس مواج ہوئی تھا اور یہ بچیب بات تھی کہ وہ بھی دوسر سے سلاسل طیب میں بھی اس کا رواج ہوگیا تھا اور یہ بچیب بات تھی کہ وہ بھی دوسر سے سلاسل طیب میں نہیں بلکہ سلسلہ علیہ تقشید میرہ کی وہ وہ وہ وہ اس میں اس کی سے بحض وہ بوت سے سلاسل طیب میں اس کا رواج ہوگیا تھا اور یہ بھی ہوئی ہیں اس کی اس کا رواج ہوگی ہوئی ہیں نماز تہد کو جماعت سے اداکرتے ہیں اطراف وجوانب سے اس وقت جو وہ مہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھے کہا کہ میان کو جماعت سے اداکرتے ہیں اطراف وجوانب سے اس وقت ہیں اور بڑی جمعیت خطر کے ساتھ نماز تہجد اس طرح اداکرتے ہیں حالاتکہ میٹل مکر وہ بدکرا ہوئے کی بیہ ہے۔

دوسر کوگ اگراس طرکیقه کوالتزام بدعت اوراجتناب سنت بھی کہیں تو ان کوئی پہنچتا ہے کیونکہ اس بدعت کوسنت تر اور کے کرنگ میں رونق دے کر مروج کیا جار ہا ہے اس عمل کونیک سمجھا جاتا ہے اور وسروں کواس کی طرف ترغیب دی جاتی ہے حالانکہ نوافل کی جماعت کوفقہا نے مکروہ اور شدید الکرا ہت قرار دیا ہے اور جن فقہانے تد اعی کوشرطِ کرا ہت قرار دیا ہے انہوں نے نفل نماز کے جواز کومسجد سے الگ حصہ کے ساتھ مقید کیا ہے اور تین شخصوں سے زیادہ کی جماعت کو بالا تفاق مکروہ کہا ہے۔''

اے حضرت امااعظم خود حافظ تصاور رمضان میں ایک قرآن مجیدنو افل شب کواور ایک دن میں ختم فرماتے تصاور عید کی رات میں دوقرآن مجیدختم کرنے کامعمول تھا مگر کہیں ٹابت نہیں ہوا کہ آپ کے پیچھے کسی نے اقتداء کی ہوائ طرح دوسرے اکابروائمہ مجتہدین کے بارے میں بھی ایسامنقول نہیں ہوا۔

## جماعت نوافل اورا كابر ديوبند

اس سلسلہ میں اکا برعلماء دیو بند میں سے حضرت مولا نارشیدا حمر گنگو ہی رحمتہ اللہ علیہ کا جواس جماعت میں حدیث وفقہ دونوں کے مسلم امام تھے ارشاد ہے۔

''نوافل کی جماعت بجزان مواقع کے جوحدیث سے ثابت ہیں اگر تداعی کے ساتھ ہوتو فقہ میں مکروہ تحریجی ہے اور تداعی سے مراد چار مقتدی کا ہونا ہے لہذا صلوق کسوف، تراوی ، واستسقاء درست ہیں ہاتی سب مکروہ (کذافی کتب الفقہ فقاوی رشید بیص ا/ ۱۲۸)
دوسری جگہ فرمایا''نوافل کی جماعت تبجد ہو یا غیر تبجد سوائے تراوی کو کسوف واستسقاء کے اگر چار مقتدی ہوں تو حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریب ہون فودجع ہوں یا بلانے ہے آئیں اور تین کی صورت میں اختلاف ہے البتہ دو میں کراہت نہیں ہے کذافی کتب الفقہ (ص۲۷/۲۷)
حضرت شیخ الہند مولا نام محمود الحسن صاحب قدس سرہ کور مضان المبارک میں احیاء لیا لی اور قرآن مجید سننے کا نہایت شغف تھا اس لیے کہنے یہ معمول رہا کہ بلا تداعی تبجد سننے مخصوص مہمان شرکت کرتے تھے جو دو چار سے زائد نہ ہوتے تھے اور باہر کا دروازہ مکان کا بند کرادیا تھا

حضرت مولا نامفتي محرشفيع صاحب ديوبندي صدرمفتي دارالعلوم ديوبنددام ظلهم في تحرير فرمايا

میرے نزد یک مسئلذریر بحث میں فتو گل بھی ہے کہ علاوہ تر اور کے رمضان میں کسی دوسری نفل کی نماز درست نہیں جمہور فقہا ومحدثین ای پر ہیں اور ای پر اکابر علاء دیو بند کاعمل رہا ہے سیدی وسندی حضرت شیخ الہند قدس سرہ جن کامعمول پورے رمضان کی شب بیداری اور نفلوں میں ساعتِ قرآن مجید کا تھا جب لوگوں نے اس کی جماعت میں شرکت کی خواہش ظاہر کی تو اس کی اجازت نہیں دی گھر کا دروازہ بند کر کے اندر حافظ کفایت اللہ صاحب کی افتداء میں قرآن مجید سنتے تھے پھر جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو معمول سے بنالیا کہ فرض نماز مجد میں بہ جماعت پڑھ کروہ باہر تشریف لے آتے تھے بچھ دیرآ رام فرمانے کے بعد تر اور کی میں پوری رات قرآن مجید سنتے تھے مکان پر جماعت ہوتی تھی جس میں چاہیں تر یک ہوتے تھے بیادا پی جماعت میں شریک رہا ہے تھی جس میں چاہیں آدمی شریک ہوتے تھے بیاد قرود بھی حضرت گی اسارت مائی کی جالیت شان اور علمی پایہ بلندا پی جگہ ہے لیکن جو رحنو این مام کے تفر دات کو حضرت نے کبھی گوار انہیں فرمایا حضرت مدنی کی جلالیت شان اور علمی پایہ بلندا پی جگہ ہے لیکن جب جہور حضیہ نے محقق ابن ہام کے تفر دات کو قابلی عمل نہیں سمجھا حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا شاہ اساعیل شہید کے تفر دات کو معمول نہیں جب جہور حضیہ نے دعمق ابن ہام کے تفر دات کو قابلی عمل نہیں سمجھا حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا شاہ اساعیل شہید کے تفر دات کو معمول نہیں بیا م کے تفر دات کو تعالیٰ اعلم . بندہ محمد شیع عفا اللہ عند را در العلوم کر ای ای ان ہم اس کے تفر دات کو تعالیٰ اعلم . بندہ محمد شیع عفا اللہ عند را در العلوم کر ای ای ان ہم اس کے تفر دات کو تعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ اعلیہ . بندہ محمد شیع عفا اللہ عند را در العلوم کر ای انہ مور اس کے تفر دات کو تعلیٰ اعلیٰ اعتمالیٰ اعتمالیٰ اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ اعتمالیٰ اعلیٰ اعتمالیٰ اعلیٰ اعلیٰ

مندرجہ بالاعبارت مطبوعہ''فقویٰ نے متعلقہ جماعتِ تہجد ورمضان'' سے نقل کی گئی ہے جوا دارۃ المعارف لسبیلہ چوک کراچی سے شائع ہوا ہے اس میں مولا نامفتی محمد سہول صاحب عثانی سابق صدرمفتی دارالعلوم دیو بند کا فتویٰ بھی بابتہ کراہت جماعتِ تہجد درج ہے جس میں تفصیلی دلائل پیش کئے ہیں۔

تحکیم الامت حضرت علامہ تھا نوگ نے جوحدیث وفقہ کے تبحر عالم تھے امداد الفتاوی جلداول میں نوافل کی جماعت کوعلاوہ تر اور کے کے مکروہ قرار دیا ہے الا بید کہ صرف دومقتدی ہوں اور تین میں اختلاف کھا ہے نیز دوسری جگہ شبینہ رمضان کے سلسلہ میں کھا کہ اگر وہ تر اور کے بعد نوافل میں ہوتو بوجہ جماعت کثیر کے مکروہ ہے۔''

حضرت مولا ناخلیل احمرصاحب سہارن پوری مہاجر مدنی قدس سرہ حافظ تصاور تہجد میں قرآن مجید تلاوت فرماتے اور دوحافظ مقتدی ہو کرسنتے تصے مولا نااسعد اللہ صاحب مدظلہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں بھی مقتدی بن گیاتو حضرت نے نماز کے بعد میرا کان پکڑ کرا لگ کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے علم و تبحر کا کیا کہنا! درسِ بخاری شریف میں" باب طول السیجو د فی قیام اللیل" پر عجیب تحقیق فرمائی جویہاں قابل ذکرہے:۔فرنایا کہ یہاں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طول بجود کا اندازہ بتلایا گیا ہے جتنی دیر میں کوئی پڑھ لے اس میں فرض نمازی طرح ضعفا پچاس آیتیں پڑھ لے اس لیے آپ نے صحابہ کواپنے ساتھ تبجد کی نماز میں افتداء کرنے سے روک دیا تھا کہ اس میں فرض نمازی طرح ضعفا ومریضوں کی رعایت نہیں فرما سکتے تھے پھر فرمایا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تبجد کی نماز تنہا بغیر جماعت کے ہی پڑھنے کی چیز ہے اور اس کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو'' نافلہ لک '' فرما کریا نچ فرض نمازوں سے الگ کردیا جن کو اقبم الصلواۃ لد لوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجو سے بیان فرمایا تھا۔

ان پانچوں نمازوں کے لیے اقامت کا حکم فرمایا جس کا منشاء یہ ہے کہ علی الاعلان مساجد میں نداءوا قامت کے ساتھ اوا کی جا کیں پھر تبجد کا ذکر فرمایا توو من اللیل فتھ جد بد نافلہ لک میں اس کونا فلہ سے تعبیر فرمایا کیونکہ اس میں جماعت کی شرکت نہیں ہے اور پانچ فرض نمازوں میں دوسرے سب آپ کے ساتھ شریک ہیں جس طرح مال غنیمت میں تمام مجاہدین کے جھے لگتے ہیں اورنفل (خصوصی عطیہ میں) سب کا کچھونی نہیں ہوتا ہی طرح تبجد کی نماز آپ کے لیے نافلہ ہے لہذا دوسرے لوگ آپ کے ساتھ داخل نماز نہ ہوں گے بس وہ آپ کی ایک الگ حالت اور آپ کا انفرادی وظیفہ ہے در حقیقت ان ہی امور پر نظر فرما کر ہمارے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے نوافل میں تداعی مردہ ہے اور میر کے ذویک تداعی ہے مرادوہ کہ مختی ہے جوعرف عام میں سمجھاجا تا ہے کہ لوگوں کو اس کے لیے بلایا جا کے اور جو کچھ مفتیان کرام نے دویا تین مقتدی کلکھ ہیں وہ بغرض تحدید عمل کھا ہے اس لیے نہیں کہ وہ صاحب نہ جب ہے منقول ہے۔ اس طرح حضرت شاہ صاحب نے نین مقتدی کلکھ ہیں وہ بغرض تحدید عمل کھا ہے اس لیے نہیں کہ وہ صاحب نہ بہ ہو منان کے ''بعض لوگوں کو بلانا بھی مکروہ ہے پھر فرمایا کہ فقہا حقیہ کی اس عبارت سے کہ ''نوافل کی جماعت میں ہوشل کی جماعت جائز ہے حالانکہ فقہا کی مراداس سے صرف تراوی کے نوافل تھے دوسرا کچھ نہیں تھا پھر فرمایا اس کو نے سیجھ لیا کہ رمضان میں ہر فل کی جماعت جائز ہے حالانکہ فقہا کی مراداس سے صرف تراوی کے نوافل تھے دوسرا کچھ نہیں تھا پھر فرمایا سے فیے لئے نوافل کے دوسرا کھھ نہیں تھا پھر فرمایا اس کو نے سیجھ لیا کہ رمضان میں ہر فل کی جماعت جائز ہے حالانکہ فقہا کی مراداس سے صرف تراوی کے نوافل تھے دوسرا پھھ نہیں تھا تھا تھا کہ مراداس سے صرف تراوی کے نوافل تھے دوسرا کچھ نہیں تھا کہ نواز میا کہ نواز کی مقاطر کے نوافل تھے دوسرا کچھ نہیں تھا تھی تھا کہ نواز کی میاد تھی کے نوافل تھے دوسرا کچھ نہیں تھا کہ فرمایا سے فرون کے لیا تا کھوں کو میں کو اس کے دوسان میں ہوئی کو میان کے دوسان میں ہوئی کے دوسرا کچھونی کی دوسان میں ہوئی کو میان کی میں کو میں کو میں کو میں کو کو کی سے کہ نواز کی میں کو میں کو میں کو کی تو اس کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کور کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کی کور کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کور کی کور کو کو کی کور

اچھی طرح ہے جھاو کیونکہ علم بہت بی تحقیق ، دیدہ ریزی کا وش و تجربہ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

جمعیل مجت : اوپری تضیبات سے حدیث الباب اور مسئلۃ تلوع رمضان پر کافی روشنی پڑ بھی ہے اب باتی چنداہم امور کا ذکر مناسب ہے جن سے مزید علمی فائد ہوگا ہے تھی طرح سے واضح کیا جاچا کہ حفی مسئک و مکتب خیال کی روسے نوافل کی جماعت روح شریعت سے میل نہیں کھاتی اور نوافل میں پوری طرح اعلان واظہار، اذان کھاتی اور نوافل میں پوری طرح اعزان واظہار، اذان کہ اور نوافل میں پوری طرح اعلان واظہار، اذان واظہار، اذان واقعات ، اہتمام و مظاہرہ کو خصرف بہتر بلکہ ضروری قرار دیا ہے بہاں تک کہ اذان کو شعار سب ہی مانے ہیں اور جماعت فرض کو بھی ائمہ نے واقامت ، اہتمام و مظاہرہ کو خصرف بہتر بلکہ ضروری قرار دیا ہے بہاں تک کہ اذان کو شعار سب ہی مانے ہیں اور جماعت فرض کو بھی ائمہ نے ہیں البتہ روح شریعت کہ والم سے اور سنت مولدہ ہے کہ والمنان کے بہاں بھی نہیں ہے جو جماعت نظل کو بالا تفاق کم روہ تی ایکہ دیا۔

بیں البتہ روح شریعت کواس طرح سمجھنے سے شوافع قاصر رہے اور انہوں نے جماعت فرض پر قیاس کر کے جماعت نظل کو بھی جائز و مستحب کہ دیا۔

اس سلسلہ میں صفح نے کا مسلک اس قدر واضح تھا کہ اور کو بھی طرح کے تھے یا کرتے تھاں موقع پر اور بھی زیادہ تھی سے ساس کورو کے کی امر تک کا اہتمام ہو سکتا تھا مگر فقہا حنفیا کا فیصلہ پڑھے۔ ویکو ہ الاجتماع علی احباء لیلة من ھذہ اللیالی فی المصلہ یہ وصوح بکل اسمب میں اس کی کراہت پر تصرت کی اسمب کی اس کی کراہت پر تصرت کی درمضان کے آخر عشرہ کی را توں میں عبادت کے لیے مساجہ میں اجماع کر نا مگر وہ ہوا درحاوی قدی میں بھی اس کی کراہت پر تصرت کے اس میں ہے کہاں والی عشرہ اولی عشرہ اولی عشرہ اولی والے کھر ہوائی قدی میں جس کی کراہت پر تصرت کے اس میں میں کے کہاں تو اس کی کراہت پر تصرت کر کرائی میں اور کرد ہے بیداری کر درخوان والی کو تر کی اور بھی کرد کی درمان کی آخرہ کی کراہت پر تصرت کی درمان کے آخر عشرہ کی را توں میں عبادت کے لیے مساجہ میں ادخوان والی کو تر کی کرد ہو سے درمضان کے آخر عشرہ کی را توں میں عبادت کے لیے مساجہ میں اور کو کی ذور کے درمان کے آخر عشرہ کی اور کو کی در توں میں کرد ہو ہوئی کی کرد ہوئی درمان کے آخر عشرہ کی درموں کی کرد ہوئی کرد ہوئی کی کرد ہوئی کرد ہوئی کی کرد ہوئی کیں کرد ہوئی کرد کرد کرد کرد کرد کے کرد کرد کی دور کے کرد کے

وعبادت کامستحب ہونامعلوم ہوتا ہے توان میں نوافل تنہا تنہا پڑھنا چاہیے بجز تراوت کے کہوہ اخیرعشرہ رمضان کی اس ہے مشتنیٰ ہیں ) یہاں علامہ شامی نے حاوی قدی کا حوالہ دیا ہے جس کا مصنف حدود مندے ہیں گزرا ہے بعنی بہت متقدم اور لائق استناد فقیہ ومحدث ہیں جوعلامہ شامی کی نظر میں بھی بہت معظم ہیں۔

یہاں ذراتو قف سے گزریئے اورشریعتِ غراء کے مزاج کو تبجھ کرآ گے بڑھیئے! تا کہ عجلت میں آپ فقہا کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں بیہ بات تو حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن میں ثابت ہے کہ کی بدعت کے رواج کی بیٹھوست لازمی ہے کہاس کی وجہ سے بدعت میں مبتلا ہونے والے کسی محبوب سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہوجاتے ہیں۔

یا خدا کی طرف سے بطور سزامحروم کردیے جاتے ہیں اس لیے شریعت کی نظر میں بدعت سے زیادہ فتیجے وقابل نفرت سے دوسری چیز نہیں ہے جو بظاہر ہم رنگ احکام شرعی ہے اور حقیقت میں اس کوشریعت کی روح سے کچھ بھی تعلق نہیں لیکن اس کے بعد ای نظر ہے دیکھئے کہ جولوگ جس درجه میں بھی خودا پنے غیر شرعی مقیاس ونظر سے فیصلہ کر کے اہم کوغیرا ہم یا برعکس کر لیتے ہیں وہ بھی جاد ہ حق واعتدال سے بہت دور پڑ جاتے ہیں ہم نے دیکھاہے کہ جولوگ جمعة الوداع اورعیدین کی نماز کا ہمیشہ کی نماز پڑھنے والوں سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں ان کے دل میں دوسری فرض نمازوں کی بہت کم اہمیت ہوتی ہے ای طرح بہت ہے لوگوں کودیکھا کہنوافل کا اہتمام زیادہ اور فرض نمازوں میں کوتا ہی کرتے ہیں دبلی کے زمانہ قیام میں دیکھا کہ ستائیسویں شب رمضان میں اردوبازار کی ایک مسجد میں شب کو بردااجتماع ہوتا تھااس وقت حضرت مولا نااحر سعید جھی حیات تھے موصوف وعظ فرماتے تھے اوران کے وعظ کی تا شیرکا کیا کہنا؟ آخر میں بجلی گل کر کے کمل اندھیرا کر کے ہرشخص کوموقع دیا جا تا تھا کہاس اندهیری میں اپنے اپنے دلوں کی اندهیر کی کوٹھریوں کا جائزہ کے اور اپنی سیاہ کاریوں کو یاد کرکے خوب روئے گڑ گڑائے اور توبۃ النصوح کرے یقینا بینهایت مفید طریقه تھا مگر جہاں ایسے لوگوں کے لیے اکسیرتھا جو پہلے ہی پابندِ شریعت تھے وہاں آ زادفتم کے ناپابند شرع لوگوں میں بیغلط پندار بھی پیدا کرتا تھا کہ پیعی برادران کی طرح سال میں ایک دفعہ ماتم حسین اور گربیدوزاری یا صحابہ کرام پرتبراء کر لینے ہے سال کے سال گناہ دھل جاتے ہیں غرض بدعت وسنت میں ایک بہت بڑا فرق اس لحاظ ہے بھی ہے کہ ایک ایک بدعت کرنے سے دوسری بہت سی غیرشرعی باتوں کی طرف رغبت بردھتی ہے اور اتباع سنت سے شریعت کے دائرہ میں پابندہ وکر طاعات عبادات کی توفیق ملتی ہے اس لیے اصول یہی ہے کہ شریعت کے تمام احکام کی رعایت درجہ بدرجہ کی جائے اور اس کے دائرے سے نکلنے کو کسی طرح جائز نہ سمجھے کہ وہ ہی غلطی کی طرف پہلا قدم ہے۔ حضرت مجد دصاحب قدس سرہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر فرضوں میں دل کم سکھا ورنوافل وستحبات میں زیادہ توسمجھاو کہ دل میں غیر شرعی ر جمان کی بنیاد پڑگئی تو عرض بیرکیا جار ہاتھا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں 'جن کی عبادت اوران کو بیدار ہوکر ذکراللہ میں گزار ناشریعت کانہایت ہی محبوب عمل ہے۔ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اہتمام فرما کراپنے گھر والوں کو بیدار فرماتے اور پوری پوری رات جاگ کرعبادت میں گزارتے تھے۔آپ نے دیکھا کہ فقہا کی نظر شریعت غرائے مزاج ومقصد کو پچانے میں کس فدر تیز اور خرد بین ہے کہ ایسی راتوں میں بھی بطورابل بدعت اجتماع و ہنگامہ کرنے کو مکروہ فرما دیا' صرف اس لئے کہ زمانہ رسالت اورعہد صحابہ وتابعین میں اس قتم کے اجتماع کاکوئی ثبوت نہیں ملائے غیرمقلدین زمانہ محبّ سنت وتتبع حدیث ہونے کا بڑا ڈھونگ رحیاتے ہیں اوراحناف کو بدعات ورسوم غیرشرعی کا مرتکب بتلایا کرتے ہیں کیا فقہاءاحناف کی مندرجہ بالاقتم کی ہدایات پران کی نظرنہیں ہے؟ کیا سنت کے اتباع کا اس ہے بھی زیادہ کوئی درجہ نکل سکتا ہے کہ بجز تراوت کے یاصلوٰ ہ کسوف وغیرہ کے (جن میں جماعت کا ثبوت خود شارع علیہ السلام سے مل گیا) انہوں نے ہرنفل کی جماعت کو بدعت ومکروہ تحریمہ قرار دے دیا جبکہ شوافع تک نے اس کومٹن قیاس کے ذریعے جائز ومتحب کہہ دیا پھرغیر مقلدین کا مزیدظلم د يکھئے کہ وہ اپنی تصانیف میں احناف کے مقابلہ میں شوافع کواہل حدیث کہتے ہیں اور احناف کواہل الرائے اور اہل قیاس ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔اس کےعلاوہ فقہا حنفیہ بی کا پیجمی فیصلہ ہے کہا گرایک ہارتراوت کیڑھنے کے بعد دوبارہ تراوت کے ہی کی نیت سےنوافل پڑھنا چاہیں تواس میں بھی جماعت نہیں کراسکتے بلکہ تنہا پڑھیں گے ( کذافی عالمگیری' فصل التراوت کوس ا/ ۱۱۲)مطبوعہ مصرونقلہ عن النتارخانیہ )

پھرعلامہ شامی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جو ہات صدراول (بعنی عہدرسالت وصحابہ) میں نہیں ہوئی اس کو بہ تکلف لازم کر لینا جیسے نوافل کی ادائیگی جماعت کے ساتھ بطریق مداعی (لوگوں کو بلا کراور ترغیب دے کر مناسب نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص ۲۵ ویں شب رمضان کی نفل نمازوں کو اس خیال سے ترک بھی کردے گا تو اچھا کرے گا کہ عام لوگ یہ بات سمجھ لیس کہ یہ کوئی شعارا سلام کے درجے کی چیز نہیں ہے نفل نمازوں کو اس خیال سے ترک بھی کردے گا تو اچھا کرے گا کہ عام کوگ یہ بات سمجھ لیس کہ یہ کوئی شعارا سلام کے درجے کی چیز نہیں ہے (شامی جلداول قبیل ادراک الفریضنے میں کہ وقع پر یہ بھی لکھا کہ فل کی جماعت اگرا کید دوآ دمی کے ساتھ ہور ہی ہے جو بلا کرا ہت

ے پھردوسر بےلوگ آ کرشامل ہوجائیں تو کراہت کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہوگا جو بعد کو آ کرشریک ہوئے ہیں پہلے لوگوں پڑ ہیں ہے۔

غرض فقہ خفی کی کسی معتبر کتاب سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ رمضان شریف میں تہجد کی نماز جماعت اگر تین اشخاص سے زا کد مقتدی ہوں ا بلاکراہت جائز ہے بلکہ ایسی جماعت نہ ہب خفی میں بدعت و مکروہ تحریمہ ہو اور تمام انکہ احناف وفقہاء اس بار سے میں متفق ہیں اس مسئلہ میں جو پچھ اختلاف ہے وہ شوافع کے ساتھ ہے اور اوپر کی تفصیل سے واضح ہو چکا کہ احناف کا فد جب اس بار سے میں کس قدر قوی اور مؤید بالسنت ہے دوسر سے یہ کہ جن محدثین احناف علامہ مینی وغیرہ نے شرح صدیث قیام رمضان کے ذیل میں بیتحقیق کی ہے کہ قیام رمضان کی فضلیت تہجد و دیگر نوافل کے بار سے میں بھی ہے صرف تر اور کے کے ساتھ خاص نہیں ہے اس کا تعلق جماعت نوافل کی کراہت وعدم کراہت کے مسئلہ سے پھے نہیں ہے۔

. اکابر دیو بند میں سے استاذ ناالعلام حضرت الاسلام مولا نامدنی قدس سرہ' کا جو پچھ معمول اس بارے میں تھا ہم سبچھتے ہیں کہ اس کا تعلق تربیت واصلاح سالکین سے تھا' بعض حضرات کے عرض کرنے پڑکہ آپ کے اس عمل کولوگ سند بنا کیں گے۔ آپ نے فرمایا بھی تھا کہ'' میں

خود ہی تو کرتا ہول' دوسروں کوتو نہیں کہتا''۔

اس سے بھی ہارے خیال ندکور کی تائید ہوتی ہے دوسرے مید کہ بالفرض اگر حصرت کی بہتے تھی تقی ہی تھی تو اس کا منشاء کوئی غلط ہی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی اس سے بھی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی خلطی سے بجرانبیاء بلیم السلام کے سی کو معصوم کہا جاسکتا ہے جس شخص کے علمی تبحر پرسینکٹروں مسائل میں تفرد کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا 'لیکن حضرت 'کے تلاندہ ومتوسلین کوچاہئے کہ وہ مسئلہ کی تصحیح نوعیت کو بمجصیں جماعت تہجد کو خصوصاً مساجد میں اور تداعی کے ساتھ رواج دیے ہے احتراز کریں ہمارے اسلاف اور اکا بردیو بندگا یہی طرہ انتیاز ہے کہ ہمیشہ مسجعے بات کی بیروی کی ہے اور ہر شرع مسئلہ کو ہوت قرآن وسنت 'تعامل صحابۂ ائمہ احناف اور محققین امت کے فیصلوں پر پیش کیا ہے اور الحق احق ان بیتی پر عمل کیا ہے و ما علینا الاالبلاغ۔

افا دہ مزید: باب تطوع قیام رمضان کے ذیل میں ذکر ہو چکا ہے کہ شارعین بخاری کے اقوال نفس شرح حدیث کے بارے میں مختلف ہیں اور اس کا ذکر مطبوعہ فتو کی وغیرہ میں بھی آیا ہے مگر اس کے بیان میں پھے تسامح ہوا ہے چونکہ ہماری کتاب انوارالباری کا موضوع محدثین کے اقوال کو بھی پوری صحت ووضاحت کے ساتھ پیش کرنا ہے اس لئے شروح بخاری شریف سے ان کوفل کرتے ہیں۔

(۱) علام محقق حافظ عنی نے لکھا حدیث کے جملہ من قام رمضان سے مرادیہ ہے کہ جو خُص لیالی رمضان میں طاعات وعبادات کرے گا النے کہا گیا ہے کہ شارع علیہ السلام کی اس سے مراد نماز تراوی ہے اور بعض نے کہا کہ یہ نماز تراوی کے ساتھ خاص نہیں ہے 'بلکہ جس وقت بھی جونوافل پڑھے گا اس حدیث کی بیان کردہ فضیلت حاصل کر لے گا' پھراس امر پرسب علا کا اتفاق ہے کہ نماز تراوی مستحب ہے لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ ادائے تراوی کی افضل صورت کیا ہے؟ امام ابو حفیفہ امام شافعی امام احد' جمہورا صحاب شافعی' اورا صحاب امام مالک میں سے ابن عبدالحکم نے فیصلہ کیا کہ تراوی کو جماعت کے ساتھ مساجد میں اداکر ناافضل ہے جس طرح کہ حضرت عمراور دوسرے صحابہ نے اس کو قائم کیا اوران کے بعد مسلمانوں نے برابراس پڑمل کیا۔

# بعض كبارائمه حديث تراوح كوجهي مساجد ميں غيرافضل كہتے ہيں

امام ما لک امام ابو یوسف امام طحاوی بعض اصحاب شافعی وغیر ہم کا فیصلہ بیہ ہے کہ نماز تر اوت کا کوبھی ( دوسر نے نوافل ومستحبات کی طرح گھروں میں تنہا تنہا بغیر جماعت کے پڑھناافضل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''سب سے بہتر وافضل نماز وہی ہے جواپنے گھر میں اداکی جائے بجز فرض نماز کے'' (عمد ۃ القاری ص ۱/۲۷۱)

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ بیصفورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا جب کہ تیسر سے یاچو تھے روز ہوئی کثرت سے صحابہ تراوج بھی کی جماعت کے واسطے مسجد نبوی میں جمع ہوگئے تھے بلکہ حدیث میں بیھی آتا ہے ہرروز مجمع بڑھتار ہااور تیسر سے یاچو تھے روز استے ہوگئے کہ مسجد نبوی میں جگہ نہ دربی اس وقت آپ نے دوباتوں پر خاص طور سے زور دیا 'ایک تو وہی مشہور بات کہ میں اس نماز تراوج کو اب اس لئے قائم نہیں کرتا کہ کہیں اس کی فرضیت نازل نہ ہو جائے اور پھر بعد کے لوگوں سے سنجالی نہ جاسکے دوسر سے آپ نے فرمایا کہ تہمارے لئے سب سے بہتر نماز وہی ہے جوتم اپنے گھروں میں اداکرو۔ سوائے فرض نماز وں کے۔

یہاں آپ نے دیکھا کہ خود علامہ عینی کی ہی تصریح سے کتنے بڑے بڑے محدثین وفقہانے نماز تراوی کوبھی مسجد میں اور جماعت سے افضل نہیں سمجھا اور گھروں میں تنہا پڑھنے کو فضل قرار دیا پھر تبجد وغیرہ نوافل کومبحدوں میں اور جماعت واہتمام سے اداکرنے کا کیا موقع رہا؟ نیزیہ بھی ظاہر ہوا کہ جن حضرات نے تراوی کی جماعت کو مساجد میں افضل کہا وہ سنت فاروقی ' تعامل صحابہ اور استمرار عمل مسلمین وتلقی امت کے سبب کہا ہے ورنہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فہ کورے بعدوہ بھی اس کو افضل قرار دینے کی جرات نہ کرتے۔

لہٰذا تہجدرمضان کی جماعت کا اجراء کرنے کی جرات بھی ای وقت ہونی چاہئے کہ اس درجہ کا تعامل صحابہ وسلف ثابت ہو حالا نکہ ہم خود شوافع کواسی امر کے عدم ثبوت کے باعث ملزم بنارہے ہیں۔

اس تفصیل کی روشی میں ظاہر ہے کہ شوافع کا فیصلہ کرنا کہ ہر نفل کی جماعت جائز یا مستحب کے درجہ میں آسکتی ہے ایسا قیاس ہے کہ ان کی محد ثانہ شان کے لائق نہیں اور ہم ہا وجود احناف وشوافع کے اختلا فات کے بھی ان کی محد ثانہ رفعت شان اور بلندی مرتبت کے پوری وسعت حوصلہ کے ساتھ معتر ف ومعتقد ہیں اس لئے یہاں پہنچ کر جو بچھ ہم نے لکھا اس سے نہ صرف جمیں ندامت ہے بلکہ ایک شم کا ظلجان بھی ہے اور سروست جو پھو تا وی اپنے یا جواحناف جو پھھتا ویل ان کے اس فیصلہ کے بارے ہیں ہم سوچ سکے وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں جماعت کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے جو ہونی چاہئے یا جواحناف کے یہاں ہے ان کے یہاں سون فعا ہری طور سے ادائیگی ارکان یا تعداد رکھات وغیرہ میں تو اقع ہوتا ہے تی کہ ان کے یہاں امام کی نماز فاسد بھی ہوجائے تو مقتدی کی صحیح رہ سکتی ہے یعنی اگر نماز کے بعد معلوم ہوا کہ سی وجہ سے امام صاحب کی نماز درست نہیں ہوئی مثلاً وہ بے وضوتھا یا جنبی تھا تو وہ امام تو اعاد کرے گا مگر مقتدی پر اس نماز کا اعاد ہنمیں اس کی درست ہوگی بلکہ فتح الباری میں یہ بھی ہے کہ بعض شوافع کا قول ہیہے کہ اگر مقتدی نے دکھریا کہ امام نے بعض ارکان صلو تھ کو ترک کر دیا اور مقتدی نے ان کو پورا کر لیا تب بھی مقتدی کی نماز شیحے ہوگی (العرف العذی میں ۱۰)

ائ طرح شوافع کے یہاں فرض نماز پڑھنے والامقتری نفل نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے اقتداء کرسکتا ہے اور امام کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہوتو اس کے پیچھے مقتدی دوسر ہے کسی فرض کی نیت سے اقتداء کرسکتا ہے وغیرہ غرض شوافع کے یہاں جماعت وانفرادی نماز میں زیادہ فرق نہیں ہے اور حنفیہ کے یہاں جماعت وانفرادی نماز میں زیادہ فرق نہیں ہے اور حنفیہ کے یہاں حدیث نبوی ''الا مام ضامن' کی وجہ سے تمام احکام ہی دوسر سے ہیں جن کو احتاف اچھی طرح جانتے ہیں 'دوسر سے یہ کہ مساجد میں فرضوں کی طرح اہتمام کر کے علاوہ تر اور کے کے دوسر سے نوافل کی جماعت ممکن ہے شوافع کے یہاں بھی مستحب نہ ہواگر چدالی تقریح کے ساجد میں فرضوں کی طرح اہتمام کر کے علاوہ تر اور کے کے دوسر سے نوافل کی جماعت ممکن ہے شوافع کے یہاں بھی مستحب نہ ہواگر چدالی تقریح کا جماعت کی تمام کی خلام و علمہ اتم

(۲) .....فتح الباری ۱۷۸/۲ میں حافظ ابن حجرؒنے کتاب صلوۃ التراوت کے تحت باب فضل من قام رمضان میں لکھا ہے کہ''اس سے مرادرمضان کی راتوں میں نماز کے لئے کھڑا ہونا ہے'' (جس میں تہجد وغیرہ شامل ہے'امام نووی نے ذکر کیا کہ مراد قیام رمضان سے نماز تراوت کے ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ اس سے قیام مطلوب کا تحقق ہوجا تا ہے میہ مطلب نہیں کہ قیام رمضان کی اس کے بغیراورصورت ہی نہیں اور علامہ کرمانی نے عجیب بات ذکر کی ہے کہ تمام علماء نے اس امریرا تفاق کیا کہ حدیث میں قیام رمضان سے مرادنماز تراوت کے ہے''۔

(۳) .....امام نووی نے خود شرح بخاری میں حدیث الباب پراس طرح لکھا۔ ہمارے اصحاب اور دوسرے علماء نے قیام رمضان کونماز تراوت کے پرمحمول کیا ہے اور نہ پرمحمول کیا ہے اور خصر نہیں ہے اور نہ پرمحمول کیا ہے اور تھی تھے اور نہ حدیث کی مراداس کے ساتھ خاص ہے بلکہ رات کے جس وقت میں بھی نماز نفل پڑھے گااس کو یہ فضیلت مل جائے گی (شروح ابخاری ص ۲۰۲/۱)

تطوع قیام رمضان کی ایک اور حیثیت سابقہ صورتوں ہے الگ بھی ہے 'جب اتنی طویل بحث ای سلسلہ کی ہو چکی تو اس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو شخص خود حافظ قر آن ہواس کے لیے ایک جماعت علاء حنفیہ نے افضل اس امرکوقر اردیا ہے کہ گھر میں اداکر ہے (معجد میں نہیں) بلکہ اس صورت میں امام شافعی کا مختار مذہب ہیہ کہ ایسا شخص تنہا بغیر جماعت کے پڑھے تر مذی شریف باب قیام شہر رمضان میں اس کا ذکر ہے وہاں دیکھ لیا جائے امام طحاوی حنوی بھی تر اور کے کی نماز گھر میں افضل فرماتے تھے۔

ہارے حضرت شاہ صاحب نے باب فضل من قام رمضان کے درس میں فرمایا تھا کہ دائے بھی یہی قول معلوم ہوتا ہے کیونکہ بڑے ہوئے ہی ہی قائم کی ہے وہ بھی صحابہ سے یہی ثابت ہے کہ وہ گھروں میں تراوح پڑھا کرتے ہے تھے تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جنہوں نے جماعت تراوح قائم کی ہے وہ بھی خود جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے حالانکہ اس وقت تک دستور کے مطابق امیر المونین اور خلیفہ وقت کی حیثیت ہے بھی وہی امام مجد تھے۔

لیکن حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ مسئلہ تحقیق اگر چہائی طرح ہے مگر اس زمانے میں علماء کو اس کا فتو کی نہیں دینا چا ہے خطرہ ہے کہ جماعت میں نہ آنے والے سرے سے نماز تراوح ہی ترک کردیں جس طرح سنن کی ادائیگی گھروں میں افضل ہے مگر اس زمانے میں بہتر یہی ہے کہ جماعت میں اداکریں تا کہ متسابل و مدتکا سل لوگ سنتوں کوچھوڑے کا بہانہ نہ بنالیس۔

## حديث الباب كااوّ لي مصداق

تفصیل بالاے بیہ بات منتح ہوتی کہ اس بارے میں سب ہی متفق ہیں کہ حدیث کا اولی مصداق تو نماز تروا تکے ہے اور ضمناً دوسرے نوافل وطاعات بھی اس کا مصداق بنتے ہیں صرف علا مہ کر مانی کار جھان ادھر معلوم ہوتا ہے کہ صرف نمازِ تراوی کے مراد ہواوراس کے لیے انہوں نے اتفاق بھی نقل کیا ہے جس برحافظ نے تعجب کا ظہار کیا ہے۔

بات بہت طویل ہوگئ مگر ناظرین کواس سے اندازہ ہوگا کہ بغیر مراہعتِ اصول اور بغیر حوالوں کی تھیجے کے جوبات چل جال میں بڑے بڑوں سے بھی مسامحت ہوجاتی ہے اورز پر بحث مسائل کی تھیجے نوعیت کھل کرسا منے نہیں آتی جس کی وجہ سے تحقیق ناتمام ونا کلمل رہ جاتی ہے۔

ناظرین واقف ہیں کہ ہم کسی بحث کوتشہ نہیں چھوڑنا چاہتے اورعلم نبوت کی ایضاح و بیان کے لیے جتنی تحقیقات بھی ائمہ مفسرین،
محدثین وفقہا وغیر ہم کی ہمارے سامنے ہے اس کوموقع بہموقع پیش کرنے کی کوشش کریں گے خواہ اس میں کتنا ہی وقت صرف ہویا کتا ہے کہ بڑھ جائے۔امید ہے کہ ہمارے سامنے ہے اس کوموقع بہموقع پیش کرنے کی کوشش کریں گے خواہ اس میں کتنا ہی وقت صرف ہویا کتا ہے کہ بڑھ جائے۔امید ہے کہ ہمارے مشورہ ملے گا تو اس کی رعایت بڑھ جائے۔امید ہے کہ ہمارے کی انشاء اللہ تعالیٰ۔

باب صوم رمضان احتساباً من الايمان (حسبة للدرمضان كروز ركمناايمان كاشعبه)

٣٧ حدثنا ابن سلام قال انا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه

ترجمہ: ۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' جو فحض ایمان کے ساتھ محض اللہ سے اس کی خوشنو دی وثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گااس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔

تشری : حدیث مذکوراور دوسری اس قتم کی احادیث ہے جن میں کی ممل خیر کے لیے ایمان واحتساب کی شرط لگائی گئی ہے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہرممل طاعت کے لیے ایک مبدااورایک نہایت وغایت ہونی چاہیے ہرممل کی صحت کے لیے ایمان تو شرط اول ہے بغیراس کے تو کوئی بڑی ہے بروگ طاقت وقر بت بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں یعنی آخرت کے اجروثو اب کے لحاظ ہے ورنہ یوں تو کفار ومشرکیین کو بھی ان کی بھلائی و نیکی پرکوئی ادفی کی بھلائی و نیکی پرکوئی ادفی کی بھلائی و نیکی پرکوئی ادفی کے بھلائی و نیکی پرکوئی ادفی کی محمد خیر وفلاح کا نہیں ملے گار فیصلہ شدہ چیز ہے۔

دوسری چیزموس کے سامنے ہر ممل کے لیے اس کی غرض وغایت ہوتی چا ہے اور وہ اللہ کی مرضی وثو اب آخرت ہے جس کو احتساب

تجیر کیا گیا ہے ہی مگل خیر کے لیے مبدا ومصدر باعث دوا عید تو خالص ایمان باللہ ہوکہ نداس کو بطور عادت کرے نہ خواہش نفس ہے نہ داعیہ طلب جاہ وستائش سے نہ ریا کاری و دکھا و سے لیے پھر اس مبدا کی غرض وغایت نہ کورہ بالا ہوتو وہ عمل عنداللہ ختر ورمقبول ہوگا۔

یحث و نظر: حدیث نہ کورہ میں (۱) رمضان کے روز وں پر گذشتہ گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے اور اس سے پہلے قیام رمضان (۲) پر بھی ایساہی وعدہ تھا ایک حدیث صحیح میں عرف کے روز ہ (۳) کو دوسال کے گناہوں کا کفارہ تر بایا ہے ایک میں (۲) عاشوراء کے روز ہ کو ایک سال کے گناہوں کا کفارہ تر بایا ہی طرح عرہ (۲) سے عرہ تک بھی کفارہ ہے اور (۷) جمعہ سے جمعہ کناہوں کا مقارہ فر بایا ایک طرح عرہ (۲) سے مرہ خوا یک سال کے گناہوں کا کفارہ فر بایا ایک طرح عرہ (۲) ہوت کی نماز وں کو نہر سے تشبید دے کرفر بایا کہ حدیث میں ہوخوا سے بھی گناہوں کے مسب گناہوں کے دوس جا تا ہے پانچ وقت کی نمازوں سے بھی گناہوں کے میاں صاف ہوجاتے ہیں ایک جدیث میں ہے کہ نماز میں انجمد (۱۰) شریف کے نتم پر جوآ مین کہ کر اللہ سے قبولیت کی درخواست کرتے ہواگر وہ فرشتوں کی آئین سے موافقت کر گئی تو است کی خواست کرتے ہواگر وہ فرشتوں کی آئین سے موافقت کر گئی تو است کرتے ہواگر وہ فرشتوں کی آئین سے موافقت کر گئی تو است کرتے ہواگر وہ فرشتوں کی آئین سے موافقت کر گئی تو است کرتے ہواگر وہ فرشتوں کی آئین سے موافقت کر گئی تو است کرتے ہواگر وہ فرشتوں کی آئین سے موافقت کر گئی تو اس کے دفرش سے چھلے گناہ بخشے گئی کا معارہ کیا دوس کی معفرت یاں کا کفارہ ہوگا؟

علامہ نووی علامہ قسطلانی وحافظ عینیؒ نے شرح بخاری شریف میں اس کا بیہ جواب دیا کہ جب اس کے پہلے گناہ کسی ایک عمل یا تو بہ وغیرہ سے دھل چکے تو دوسرے اعمال فدکورہ سے بجائے مغفرتِ ذنوب کے اس کے لیے نیکیاں کھی جائیں گا اور اس کے درجات بلند کئے جائیں گے بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ امید ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ ہوں گے تو ان میں بھی تخفیف ہوگی اور اللہ کے وسیع فضل وانعام سے ایسی امید بجا ہے (شرح ابخاری ص ۱/۳۰۱ – عمدۃ القاری ص ۱/۲۷)

یہاں دوسری قابل ذکر بحث بیہ کہ جن احادیث میں مغفرتِ ذنوب کا وعدہ ہے وہاں کون سے گناہ مراد ہیں؟ صغیرہ یا کبیرہ بھی ؟ علامہ نوویؓ نے لکھا کہ علاء کامشہور ند بہ تو بہی ہے کہ صرف صغیرہ گناہ مراد ہیں کیونکہ وضووالی حدیث میں مالم یوت کبیرۃ (جب تک بڑے گناہ نہ کر سے اور مااجتنب الکہائو (جب کہ بڑے گناہوں سے پر ہیز کرے) قید وشرط لگی ہوئی ہے دوسرے اس امر پر بھی علاء کا اتفاق ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر تو بہ یا حد شرعی کے ساقط نہیں ہوتا! تا ہم (محولہ بالا احادیث میں سے اکثر کے اطلاقات وعموم پر نظر کرتے ہوئے) مخصیص کا تھم لگادینا محل نظر ہے (شروح ا ابخاری سے ۱/۲۰۳)

علامہ قسطلانی نے لکھا کہ اگر چہ بعض احادیث کی تقلید سے صغائر کی تخصیص مفہوم ہوتی ہے لیکن اللہ کے فضل وسعتِ کرم سے دوسری احادیث کے اطلاقات پر نظر کرتے ہوئے کہائر کی مغفرت بھی متوقع ہے (شروح ابناری ص ۲۰۳/)

اس کے بعد گذارش ہے کہ بہت ی احادیث کے اطلاقات وعموم اور اللہ کی رحمت واسعہ پرنظر کرتے ہوئے تو واقعی تخصیص صغائر مرجوح معلوم ہوتی ہے دوسرے یہ کہ بعض احادیث سے سقوط کہاڑکا ثبوت بغیرتو ہہ کے بھی وارد ہے مثلاً قبل وشہادت فی سبیل اللہ کے بارے بین مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ سواء دین وقرض کے ہرگناہ کا کفارہ ہے فلا ہر ہے کہ یہ کفو کل شیعی الاللہ بین بین صغائر کی تخصیص ہوگا (دیکھو کے ہاتی لیے محد ثین نے کلھا کہ شہداء کا دخول جنت بغیر حساب وبلا عذاب ہوگا اور ان سے گناہوں پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا (دیکھو عمد القاری صافر ۲۱۹) تو جو حدیثیں کفارہ ذنوب وسیئات اور مغفرت کے بارے میں مطلق وارد ہیں ان کواطلاق ہی پر رکھنا بہتر ہوگا تا ہم عمد القاری صافر ۲۱۹) تو جو حدیثیں کفارہ ذنوب وسیئات اور مغفرت کے بارے میں مطلق وارد ہیں ان کواطلاق ہی پر رکھنا بہتر ہوگا تا ہم احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ بڑے گناہوں پر تو بدواستغفار کی طرف سے غفلت نہ کی جائے اس کے بعد حقوق العباد (دین وقرض واخذ مال غیر حق شبت ایذ اسلم وغیرہ) کا معاملہ ہے ان کی ادائیگی ووالیس کی استطاعت نہ ہوتو صاحب حقوق کو راضی کرنا پڑا تو اس میں بھی خسارہ ہی کی شبت ایون کہ بات اخروی نجات وشوار ہوگی یا اگر اپنے قیمتی اعمال دے کر اصحاب حقوق کو راضی کرنا پڑا تو اس میں بھی خسارہ ہی کی صورت ہواں تو ایک کہاں پھران میں سے مقبول ہی کتے اور رہے سے میں بھی دوسرے حقدار ہوجا کیں گیواس سے زیادہ تک فائد و تر کو تام معاصی خصوصاً حقوق العباد کے فتنہ و آنون تا بھٹھے۔ سے محفوظ در کھے اور کم از کم بقد رنجا ہوگی ؟ اللہ تعالی سے کے مقاملہ کی تھے۔ آئین ۔

ایک سوال بیہ ہے کہ قیامِ رمضان سنت ہے اور صیامِ رمضان فرض ،امام بخاریؒ نے فرض کا بیان مؤخر کیوں کیا جب کہ اس کا مرتبہ تقدم
کا مقتضی تھا؟ اس کا بہتر جواب بیہ ہے کہ رمضان کا جاند دیکھ کرسب سے پہلا شرعی مطالبہ خواہ وہ نفل وسنت ہی کے درجہ کا سہی تر وات کے کا ہے جو
رات میں ادا ہوگا۔ پھر دن کومطالبہ روزے کا متوجہ ہوگا اور اسی طرح ہر روز قیام رمضان مقدم اور صومِ رمضان مؤخر ہوتا رہے گا اس لیے امام
بخاری نے زمانہ کی تقدیم و تا خیر کی رعایت فرمائی ہے۔

یہاں سے یہ بات ثابت کرنا کہ چونکہ امام بخاری نے فرض پرسنت کے ذکرکومقدم کیا تو یہ ایک اصول بن گیا '' فریضہ بیں سنت کر راستے سے داخل ہوا جائے کہ یہی راستہ مقبولیت کا ہے'' صحیح نہیں اول تو خود امام کا مقصد متعین کرنا ہی خنی ہے بیتی نہیں اکثر تو ایسی تو جہات نکات بعد الوقوع کا درجہ رکھتی ہیں پھراگر واقعی امام بخاری کے نزدیک یہ کوئی اصول بھی ہوتو وہ دوسروں پرخصوصاً باب مسائل میں جمت نہیں ہو سکتا اس لیے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ کیسے صاف ہوگیا کہ حاجی اوّل مکہ معظمہ حاضر ہو یا لہ یہ طیبہ؟ اور امام بخاری کی صرف فہ کورہ بالا ذکری تقذیم وتا خیر سے یہ ثابت کرنا کہ اول مدینہ طیبہ کی حاضری اولی وافضل ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے خصوصاً جب کہ اس مسئلہ میں امام اعظم ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہے یہ پہلے جج کر کے پھرزیار سے طیبہ کے لیے مدینہ مگر مہ حاضر ہو البتہ جائز ہی بھی ہے کہ پہلے بچ فرض کر رہا ہوتو بہتر ہے ہے کہ پہلے جج کر کے پھرزیار سے طیبہ کے لیے مدینہ مگر مہ حاضر ہو البتہ جائز ہی بھی ہے کہ پہلے بچ فرض کر رہا ہوتو جو کہ '' حضرت ملاعلی قاری صنی گاری حضرت ملاعلی قاری صورتیں برابر ہیں جس کو چاہم مقدم کر ہے۔ اللہ تارات کے لیے حاضر ہواس کے بعدلکھا کہ فلی جے ہوتو جج کرنے والے کے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کو چاہم مقدم کر ہے۔ (ارشادالساری الی مناسک الملاعلی قاری ص ۳۳۳ ) مطبعة مصطفح محمد صورتیں برابر ہیں جس کو چاہم مقدم کر ہے۔ (ارشادالساری الی مناسک الملاعلی قاری ص ۳۳۳ ) مطبعة مصطفح محمد صورتیں برابر ہیں جس کو چاہم مقدم کر ہے۔

باب الدين يسر. وقول النبى صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله المحنيفية السمحة (دين آسان برسول الله عليه وسلم احب الدين الى الله المحنيفية السمحة (دين آسان برسول الله عليه وسلم كارشاد بركه الله كالشرك على عن سعيم بو) ٣٨. حدثنا عبدالسلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن على عن معن بن محمد الغفارى عن سعيد بن ابى

سعيدن المقبري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبة فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.

179

ترجمہ:۔حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک دین آسان ہے اور جوشخص دین کے کاموں میں شدت اختیار کرے گا، دین اس پر غالب ہی رہے گا، پس دین کے اعمال میں میانہ روی اختیار کرو، اور قریب قریب رہو،خوشخبری حاصل کرو، اور ضبح وشام، وآخرِ شب کے اوقات نشاط ہے (اپنی طاعت وعبادت کیلئے) مددوقوت حاصل کرو۔

تشرت : دین فطرت (اسلام) کی بنیاد مہولت وآسانی پر ہے، دوسر نہ نہ ہیں بھی جق تعالی کی طرف سے ابتداء تعنی نہ تھی، مگراہل ماہب کے غلط طریقوں یا ان کی بدکرداریوں نے سخت احکام عائد کرائے، یا بہت کی سختیاں انہوں نے خود بغیرتکم خداوندی اختیار کرلیں، جیسے ''رہا نیت' کہ اس کوخود گھڑ کردیں بجھ لیا، حالانکہ اس کوخد انے ان پرفرض نہیں کیا تھا، بہر حال! دوسر ہے تمام ادیانِ عالم (خواہ وہ تحریف شدہ ہوں یا دین اسلام کی وجہ سے منسوخ شدہ ) کے مقابلہ میں بیدین اسلام بہت ہی آسان و مہل ہے، چونکہ بیدین مع اس کے احکام کے قرآن مجید حدیثِ رسول اور آئمہ جمہتدین کے دریعہ مدون و محفوظ صورت میں موجود ہے، اور قیام قیامت تک اپنی اصل سے حالت میں محفوظ رہے گا۔ ( کیونکہ ایک جماعت اہلِ حق علاءِ ربانیین گی حسب پیش گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت برابر کرتی رہے گی، اوردین کے اندر غلط چیزیں ملانے والوں کا پردہ فاش کرتی رہے گی وغیرہ، اس لیے بید ین اور اس کے احکام حق تعالی کی رضاء و پہندیدگی کا ضبح ترین نمونہ ہیں۔

اب چونکہ اس دین پڑمل کا سب سے اعلیٰ نمونہ خود سید المرسلین علیہم السلام کی زندگی ہے جس کا ہر لمحہ اللّٰہ کی طاعت عبادت ویاد سے معمور تھاحتی کہ سونے کی حالت میں بھی صرف آنکھیں سوتی اور دل بیداررہ کراللّٰہ کی یا دمیں مشغول ہوتا تھااور آنکھوں نے بھی عالم غیب، عالم ارواح، عالم اجسادوعالم مثال وغیرہ کے وہ سب امور پرمشاہدہ فرمائے جوآپ سے قبل وبعد کسی پرمنکشف نہیں ہوئے۔

آپ کے اعمال کود کیچر کیجر شریعت میں اعمال صالحہ کے ہزار ہافضائل وتر غیبات پرنظر کر کے کون مسلمان نبی امی صلی الله علیہ وسلم کا غلام ایسا ہوگا جس کے دل میں زیادہ اسحال شاقہ اور عبادت وریاضت میں انہاک کا جذبہ وشوق پیدا نہ ہوگا پھر کسی عمل خیر پر بیشکی ودوام ہوسکے یانہ ہوسکے عبادت وریاضت میں زیادہ انہاک سے خوداس کی صحت اہل وعیال کی تکہداشت اور دنیا کے دوسرے مشاغل پر کیسا ہی برااثر بڑے مگر دل کے ایمانی تقاضوں سے مجبور ہوکروہ سب کچھ تج دینے کو تیار ہوگا۔

کے بھروسہ پرکوئی بھی جنت میں نہ جائے گا صحابہ نے عرض کیا کیا آپ بھی یارسول اللہ!؟ فرمایا'' ہاں میں بھی نہیں جاسکوں گا بجزاس کے کہ اللہ مجھ کواپنی مغفرت ورحمت ہے ڈھانپ لے''

نیز فرمایا درمیانی راہ پکڑو تمہاراعمل بھی موجب بثارت وخوشخری ہے حضرت ابو ہریرہ ہے ایک روایت میں بیکلمات مروی ہیں:۔''میاندروی کروقریب اس سے رہوسج وشام اور آخر حصہ شب کے نشاط کے اوقات میں اپناسفر کرواور درمیانی رفتار سے چلومتوسط قدم اٹھاؤ!ای طرح منزل مقصود پر پہنچ جاؤگے' بیسب احادیث امام بخاری نے باب القصد و المداومة علی العمل کے تحت ص ۹۵۷ میں ذکر فرمائی ہیں چونکہ ان سب سے حدیث الباب پر روشنی پڑتی ہے اس لیے یہاں ان کا ترجمہ پیش کردیا گیا ہے بات بھی قابل ذکر ہے کہ حدیث الباب کواصحاب صحاح ستہ میں سے صرف امام بخاری اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

شارع علیہ السلام کامقصد میہ ہے کہ دین میں تشدد برتنا عبادت ونوافل میں حدیے بڑھ جانا جو برداشت سے باہر یا دوسر بے ضروری کاموں میں مخل ہواللہ کو پہند نہیں ہر مخص اپنی استطاعت اوراحوال وظروف کی رعایت سے جتناعمل خیر مداومت سے کرسکے وہ نہ صرف ملکہ اتنے تھوڑے عمل پر بھی بڑے ثواب کی بشارت اور منزل مقصوداللہ کے قرب خاص تک رسائی کی یقین دہانی ہے اس سے زیادہ اور کیا جا ہے؟!

صدیث الباب میں پانچ جملے ہیں۔ علامہ محقق حافظ عینی ؒ نے فرمایا کہ ان الدین یسر جملہ مؤکدہ ہے کہ بیتک دین اسلام سراپا
سہولت و آسانی ہے لن یشاد الدین کہ دین کے معاملہ میں جو بھی تعق یا کلال کاری کرے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دے کردین
پر غالب آ جاؤں گا تو ہر گزاس میں کامیا بی نہ ہوگی بلکہ دین ہی اس کا غالب ہوگا اور وہ تھک کرعا جز ہوکر بیٹھ رہے گا۔ فسد دو او قار ہوا کہ
امر صواب اور درمیانی قول و ممل کو اختیار کروا گرتم میں اکمل پر عمل کی طاقت نہ ہوتواس سے کم اس سے قریب پر قناعت کرویا عبادت کے معاملہ
میں بہت دور تک ہاتھ پاؤں مت پھیلا و اس طرح تم منزلِ مقصود تک نہ پہنچ سکو گے یا امور خیر میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ البشو و ا
تہمارے لیے تھوڑے عمل پر بھی بشارت ہے و استعینو ایعنی اعمال خیر کیلئے اِن اوقات نشاط سے مدد طلب کرو ( کیونکہ دوا می طور پر ہمہونت
تہمارے لیے تھوڑے عمل پر بھی بشارت ہے و استعینو ایعنی اعمال خیر کیلئے اِن اوقات نشاط سے مدد طلب کرو ( کیونکہ دوا می طور پر ہمہونت
توعمل خیر میں لگار ہنا تمہاری استطاعت سے باہر ہے اس لیے اللہ کو پسند بھی نہیں)

لہذا جس طرح دنیا کے سفر کوان ہی اوقات نشاط میں آ سانی سے طے کرنے کے عادی ہوآ خرت کے سفر کوبھی (جس کی منزلِ مقصود قربِ خداوندی ہے )ان ہی اوقاتِ نشاط میں عبادت بجالا کر پورا کرو۔

علامہ خطابی نے فرمایا کہ مقصد شارع علیہ السلام یہ ہے کہ دن ورات کے سارے اوقات عبادت میں مشغول نہ کردو، بلکہ سہولت عبادت کے لیے دات کے ایک حصہ کو دن کے ایک حصہ کے ساتھ ملالواور ان دونوں کے درمیان میں بھی پچھ حصہ دلجمعی سے عبادت کرنے کا اکال لو (یعنی دن کے اوّل حصہ میں فجر کی نماز شب کے اول حصہ میں مغرب وعشاء ہوئی اور دونوں کے درمیان میں ظہر وعصر اس طرح کرنے سے جتنی عبادت ہوگی اس میں نشاط رہے گا۔

حفرت محقق محدث ابن ابی جمر ہ نے بہتہ النفوس شرح مخضر ابنجاری میں اس حدیث الباب پرنہایت تفصیلی کلام کیا ہے اور حدیث کے پانچوں جملوں میں سے ہرایک جملہ کی توضیح وتشریح ۲۲ ۱۳۱۱ وجوہ ہے کی ہے جوص ا/ ۲۷ سے ص ا/۹۳ تک پھیلی ہوئی ہیں بہتر توبیتھا کہ ہم ان سب کو یہاں ذکر کر دیتے مگر بخوف طوالت صرف چندہ وجوہ پیش کرتے ہیں۔

(۱) ..... قوله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر دين بمرادايمان واسلام دونوں بھى ہوسكتے ہيں اور صرف ايمان يا اسلام بھى ايمان يا اسلام بھى ايمان يا اسلام بھى ايمان يا كار تا ہے ہيں اور صرف ايمان يا اسلام بھى ايمان كي كرا سان ميں آپ ندى سے پوچھا اللہ كہاں ہے؟ اس نے كہا سان ميں آپ نے دريافت فرمايا ميں كون ہوں؟ اس نے كہارسول اللہ اس پر حضور صلى اللہ عليہ وسلم نے اس كے ما لك سے فرمايا۔ اس كو

آ زادکردو کیونکہ ایمان والی ہے معلوم ہوا کہ ایمان وتقیدیق کے لیے بعض صفات خداوندی کاعلم بھی کافی ہے جس طرح اس باندی نے آسان کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی عظمت و جبروت کا اقرار کیا ای لیے بعض علاء الل سنت نے کہا کہ بعض صفات سے جامل کو کافرنہ کہیں گے ورنہ بہت عوام جامل مسلمانوں کی تکفیر کرنی پڑے گی حالانکہ صحابہ وسلف کے زمانہ میں بھی ایسے لوگ بخے اوران سب کومومن سمجھا گیا البتہ جولوگ اللہ کی ذات وصفات کے بارے میں غلط باتوں کاعقیدہ رکھتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔

اسلام کے آسان وہل ہونے کا ثبوت ہیہ کہ حضرت ضام صحابیؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں پڑھناعرض کیا ان کے علاوہ بھی پچھنماز ہے؟ فرمایا نہیں ہاں نفل پڑھوتو اختیار ہے پھر آپ نے فرمایا رمضان کے روزے عرض کیا اس کے علاوہ بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں ہاں! نفلی روزے رکھوتو اختیار ہے پھر آپ نے ذکو ہ کا فریضہ سمجھایا عرض کیا اس کے سوابھی پچھ دینا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہاں! نفلی صدقہ دوتو اختیار ہے یہ ن کر حضرتِ ضام ہے کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ واللہ! نہیں اس کے سوابھی پچھ دینا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہاں! نفلی صدقہ دوتو اختیار ہے یہ ن کر حضرتِ ضام ہے کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ واللہ! نہیں سے زیادہ کروں گاندان ہے کہتے موابعہ کروں گاندان ہے کہ کروں گانوں کے اسلام کے ارشاد فرمایا شیخص فلاح پانے والا ہے اگر سچا ہے۔

جب اسلام کاصرف اس فذر حصہ بھی فلاح ونجات آخرت کے لیے کافی ہوگیا تو اسلام کے آسان ہونے میں کیا شک وشہ رہا۔
(۲) ..... دین اسلام بہ نبیت دیگر او پان عالم کے آسان اور بہل الحصول ہے پہلی امتوں کے بخت احکام اس امت سے اٹھا دیے گئے ہیں مثلاً پہلے کی کبیرہ گناہ کی معافی قتل سے ہوئی تھی اس امت میں تو بہ سے ہوجاتی ہے جو اقلاع ندم و عزم علی التو ک کا نام ہے پہلے نبیا کاٹ چھانٹ سے پاک ہوتی تھی اب دھونے سے ہوجاتی ہے پہلے یمین باللہ سے نکلنے کی کوئی صورت نہتی اب کفارہ کمین کی

صورت جائز قرار پائی پہلے حالتِ اضطرار میں بھی اکل میتہ کے ڈر لیٹرزندگی نہیں بچائی جاسکتی تھی اب جائز ہے وغیرہ۔ اسلام میں کسی کوقند راستطاعت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دی گئی ہی میسروسہولت ہی کی شان ہے خطاونسیان اور دل کے خطرات ووساوس پراسلام میں کوئی مواخذ ہبیں۔

نماز جیسے مہتم بالشان فرض کی ادائیگی میں یہ ہولت دی گئی کہ کسی بیاری ومعذوری کے سبب قیام نہ ہوسکے تو بیٹھ کر وہ بھی نہ ہوسکے تو لیٹ کر پڑھ لے اور زیادہ حرکت نہ کر سکے تو سر کے اشارے ہی ہے پڑھ لے پانی نہ ملے تو بجائے وضو کے تیم کر لے بحالت سفرنماز میں قصر اور روزہ کا افطار مشروع ہوا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ خدا کو جس طرح عزیمتوں پڑمل کرنا پسند ہے یہ بھی اس کومجبوب ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں اور سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔

۳ .....دین کاعلم رکھنے والے اس کی سہولتوں ہے واقف ومستفید ہوتے ہیں' جاہل نا واقف محروم رہ کرتنگی ویختی محسوس کرتے ہیں' لہٰذا علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

اوران اوران جملہ سے بیجی مراد ہوسکتی ہے کہتم جن اعمال دین کے بنص صرح بتا ویل مکلف کئے گئے ہؤوہ سب سہل ہیں اوران کی تعداد بھی کم ہے اورا کثر اعمال وہ ہیں جن میں تاویل کا احتمال ہے کہذا یہ بھی خدا کی طرف سے تیسیر و تسہیل ہی ہے اس کی مثال مشہور صدیث بی قریظہ ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہتم سب جاؤاور عصر کی نماز بنی قریظہ ہی پہنچ کر پڑھنا پھران لوگوں کو مدیث بنی قریظہ ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہتم سب جاؤاور عصر کی نماز بنی قریظہ ہی پہنچ کر پڑھنا پھران لوگوں کو نماز عصر کا وقت راستہ بی میں ہوگیا کچھنے کہا ہم راستہ میں نماز عصر نہیں پڑھیں گے بعض نے کہا ہم پڑھیں گے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا جوتم سمجھے ہووا پس ہوکر سارا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا 'آپ نے کئی کو فلطی پڑئیس بتایا ( کیونکہ ہرا یک جماعت نے قابل تاویل حکم سے ایک ایک بات سمجھ کراس پڑمل کرلیا تھا 'غرض بہت تی آ یات واحادیث پڑمل میں بہت توسع ہے 'کیونکہ ان میں احتمال

تاویل موجود ہے اورایسے ہی مواقع میں اختلاف امت رحمت ہے۔ (اس قتم کے مسائل نیز قیاس واجماع کے ذریعہ ثابت شدہ مسائل ائمہ مجہدین کی فقہ میں مدون ہو چکے ہیں'جس فقہ پربھی کسی کاعمل ہوگا'وہ قرآن وسنت ہی پڑعمل سمجھا جائے گا'لیکن بیدرست نہیں کہ کو کی شخص اپنی نفسانی خواہشات کے تحت کچھ مسائل ایک فقہ کے اختیار کرلے اور کچھ دوسری کے )۔

۵.....دین سے مراداذ عان واستسلام ہے کیعنی ایمان ویقین محکم اورا پنے کو کلی طور پر خدا کے سپر دکر دینا' اس میں کوئی دشواری نہیں ہے' نہ بیکوئی جوارح کا دشواروشاقعمل ہے' صرف عمل قلب ہے۔

۲ ..... وین آسان ہے اس حیثیت سے کہ آ دمی اس کے مقتضیات پڑ مل کرے اور دنیا کے کاموں کی حرص اور بردی کمبی امیدیں نہ باندھے' جن کی وجہ سے دین پڑ مل میں بھی دشواریاں آتی ہیں' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح کروتو شام کی فکر مت کرواور شام کرو تو صبح کی فکر میں مت پڑوئیعنی خواہ مخواہ مجوز اللہ میں مت باندھو' مختصر علائق زندگی کے ساتھ زہدو تدوین کا حصول آسان ہوتا ہے' اسامہ رضی اللہ عند نے کوئی چیزا یک ماہ کے اور حار پرخریدی یا بچی تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تو بردی کمبی امیدیں باندھنے والا ہے۔

ے۔۔۔۔وین آسان ہے اس حیثیت سے کہ وہ خداکی رضاجو ئی کا نام ہے جس سے ایک مسلمان اعلیٰ مقامات و درجات سالکین تک پہنچ سکتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباسؓ سے فرمایا اگرتم اپنے اعمال خیرمحض خدا کی رضا مندی کے یقین پرکرسکوتو بہت اچھاہے' ورنہ تکالیف وخلاف منشاباتوں پرصبر کرنا ہی تہمار ہے لئے خیر کثیر ہے۔

۸ .....دین سے مراد صرف قوت یقین ہے کہ اس سے بھی اعلی درجات قرب و مقامات قبول خداوندی حاصل ہوتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکڑ کے متعلق فر مایا کہ وہ تم سب سے بوجہ کثرت صلوٰ قوصوم افضل نہیں ہے ہیں بلکہ اس چیز کے باعث جوان کے دل میں مضبوط بیٹھ گئ ہے' اور وہ چیز قوت یقین ہی تھی' اس کی وجہ ہے دین پڑمل کرنا بڑا آسان ہوجا تا ہے یقین کی قوت آیات وانفس میں غور وفکر سے حاصل ہوتی ہے۔

9 .....وین پر ممل اگرخالصاً لوجه الله ہوتواس کی وجہ سے طاعت وعبادت میں حلاوت حاصل ہوتی ہے اوراس حلاوت کی وجہ سے دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہوجا تا ہے' بعض عارفین کا قول ہے کہ سکین اہل دنیا یوں ہی دنیا ہے چلے گئے اوراصل نعمتوں کے ذا نُقہ سے محروم رہے' پوچھا گیاوہ نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ اخلاص کے ساتھ طاعات وعبادات خداوندی ہیں' جن کی حلاوت سے محروم رہے۔

ای لئے حق تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے اور نماز کی ہر رکعت میں'' ایا ک نعبدو ایا ک نستعین'' پڑھنے کولازی قرار دیا ہے تا کہ خالص ای کی عبادت اور اس سے استعانت ان کا حال وقال بن جائے۔

غرض مندرجه بالاتمام وجوه سے دین کے آسان ہونے پرروشنی پڑتی ہے۔ (۲) ..... قول صلی الله علیه وسلم'ولن بشاد الدین احد الاغلبه''

 701

استباطات عقلیہ کے اندرقوت کے ذریعہ حاصل کرنا چاہئے توضیح نہ ہوگا 'یاعمل کا کمال فرض ومستحب کواپنے اپنے مرتبہ میں رکھ کراپنی استطاعات کے موافق حاصل نہ کرے بلکہ ادامند وہات ومستحبات میں غلوو مغالیہ کی حد تک پہنچ جائے اس سے بھی حدیث کے جملہ نہ کورہ میں روکا گیا ہے۔
۲۔ مند وہات میں اس قدر تو غل وانہاک کیا جائے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی میں خلل پڑئے درست نہیں کیونکہ سب سے بڑا اور اصلی درجہ کا تقرب الی اللہ فرائض و واجبات ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ ساری رات عبادت کروں (اور صبح کی نماز رہ جائے)

سے صرف عزبیعوں پڑمل کرنااورشرعی رخصتوں سے فائدہ نداٹھانا بھی شدت ومشادہ ہے۔

۳۔ جو شخص دین کے بغیر کتاب وسنت کے دوسرے علوم عقلیہ کے ذریعہ حاصل کرے وہ بھی مشادہ میں داخل ہے کیونکہ اس طرح حق کا پوری طرح اس پرانکشاف نہ ہوسکے گا اور دین کا حصول اس پر دشوار ہوجائے گا۔

۵۔ جو شخص دین کے تمام مسائل پڑمل اس شرط پر کرنا جاہئے کہ سب مجمع علیہ ہوں تو وہ بھی نا کام ہوگا' دین پڑمل دشوار ہو جائے گا کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ملیں گے جن پراجماع نہیں ہوسکا۔

۲۔ جو شخص مقدورات الہیاور فرائض خداوندی ہے دل تنگ ہوکرتنگیم وانقیاد ٔ صبر ورضا اختیار نہ کرےگا۔ اس پر بھی دین غالب آ جائےگا' کیونکہ وہ ان کونا قابل برداشت مشقت اور دین میں شدت سمجھے گا اور بہت ہاردےگا۔ جس کی وجہ سے مزید بخت احکام دین اس پر عائد ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کو جہاد کا تھم ہوا تو ان پر گراں گزرا اپنے نبی سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جاکر کا فروں سے لڑیں 'ہم یہاں بیٹھیں گے تو اس کی سزامیں چالیس سال وادی تیہ میں بھلتے پھرے تی کہ بہت سے بوڑھے وہیں مرگئے اور بچے جوان ہوئے اور جولوگ مصائب وشدائد پر صبر کرتے ہیں اور ہر حال میں اذعان و تسلیم کا و تیرہ اختیار کرتے ہیں ان پر خداکی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

غرض مقدر ومقد ورتوبدل نہیں سکتے اس لئے دین میں شدت سمح سایا دین کے کاموں میں شدت اختیار کرنا سخت غلطی ہے اہل سلوک کا قول ہے "تجوی المقادیو ، فان رضیت جوت و انت ماجور و ان سخطت جوت و انت مازور "یعنی تقدیری امور تو ضرور ہی پیش آ کرر ہیں گے اگرتم ان سے راضی ہوئے تب بھی جاری ہوں گے اور اس صورت میں تمہیں ثواب واجر ملے گا اور اگرتم ناخوش ہوئے تب بھی جاری ہول گے اور اس صورت میں تمہیں ثواب واجر ملے گا اور اگرتم ناخوش ہوئے تب بھی جاری ہول گے اور اس صورت میں تمہیں ثواب واجر ملے گا اور اگرتم ناخوش ہوئے تب بھی جاری ہول گے۔

(m)..... توليه ملى الله عليه وسلم "فسددو او قاربوا"

ا-سدادومقاربت بھی ہم معنی بھی بولے جاتے ہیں مراد درمیانی حالت ہوگی کیونکہ اس کے معنی اعلیٰ سے قریب اورادنیٰ سے اوپر کے ہوتے ہیں یاسداد سے مراد تھیک درمیانی حالت اختیار کرنا اور مقاربت سے مراد سداد سے قریب رہنا ہے اول مرتبہ تسدید کا ہے دوسرا تقریب کا۔ ۲-سداد سے مراد صلاح حال ہے کہ نفس کو تسلیم وانقیاد کا خوگر کیا جائے اور مقاربت اس سے قریبی حالت اختیار کرنا جب کہ سداد کا مقام حاصل نہ کرسکے۔

" - سدادے مرادیہ ہے کہا ہے نفس کے اصلاح اتباع سنت ہے کی جائے 'مقاربت سے مراداس سے قریب رہنا جبکہ سداد دشوار ہو اگر مقاربت بھی نہ ہوسکے تو اس کو حاصل کرنے کے لئے نفس کا مجاہدہ کرو۔

۴-تدید سے مرادنفس کولمبی امیدیں باندھنے سے روکنا ہے' امیدوں کومخضر کرنا خیر سداد ہے' مقاربت کے معنی ہے ہیں کہاگر سداد کا اعلی مرتبہ حاصل نہ ہوسکے تو اس سے قریب تو رہوا ایسانہ ہو کہاس اعلی مرتبہ سے دور ہوکر پیچھے رہ جا وَجو بڑی محرومی ہے۔ ۵-تیدید سے مراد حقیقت رضا کی تخصیل ہے اور مقاربت سے مراد صبر علی الشد اکد ہے۔ ۷-ترک حظوظ ولذات نفسانی کے ممل خیر میں لگےرہؤا گرنہ ہوسکے توریاضات ومجاہدات کے ذریعیاس درجہ کا قرب حاصل کرووغیرہ۔ (۴).....قولہ صلی اللہ علیہ وسلم" و اہشو و ا"

ا-بثارت کاتعلق عمل تسدید و تقریب سابق سے ہاور بثارت دوستم کی آئی ہیں ایک معلوم ومحدود کدایک نیکی پروس گنا ثواب سر گنا سوگنا سات سوتک اس کے بعد و الله یضاعف لمن یشاء (جس کوخدا چاہاں سے زیادہ دے سکتے ہیں) یا فرمایا ویزید هم من فضله (الله تعالی اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہیں جتنا زیادہ دے دیں پیتوایک طرح کی تعیین کی صورتیں ہیں۔ دوسری قتم وہ ہے کہ اس ک تعیین و تحدید کچھ بھی نہیں کی گئی مثلاً فلا تعلم نفس ما احفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون (ان لوگوں کے نیک اعمال پرجو پچھاجرو ثواب اور آئکھوں کو ٹھنڈنگ پہنچانے والی عجیب و غریب تعمیں ہم نے چھیار کھی ہیں ان کو ہمارے سواکوئی نہیں جانتا 'یہاں ورنوں قتم کی بثارت مراد ہوسکتی ہے۔ والله ذو الفصل العظیم

۲- یہاں بشارت نوافل ومستحبات اعمال پرہے کیونکہ فرائض وواجبات پرتو کتاب وسنت میں بہ کثرت وعدہ اجروثواب واردہے'ای کو یہاں سے مراد لینامخصیل حاصل ہے مطلب ہیہے کہ ادا فرض کے بعد اگرتھوڑ ابھی نوافل کا اہتمام مداومت و پابندی کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی زیادہ ثواب وفضل خصوصی کی بشارت کا مستحق ہے۔

۳-مرادیہ ہے کہ تھوڑ ہے کمل پر بھی استقامت کر کے بشارت کؤممکن ہے وہی خدا کی خاص رضا کا مستحق بناو نے اخلاق وانا بت الی اللہ بہت بڑی چیز ہے خدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ بعض گناہ بھی وخول جنت کا سبب ہوں گے جس کی شرح علماء نے یہ کی کہ بعض وفعہ گناہ کے بعد ندامت وتو بہ نصوص اس درجہ کی ہوتی ہے کہ حق تعالی کو وہ عاجزی وانا بت بہند آجاتی ہے اور جنت کا مستحق بنادیت ہے ایک بزرگ سالک کو الہام ربانی ہوا کہ 'نہم جس بندہ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو (گناہوں پر) اپنا خوف وحشیہ دیتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی رحمت کا اس کو امید وار بھی بناتے ہیں اس طرح وہ ہم سے اور زیادہ قریب ہوجاتا ہے اور جس بندہ کو ہم پندئیس کرتے اس کو غافل رہنے دیتے ہیں اور وہ ہم سے دور ہی رہتا ہے۔

میں اس طرح وہ ہم سے اور زیادہ قریب ہوجاتا ہے اور جس بندہ کو ہم پندئیس کرتے اس کو غافل رہنے دیتے ہیں اور وہ ہم سے دور ہی رہتا ہے۔

۵ ..... قولہ علیہ السلام' و استعینو ا بالغدو ہ و الروحة و شہے من الدلیجة''

ا-استعانت یہاں دوشم کی ہے ایک زمانے ہے دوسری عمل ہے زمانے ہے اس طرح کمتے وشام اور آخرشب کے اوقات اعتدال ہو ونشاط کے ہیں اور نشاط کے اوقات عبل اور نشاط کے اوقات عبل حضور قلب وول جمعی بھی زیادہ ہوگی ہوعنداللہ بھی زیادہ قبولیت کا باعث ہوگی ای لئے جمع و نشام کے اوقات میں خدا کے پکارنے والوں کی مدرح قرآن مجید میں آئی ہے۔ واصبو نفسک مع اللہ بین یدعون ربھم بالغداوة والعشمی یویدون و جھداور آخرشب میں ذکر تو ہواستعنوا ابالصبو و الصلوة . وغیرہ ہے ہے غرض ان خاص اوقات کو اگر انواع عبادات ہے معمور کیا جائے گا خواہ وہ اعمال مقدار ووقت کے لئاظ ہے کم ہی ہوں موجب بشارت ہوں گے۔ نماز کی اجمیت اس لئے زیادہ عبادات ہے معمور کیا جائے گا خواہ وہ اعمال مقدار ووقت کے لئاظ ہے کم ہی ہوں موجب بشارت ہوں گے۔ نماز کی اجمیت اس لئے زیادہ ہے کہ وہ افضل عبادات و بن کاستون اور دین میں اس کی حیثیت بمز لدراس من الجسد ہے تو افضل طاعات پر بشارت بھی عظیم القدر ہوگ ۔ بہت کہ دوہ افضل عبادات و بن کاستون اور دین میں اس کی حیثیت بمز لدراس من الجسد ہے تو افضل طاعات پر بشارت بھی عظیم القدر ہوگی۔ بہت کہ وہ فضل عبادات کے بناز موجہ ہے اوقات میں استعانت ہوتی ہے اس لئے ان کے اہمتمام کے لئے ترغیب دی گئی۔ اوقات میں طاعات کا اجتمام کرے گا اس کے لئے دوسرے اوقات میں باتی اموردین کی اموردین کی مورے اوقات میں باتی اموردین کی سامورے میں شدت بھی افتیار نہ کرے لئے سامورے مدد لیجن کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اوراس کے ایمان ویقین میں تو ت عطام ہوگی لہذاعاقل کے لئے مناسب ہے کہ وہ اختیار میں تعیار نہ کرے۔ السے استعانت کی کو اور اس کے ایمان ویقین میں توت عطام کی سے مقافل بھی نہ ہواوردین کے کاموں میں شدت بھی افتیار نہ کے لئے سامورے مدد لیجن کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اور اسے نفس میا تعیار نے نفس کی استحاد کیا سے منافل بھی نہ ہواوردین کے کاموں میں شدت بھی افتیار نہ کرے۔ اسلامورے کیا میں میں مورے نو کے کاموں میں شدت بھی افتیار نہ کے استحاد کیا سے مفاور کیا کہ مورے کیا ہو کو دیں کے کاموں میں شدت بھی اور کیا کیا کہ کو سے مسلم کیا کیا کو کو کیا گئی کے کیر مورے کیا کیا کو کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کو کر کیا کیا کو کو کیست کیا کو کیا کیا کہ کو کو کو کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کو کو کو کیا کیا کو کو کو کو کو کیا کو کو کو کو کیا کو

۳-استعانت کا یہاں مقصد بیہ کہ ان اوقات میں حق تعالیٰ کی خصوصی تو جہات وفعات کی امیدلگائی جائے ٔ حدیث میں ہے' الا ان لربکم فی ایام دھرہ نفحات الافتعر ضو الھا'' (دیکھوتمہارے رب کی طرف سے خاص خاص اوقات میں خصوصی رحمت وکرم کی ہوا ئیں چلتی ہیں'ان سے تمہیں بہرہ اندوز ہونا جائے )۔

۵-ایک مطلب بیہ ہے کہ جس پردین اعمال میں دشواری ہؤاس کو چاہئے کہ رب جلیل کے درواز بے پران خاص اوقات نزول رحمت میں صاضری دے اس سے اس کونفس وشیطان اور دوسرے موانع خیر کے مقابلہ میں مدد ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ گوآنے والے فتنوں کی خبر دی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم! ان سے نجات کی صورت کیا ہوگی؟ تو آپ سے فرمایا ''الجاء الی الایمان و الاعمال الصالحات'' (ایمان واعمال صالحی پناہ لینا' لہٰذا اس زمانے میں کہ فتنوں کی کثرت ہوگئی ہے اس نے نبا کہ دواٹھانا جائے۔

۲-مقصد ترغیب وتح بیض ہے کہ ان اوقات میں حق تعالی کے ساتھ خاص تعلق وربط قائم کیا جائے تا کہ مشکلات و پر بیٹانیوں کے وقت اس کی مدوتہ ہارے شامل حال ہو۔حدیث میں ہے کہ جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لئے تمام نیکیوں کے درواز ہے کھل گئے اور حدیث قدی میں ہے کہ جس کو میری یا دانی ضرور بات کے سوال سے مشغول کر دے اس کو میں سوال کرنے والوں کی نسبت سے زیادہ اورا چھا دیتا ہوں''۔ میں او پر علا مہ محدث ابن ابی جمرہ کی طویل شرح کا خلاصہ درج کر دیا گیا کیونکہ حدیث الباب کا مضمون نہایت اہم تھا اور عربی شروح میں بھی اس پر بہت کم لکھا گیا تھا' پھرار دو میں تو کہیں اس کی تشریعات نظر سے گزری ہی نتھیں۔

#### افادات انور

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب کے خصوص افادات پیش کئے جاتے ہیں فرمایا قرآن مجید میں یہودیت ونفرانیت کو صنیفیت کے مقابل ذکر فرمایا۔ قالو اکو نو ہو داً او نصاری تھتدو ا' قل بل ملة ابر اہیم حنیفا۔ پس یہودیت ونفرانیت کی ندمت فرمائی اور صنیفیت کی مدح فرمائی حالانکہ وہ دونوں بھی ادیان ساویہ میں سے تھ اس اشکال کاحل میرے نزدیک بیہ ہے یہودیت ونفرانیت دراصل انتاع توریت وانجیل کا مرادف ہے اور چونکہ ان دونوں کتب سایہ کی ان کے بعین نے تحریف ردی تواب بیدونوں القاب بھی اس تحریف شدہ تورات وانجیل کے اتباع ہی پر بولے گئے لہذا ان کی ندمت اور صنیفیت سے ان کامقابلہ بھی سے جموریا۔

سب سے پہلے حنیف حضرت ابراہیم کالقب ہوا ہے کیونکہ وہ کفار کی طرف مبعوث ہوئے سے بخلاف حضرت موئ اور حضرت عیسیٰ علیماالسلام کے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے جونسبا مسلمان سے اس کے اگر چہ وہ بھی یقیناً حنیف سے مگر بیلقب ان کونہیں ملا۔
حق تعالیٰ نے سب لوگوں کوحنیف ہی کی وعوت دی ہے 'و مآ امر و االا لیعبدو اللہ محصلین له المدین حنفآء پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے المملل و النحل میں دیکھا کہ حنیف صابی کا مقابل ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حنیف معترف و مقرنبوت ہوتا ہے اور صابی منکر نبوت ہوتا ہے۔

حافظابن تيميدكي غلطي

حافظ ابن تيمية كسامنے صابى كى بحث كئى جگه آئى مرانهوں نے كئى جگه تشفى بخش بات نبير لكھى ايك جگه لكھا كه قوم نمرود صابى تھى ان الله ميں فلسفه تھا اور ان بى سے فارا بى نے فلسفه سيکھا ہے گھر آيت ان الذين آمنو او الذين هادو او النصارى و الصابئين من امن بالله و اليوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجر هم عند ربهم و لاخوف عليهم و لا هم يحزنوں (آيت نمبر ٢٣ بقره) پر گزرے اور

چونکہ صابئین کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کی'اس لئے اس کی تفسیر صابئین کومونین قرار دیا' وہ سمجھے ہیں کہ جس طرح یہود و نصاریٰ اپنی یہودیت و نصرانیت کے باوجودا پنے زمانہ میں مومن تھے ایسے ہی صائبین بھی باوجودا پنی صائبیت کے اپنے زمانے میں مومن تھے حالانکہ صائبین کسی وقت بھی ایمان نہیں لائے کیونکہ ان میں سے ایک فرقہ کاعقیدہ تو فلاسفہ کے طریقہ پراول مبادی پرتھا' دوسرا فرقہ نجوم کی پرستش کرتا تھا' تیسرا فرقہ بت تراش کران کی عبادت کرتا تھا ( کما فی روح المعانی واحکام القرآن للجصاص)

غرض علاء نے صائبین کے حالات پر تفصیل ہے بحث کی ہے ان کے احوال وعقا ئدخفا میں نہیں رہے اور سب میں ہے اچھی محققانہ اور کافی شافی بحث امام ابو بکر جصاص نے تین جگہ اپنی تفسیر میں کی ہے اور ابن ندیم نے فہرست میں بھی خوب لکھا ہے۔

میراخیال بیہ ہے کہ صائبین اپنی مختر عات اور شیطانی تسویلات پرعقیدہ کرتے تھے اوراگر چہان کے یہاں بچھ باتیں نبوت کی بھی تھیں مگروہ کسی خاص نبی کا اتباع نہیں کرتے تھے۔

توجب کے حسب تحقیق علم محققین صائبین منکر نبوت اورغیر اللہ کے پرستار رہے ہیں تو ان کو حافظ ابن تیمیہ کا مونین قرار دینا کس طرح درست ہوسکتا ہے؟ پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ علماء نے من امن باللہ میں مرادمن یومن لیا ہے۔ یعنی ان میں سے جوستقبل میں اس طرح ایمان لائے گاالخ تا کہ بظاہر ان اللہ بن امنو ا سابق سے تکرار نہ لازم آئے۔

میرے نزدیک بہتریہ ہے کہ دوسرے جملہ من آمن باللہ '' کوبطوراستناف مانا جائے جس طرح نحومیں لفظ اما کے ذریعے استناف ہوا کرتا ہے (مثلاً اما علما فکذا و اماعملا فکذاوغیرہ)

فرمایا کہ صابی کے معنی ہیں'' ہٹا ہوا اور پھرا ہوا راہ ہے'' (اس کا مقابل حنیف ہے سیدھا ایک جانب دین حق کی طرف چلنے والا کہ دوسرے جوانب واطراف کی طرف رخ نہ پھیرے ) حافظ ابن تیمیدگی چونگہ عربیت ناقص ہے اس لئے انہوں نے صابی کے معنی وحقیقت کو

اس میں ایک تو حضرت موی علیہ السلام کی بحالت خطاب عائب قرار دیا ووسرے فقیضت قبضہ کا ترجمہ رسول کی پیروی میں پچھ لیا تھا نہ عربی زبان کے محاورہ کے لحاظ سے بچے ہے نہ کسی مفسر نے ایسی تفییر کی ہے تفییر ابن کثیر وروح المعانی وغیرہ میں پوراوا قعد متند طریقہ سے بتفصیل قتل ہواہے وہاں دیکھا جائے۔واللہ اعلم۔

#### صحیح طور سے نہیں سمجھاا ور فلطی ہے اس کو دین ساوی کا ایک فرقد اور مومن قرار دیا ہے۔

# حديث الباب كى اہميت

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ صدیث الباب نہایت اہم اورجلیل القدر صدیث ہے پھر ہر جملہ کا اردوزبان ہیں اس طرح
ترجہ ومطلب بتلایا ''لن بیشاد المدین '' کوئی مخت نہیں پکڑے گادین کو گرکہ دین اس پر غالب آئے گا مثلاً احتیاط ہی پگل کرے
بایزید یا جنید جیسا بنے کا زعم رکھتا ہوایسا نہ چاہئے بلکہ بھی رخصت پر' بھی جواز پر اور بھی عزیمت پر بھی عمل کرنا چاہئے ۔''سددوا'' سداد بالفتح
سے مشتق ہے' میانہ روی اختیار کرو' سفاد بالکسر ہے نہیں ہے جس کے معنی ڈاٹ کے ہیں ۔''فار ہوا'' بلند پروازی مت کروپاس پاس اور
نزدیک آ جا دَاور جس قدر ہو سے عمل کرو'' وابشروا'' یعنی جس قدر عمل ہو سے اس کے مطابق خدا ہے توقع رکھو۔ سنا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمتہ
اللہ علیہ بیعدیث بیعت کرنے کے وقت سنایا کرتے تھے اور بالغد وہ والروحة سے مرادش وشام و آخریل کے اوقات میں ذکر الہی کرنا بتلاتے
تھا گرچہ صدیث کا ورود جہاد کے بارے میں ہوا ہے' اس طرح غدوہ کے معنی اگرچہ صرح کے وقت چلنے کے ہیں عگر یہاں نما ذصح سے قبل و بعد
ذکر کرنا ہے اور روحہ کے میں المدلج ہے ہیں یہاں مرادع عمر کے بعد کچھ ذکر کرنا ہے اور شہیء من المدلج ہے سے مراد آخر شب
شی تجہد'ذکر اذکا راور حسین حسین و فیرہ کا ورود ہے۔

ایک غلطهمی کاازاله

حدیث الباب کی شرح میں ایک جگد نظر سے گذرا کہ میاندروی واستقامت چونکہ بہت دشوار ہے ای لیے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے " "شیبنی هو د فرمایا تھا کہ اس سورت میں فاستقم سما امر ت کا تھم نازل ہوا ہے مگر بیطریتی استدلال کمزور ہے علامہ آلوی رحمتہ الله علیہ نے اپنی تغییرروح المعانی میں کئی جگداس پر بحث کی ہے۔

آپ نے ابتداء سورہ میں تحریر فرمایا کہ صحابہ کرام نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آپ پر بڑھا ہے کہ ٹار بہت جلد
ظاہر ہو گئے؟ اس پرآپ نے فرمایا'' مجھے سورہ ہو داورای جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا بنادیا''۔ حضرت ابو بکرصد بی نے اس طرح عرض کیا
تو فرمایا ہاں! مجھے سورہ ہو د، سورہ واقعہ، مرسلات عم بیساً لون اورا ذائشس کورت نے بوڑھا کر دیا حضرت عرض کرنے پر سورہ ہو د کے
ساتھ صرف عم، واقعہ اورا ذائشس کورت کا ذکر فرمایا ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ قبل از وقت بوڑھا کرنے والے اسباب وہ ہیں جن کا ذکر
ان سب سورتوں میں ہوا ہے اوراستقامت کا تھم چونکہ صرف سورہ ہو دمیں ہے۔ اس لیے اس کو خاص کرنا تھے نہیں،

لہذاوہ مشترک ذکر شدہ اموراہوال ہوم قیامت اوراخبار ہلاکتِ اہم وغیرہ ہو سکتے ہیں اورای کی تائید دوسرے آثار سے بھی ہوتی ہے، پھرعلامہ آلوی نے یہ بھی لکھا کہ بعض ساداتِ صوفیہ نے ابوعلی مشتری کی ایک منامی روایت پر بھروسہ کر کے استقامت والی بات کو خاص سمجھ لیا ہے، جواس طرح ہے کہ ہیں نے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب ہیں عرض کیا کہ آپ سے جو "شیبنی ہود" والی روایت ہے سمجھ لیا ہے، جواس طرح ہے کہ ہیں نے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب ہیں عرض کیا کہ آپ سے جو "شیبنی ہود" والی روایت ہے

ا حضرت شاه صاحب نفر مایا ایک حکایت منقول ہے کہ خلیفہ مون نے ایک حدیث پڑھی جس میں سداد من عوض بکسرسین تھا مگراس نے سداد بفتح سین پڑھا تو حضرت ہماد نے ٹو کا اور بتلایا کہ مجے لفظ یہاں سداد ہے ماموں نے کہا کہ جوت لا وَانہوں نے بیشعر پڑھا ۔

اضاعونی و ای فتی اضاعوا یوم کریهة و سداد ثغر

ماموں اس اصلاح سے بہت خوش ہوا اور حضرت جماد کو پچاس ہزار رو پیرکا رقعہ کھے کرایک عامل ( محورز ) کے پاس بھیجا اس عامل نے خطر پڑھ کر دریافت کیا کہ آپ کو بیا انعام کس بات کا ملاہے؟ آپ نے قصہ بتلایا تو اس نے بیس ہزار روپے کا اضافہ کر کے ان کی خدمت میں اس ہزار روپے پیش کئے بیتی اس دور خیر وصلاح میں علم وعلما کی وقعت وقد رنگر وہ علماء آج کی طرح دست سوال دراز کر کے علم وعلماء کوذکیل نہیں کرتے تھے۔ کیا وہ سی ہے، فرمایا۔ سی ہے، میں نے عرض کیا آپ کواس سورت میں ہے کس امرنے بوڑھا کیافضص انبیاء سابقین اور ہلاکت ام نے؟ فرمایا۔ نہیں! بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم فاستقیم سکما اموت نے۔ (بیہی فی شعب الایمان)

علامہ نے فرمایا کہ قل میہ ہے کہ جن چیزوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کیا وہ محض استقامت نہیں، بلکہ دوسرے امور بھی ہیں جو سورہ ہوداور دوسری سورتوں میں مذکور ہیں، جوآپ کے منصب رفیع اور مرتبہ جلیل کے لحاظ سے آپ کے قلبِ مبارک کومتا ٹرکرنے والے تھے اور جن کوصحابہ خود ہی سمجھتے تھے، اسی لیے کسی نے آپ سے سوال نہیں کیا۔

اگریددعویٰ کیا جائے کہ استقامت والی بات ہی سب صحابہ سمجھے ہوئے تھے، اس لیے کسی نے سوال نہیں کیا اور صرف ابوعلی کوشک و در تھا، انہوں نے سوال کرلیا تو اس کوشلیم کر لینے پر بھی بیا شکال باقی رہے گا کہ صحابہ نے دوسری سورتوں کے بارے میں کیوں سوال نہیں فرمایا جب کہ ان میں استقامت کا ذکر نہیں تھا، بلکہ صرف اہوال قیامت و ہلاک امم کا ذکر تھا؟ اگر کہا جائے کہ صحابہ کو بیہ معلوم تھا کہ سورہ ہود میں تو بوڑھا کرنے والا سبب امر استقامت ہے اور دوسری سورتوں میں ذکرِ قیامت و ہلاک تام ہے، تو ضرِ الی علی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مکمل نفی والا اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

اورا گرکہا جائے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سورت سے جو بڑھا پے کا سبب مفہوم ہوتا تھا، اس کو بیان فرما دیا دوسری سورتوں والےاسباب سے تعرض نہیں فرمایا تو بیتو جیہ بھی جس درجے کی ہے ظاہر ہے۔

بہرحال! فدکورہ منامی روایت پراگر چہ ابوعلی ہے اس کی روایت درست بھی ہواعقا دکرنا مناسب نہیں اورخواب دیکھنے والے پوری طرح بات یاد ندر کھنے یاد بیھی ہوئی بات کوزیادہ محقق طور پر منضبط نہ کر سکنے کی تاویل کرلینا،اس سے بہتر ہے کہ روایت منامی کوچھے مان کراس کے معانی ومطالب میں تاویل و تو جیہ کا تکلف کیا جائے۔ (روح المعانی ص ۱۱،۲۰۳)

علامہ آلویؒ ہے آگے آیت ''فاستقم کما امرت' پرکلام کرتے ہوئے فرمایا کہ بیکلمۂ جامعہ ہے، جس کے تحت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کودوا می طور پر ہرمعاملہ میں استقامت اورا فراط و تفریط ہے گئے کر درمیانی خط پر چکنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، خواہ وہ امور علم وعمل میں متعلق ہوں یا خاص آپ کے ذاتی معاملات سے مثلاً تبلیخ احکام، قیام بوطا کھنِ نبوت، اداعِ رسالت میں تحملِ شاق ومشکلات وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ اس قدراہم اور جلیل القدر ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوناحق تعالیٰ ہی کی توفیق ونصرت سے ممکن تھا۔اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہروقت متفکر، دائم الحزن اور ذمہ داریوں کے بوجھ میں دبر ہتے تھے اور بیا مربھی آپ کو بوڑھا کر دینے والا ضرور تھا،اس لیے جب بیآیت اتری تو آپ نے فرمایا شمووا شمووا (مستعد ہوجاؤ کمربستہ ہوجاؤ) کیونکہ آپ کے بعدان سب ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کے تیجے جانشینوں پر پڑنے والاتھا، یہ بھی روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ کو بھی ہنتے ہوئے ہیں دیکھا گیا۔

حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت اس استقامت والی آیت سے زیادہ بھاری اور آپ کوفکر و مشقت میں ڈالنے والی نہیں اتری۔

یہ سب سیحے ہے گرجن مفسرین نے استقامت کی دشواری پر حدیث مشہور'' شیبتنی ہو د'' سے استدلال کیا ہے وہ ظاہر وقوی نہیں،
کیونکہ دوسری بہ کثرت احادیث میں دوسری سورتوں کا بھی ذکر موجود ہے، اس لیے صاحب کشاف نے کہا کہ (تشیب کے لیے) آیتِ
استقامت کی وجہ سے سورہ ہود کی تخصیص بظاہر درست نہیں کیونکہ دوسری احادیث مروبی میں استقامت کا ذکر نہیں ہے اور قوت القلوب میں ہے
کہ زیادہ ظاہراور کھلی بات بیہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوذکرِ اہوالِ قیامت نے بوڑھا کردیا تھا اور گویا آپ نے اس ذکر ہی کے خمن میں

اس روزِ قیامت کے پورے اہوال ومصائب کا مشاہدہ فرمالیا تھاجو حب ارشاد باری تعالیٰ بچوں کو بوڑھا کردےگا۔ (روح المعانی ص۱۲،۱۵۲)
مذکورہ بالاقتم کے حدیثی ابحاث کوشاید کوئی صاحب طوالت کا نام دیں مگرامید ہے کہ اکثر ناظرین اور مشاقین علومِ نبوت ان سے مخطوظ ومستفید ہوں گے اوراندازہ لگائیں گے کہ علم حدیث کی خدمت میں کیسی کیسی موشگا فیاں اور دیدہ ریزیاں علماءِ امت نے کی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ایک آیت یا حدیث پر بھی اگر سیر حاصل بحث ہو سکے اوراس کے متعلق پورے مباحث ہم پیش کر سکیں تو ایسی کاوش کو ناظرین یقیا قدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔و ما تو فیقنا الا باللہ .

باب الصلوة من الایمان و قول الله تعالیٰ و ما کان الله لیضیع ایمانکم یعنی صلوتکم عندالبیتِ (نماز ایمان کا ایک شعبہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کوضائع کرنے والانہیں یعنی تمہاری ان نماز وال کو جوتم نے بیت اللہ کے پاس بیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھی ہیں )

٣٩ ..... حدثنا عمروبن خالد قال ناز هير قال نا ابو اسحاق عن البرآء ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينة نزل على اجداده اوقال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً اوسبعة عشر شهراً وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلواة صلاها صلوة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة قدا روا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم اذكان يصلى قبل بيت المقدس واهل الكتب فلما ولى وجهه قبل البيت انكروذلك قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلو افلم ندرما نقول فيهم فانزل الله عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلو افلم ندرما نقول فيهم فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم.

ترجمہ:۔حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وہلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے نانہال میں اترے جوانصار سے اور وہاں آپ نے ۱۲ یا ۱۲ مہینہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر سے نماز پڑھی اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہور جب بیت اللہ کی طرف براحی عصر کی تھی آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی پڑھی پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آ دمی نکلا اور اس کا گزرانی مجد (بنی حارثہ جس کو مجد بلتیں کہتے میں) کی طرف سے ہواتو وہ رکوع میں سے وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے (بیین کروہ لوگ ای حالت میں بیت اللہ کی طرف منہ بھیرلیا تو انہیں بیام نا گوار ہوا۔
طرف منہ کر کے نماز پڑھا کہ جوراہ ورمیسائی خوش ہوتے سے پھر جب بیت اللہ کی طرف منہ بھیرلیا تو انہیں بیام نا گوار ہوا۔

ز ہیر(ایک راوی) کہتے ہیں کہ ہم سے ابواتحق نے براء سے بیصدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے پچھے مسلمان انقال کر چکے تصاقہ ہمیں بیمعلوم نہ ہوسکا کہان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں تب اللہ تعالی نے بیآیت نازل کی۔

تشریج: پہلے باب میں بتلایا تھا کہ دین آسان ہے یہاں دین کے ستون کا ذکر فر مایا جوسب سے بڑا ترقی ایمان واسلام کا سبب ہونے کے باوجود آسان وہل بھی ہے کیونکہ دن ورات میں گھنٹہ سوا گھنٹہ کاعمل ہے اوراس میں کوئی خاص مشقت جسمانی بھی نہیں پھراس میں سفرو بیاری وغیرہ حالات میں سہولتیں بھی دی گئی ہیں۔

دوسرامقصدامام بخاری کا بیجی ہے کہ تمام اعمال اسلام کی طرح نماز کو بھی ایمان کا ایک جزو بیجھتے ہیں اور اس کے لیے استدلال

وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ہے کیالیکن یہ استدلال جب ہی صحیح ہوسکتا ہے کہ ایمان کا اطلاق نماز پر بطور'' اطلاق الکل علی
المجزو'' فرض کیا جائے اگر یہ بات ثابت نہ ہو سکے تو استدلال کمزور ہے (کما قال الشیخ الانورؓ) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں
اطلاق فذکوراس طور پرنہیں ہے جوامام بخاریؓ نے سمجھا بلکہ یہ باب سرایت ہے ہے گویاان لوگوں کی ۱۲، کاماہ کی ان تمام نمازوں کی جو بیت
المقدس کی طرف پڑھی گئی تھیں اگراکارت وضائع سمجھا جائے تو ایمان کو بھی ضائع قرار دیا جائے گا کہ دین وایمان کو تھا سنے والی چیز ہی گرگئی تو
اس کا اثر ایمان پرضرور پڑنا جا ہے۔

ال کے علاوہ اگرامام صاحب کا مقصد صرف فرقہ مرجہ اہل ہوئ کی تر دید ہے اور ایمان کے ساتھ کمل کی اہمیت ہی بتلانی ہے تو وہ یقینا سیجے ہے۔

بحث ونظر: حضرت شاہ صاحب کے فرمایا کہ یہاں دواشکال ہیں اوّل یہ کہ منسوخ شدہ عمل قبل تھم شنخ مقبول ہوا کرتا ہے پھر صحابہ کو
اس بارے میں کیوں فکروتا مل تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے والے جو مریکے ان کی عاقبت اچھی ہوئی یانہیں اس کا جواب یہ ہے کہ
اسلام میں یہ پہلا شنخ تھا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لہذا صحابہ کرام کو مسئلہ فدکورہ کاعلم نہیں تھا۔

دوسرا شکل میہ ہے کہ صحابہ کو جو کچھ تر دو تھاوہ بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازوں میں تھا بیت اللہ کی طرف پڑھی ہوئی میں نہیں تھا تو امام بخاریؓ

امام بخاری ایسے مواقع میں بڑی دقعیبے نظر سے کام لیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسی ہی صورت ہے وہ مکہ معظمہ کی نمازوں کی خاص حالت کی طرف اشارہ فرمار ہے ہیں کیونکہ علاء کااس میں اختلاف ہے کہ مکہ معظمہ کے قیام میں نبی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم کس جہت کونماز ادا فرماتے تھے۔

حضرت ابن عبال وغیرہ کی رائے ہے کہ آپ نماز تو بیت المقدی ہی طرف تو بو سے تقی کر بیت اللہ کو درمیان میں رکھ کرتا کہ مواجہہ بیت اللہ کا بھی فوت نہ ہود وسرے حضرات کی رائے ہے کہ بیت المقدی کی طرف توجہ فرماتے تھے جب مدیدہ مورہ تشریف لے گئے تو بیت المقدی کی طرف توجہ فرماتے تھے جب مدیدہ مورہ تشریف لے گئے تو بیت المقدی کی طرف تبلہ ہوگیا تھا کیکن بی قول زیادہ ضعیف ہے کیونکہ اس سے قبلہ کی جہت کے بارے میں دوبار ننخ کا تھا معلوم ہوتا ہے للہ نا پہلی رائے زیادہ سے ہالی تقدیم معلوم ہوتا ہے للہ نا پہلی رائے زیادہ سے ہالی کو نفصیل علامہ زرقانی کی شرح المواہب میں موجود ہاور بظاہرامام بخاری بھی اس پہلی ہی رائے کی تو یش فرمارہ ہیں کہ جونمازیں بیلی ہی رائے کی تو یش فرمارہ ہیں کہ جونمازیں بیت اللہ کے پاس پڑھی گئیں وہ بھی بیت المقدی کی طرف تھیں اور عندالبیت لکھ کر بیاشارہ دوقیة فرمایا کہ جب بیت اللہ کے جواز میں ہوتے ہوئے بیت المقدی کی طرف تھی بدرجہ اولی درست ہوئے بیت المقدی اس کے ہوئے بیت المقدی اس کے ہوئے والی ہیں پی تقدیم عبارت اس طرح ہوئی: یعنی صلوت کھ التی صلیتمو ھا عبدالبیت الی بیت المقد س اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میری رائے ہیہ کے عند یہاں زمانہ ہیں عارفہ بیت سے مراد بیت اللہ تی ہم مقصد ہیہ کہ بیت اللہ کے ہرزمانہ میں قبلہ ہونے کی حیثیت مسلم ہے خواہ کی وقت ممل خواہ ہیں وہ ہرگز ضائع نہیں ہوئیں ہوئے اس کی طرف توجہ نمازے وقت منسوخ ہی رہی ہوں وہ ہرگز ضائع نہیں ہوئیں (اور بیت بیت اللہ کے ہرزمانہ میں قبلہ ہونے کی حیثیت مسلم ہے خواہ کی وقت عمل اس کی طرف توجہ نمازے وقت منسوخ ہی رہی ہوں واللہ اعلم.

قبله كي متعلق الهم محقيق

اس بارے میں تو تمام علا کا اتفاق ہے کہ بیت اللہ ( مکمعظمہ) ذریعہ وی اللی قبلہ رہاہے مگر بیت المقدس (شام) کے بارے میں

اختلاف ہے کہوہ بھی وحی اللی کے ذریعہ قبلہ بناتھا یا یوں ہی بنواسرائیل نے اپنی رائے سے قبلہ بنالیا تھا۔

بعض حضرات کا بہی خیال ہے کہ بیت المقدس میں بھی قبلہ نہیں رہا۔ بنی اسرائیل کو تھم تھا کہ اپنی نمازوں میں تابوت کا استقبال کریں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تغییر کرائی تواس میں بیتابوت رکھ دیا تھا اوروہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں اس لیے پڑھتے تھے کہ تابوت مذکوراس میں رکھا ہوا تھا یعنی قبلہ ہونے کی وجہ سے اس کا رخ نہیں کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے اجتماد سے قبلہ بنالیا تھا۔

حافظ ابن قیم کی رائے

عافظ ابن قیم نے بھی ہدایۃ الحیاری میں ای رائے کو اختیار کیا ہے گریدرائے غلط ہے اورخود حافظ ابن قیم بھی اس کوتھام نہیں سکے وجہ یہ
کہ تو ریت میں تصریح ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت اقصلی کی جگہ ایک کھوٹٹا گاڑ دیا تھا اور اپنی اولا دکو وصیت فرمائی تھی کہ جب
ملکِ شام فتح ہوتو ای کوقبلہ بنا کیں پھرکئی فرقوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں تعمیر کرائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اصل حقیقت ہیہ کہ ذبتے دو ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی قربانی ہیت المقدس میں اداکی گئی اور وہ بنی اسرائیل کا قبلہ قرار پایا، دوسر مے حضرت اساعیل علیہ السلام جن کی قربانی کم معظمہ میں بیت کے جوار میں اداکرائی گئی، اس لیے بنی اساعیل کا قبلہ بیت اللہ قرار پایا، اس طرح انبیاعلیہ السلام کے تبعین نے بلاد کی تقسیم اپنے عمل سے کرکے الگ الگ دو قبلے بنا لیے اور شام کی طرف کے سب شہروں کے بسنے والوں نے بیت المقدل کو قبلہ بنالیا اور مدینہ منورہ کے ساکنین بھی اس کو قبلہ سمجھتے تھے۔

حافظ ابن قیم کی طرف جس رائے کی نسبت راقم الحروف نے حضرت شاہ صاحب کے حوالہ سے کسی ہے وہی درست ہے اور صاحب روح المعانی نے بھی آیت و ما انت بتا بع قبلتھم کے تحت حافظ موسوف کی طرف وہی رائے مشوب کی ہے:۔و ذھب ابن القیم الی ان قبلة الطائفتین الآن لم تکن قبلة بوحی و توقیف من الله تعالیٰ بل بمشورة و اجتھاد منھم المخ (روح المعانی ص ۱۱/۱۱) چونکہ فیض الباری ص ۱۳۲۱ میں اس کے خلاف رائے حافظ ابن قیم کی طرف منسوب ہوگئ ہے جب کہ میری صبط کردہ تقریر درس بخاری میں دوسری بات (مع تقید حضرت شاہ صاحب ) موجود ہے اورائی کی تائید بعد کوروح المعانی کے ندکورہ بالاحوالہ سے بھی ہوگئی لہذار فع اشتباہ کے دوسری بات (مع تقید حضرت شاہ صاحب ) موجود ہے اورائی کی تائید بعد کوروح المعانی کے ندکورہ بالاحوالہ سے بھی ہوگئی لہذار فع اشتباہ کے لیے یہاں ان چند سطور کا اضافہ کرر باہوں ، و الله اعلم .

قبله كي تقسيم حسب تقسيم بلاو

اس دستور کے تحت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئو آپ نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی ۱۱، کا ماہ تک بیت المقدس ہی کی طرف نمازیں پڑھیں، مگر آپ کی ولی خواہش بہت مصالح کے باعث بھی یہی رہی کہ مستقل طور سے اس امت کا قبلہ بیت اللہ ( کلہ معظمہ) ہی ہوجائے، جس کی چند بڑی وجوہ تھیں، ایک یہ کہ سب سے اول وافضل وہی قبلہ تھا۔ کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، پھر اس کے چالیس سال بعد بیت اقصی بنایا گیا، دوسرے اس لیے کہ تقدیم بلا دواقوام کے اصول مخترعہ کے تحت دوقی ہے بیت اللہ ہی کے بیت اللہ ہی کے لیا میں بیت اللہ ہی بیت اللہ ہی ہونے کو ای پر موقوف بیجھے تھے کہ اس دین میں بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گئا میں ایک مندوق چھے تھے کہ اس دین میں بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گئا میں ایک صندوق چلا آپ کو بیت اللہ کو قبلہ قبلہ ہونے دوائی پر موقوف بیجھے تھے کہ اس دین میں بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گئا میں ایک صندوق چلا آ تا تھا جس میں ترکات سے حضرت موٹی علیا اسلام دغیرہ انبیاء بی اسرائیل میں ایک مندوق چلا آئی کے وقت آگر کے کتے اور دائی اس کی برکت سے فتح دیا تا تھا جس میں ترکات سے حضرت موٹی علیا اسلام دغیرہ انبیاء بی اسرائیل کے اس کو بی اسرائیل گزائی کے وقت آگر دکھے تھے ادار اللہ تعالی اس کی برکت سے فتح دیا تا تھا جس میں ترکات سے حضرت موٹی علیا اسلام دغیرہ انبیاء بی اسرائیل میں ایک میں ایک اس کو بی اسرائیل کی برکت سے فتی دیا تھا دور دو تھیں۔

گیا ہو، چوتھاس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اساعیل میں تھا ورفطر ﷺ آپ کواپنے آبا وَاجداد کے قبلہ بیت اللہ سے قبلی علاقہ زیادہ تھا۔ (وغیرہ وجوہ جن کوامام رازی نے بسط وتفصیل ہے لکھا ہے )۔

#### دونول قبلےاصالةً برابر تھے

غرض آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں قبلے اصل کے لحاظ سے یکسال درجہ کے تھے، جن کی طرف حب تقسیم بلاد تو موں نے نمازوں کے وقت رخ کیا تھا اور آپ نے بھی مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں ای تقسیم کے موافق عمل فرمایا تھا، اس لیے حافظ ابن قیم کی بیرائے سیح نہیں کہ بیتِ اقصلی قبلہ تھا ہی نہیں اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، بیت اللہ سے چاہیں ہم سال بعد بیت اقصلی (مجداقصلی) کی تغیر کا ثبوت بھی اس کے خلاف ہے وغیرہ۔

اسی طرح بعض لوگوں کی بیرائے بھی صحیح نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کراتنی مدت تک تالیفِ قلوبِ یہود کے لیے بیت اقطے کی طرف نمازیں پڑھی تھیں۔

اہم علمی نکات

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک اور نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبالِ قبلہ کا حال آپ کی معراح مبارک کے حال سے مشابہ ہے، جس طرح آپ کو بیتِ اقصٰی سے معراج کی ابتداء کرائی گئی اور بیت اللہ سے ابتداء نہیں کرائی گئی ،اسی طرح آپ کو پہلے استقبالِ بیت اللہ ہی ہوا، پھراستقبال بیت اللہ کا ہوا، کیونکہ جائے استقرار اور منتہا کے سفر بیت اللہ ہی ہے اور اس طرح سمجھنے میں نشخ کے مکر رہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

اس کے علاوہ ایک نکتہ دوسرا ہے جواس سے بھی زیادہ دقیق ہے کہ بیت اللہ بطور دیوانِ خاص ہے جواصلی مستقر ہوتا ہے اور بیت المقدس بطور دیوانِ خاص ہے جواصلی مستقر ہوتا ہے اور بیت المقدس بطور دیوانِ عام ہے جو بوقتِ ضرورت منعقد کیا جاتا ہے ،اس نقط نظر سے سوچا جائے تواق لا بیت اللہ کا مکم معظمہ میں قبلہ ہونا، پھر بیت المقدس کا مدیشر سے معلم میں تسکیا ہے ،واللہ اعلم.

تاويلِ قبله والى پہلی نماز

یامرزیر بحث رہا ہے کہ تحویلِ قبلہ کے بعد سب سے پہلے کون ی نماز پڑھی گئی،امام بخاری نے یہاں صراحت کے ساتھ لکھا کہ سب سے پہلی نماز جو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف کو پڑھی وہ نماز عصرتھی اور سیر کی کتابوں بیں پیضرت ملتی ہے کہ وہ نماز ظہرتھی۔ حافظ ابن ججڑنے ان دونوں صورتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ پہلی نماز تو وقتِ ظہر ہی کی تھی لیک ننے دور کعتوں کے بعد ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محبوبہ بلتین میں جھے یعنی مجربر بنی سلمہ میں جو مدینہ طیبہ سے تقریباً تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ ( یہ بھی روایت ہے کہ آپ وہاں بشر بن البراء کی نماز جناز ہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تصاور و ہیں ظہر کا وقت ہوگیا اس لیے نماز مہد بنی سلمہ میں ہی ادا فرمانی اور دورکعت کے بعد آپ مع صحابہ کے بیت المتدی سے بیت اللہ کی طرف گھوم گئے اور مردوں ،عورتوں کی صفیں بھی بدل گئیں ) اس کے بعد پھر پوری نماز آپ نے عصر کے وقت مجد نبوی میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے اور مردوں ،عورتوں کی صفیں بھی بدل گئیں ) اس

حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ علامہ سمہو دی (تلمیزِ ابنِ جمر) کی'' وفاءالوفا باخبار دارالمصطفے سے ثابت ہوتا ہے کہ آ بتِ تحویل کا نزول سے بنوی میں ہوا تھا نہ کہ محدِ نبوی میں ہوا تھا نہ کہ محدِ نبوی میں ہوا تھا نہ کہ محدِ نبوی میں ادراس نزول کے واقعہ سے حافظ ابن جمرکوذ ہول ہوا ہے (در نہ اس طرح نہ فرماتے کہ تحقیق یہ ہے تحویل قبلہ کے بعد بنوسلمہ کی محدِ میں اور اس کے سبب ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھی ہے ادر محدِ نبوی میں عصر پڑھی ہے (فق میں المری میں المری کی دائے کو امام ابن سعد نے تر دد کے ساتھ لکھا کہ تحویلِ قبلہ نماز ظہر یا عصر میں ہوئی ہے ، (فتح الباری ص المراے) علامہ سیوطیؓ نے اہل سیر کی رائے کو امام

بخاری کی رائے پرترجیج دی ہے اور علامہ آلوی نے لکھا کہ بعض لوگوں نے قاضی عیاض کی ذکر کر دہ روایت (اداء نمازِ ظهر بن سلمہ فدکور) ہے استدلال کیا ہے لیکن پیر بقول علامہ سیوطیؓ کے حدیث نبوی کی تحریف ہے کیونکہ بنوسلمہ میں جونماز تحویلِ قبلہ کے بعد سب سے پہلے پڑھی گئی۔اس میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام نہیں تتھا ورنہ آپ نے نماز کے اندرعملا تحویلِ قبلہ فرمائی چنانچے نسائی کی فدکورہ ذیل روایت سے بیہ بات صاف ہوجاتی ہے۔

ابوسعید بن المعلی کابیان ہے کہ ہم دو پہر کے وقت مجد کی طرف جایا کرتے تھے ایک دن ادھر گزر ہے تو دیکھا حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم منبر پرتشریف رکھتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ آج کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے اور بیٹھ گیا نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قلد نوی تقلب و جھک فی المسمآء تلاوت فرمائی میں نے اپنے ساتھی ہے کہا آؤ! حضور کے منبر پر سے انز نے کے قبل ہی دورکعت پڑھ لیں تاکہ ہم سب پہلے نماز پڑھنے والے ہوجائیں (یعنی بیت اللہ کی طرف چنانچہ ہم دونوں نے دورکعت پڑھیں۔

پھرآپ منبرے ازے اور نماز ظہر پڑھائی علامہ عینی نے فعمو علی اہل مسجد کے ذیل میں لکھا کہ بیلوگ اہل مسجد جن ہے جن پروہ گزرنے والانماز عصر کے وقت گزراہے اوران لوگوں نے پچھ نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی تھر باقی بیت اللہ کی طرف پڑھی ہے اوراہلِ قبا کواسی طرح صبح کی نماز میں خبرد ہے والے نے خبر دی ہے اورانہوں نے بھی آدھی نماز بیتِ اقصے کی طرف اور آدھی بیت اللہ کی طرف اواکی ہے۔

#### حافظ وعلامه سيوطي

پھر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ علامہ سیوطیؓ بڑے محدث تنے بلکہ وہ تبحر میں حافظ سے زیادہ ہیں البتہ فن حافظ کے یہاں زیادہ ہے میں علامہ سیوطیؓ کے نمازِ عصر کے بارے میں اصرار اور علامہ آلوی کی ترجیح روایتِ سیر کے باعث متر دد ہو گیا ہوں یہ بھی فرمایا کہ حافظ سیوطی نے بیضاوی کی تخ تنج کی ہے جومراجعت کے قابل ہے۔

# مدينه مين استقبال بيت المقدس كي مدت

اقوال مختلف ہیں ۱۷ماہ یا ۱۷مار حضرتِ ابن عباسؓ کی روایت ہے ۱۱ رکیج الاوّل کو داخلہ مدینہ طیبہ ثابت ہوتا ہے اوراس پر بھی اکثر حضرات کا اتفاق ہے کہا گلے سال نصف رجب پرتحویلِ قبلہ کا حکم نازل ہوا۔

امام ترندی وسلم نے ۱۷ ماہ قرار دیتے اس طرح که ۱۷ ماہ کامل ہوئے اور زائد تین روز کالحاظ نہیں کیا۔امام نووی نے شرح مسلم میں اسی قول کورائح قرار دیا ہے اور شرح بخاری میں لکھا کہ یہاں اگر چہ شک کاکلمہ ہے مگرامام مسلم وغیرہ نے براء سے ۱۷ ماہ کی روایت بلاشک کی ہے لہذااسی پراعتاد ہونا جا ہے۔واللہ اعلم.

ا مام بزار وطبرانی وغیرہ نے کا ماہ قرار دیے کہ رئیج الا وّل اور رجب (اوّل وآخر ماہ) کو پورا گن لیا بمحدث ابن حبان نے کا ماہ اور تین دن بتلائے اس طرح کہ ابن حبیب کا قول شعبان میں تحویلِ قبلہ کا ہے (جس کوامام نو وی نے بھی روضہ میں ذکر کیا ہے اوراس پر پچھ نفتہ نہیں کیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے ۱۸ماہ معلوم ہوتے ہیں وہ بھی غالبًا شعبان کو ملاکراور کسرکو پورا قرار دے کر ہے امام بخاری نے شک کے ساتھ ۱۲یا کا ماہ قرار دیئے ہیں۔ (شروح ابخاری س ۱۸۱۱)

# يهودوابل كتاب كي مسرت وناراضكي

روایت میں ہے کہ یہود واہل کتاب کواس امر کی خوشی تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت ِالمقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں پھر جب تحویلِ قبلہ ہوئی توان کو یہ بات نا پہند ہوئی۔

سوال بیہ ہے کہ یہودکوتو اس لیے خوشی ہوگی کہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا مگراہل کتاب سے اگر نصاری مراد ہیں تو ان کا قبلہ بیت اللحم
(مقامِ ولا دت عیسیٰ علیہ السلام تھاجو بیت المقدس سے سمتِ مشرق ہیں تھا ان کے لیے تو کوئی وجہ خوشی کی اور بیت اللہ کی طرف قبلہ ہوجانے پر
ناراضگی کی بھی نہتی ان کے واسطے دونوں برابر تھے جواب بیہ ہے کہ اہل گتاب سے مراد نصاری ہیں اور مدینہ طیبہ کے زمانے میں جب
استقبال بیت المقدس ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ہی بیت اللحم کا بھی ہوجاتا تھا کیونکہ وہ دونوں اس کے لحاظ سے ایک ہی سمت میں تھے دوسر سے
بیکہ دین موسوی کو وہ بھی مانتے تھے اس لیے بیت المقدس کی بھی پوری عظمت کرتے تھے علامہ قسطلا ٹی نے بیدوجہ قرار دی کہ بیت المقدس
اگر چہ نصاری کا قبلہ نہ تھا گر جعاللہ ہو دوہ بھی خوش ہوئے اور تحویل قبلہ پر بھی ان کے اتباع میں ناخوش ہوئے۔

تحويلِ قبلہ ہے بل کے مقتولین

حافظ ابنِ حجرؓ نے لکھا کہ مجھے زہیر کی روایت کے سوا کوئی ایسی روایت نہیں ملی جس میں تحویل سے قبل کسی کے مقتول ہونے کا ذکر ہو کیونکہ اس وقت کوئی غزوہ و جہاد بھی نہیں ہوا تھا۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس طرح قبل تحویل مطلقا نفی قبل صحیح نہیں معلوم ہوتی اور ممکن ہے کہ روایت زہیر میں مکہ معظمہ کے زمانے کے مقتولین مراد ہوں، مدینہ منورہ کے نہ ہوں جس کا ذکر خود حافظ نے بھی آخر میں کیا ہے اور لکھا کہ اگر زہیر سے لفظ قبلوا کی روایت قطعی سمجھ کی جائے تو اس سے مرادوہ بعض غیر مشہور مسلمان ہو سکتے ہیں جواس مدت کے اندر بغیر جہاد کے قبل ہوئے اوران کے نام اس لیے نہ مل سکے کہ اس قت تاریخ منضبط کرنے کی طرف زیادہ توجہ نہ ہوئی تھی۔

اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ پھر میں نے مغازی میں ایک فیخص کا ذکر دیکھا جس کے اسلام میں اختلاف ہے سوید بن صامت کہ وہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ عقبہ میں انصار بھی نہ آئے تھے حضور نے ان پر اسلام پیش کیا انہوں نے کہا کہ یہ بات تو اچھی ہے پھر وہ مدینہ پنچے اور بغاث کے واقعہ میں قتل ہوئے جو بجرت سے پہلے کا ہے اس کے بعد ان کی قوم کے آدمی کہا کہ یہ بات تو اچھی ہے پھر وہ مدینہ پنچے اور بغاث کے واقعہ میں قتل ہوئے جو بجر حافظ نے بعض فضلا کے حوالے سے بیتو جیہ بھی نقل کی کہ کرتے تھے کہ وہ بحالتِ اسلام قتل ہوئے حافظ نے کہا کہ مکن ہوئے تھے وہ اس سے مراد ہیں جیسے محالہ کے والدین ، حافظ نے اس رائے پر یہ مدخلہ میں جوضعیف کمز ورمظلوم مسلمان کفار کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے وہ اس سے مراد ہیں جیسے محالہ کے والدین ، حافظ نے اس رائے پر یہ تقید کی کہ اس تو جیہ کی صحت اس پر موقوف ہے کہ ان دونوں کا قتل اس اء کے بعد ثابت ہوجائے (فتح الباری میں الم

ہارےعلامہ محقق حافظ عینی ؓنے حافظ ابنِ حجر کی یہ پوری عبارت نقل کر کے اس پر تعقب ونقد کیا ہے جس سے حافظ عینی کی دقتِ نظراور شانِ تحقیق نمایاں ہے فرمایا۔ مجھے اس میں کئی وجوہ سے کلام ہے۔

(۱)اس کی بنیادایک احمالی و شکی بات پرے (جومقام محقیق کے مناسب نہیں۔)

(۲)اس زمانہ میں تاریخ کا اعتنا کم تھاکسی طرح درست نہیں دوسرے جن لوگوں نے قبل تحویل کے دس (۱۰)انقال کرنے والے اشخاص کے نام منضبط کئے کیا وہ آل ہونے والے حضرات کے نام نہ لکھتے حالانکہ ان کی زیادہ فضلیت وشرف کے باعث ان کے ناموں کا ضبط وُقل زیادہ اہم بھی تھا، بہنبیت اپنی موت سے مرنے والوں کے۔

(٣) ....جس مخص کا ذکر مغازی ہے کیا گیا ہے وہ قابلِ استناد نہیں کیونکہ اس کے اسلام میں اختلاف ہے دوسرے وہ ایک ہے اور روایت میں قتلو اجمع کا صیغہ ہے جس سے جماعت مراد ہوتی ہے اور اس کا کم سے کم درجہ تین ہے۔

(٣) ..... بغاث كا واقعه دور جالميت مين اوس وخزرج كے درميان پيش آيا ہے اس وقت اسلام كى دعوت كہال تھى؟ غرض بغاث كا

واقعہ کہاں اوراس سے استدلال کسی مختص کے بیت المقدس سے قبلہ ہونے کے وقت مقتول ہونے پر کہاں؟ بڑا بے کل استدلال ہے۔ پھر حافظ عینی نے صغانی کا حوالہ بھی پیش کیا کہ بعناث مدینہ طیبہ سے دورات کی مسافت پر ایک مقام ہے اور یوم بعناث سے مرادوہ دن ہوتا ہے جس میں اوس وخزرج باہم کڑے تھے (عمرۃ القاری ص /۲۹۰)

لشخ احکام کی بحث

حافظ عینیؓ نے اس موقع پرنٹے احکام کی نہایت مفید بحث لکھی ہے جو قابل ذکر ہے۔

(۱) ...... کم تحویل قبلہ ہے ثابت ہوا کہ کئے احکام درست ہے اور یہ مسئلہ مجمع علیہا ہے سب کا اس پر اتفاق ہے بجز ایک نا قابلِ اعتنا جماعت کے پھر جمیع احکام شرح میں عقلاً بھی نئے درست ہے۔ یبود میں ہے بعض لوگ نئے کونقلا باطل کہتے ہیں یعنی جواحکام تورات میں آچکے ہیں وہ ان کے نزدیک نا قابلِ نئے ہیں اس دعویٰ پر دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ تورات میں ہے تمسکو ا بالسبت ما دامت السمنوات و الارض اوراس کی نقل متواتر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ''ان کی شریعت منسوخ نہ ہوگئ 'اوران میں ہے کہ اوگ نئے کوعقلاً باطل کہتے ہیں۔

کنے کو جائز کہنے والوں کی تعلی دلیل ہے کہ حضرت آوم علیہ السلام کی شریعت میں بہنوں سے نکاح جائز تھا اوراس سے توالد و تاسل بھی ہوا جس سے کوئی انکارٹیس کرسکا اور تو رات میں بھی فرکے کہ حضرت آوم علیہ السلام کواس امر کا تھم ملا تھا کہ وہ اسپی جواز تھا تھی کہ بیٹیوں سے کردیں اس کے بعد وہ تھم منسوخ ہوگیا ای طرح حضرت ہوگیا ای طرح حضرت ہوگیا ای طرح کہ دان سب کی جانوں کو غلہ وطعام کے بدلے میں فرید لیا تھا کہ ہوگی تھا ہوا کہ انہوں نے زمانہ قبط میں سب اہلی مصر کو غلام بنالیا تھا اس طرح کہ دان سب کی جانوں کو غلہ وطعام کے بدلے میں فرید لیا تھا کہ ہوگیا اور کوئلہ وطعام کے بدلے میں فرید لیا تھا کہ ہوگیا اور کوئلہ وطعام کے بدلے میں فرید لیا تھا کہ ہوگیا اور کہ ہوگیا ہو کہ ہوگیا اور کہ ہوگیا ہوگیا کہ ہوگیا ہوگی کہ ہوگیا ہوگیا ہوگی کہ ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی کہ ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی

پھربعض یہودکا خیال ہے کہ حضرت عزیر نے اس میں پھیرحذف والحاق بھی کیا ہے ایسی صورت میں اس پروثوق کرنااور بھی دشوار ہے۔ (۲) .....دوسرے معلوم ہوا کہ سنت کا ننخ قرآن مجید کے ذریعہ جائز ہے اور یہ جمہورا شاعرہ ومعتزلہ کا غذہب ہے امام شافعی کے اس میں دوقول ہیں ایک میہ کہ جائز نہیں جیسا کہ ان کے نزدیک قرآن مجید کا ننخ سنت سے جائز نہیں قاضی عیاض نے فرمایا کہ اکثر علماء نے اس کو عقلاً وسمعاً جائز سمجھا ہے اور بعض نے عقلاً درست اور سمعاً ممنوع کہا۔

امام رازی نے فرمایا: \_امام شافعی اور ہمارے اکثر اصحاب نے ، نیز اہل ظاہر اور امام احمہ نے (ایک قول میں) کتاب اللہ کا شخ سنت

متواترہ سے قطعاً ممنوع قرار دیااور جمہور علاء، نیز امام ابو حنیفہ و مالک نے اس کو جائز قرار دیا۔ اس کے بعد ہرایک کے دلائل ذکر کئے جاتے ہیں ہے۔ جن چونکہ نہایت اہم ہاں لیے باذوق ناظرین اور اہل علم کے لیے بطور ضیافتِ علمیہ پیش کی جارہی ہے۔
میں یہ بحث چونکہ نہایت اہم ہے اس لیے باذوق ناظرین اور اہل علم کے لیے بطور ضیافتِ علمیہ پیش کی جارہی ہے۔
دلیل جوازِ سنت بہقر آن مجید

یہ کہ توجہ بیت المقدس کی طرف کتاب اللہ سے ٹابت نہیں تھی اور وہ آیت و حیث ماکنتہ فولو او جو ھکم شطرہ سے منسوخ ہوگی، امام شافع کی طرف سے اس کا جواب بیدیا گیا کہ یہاں ننخ قرآن بقرآن ہے کیونکہ پہلے حکم امتیازی قرآن مجیدہی سے ٹابت تھا ایندما تولو افتح وجہ اللہ بھروہ حکم استقبال قبلہ سے منسوخ ہوا بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ اقیموا الصلوۃ میں اجمال تھا جس کی تفییر چندامور سے کی گئی ان ہی میں سے توجہ بیت المقدس بھی تھی اس طرح گویا وہ بھی بھی مامور بدلفظا ہوگی پس توجہ بیت المقدس کا حکم قرآن ہی سے بٹابت ہوگیا تھا جس کا ننخ بھی قرآن سے ہوا بعض نے کہا کہ ننخ تو سنت سے ہی ہواقرآن مجید نے اس کی موافقت کی ہے لہذا ننخ سنت بست ہوا۔ حافظ عینی نے لکھا کہ پہلے دونوں جواب اس لیے مقبول نہیں کہ اگر اس طرح توجیہ کرلینی درست ہوتو پھرکوئی ناسخ منسوخ سے متاز نہ ہوسکے گا کیونکہ بیدونوں جواب ہرناسخ ومنسوخ میں چل سکتے ہیں اور تیسرا جواب ادعاء محض ہے اس لیے وہ بھی قابل قبول نہیں۔

(٣) ....خبرواحد سے بھی جواز نشخ ثابت ہوا قاضی عیاض نے فرمایا کہ اس کو قاضی ابو بکر بن العربی وغیرہ محققین نے اختیار کیا ہے وجہ یہ کہ جس طرح قرآن مجیدوسنتِ متواترہ پڑمل قطعی ہے اسی طرح خبر واحد پر بھی ہے اوراس کوامام غزالی اور مالکی ٹیس سے باجی نے اختیار کیا اور یہی قول اہلِ ظاہر کا بھی ہے۔

(۴) معلوم ہوا کہ دوسری احادیث کی طرح خبر واحد بھی مقبول ہے اور معلوم ہوا کہ اس کو صحابہ کرام بھی قبول کرتے تھے اور سلف ہے اس کے قبول پراجماع ثابت ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممل وعادت سے بھی بہتواتر اس کا ثبوت ہے کہ آپ نے ولاۃ حکام اور اپنے قاصد تنہا تنہا آفاق واطراف کوروانہ فرمائے تھے تا کہ وہ لوگوں کو دین سکھا ئیں اوران کو آپ کے طریق وسنت سے باخبر کریں۔

(۵) پھرحافظ عینیؓ نے لکھا کہ حدیث الباب سے اس امر کا استخباب معلوم ہوا کہ جب کسی ایسے شہر میں جائے جہاں اس کے اقارب واعز اء بھی ہوں تو اس کوان ہی کے یہاں اتر ناچا ہیے دوسروں کے یہاں نہیں۔جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممل فر مایا۔

(۱) ..... نیز بیجی معلوم ہوا کہ خودا حکام الہیہ کو بدلوانے کی تمنا کرنا بھی جائز ہے جب کہ اس میں دینی مصالح ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویلِ قبلہ کی تمنا فرمائی وغیرہ۔

حافظ عینی نے ''استباطِ احکام کے' تحت حدیث الباب سے ۱۱۔ احکام عملی فوائد ذکر فرمائے ہیں جن میں ہے ہم چندہی ذکر کرسکے۔ ''فلم ندر مانقول فیھم'' پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شہور تو ہے کہ ان کوشبہ نمازوں کے قبول وعدم قبول میں تھالیکن اس صورت میں شخصیص موتی کی کوئی خاص وجہ ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ نمازا گرضائع ہوتی ہے تو اس میں مردے زندہ سب برابر ہیں اس لیے میرے نزدیک دوسرا بہترا حمّال ہدہ کہ ان کو فنِ موتی کے بارے میں شبہ تھا کیونکہ وہ اپنے وقت کے قبلہ کی طرف فن کئے گئے تھے اور ظاہر ہے کہ وفن کے بعد بھی اس پر باقی رہے حالانکہ اب قبلہ بدل گیا۔

علمىافاده

حافظ عینی تحریر فرماتے ہیں:۔امام طحاویؒ نے فرمایا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا جوشخص فرائض خداوندی سے واقف نہ ہواوراس کو دعوت نہ پنچی اور نہ دوسروں سے وہ احکام معلوم کرنے کا موقع ملا ہوتو اس پر وہ فرائض لا زم نہیں ہوئے اور نہ اس پرکوئی جحت قائم ہوئی قاضی نے اس مسئلہ پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ علماءاسلام اس بارے میں مختلف آ راء رکھتے ہیں کہ جوشخص دارالحرب یااطراف بلا دِاسلام میں اسلام لا یا جہاں ایسے علاء اسلام موجود نہ ہوں جن سے شرائع اسلام کاعلم حاصل کر سکے اور نہ اس کو یہ بات کسی دوسر سے طریقہ سے معلوم ہوئئی کہ جن تعالیٰ نے اس پر کیا فرائض عائد کئے ہیں پھر پچھ عرصہ کے بعداس کوان کاعلم ہوا تو اس پر اس ناواقلی کے زمانے کے فرائض ، نماز ، روز ہ وغیرہ کی قضا ہوگی یانہیں؟ امام مالک و شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ قضا لازم ہے کیونکہ اس کو قدرت تھی جانے کی کوشش کرتا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے باہر جاتا امام اعظم نے فرمایا کہ قضا اس وقت لازم ہے کہ جب کوئی صورت ممکن تھی اور اس نے کوتا ہی کی ہواورا گر اس کے پاس کوئی ایسا آدمی نہ آسکا جس سے معلوم کرتا تو اس پر قضا نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرض اس شخص پر کیسے عائد ہوسکتا ہے جس کواس کی فرضیت نہیں پیچی (عمدة القاری ص ۲۸۸)

آخر میں گزارش ہے کہ خبر واحد سے ننخ قاطع کی بحث بہت اہم ہے جس کی تفصیل آئندہ آئے گی اور اس کے بارے میں حضرت شاہ قدس سرہ کے بھی افا داتے خصوصی پیش کئے جائیں گے۔انشااللہ تعالیٰ۔

# باب حسن اسلام المرء انسان کے اسلام کی خوبی

٩٠٠ ....قال مالک اخبر ني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان اباسعيد الخدري اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عند كل سيئة كان ذلفها وكان بعد ذالك القصاص الحسنة بعشرامثالها الى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها الا ان يتجاوزالله عنها.

ا ٣ ..... حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن هشام عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعلمها تكتب له بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.

ترجمہ: حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے۔ جب کوئی شخص اسلام اختیار کرے اوراس کا اسلام اچھا بھی ہوتو اللہ تعالی اس کی پچھلی کی ہوئی ہر برائی کومعاف فرمادیتے ہیں اوراس کے بعد بدلہ کا اصول جاری ہوجا تا ہے کہ ہر نبیکی کا بدلہ دس گئے سے لے کرسات سوگنا تک دیا جاتا ہے اور برائی کا بدلہ صرف اس کے برابر سرابر ، گر اللہ تعالی چاہیں (تواپنی رحمتِ خاصہ سے )اس کو بھی معاف فرمادیں گے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کواچھا کر لے تو جتنی نیکی کرے گاہرایک کابدلہ دس گئے ہے سات سوگنے تک حاصل کرے گااور ہر برائی کابدلہ صرف اس کو برابر ملے گا۔

تشریخ:۔اوپر کی دونوں احادیث میں اسلام اختیار کرنے اور اس کے بعد نیکیوں کی راہ چلنے کی نہایت بڑی نضلیت بتلائی گئی ہے ذرا سوچئے کہ اسلام کے بغیر کوئی بڑی سے بڑی عبادت بھی مقبول نہیں اور اسلام کے بعد ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی حتی کہ اسے سے کی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، کسی انسان کو اچھی خیر خواہی کی بات بتلا دینا یا کسی جا ٹور کو معمولی درجہ کا آرام پہنچا دینا بھی ایسی نیکی بن جاتی ہے کہ اس کا اجر وثواب صرف اس کے برابر نہیں بلکہ سات سوگنا تک ماتا ہے بلکہ اس پر حد نہیں قرآن مجید میں ہے واللہ یضاعف لمن یشآء (اور اللہ تعالی جس کے لیے چاہیں اور بھی بڑھا دیتے ہیں) صحیح بخاری، باب الرقاق میں حضرت ابن عباس کی حدیث ہے۔ کتب اللہ عشر حسنات الی سبعمائة ضعف الی اضعاف کشیر ہ آل اللہ تعالی ایک نیکی کو صرف دس گنا ہے سات سوگنے بلکہ اضعاف کثیرہ تک بڑھا دیتے ہیں)

اورحافظ عینی نے کتاب العلم لابی بکر احمد بن عمر بن ابی عاصم النبیل سے بروایت الی ہریرہ حدیث نقل کی۔ان اللہ تعالیٰ یعطی بالحسنة الفی الف حسنة ''(اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر بیس لا کھ نیکیوں کا اجرعطافر ماتے ہیں

فعل صدقہ کے باب میں صحیح بخاری و مسلم وغیرہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے آتی ہے کہ حلال کمائی سے اگرایک مجور بھی صدقہ ک جائے تو اس کوحق تعالی اپنے واہنے ہاتھ میں قبول فر ماتے ہیں اور وہ ان کی تھیلی میں بڑھتی رہتی ہے تی کہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے اللہ تعالی اس کو پال کر بڑا کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے بچھرے یا بچھڑے کو پال پوس کر بڑا کرتے ہو۔

ضعف کے معنی عربی میں مثل مع زیادت کے ہوتے ہیں ای لیے اکثر اس سے مراددومثل اور تین مثل بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اصلی معنی غیر محصور وغیر مخصوص زیادتی کے ہیں (قاموس وغیرہ) لہذا اضعاف کثیرہ اور فصلِ صدقہ والی نیز دوسری اسی قتم کی احادیث کا مفاد یکساں ہے۔

اجرعظيم كےاسباب ووجوہ

بظاہرا عمال جوارح پراس قدراج عظیم کی وجہ مجھ میں نہیں آئی اس لیے بچھاشارات کئے جاتے ہیں۔انسان کا سب سے برا کمال علم ومعرفت ہے جو عملِ قلب ہے پھرعلم ومعرفت میں سب سے برا درجہ ایمان باللہ یا معرفتِ خداوندی کا ہے کا فرکی عبادت اس لیے تبول نہیں کہ وہ اللہ کی سیج معرفت کے بغیراور بےروح ہے پھر جب اللہ کی سیج معرفت کے ساتھ دوسرے عقائد کاعلم ویفین حاصل ہوگیا تو اسلام کی لاز وال دولت مل گئی جس کےصدیتے میں زندگی کے کھات نہایت قیمتی اور قابل قدر ہو گئے تھوڑے عمل پر اجرزیادہ کا فلسفہ بھی اسی میں مضمر ﴾ـوعد الله الذين امنواوعملو االصالحت لهم مغفرة واجر عظيم (مائده) فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بماکانوایعلمون. (الم السجده) گویاایمان واسلام کے بعدآ پالله کی بارگاوالوست کے مقربین میں وافل ہو چکے اب اسلام کی زیادہ سے زیادہ خوبی واچھائی کے مطالبات پر توجہ دین ہے اور کوئی لمح بھی غفلت یالا یعنی کاموں میں گزرانا آپ کے اسلام پر بدنما داغ ب من حسن اسلام الموء تركه مالا يعنيه شابانِ دنيا كمقربين خاص بهي تقور عمل يرزياده اجراورخاص اعمال يريا خاص اوقات میں غیر معمولی انعامات کے مستحق ہوا کرتے ہیں تو ملک الملوک کے خدام ومقربین کے اجر وانعامات پر تعجب کیوں ہو، ہاں! ایک بات باقی ہے کہ شاہانِ دنیا کے مقربین کونا فرمانیوں پرسز ابھی اوروں سے زیادہ ملتی ہے، پھر مسلمانوں کومعاصی پرسزا کیوں کم ہے کہ برائی ومعصیت کی سزامضاعف نہ ہوئی تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صفتِ عدل وزیادتی کی روادارنہ ہوئی، دوسرے اس کی رحمت اس کے غضب پرسبقت لیے ہوئے ہے جنتنی رحمت وشفقت دنیا میں کسی کودوسرے پرزیادہ سے زیادہ ہوسکتی ہے اس کی رحمتِ اس ہے بھی کہیں زیادہ ہے کفروشرک کی وجہ سے چونکہ انسان معرفتِ خداوندی کی ابجد ہے بھی نابلداور جاہل تھہرا (اوراسی لیے حق تعالیٰ نے ان کوشل چویاؤں کے بلکەان سے بھی زیادہ بدتر اور بے شعور بتلایا ،اس لیے رحمتِ خداوندی سے پوری طرح محروم اوراس کے قبر وغضب کا ہر طرح مسحق بن گیا۔ دوسری وجہ نیکیوں پر اجرعظیم کی میرمھی ہے کہ مومن کا قلب، شرف ایمان کے سبب حق تعالی کے خصوصی انوار وبر کات کا مرکز بن جاتا ہادراس کے قلبی ارادوں کی بھی بڑی قیمت لگ جاتی ہے نیڈ المومن خیر من عملہ. (نیتِ مومن کی قدرو قیمت اس کے مل سے بھی زیادہ ہے)اس لیے کسی ایک عمل پراگر مختلف قتم کی بہت ہی اچھی نیتیں شامل ہوجا کیں توان سب کی وجہ ہے بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔

صدقه وامداد كااجرعظيم

جیے صدقہ یا کسی غریب ضرورت مند کی امداد کہ بظاہرا کے عمل ہے گراس کی امداد کے ضمن میں بہت می نیک نیات شامل ہو علی ہیں مثلاً آپ کی مدد سے وہ سود کی قرض یا سخت فاقہ و تنگی سے نیج جائے جوبعض اوقات کفرتک پہنچادیتی ہے آپ کی امداد کے سبب اس نے نہ صرف ا پے آپ کو بلکہ اپنے اہل وعیال کوبھی سنجال لیا جس کے نتائج اس کی نسلوں تک خوشگوار ہوتے چلے گئے اگرخود آپ کی نیت میں بھی امداد کے وقت وہ سب با تیں تھیں تب توان کی وجہ ہے بھی ورنہ اللہ کے علم میں ضرور وہ سب با تیں ہیں، لہٰذاوہ آپ کی امداد وصدقہ کوان ہی امور آئندہ کی وجہ سے بھی دی گئی ہے۔ کی وجہ سے بردھاتے رہیں گئے۔ جس کواویر کی حدیث میں پچھیرایا لئے سے تشبید دی گئی ہے۔

## نماز كي غيرمعمولي فضليت

ای طرح نماز بظاہرایک عمل ہے گراس میں تکبیرتحریر، قیام، قرائت، رکوع، بجود، تسبیحات، تشہد، درود شریف وغیرہ مستقل طور سے بڑی بڑی بڑی عبادات ہیں، حدیث میں ہے کہ کچھ فرشتے صرف رکوع کی عبادت میں، کچھ صرف بیں، کچھ نیں مشغول ہیں اور آسانوں میں ''اطبیط'' ہے یعنی فرشتوں سے کوئی انجے مجرجگہ بھی خالی نہیں ہے وہ سب اللہ کی عبادت میں ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے مصروف ہیں اور ان کے بوجھ سے آسانوں سے بوجھل کجاوہ کی طرح آواز نکلتی ہے۔

اب مثلاً نماز کے صرف ایک رکن قرائت کو لیجئے:۔ ابن عدی اور پہنی گی حدیث میں ہے کہ ''نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کا ایک حرف پڑھئے پرایک سونیکیاں کہ جاتے ہیں، اگرایک روز کی فرض و مسنون رکھات میں فاتحہ اور چھوٹی سورت اخلاص کے حرف کا ثواب ثار کیا جائے اور فرض جماعت کے ساتھ ادا ہوں جس سے ثواب ۲۷ گنا ہوجا تا ہوتا یک دن کی باجماعت نمازوں میں صرف قرآن مجید کی نیکیاں (۲۷ م ۲۷۹۵۷) ہوجاتی ہیں، دوسرے ارکان نماز کا جراس کے علاوہ رہا اور بعض علاء نے لکھا ہے کہ جماعت کی نماز میں کا گئے ثواب کا مطلب ہے کہ جماعد کو کا تک ڈیل کرتے جاؤ، اس طرح صرف ایک نماز باجماعت کی نماز میں اور بعض علاء نے لکھا ہے کہ جماعت کی نماز میں ۲۷ گئے ثواب کا مطلب ہے کہ جماعد کو ۲۷ تک ڈیل کرتے جاؤ، اس طرح صرف ایک نماز باجماعت کا ثواب (۱۳۳۹۸ کے دور ارب ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

اسلام کی احجهائی پابرائی کے اثر ات

ندکورہ بالاتفصیل سے ایمان واسلام کی قدرو قیمت کا پھھاندازہ آپ نے فرمالیا اب آگے برطیعے ،بعض سیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر کسی کا اسلام اچھا ہوتو اس نے جونیکیاں اور بھلے کام زمانہ کفروشرک میں کئے تھے اور کفروشرک کے سبب وہ ثواب سے خالی تھے وہ بھی اب معتبر وسیح بن جا نمیں گے اور حقیقت اتنا حصہ حدیث کا خود حدیث الباب کا بھی حصہ ہے جواگر چہ یہاں امام بخاری نے ذکر نہیں کیا مگر دار قطنی نے غریب حدیث ما لک میں ۹ طریقوں سے روایت کیا ہے اور امام نو وی نے شرح مسلم میں اس کوذکر کیا اس کی تا نمیدا کہ دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے جو عکیم بن حزام سے مسلم شریف میں مروی ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام سے پہلے جو طاعات ہی اسلام سے بہلے جو طاعات میں نے کی تھیں ان سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ تو آپ نے فرما یا اصلمت علیٰ مااسلفت من خیو '' (تم اپنے سابق اعمال خیر کے ساتھ ہی تو مسلمان ہوئے ہو) یعنی اسلام کی برکت سے تمہارے وہ پہلے اعمال خیر بھی قائم رہا وراس وقت کی طاعات بھی اب نیکیاں بن گئیں۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

حدیث مٰدکور کا بہی ترجمہ ومطلب مٰدکورہ بالا ہمارے شاہ صاحبؓ نے پسندفر مایا اور دوسرا ترجمہ کہتہ ہیں سابق اعمال خیر ہی پرتو فیقِ اسلام ہوئی ہے پھراس کی جوتاویلات امام نو وی نے ذکر کی ہیں حضرت کو پسندنہیں تھیں۔

#### طاعات وعبادات كافرق

بلكه يبحى فرمايا كه مجصاس بات پريفين حاصل موگيا ہے كه كفاركى طاعات وقربات ضرور نفع پہنچاتی ہيں كيونكدان ميں نيت اور معرفت خداوندى

ضروری نہیں البتہ عبادات کفار کی جھی معتبر نہیں کیونکہ ان میں نیت اور معرفتِ خداوندی ضروری ہے جن کی صحت اسلام وایمان پرموقوف ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ طاعات وقربات سے مراد علم، صلہ رحم، غلام آزاد کرنا، صدقہ و فیرات کرنا، عدل وانصاف، رحم و کرم، عفو
وغیرہ اوصاف ہیں اوران کا نفع کفار کو و نیابی میں پہنچتا ہے چنا نچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ایلاء میں حضرتِ عمر سے فرمایا تھا افی
شک انت یا ابن المحطاب؟ او لئک قوم عجلت لھم طیباتھم، پیطیبات ان کے اعمال فیرکا بدائم بھی ہو علی بین کہ و نیابی میں ان
کامعاملہ چکا دیا گیا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوگئے۔ و مالھم فی الاحورة من خلاق صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ او لئک
کامعاملہ چکا دیا گیا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوگئے۔ و مالھم فی الاحر ق من خلاق صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ او لئک
لھم نصیب مما کسبو ا میں اشارہ کفاروم و نین دونوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور جب کفار کے لیے آخرت میں طیبات سے پھے حصہ
نہیں تو دنیا میں ان کی دعا یا عمل کا فائدہ ملنا متعین ہوگیا گواس کی حیثیت آخرت کی ابدی نعمتوں اور راحتوں کے مقابلہ میں پچھ بھی نہ ہو۔ رہا
آخرت کا فائدہ تو اس کے بارے میں حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ کفار کے اعمال فیر بغیراسلام کے نجا ہے آخرت کا سبب تو بن ہی نہیں
سکتے نہ وہاں کے قواب و نعمت کا مسجو کی بنا کی سے سے حق تعالی چا ہیں گاس کے لیے وہ کی قدر تخفیف عذا ب کا سبب بن سکیں
گاس لیے علاء نے بالا تفاق فیصلہ کیا ۔

عذاب مائے كفار كاباتم فرق

عادل کا فرکے عذاب میں بہنبت ظالم کا فر سے تخفیف ہوگی اور شریعت سے کفار کے لیے در کا تے عذاب میں بھی تفاوت کا ثبوت ماتا ہے جو کسی درجہ میں نفع طاعات ہی کی ایک صورت ہے چنانچہ ابوطالب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جاں نثارانہ خدمات انجام دی تھیں آپ نے فرمایا کہ اگران کے وہ اعمال نہ ہوتے تو ان کو وسط جہنم رکھا جا تا اب اس کے کنارے پر رکھا گیا اور ان کے صرف پیر کے جوتے کے تسم آگ کے جیں جن سے ان کا دماغ کھولٹار ہتا ہے ( اعاذ اللہ من سخطہ)

اسلام کی احجهائی و برائی کامطلب

اس کے بعدتشری حدیث کے سلسلہ میں نہایت اہم بات بیرہ جاتی ہے کہ اسلام کی اچھائی کا مطلب کیا ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فضائل کوموقوف فرمایا ہے اور اس سلسلہ میں ایک حدیث اور بھی سامنے رکھئے جو حضرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یارسول اللہ! کیا ہم سے اعمالِ جا لمیت کا بھی مؤاخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا۔ جو اسلام لانے کے بعد اس میں اچھائی اختیار کرے گا اس سے ان اعمال کا مؤاخذہ نہ ہوگا اور جو برائی اختیار کرے گا تو اس سے اوّل وآخر کا مؤاخذہ ہوگا۔

امام نوویؓ کی رائے

اس کی شرح میں امام نووی نے فرمایا کہ احسان فی الاسلام سے مرادیہ ہے کہ ظاہر وباطن دونوں کے لحاظ سے اسلام میں داخل ہو جائے اور اساقۂ اسلام سے مرادیہ ہے کہ ظاہر میں تواحکامِ اسلام کی اطاعت کرے شہادتین بھی زبان سے اداکرے لیکن دل سے اسلام کا معتقد نہ ہوا یہ شخص بالا جماع منافق اور اپنے کفر پر باقی ہے اس لیے اس سے اسلام ظاہر کرنے سے قبل و بعد کے سب اعمال کا مؤاخذہ ہوگا۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک احسانِ اسلام بیہے کہ دل سے اسلام لائے اور زمانۂ کفر کے تمام برے اعمال سے تو بہ بھی کرے اور اسلام کے بعدان سے بچنے کاعزم مقم کرے، ایسے خص کے تمام گناہ بخشے جائیں گے اور اساءةِ اسلام بیہے کہ اسلام لائے مگر زمانہ کفر کے معاصی سے توبہ نہ کرے اوران کا ارتکاب برابر کرتارہ ایسافتض اگر چاسلام میں داخل ہوگیا مگراس سے تمام اسکلے پچھلے معاصی کا مؤاخذ ہوگا لہذا جس حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ اسلام پہلے گنا ہوں کوختم کر دیتا ہے اس سے مرادو ہی صورت ہے کہ اس کے اسلام میں توبہ بھی شامل ہوئی ہو۔

#### علامة شطلانی کی رائے

علامة قسطلانی نے لکھا کہ حسن اسلام سے مرادیہ ہے کہ ہرفتم کے شکوک وشبہات دل سے نکال کراسلام پر قائم ہویا مراداس سے اخلاص میں مبالغہ ہے کہ اچھی طرح دل کی گہرائی سے اور پورے اخلاص سے دین اسلام کواختیار کرے۔

#### ضروري تنجره

راقم الحروف عرض كرتا ہے كما حاديثِ مذكورہ سے جميں بڑى روشنى ملتى ہادر ہرمسلمان مردوعورت كواپے نفس كا محاسبه كرنا چاہيے كم ہمارا اسلام اچھاہے يابرا؟

قديم الاسلام مسلمانوں کے لیے کھے فکر

اگرہم انمی، رسمی یانسلی مسلمان ہیں تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ اسلام کے تمام مقتضیات کو پورا کریں اس کے تمام احکام کے سامنے ہمہوفت بلاچون و چراسر شلیم ٹم کریں 'یا یھا اللہ بین امنوا الدخلوا فی السلم کآ فذ'' کچھا حکام پر ٹمل کیا، کچھ پر نہ کیا، کچھا حکام وعقا نکہ کوشکوک و شبہات کی نذرکیا، کچھ میں تاویلِ باطلِ نکالی، کچھ کوخواہشِ نفسانی کے تحت نظرانداز کردیا کیاان چیزوں کو حسن اسلام کے تحت لایا جائے یاان پر اساق اسلام کالیبل لگانا پڑے گا۔

افسوس کرآج یورپ وامریکہ کے خوش قسمت لوگ نے مسلمان ہوکرا حکام اسلام کی خوبیوں کے قائل اوران پر عامل ہوتے جارہے ہیں اور ہم میں سے بہت پرانے مسلمان ان سے آزاد ہوتے جارہے ہیں ''وان تتو لو ایستبدل قوم غیر کم ثم لا یکونو ا امثالکم''۔ (اگرتم احکام اسلام سے روگردانی کرو گے تو تقالی تمہاری جگہدوسروں کو تعمتِ اسلام سے سرفراز کردے گا اوروہ تمہاری طرح نہوں گے۔)

## نمازاور برده کی اہمیت

ہم سب قدیم الاسلام مسلمانوں خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کو بیتازہ واقعہ کافی ہے کہ حال ہی میں ایک نو مسلمہ جرمن خاتون فاطمہ ہیرن نے (جواپنے نومسلم شوہر کے ساتھ ترک وطن کر کے متعقل طور پر ڈھا کہ (مشرقی پاکستان) کو اپناوطن ٹائی بنا چک ہیں ) ایک مکتوب اپواکی صدر بیگم رعنالیا قت علی خان مرحوم کے نام انگریزی اخبار میں ٹائع کیا ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔
'' میں نے پاکستان کو اسلامی ملک سمجھ کر نئے وطن کے طور پر اپنایا ہے اور میری بڑی خواہش ہے کہ پاکستانی مسلم خواتین کی ساجی بیداری کے لیے بچھ خدمت کرسکوں ، اس لیے میں اپواکی سرگرمیوں کا بغور مطالعہ کرتی رہی ہوں آپ نے ڈھا کہ کی اپواکا نفرنس میں خواتین کی ساجی کی تعلقین کی تھی کہ ''مغربی ثقافت کی اندھا دھند پیروی ہے اجتناب کیا جائے کیونکہ خاندانی زندگی اور ثقافت کے دائر سے میں دین آ داب اور مشرقی اقداد کا انتظام تھا نہ نماز کا کوئی اہتمام تھا مشرقی اولیات اورا خلاقی اقداد کا زبانی ذکر کرتی رہیں تکرنہ ان میں نہ پر دے کا کوئی انتظام تھا نہ نماز کا کوئی اہتمام تھا کی اولیا کی لیڈرخواتین اسلام ، مشرقی روایات اورا خلاقی اقداد کا زبانی ذکر کرتی رہیں تکر نہ ان میں سے کوئی پر دہ میں تھا۔ نہ کی نے اذان س کر نماز کی اور قیل میں نہ زود وی کا فرمسلم میں نماز اور پر دے کی اہمیت کی سے پوشیدہ نہیں ہے۔'' میں ہوئی کا فرتو وہ کا فرمسلم اسلم ہوگئ' کی مثال اس سے زیادہ واضح کہاں سے گی یورپ کے آ زاداور فیشن زدہ معاشرے میں بلی

ہوئی خاتون اسلام لانے کے بعداس کی ہر پابندی کو بطیبِ خاطر گوارہ کرتی ہے پردہ کرتی ہے نماز کی شرعی اہمیت محسوس کرتی ہے اس کے مقابلہ میں ہماری قدیم الاسلام مسلم خواتین ہی کیا مرد بھی دین احکام وشعائر کی تعظیم وتو قیر بجالانے والے کتنے رہ گئے ہیں۔

هاراسلام اورشیر کی تصویر!

ہمیں بنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے کہ ہمیں ہمارااسلام اس محض کی طرح تو نہیں ہوگیا ہے جس نے ایک گود نے والے سے اپنے بازو پر شیر کی ہیں بنا تصویر بنوانی چاہی تھی اور جب اس نے بازو پر سوئی چھوئی تو تکلیف محسوں کر کے اس کوروک دیا اور پوچھا کیا بنار ہے ہو؟ اس نے کہا کہ شیر کے ہیں بنا رہاہوں اس محض نے کہا کیا تم اتنا بھی نہیں جانے کہ شیر لنگڑ ابھی ہوتا ہے ہیر مت بناؤ گود نے والے پھر سوئی چلائی تو پوچھا اب کیا بناتے ہو؟ کہا ہاتھ بناتا ہوں اس نے کہار ہے دو، بغیر ہاتھ کے بھی تو شیر ہوسکتا ہے پھر کان بنانے چاہوروک دیا کہ شیر کان کٹا بھی تو ہوسکتا ہے ناک بنانے دگا تو روک دیا کہ شیر نکا بھی ہوسکتا ہے تکھی بنائی چاہی تو کہار ہے دوشیر کانا بھی ہوسکتا ہے غرض ای طرح اکثر اعضائے بنانے سے دوک دیا اور صرف چند معمولی مشیر نکا بھی ہوسکتا ہے کہ جن لوگوں نے شیر کود یکھا ہے وہ اس ناقص تصویر کوشیر نہیں کہہ سکتے ای طرح جولوگ ناقص و ناتمام اسلام سکتانی وعامل ہیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور ان کوخود بھی اپنی نظمی کا حساس کر کے اپنے نقائص کو دور کرنا چا ہے۔ وہ اللہ المعوفق .

بحث ونظر: حدیث الباب میں افرا اسلم العبد آیا ہے اس لیے لفظِ اذا پر بھی بحث ہوئی ہے کہ اس کا مفاد کیا ہے حافظ عینی جو حدیث بنفیر، فقہ، اصولِ فقہ، کلام، تاریخ ورجال کے ساتھ علوم عربیت میں بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں اس لیے وہ ہرحدیث کی تحقیق فرماتے ہوئے، بیان اعراب، بیانِ معانی وغیرہ مستقل عنوا نات بھی قائم کرتے ہیں ہم نے طوالت سے بچنے کے لیے ان کی ابحاث کوڑک کیا ہے گر یہاں بطورِنمونہ اذا کی بحث نقل کرتے ہیں جو علمی فائدہ ورکچہی سے خالی نہیں۔

#### حافظاور عيني كامقابليه

حافظائنِ جُرِّنے فتح الباری صاله کی میں لکھا کہ 'یکفو بضم الواء ہاں لیے کیاذاگر چہروف شرط میں سے ہے لیکن وہ جزم نہیں دیتا۔ حافظ عینیؓ نے عمدہ صال ۲۹۲ میں اس طرح لکھا: ۔ یکفو اللہ جزاء شرط ہے یعنی قول اذاالخ کی اور اس میں جب کہ فعلِ شرط ماضی اور جواب مضارع ہوتو رفع اور جزم دونوں جائز ہیں ، جیسے قولِ شاعر میں ۔

اذا اتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم

(میرا ممدوح اتنا کریم ہے کہ جب بھوک وقحط کے دنوں میں اس کے پاس کوئی دوست پہنچ جاتا ہے تو وہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ تمہارے لیے مال اور گھریارسب حاضر ہے )

یہاں یکفر میں اگر جزم ہوتا تو قاعدہ عربیت سے یکفر اللہ راء کا زیر ہوتا مگریہاں روایت میں یکفر ، بضم المراء ہی منقول ہے بعض لوگوں نے لکھا کہ'' یکفر اللہ بضم المراء اس لیے ہے کہ اذاا دواۃِ شرط میں ضرور ہے مگروہ جزم نہیں دیتا میں کہتا ہوں کہ ایس بات تووہ کہ سکتا ہے جس نے عربیت کی بوجھی نہ سوتھی ہو کیونکہ عربی شاعر کہتا ہے۔

استغن مااغناک ربک بالغنی واذا تصبک خصاصة فتحمل (جب تک تجھ کواللہ الجھے حال میں رکھے استغنا کے ساتھ گزاراور جب تنگی کاوقت آئے تو صبر و تحل کر)

آپ نے دیکھا کہ اذانے تصبک کوجزم دیدیا ،مشہورنحوی فراءنے کہا کہ'' اذا شرط کے لیے استعال ہوتا ہے پھریمی شعراستشہاد میں پیش کیااور کہا کہ اذا شرط کے لیے ہے ای لیے یہاں اس نے جزم دیا ہے۔''

# علامه قسطلانی کی رائے

علامہ قسطلانی نے شرحِ بخاری میں لکھا کہ یہاں میفر میں روایت بالرفع ہے اور جزم بھی جائز ہے کیونکہ فعلِ شرط ماضی اور جواب مضارع ہے پھرحافظ کی عبارت مذکورنقل کر کے علامہ عینی کا نقد مذکور بھی نقل کیا ہے اور ابن ہشام ورضی کے اقوال نقل کئے جن سے ضرورت شعری وغیرہ کے وقت اذا کا جزم دینا ثابت ہوا۔ نواب صاحب کی تنقید

اس کے بعد محترم جناب نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے موقع پاکرعون الباری میں حافظ عینی کواڑے ہاتھوں لیااور لکھا کہ ''عینی کا نفذ ہے کا ہے بلکہ معاملہ برعکس ہے( یعنی بجائے حافظ کے عینی عربیت سے بے بہرہ ہیں ) کیونکہ علم نحو کی چھوٹی کتابوں میں بھی جن کو بچے پڑھتے ہیں بیکھا ہوا ہے کہ اذا بغیر ضرورت شعر کے جزم نہیں دیتا اور حدیث میں ضرورت نہیں تھی پھرعینی نے جوشعر پیش کیا ہے وہ بھی بے کل ہے کیونکہ حافظ نے بیرتو نہیں کہاتھا کہاذاکسی حالت میں بھی جزم نہیں دیتاحتی کہ شعر میں بھی نہیں دیتااگراییا کہتے تو اعتراض درست بھی ہوتالیکن خود بڑا بنے اور حافظ کی بات گرانے کے جذبے نے عینی کواس بے سوداور غلط بحث میں الجھادیا۔اللهم غفر أ

ہم نے پہلے حافظ ابن ججڑی پوری عبارت کا ترجمہ اور پھر حافظ عینی وقسطلانی کی عبارت کونٹل کردیا ہے سب کو پڑھ کراندازہ ہوگا کہ حافظ عینی خود بھی یہاں روایت میں یکفر بلا جزم کے مان رہے ہیں اور علامہ قسطلانی وعینی دونوں جواز جزم پرمتفق ہیں۔ ابن ہشام اور رضی بھی ضرورت کے وقت جزم کے قائل ہیں فراء حرف شرط ہونے کی وجہ سے افرا کاحقِ جزم مانتے ہیں اور اس کے حرف شرط ہونے سے تو حافظ کو بھی ا نکارنہیں اب جوبات قابل نفزیقی اور جس بات پر عینی نے نفذ کیاوہ یہ ہے کہ حافظ نے مطلقاً ایک عام بات لکھ دی کہ اذاحرف شرط ہونے کے باوجود جزمنہیں دیتااور حافظ نے اس کے ساتھ کوئی استثناء ضرورت شعروغیرہ کا بھی نہیں کیا جس کوسبنجوی تسلیم کررہے ہیں حافظ عینی صرف اس اطلاقی اورعام قاعدہ کلیہ کی صورت ہی پرنفذ کررہے ہیں کہ ایک عالم عربیت کے لیے شایان نہیں کہ وہ اس طرح بغیرا شثناء بات کہہ دے۔

حافظ سے یقیناً یہاں فروگز اشت ہوئی ہےاورعلا کے لیے یکسی طرح موزوں نہیں کہوہ جن کی صراحت نہ کریں بابات کو چبالیں ایک دوسرے برهجيح طور سے نفذ ضرور ہونا چاہيے رہايہ كہ عنى كالهجه ذراسخت ہو گيا تو وہ اوّل تو عربيت كے ايك قاعدہ كى حفاظت كے جذبہ كے تحت ايسا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ عربیت کی حفاظت شخصیات کی رعایت ہے بہت بلند ہے دوسرے رید کہ حافظ بینی ، حافظ این حجر سے کئی سال عمر میں بڑے ہیں بلکہ استاد بھی ہیں جیسا کہ ہم نےان کے حالات میں حوالوں کے ساتھ لکھا ہے پھرعلم وصل میں بھی حافظ عینی کا پایہ بہت بلند ہےاس کو بھی ہم ثابت کر چکے ہیں اور ہر حص عمدة القاری وفتح الباری کامقابله کر کے دونوں کے مراتب کا نداز ہ کرسکتا ہے جہاں حافظ ابن حجرُ ایک صفحہ میں لکھتے ہیں حافظ عینی وہاں ۸۔ • اصفحات میں تحقیقات کے دریابہادیتے ہیں۔حضرت شاہ صاحب ٌفرماتے تھے کہ حافظاہنِ حجرفنِ حدیث میں پہاڑ جیسے ہیں مگرفقہ میں درک نہیں رکھتے ، قیام میلا دکو قوموالسید کم کی وجہ سے مستحب کہ گئے وغیرہ دوسری طرف حافظ عینی فقدواصولِ فقد کے بہت بڑے امام ہیں وغیرہ۔

نواب صاحب کامیکہنا کہ حافظ عینی کوحافظ ابن حجر کے مقابلہ میں بڑا بننے کا شوق ہے بالکل بے کل بات ہے جو شخص عمر میں بڑا ہوا ستاد بھی ہوعلم وفضل میں ہرطرح فائق ہواس کواپے شاگر داور مفضول کے مقابلہ میں بروا بننے کا کیا شوق ہوسکتا ہے؟!

# نواب صاحب کی دوسری غلطی

پھرنواب صاحب کے بیالفاظ کہ''او قعہ فی مااو قعہ'' بھی بے کل اور خلاف واقعہ ہیں کیونکہ حافظ عینی کی بات بچی تلی اپنی جگہ بالکل سچے ہے اورانہوں نے صرف بیانِ جواز کے لیے وہ بھی نثر نہیں شعر پیش کیا اور یہی بات سب نحویوں کو بھی تشلیم ہے غرض حافظ کی فرو گذاشت ضرورنشاند ہی کی مستحق تھی اوراس موقع پر حافظ عینی کو مطعون کرنا خلافِ حِن وانصاف ہے واللّٰداعلم۔

اساق اسلام والى حديث يربحث

یہاں امام بخاریؒ نے صرف احسانِ اسلام والی حدیث ذکری ہے دوسری حدیث جوحفزت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے اوراس کو امام سلم نے کتاب الا یمان میں ذکر کیا ہے اس کو امام بخاری نے آخر کتاب میں باب استتابۃ المعاندین والمرتدین 1040 میں ذکر کیا ہے۔ من احسن فی الاسلام لنم ینو احد بھا عمل فی الجاهلیة و من اهاء فی الاسلام احد بالاول و الاحو (جس نے ایمان لانے کے بعدا چھے کام کے اس سے اعمالِ جاہلیت کی کوئی باز پرس نہ ہوگی اورجس نے برے کام کے اس سے اقل و آخر کامؤاخذہ ہوگا ) مسلم میں احد یعلمہ فی الجاهلیة و الاسلام ہے یعنی برائی اختیار کرنے پراس سے جاہلیت واسلام دونوں زمانوں کے برے اعمال کامؤاخذہ ہوگا۔

امام بخاري كى رائے

امام بخاری نے چونکہ امام سلم کی طرح اس حدیث کو کتاب الا یمان میں ذکر نہیں کیا بلکہ مرتدین کے باب میں حدیث اکبرالکہا کر الشرک (سب بڑے گناہوں سے بھی زیاد بڑا شرک ہے) کے بعداس کولائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اساء تیاسلام سے مراد کفرکو سمجھے ہیں جوسب سے بڑا درجہ برائی کا ہے اور علامہ قرطبی وابوعبدالما لک بونی سے بھی بہی منقول ہے کہ یہاں نفاق والا اسلام سے مراد ہے ای طرح دوسرے علماء کی بھی رائے ہے جنہوں نے احسانِ اسلام سے مراد قبولِ اسلام کے وقت اخلاص پھر آخروقت (موت) تک اس پردوام وقیام لیا ہے اور اس کی ضدکوا ساء قرار دیا ہے۔ جنہوں نے احسانِ اسلام سے مراد قبولِ اسلام کے وقت اخلاص پھر آخروقت (موت) تک اس پردوام وقیام لیا ہے اور اس کی ضدکوا ساء قرار دیا ہے۔

علامه خطاني كاارشاد

علامه خطابی نے فرمایا که بظاہراساؤ اسلام والی حدیث'الاسلام یهدم ماقبله (اسلام پچھلے سب گناہوں کوختم کردیتا ہے)اور آیت قرآنی''قل للذین کفرواان منتھو ایغفر لهم ماقد سلف''کےخلاف معلوم ہوتی ہےاورا جماع امت بھی اسی پر ہو چکا ہے کہ اسلام سے سارے پچھلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔

لہذا یہاں مؤاخذہ سے مرادیہ ہے کہ اسلام سے قبل کے گناہوں پر تواس کو زبانی تنبیہ وسرزنش ہوگ۔ (ان کو جتلا کر کہا جائے گاتم ایسے
ایسے اعمال بدکا ارتکاب کفر کے زمانے میں کیا کرتے تھے اور اسلام کے بعد بھی ان کو نہ چھوڑا) پھر بعد کے اعمال پر عذاب بھی ہوگا ،اس
تفصیل کے بعد اصل بحث کی طرف آئے ! حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں امام احمد کا ایک قول پیش کر کے فذکورہ بالا اجماع کے دعویٰ کو
ضعیف قرار دیا ہے اور اس میں چونکہ امام اعظم رحمہ اللہ پر بھی ضمنا تعریض ہوئی ہے اس لیے یہاں پچھمزید وضاحت کی ضرورت ہے۔
سرین فید

حافظا بن حجر کی تنفیح

حافظ نے لکھا کہ میں نے عبدالعزیز بن جعفر کی (جواکابر حنابلہ میں سے بین کتاب السنة میں ایسا قول و یکھا جس سے خطابی وابن بطال کے دعوی اجماع کی فعی ہوتی ہے میمونی کے واسطے سے امام احمد کا بیقول نقل ہوا کہ '' مجھے بیہ بات پنجی کدابو حنیفہ قرماتے تھے کہ اسلام لانے

کے بعد اعمال جاہلیة کا مؤاخذہ نہ ہوگا، حالاتکہ یہ بات حدیث عبد اللہ بن مسعود کے خلاف ہے' (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد اگر زمانہ کفر کے گنا ہوں پراصر ارکرے گاتو پہلے گنا ہوں کا بھی اس سے مؤاخذہ ہوگا) اور شافعیہ میں سے لیمی کی بھی بہی رائے ہے۔

# اختلاف كى اصل بنياد

پھر حافظ نے کہا کہ درحقیقت اس اختلاف کی بنیاداس مسئلہ پر ہے کہ تو بہ کا مطلب گناہ پر ندامت ہے نیز گناہ کو چھوڑ وینا اور آئندہ کے لیے عزم ترک کہ بھی اس گناہ کی طرف نہ لوٹے گا اگر کا فرنے کفر ہے تو بہ کی اور گنا ہوں سے باز آنے کا عزم نہ کیا تو ان گنا ہوں سے تو تا ئب نہ ہواللہذا ان گنا ہوں سے تو بہ کرنے کا مطالبہ اس سے باقی رہا (اوراس کو پورانہ کرنے کے باعث ان پرموَاخذہ بھی ہونا چاہیے )

## جہور کی طرف سے جواب

جہورعاء کی طرف سے اسکا جواب بیدیا گیا کہ تو بہ کامفہوم فہ کورصرف مسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کافر کا تھم بیہے کہ وہ اسلام لانے کیساتھ بی سارے گنا ہوں سے ایسا پاک صاف ہوگیا جیسے آج بی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوا ورا حادیث بھی ای بات کو واضح کرتی ہیں مثلاً حدیث اسامہ کہ آئے ضرت سلی اللہ علیہ وکل اللہ کہنے والے کوئل کردیئے پران کوئٹ تنبیہ فرمائی جس سے ان کوئٹ تندامت ہوئی اور یہاں تک کہا کہ جھے اس دن یہنا ہوئی کہ آج بی اسلام لا یا ہوتا تا کہ جہاں اور پہلے گناہ اسلام کی برکت سے دھل گئے تھے یہ گناہ بھی بخشا جاتا۔ (جہالہم ص الماریو) حافظ گی فہ کورہ بالاعبارت سے معلوم ہوا کہا گرچا جہا ہوائی بات ان کے زدیک لفرے گرخودان کار بحان مسلک جمہور ہی کی طرف ہے۔ حافظ گی فہ کورہ بالاعبارت سے معلوم ہوا کہا گرچا جہا ہوائی بات ان کے زدیک لفرے گرخودان کار بحان مسلک جمہور ہی کی طرف ہے۔

#### قابل توجه

ایک بات بہاں قابلِ توجہ یہ بھی ہے کہ جورائے جمہور کی ہے اس کوصرف آمام ابوصنیفہ پر کھ کراس پرنگیر کرناانصاف ہے بعید ہے؟ اور یہ ہم اس لیے کہدرہے ہیں کہ بیشتر اہم مسائل میں ایساہی ہوا ہے کہ صرف امام صاحب کی رائے نہیں ہوتی اورا کا بربلکہ اکثر متقد مین ومتاخرین علاء محققین کی بھی وہی رائے ہوتی ہے گرامام صاحب کو ہف بنالیا جاتا ہے یا احناف سے بدخن کرنے کے لیے پیٹنا ہوا آسان نسخہ اختیار کرلیا جاتا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ خود حافظ ابن جربی کے حوالے سے امام حدا ہے جلیل القدر مقتدا کا اعتراض بھی صرف امام صاحب پر ہوا حالا نکہ امام شافعی اور اس دور کے بھی سینکٹروں ہزاروں علاء وائمہ کی رائے وہی تھی جوامام صاحب کی تھی اور حافظ ابن جراجاع کے خلاف صرف امام احمداور کیمی کولائے ہیں۔؟

#### امام احد کے جوابات

غرض اس خاص صورت میں تو حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی تقریباً وہی ہے جوامام احمد کی ہے، کیکن اگر اسلام کے وقت توبہ کفرو کہائر معاصی کے ساتھ ان گناموں سے بھی توبہ صدق دل سے کر چکا تھا تو اس کے زمانۂ کفر کے سارے گناہ دھل چکے اور اس کے بعدان گناموں کا ارتکاب با قضائے بشریت ہوگا ہو صرف ان ہی پرعذاب ہوگا۔ سابق گناہوں پر نہ ہوگا جس طرح دوسرے سلمانوں کے لیے معاصی اور عقوبت کا قاعدہ ہے۔ امام اعظم کاعمل بالحدیث

اس طرح امام صاحب اورجمہور کے نز دیک تمام اُ حادیث پوری طرح معمول بہائے تکلف بن جاتی ہیں۔ ندان میں باہم کوئی تعارض باقی رہتا ہےاور ندکسی کا ترک لازم آتا ہے۔

مسلم شریف کی حدیث: آخر میں ہم ایک حدیثِ مسلم شریف کا ترجمہ کرتے ہیں، جس سے مسلم کی مزیدتوضیح وتقویت ہوجائے گی۔ نیز حدیث کا مضمون بھی کئی لحاظ سے بہت نافع اور نصیحت آموز ہے، بیحدیث امام سلم نے باب کون الاسلام یہدم ما قبلہ و کذاالحج و الهجرة کے تحت ذکر کی ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ امام سلم کی بھی وہی رائے ہے جواور سب جمہور علماءاور بقول امام احداً مام عظم ابوحنیف کی رائے ہے۔

حضرت عمرو كاسفر آخرت

ابن شامه مهری سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھے ان کی وفات کا وقت قریب تھا اور دیر سے دیوار کی طرف رخ کئے ہوئے زار وزار رور ہے تھے ان کے صاحبر اد سے نے عرض کیا:۔ابا جان! آپ کو یا ذہیں کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایس الی بڑی بشار تیں دی بیں؟! یہ من کر حضرت عمر و دیوار کی طرف سے رخ ہٹا کر ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور فر مایا دکھوسب سے اعلی وافضل آخرت کے لیے ذخیرہ تو حیدور سالت کا اقر اروا یمان ہے میری زندگی کے تین دورگز رہے ہیں ایک دوروہ تھا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدیں سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی دوسر اضحض نہ تھا اور اس وقت میری سب سے بڑی تمنا ہے کہ کہی طرح آپ پر میرا قابوچل جائے تو میں آپ کو مارڈ الوں ،اگر (خدانخواستہ ) اس حالت میں مرجا تا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔

اس کے بعد جب حق تعالی نے مجھ پرفضل فر ما کرمیرے دل میں اسلام کی حقانیت ڈال دی تو میں آپ کی خدمت مبارک میں حاضر
ہوااور عرض کیا کہ اپناہاتھ میری طرف بڑھائے! میں دست نبوت پر بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ نے ہاتھ بڑھا دیا تو میں نے اپناہاتھ تھینچ لیا
آپ نے ارشاد فرمایا: عمرو! یہ کیا بات؟ میں نے عرض کیا! حضرت میں پچھ شرائط لگانا چاہتا ہوں! فرمایا: کیا شرط ہے؟ میں نے کہا یہ کہ

اللہ مشہور صحابی ہیں ۸ یہ میں اسلام لائے ،تقریباً ایک سوسال کی عمر پائی ،آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے آپ وہیشِ ذات السلاس کا سردار بنا کر جھنڈا دیا اور
حضرت ابو بکر وعمر جیے صحابہ کو آپ کی کمان میں وے کرروانہ کیا تھا، حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمرو بن العاص صالحین قریش میں سے ہیں ،
حضرت قبیصہ بن جابر نے فرمایا کہ میں حضرت عمرو بن العاص کی صحبت میں رہا، ان سے بہتر رائے والا ، ان سے زیادہ جودوکرم والا ہم نشین اور ان سے زیادہ

ظاہر و باطن کو یکسال رکھنے والا میں نے نہیں و یکھا۔

مجاہد نے قعلی سے نقل کیا کہ عرب کے نہا ہت ذہیں عقمند چار تھے، حضرت معاویہ عمرو بن العاص ، مغیرہ اور زیاد پھر حضرت معاویہ علم و ہر دہاری میں ضرب المثل ہوئے ، حضرت عمرو ہن العاص سخت سے خت مشکل اور د شوار معاملات کی تھی سلجھانے میں طاق تھے ، حضرت مغیرہ سرداری کے لیے نہا ہت موزوں تھے اور زیاد ہر چھوٹے ہوئے کی ضرورت پوری کرنے میں ممتاز تھے ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص کو عمان کا گورز بنا دیا تھا، فقو حات شام میں اشکروں کی سرداری کی ، حضرت عمرا کے زبانہ میں معاویہ شکر کے زبانہ میں معاویہ شکر کے نباور حضرت عمرا کے زبانہ میں معاویہ شکر کے نباور معالی اور حضرت معاویہ شکر زبانہ میں سرکھا ہوتا راس کے بعد ) میں ایسے کا میں پڑا کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ خدا کی بارگاہ میں ان معاملات کا کیا جواب دوں گا، میں نے معاویہ کی وزبات السلاس ہی میں سرکھا ہوتا (اس کے بعد ) میں ایسے کا م میں پڑا کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ خدا کی بارگاہ میں ان معاملات کا کیا جواب دوں گا، میں نے معاویہ کی دنیا سنواری اورا پنی آخر ت بھا کو ایس کے اور کی کھرے ہوتا کا کیا جواب دول گا، میں نے معاویہ کی گئی تو آسان کی طرف سرا شاکل کو فر استوں کی میری گردن سے باندھ دواجس طرح آلیک مجرم کو باندھا جا تا ہے تعیل کی گئی تو آسان کی طرف سرا شاکل کو فر ایا ۔ بازالہا! آپ کے اوامرونوائی کھیل مجھ سے نہ ہو سکی ، میری کوئی عزت وشوک تبیل کہ کی سے مدولوں ، میں جرموں سے کی گئی تو آسان کی طرف سرا شاکل کو فرت وشوک تبیل کہ کی سے مدولوں ، میں جرموں سے کہ سے بازیا تھری بہن گئی گئے رحماللہ دوضی عندوارضاہ ۔ (تہذیب وقع کہ کہم میں ۱/۲۷)

میرے سارے گناہوں کی بخشش ہوجائے۔آپ نے فرمایا:۔عمرو! کیاتمہیں معلوم نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے تمام گناہوں کومٹاویتا ہے اور بجرت بھی پہلے تمام گناہوں کوصاف کردیتی ہے اور حج بھی سارے گناہوں کا قصہ پاک کردیتا ہے بیدوسرا دور تھااس وقت آپ سے زیادہ محبوب آپ سے زیادہ بزرگ وبرتر میری نظر میں کوئی اور ہاتی نہ ہاتھا آپ کی عظمت اور رعبِ جلال و جمال سے میرے دل ونگاہ اس درجہ متاثر ہو چکے تھے کیے میری اتنی تاب نہ تھی کہ چہرہ انورکونظر بھر کر دیکھ سکوں اورا گر مجھ ہے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں پچھ نہیں بتا سكتا كيونكه ميں نے بھى جى بحركرآپ كود يكھا ہى نہيں كاش! ميں اى حال ميں مرجاتا تواميد ہے كه اہل جنت ميں شار ہوجاتا اس كے بعد تيسرا دورشروع ہوااور ہم نے ولایت وحکومت کی ذمہ داریاں اپنے سرلے لیں اور ہم کچھنہیں کہدسکتے کہ ہمارے لیے اس امتحانی میں کیا کچھ مقدار ہوا؟! ( گویا حضرت عمروآ خروفت میں ای آخری دور کی باتوں کو یا دکر کے نالاں وپریشان تھے کہ نہ معلوم کس بات پررب العزت کی بارگاہ بے نیاز میں پکڑ ہوجائے اور درمیانی دور کی ساری سعادتیں ایک طرف رکھی رہ جا ئیں الایمان بین المحوف و الرجاء کا کیسا بہترین مرقع حضرت عمرورضى الله عندني بيش كيا إرالهم عاقبتنا كلنا واعف عنا)

پھر فرمایا:۔ جب میں مرجاؤں تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہ جانے پائے اور نہ زمانۂ جاہلیت کی رسم کے مطابق آگ میرے جنازہ کےساتھ ہواور دیکھو جب تم مجھے دفن کر چکوتو میری قبر پراچھی طرح سے ٹی ڈالنااور فارغ ہوکر بھی اتنی دیر تک ٹھیرنا جتنی دیر میں اونٹ ذیج ہوکراس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے تا کہ تبہاری موجود گی کی وجہ ہے میری وحشت کم ہواورا ننے میں پیجھی دیکھیلوں کہا ہے رب کے روس المان ا

حافظ ابنِ حجرؓ نے لکھا حدیث الباب کے اوّل حصہ میں منکرین زیادۃ وُنقصِ ایمان کا رد ہے کیونکہ حسن کے درجات متفاوت ہوتے ہیں اورآ خرحصہ میں معتز لہ وخوارج کارد ہے۔ حافظ عینی رحمہ اللہ نے اس پرتعقب کیا اوراکھا کہ حسنِ اوصاف ایمان سے ہے وصف کی قابلیتِ زیادہ ونقص سے ذات کی قابلیت کیسے ثابت ہوگئی؟ اور ذات ایمان من حیث ہی ہی کے عدم قبول پرہم کافی بحث کر چکے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ امام بخاری نے پہلے اسلام کی تقسیم عسر ویسر بیان کی اب حسن وغیرہ کی تقسیم کررہے ہیں اور حسن كاتعلق ايمان سے ايسا ہى ہے جيسا كەچېرے كى خوبصورتى كاتعلق چېرە سے ہوتا ہے گويا حضرت شاہ صاحب بے بھى حافظ ينتى كى تائيد فرمائى اور وصف وذات کی طرف اشارہ فرمایالیکن نوالج صاحبؓ نے یہاں بھی لکھا کہ حافظ عینیؓ کا اعتراض محض عقلی ہے اور ظاہر حدیث کواپنے مذہب کی مدد کے لیے رائے کے ذریعے روکر دیا ہے اورامام بخاری وغیر نے جس مسلک کورانج قرار دیا ہے وہی سلف سے بھی منقول ہے اور حب روایت لا لکائی امام بخاری نے فرمایا کہ میں ایک ہزار سے زیادہ علماء سے ملاسب نے یہی کہا کہ ایمان قول وعمل کا مجموعہ ہے جوزیادہ و کم ہوتا ہے مگرآ گے خود ہی نواب صاحب نے لکھا کہ' اگر کوئی اعتراض کرے کہ ایمان تو تصدیق باللہ والرسول ہے اور تصدیق شکی واحد ہے اس کے اجز نہیں ہوسکتے لہٰذااس کا بھی کامل اور بھی ناقص ہونا بھی متصور نہیں تو جواب بیہ ہے کہ ایمان کے اندر قول وقعل کو داخل ماننے کے بعداس لے نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم کا تذکرہ مقدمہ انوار الباری جلد دوم میں آچکا ہے ان کی علمی خدمات بالحضوص اہتمام اشاعت کتب حدیث کے احسان ہے کس کوا نگار ہوسکتا ہے اللہ تعالی ان کواجر جزیل عطافر مائے خودنو اب صاحب مرحوم کی طرف بھی بہت می مفیدعلمی تصانف کی نسبت ہے اگرچہ شہرت اس امر کی بھی ہے کہ نواب صاحب کی تصانیف میں بیشتر حصہ دوسرے علاء کی کاوش ومحنت کا ہے واللہ اعلم تگراس وقت جس امر کا اظہار راقم الحروف کوائیے تازہ تجربہ کی بنا پر کرنا ہے وہ یہ کہ شروح البخاری کا مجموعہ یکجا طبع شدہ سامنے ہے جس کوشرح کے وقت اکثر دیکھتا ہوں او پر علامہ نو وی کی شرح ہے اس کے بینچے علامہ قسطلانی کی اور سب سے ینچینواب صاحب کی عون الباری جس میں اوپر ہی کی دونوں شروح کی عبارتیں کی بجنبہ لفظ بہلفظ آل ہوئی ہیں مگر بغیر حوالے کے گوہاوہ سب خودنو اب صاحب کی اپنی تحقیقات ہیںالبتہ جہاں کچھ حافظ عینی یا حنفیہ کےخلاف ضرورت سجھتے ہیں تواپنے افادات ہے بھی نوازتے ہیں جن کی ایک دومثالیں اوپر پیش کی کئیں ہیں ظاہر ہے كهاس طرز كونة تصنيف كهد سكتة بين نه تاليف والله بحال عباده

کازیادتی و کی کوتبول کرنا ظاہر ہے تو اس جواب میں بھی ہمارا جواب ہے کہ ہماری بحث ایمانِ محض میں ہے نہ کہ دوسری چیزیں اس میں داخل
کرنے کے بعداور لا لکائی ہی کے حوالے ہے پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ سلف کا قول وعمل بزید بالطاعات و ینقض بالمعاصی تھا جس کوامام
بخاری نے مختفر کر کے فل بالمقصود کردیا حضرت شاہ صاحبؓ کی بھی بھی تھیں ہے نیز حضرت نے بسط الیدین کے صب میں لکھا کہ جس نے یہ
کہا'' میں ایک ہزار شیوٹ ہے ملاسب یہی کہتے تھے کہ ایمان قول وعمل ہے' اس قول سے مسئلہ مذکورہ کا ضعف زیادہ معلوم ہوتا ہے بنببت
قوت کے کیونکہ ضروریات دین کے بارے میں اس طرح سوال نہیں ہوا کرتا (وہ توسب ہی کو معلوم ہوتی ہیں) دوسرے یہ کہ جہنہوں نے ایک خبردی ہے تو انہوں نے اپنا اضیار کردہ مسلک بتلا دیا بیتو نہیں کہا کہ ہم نے اس طرح کہ انہوں نے جزء رفع یدین میں رفع یدین کرنے والوں کی کے شیوخ کی رائے کا اظہار وا تباع میں کسی ہے جس میں امر واقعی سے تعرض نہیں کہ حقیقہ وہ کتے تھے آخر میں اس امر کا اعادہ بھی مفید ہے کہ تعداد بھی ایپی شیوخ ہی کہ ایمان کا چونکہ ایک محفوظ ومعین درجہ ہے جس سے کی نہیں ہو سکتی مگر اضافہ اور ترتی اعمال صالحہ سے ان کو دامام صاحبؓ نے نزد یک بھی ایمان کا چونکہ ایک محفوظ ومعین درجہ ہے جس سے کی نہیں ہو سکتی مگر اضافہ اور ترتی اعمال صالحہ سے ان کے درامام صاحبؓ نے نزد یک بھی ایمان کا چونکہ ایک محفوظ ومعین درجہ ہے جس سے کی نہیں ہو سے تا گر میں اس امر کا عادت کی ایمان کا چونکہ ایک محفوظ ومعین درجہ ہے جس سے کی نہیں ہو سے تا گر میں اس امر کی والے تو ان حق ان کی خونہ ایک مفید ہے کہ بھی ایمان کا چونکہ ایک محفوظ ومعین درجہ ہے جس سے کی نہیں ہو تھ گر کی وہ کے تو اور چوا ہے۔

علامه نوويٌ كي غلطي كاازاله

صدیث الباب کی بحث ونظر کا ایک مختصر گوشہ باقی ہے وہ بھی پیش ہے۔ امام نووی نے لکھا'' فقہانے جو یہ لکھا ہے کہ'' کافری کوئی عبادت سے نہیں اورا گراسلام لے آئے تب بھی اس کا اعتبار نہ ہوگا'' اس کا مطلب میہ ہے کہ دینوی احکام میں اس کا اعتبار نہ ہوگا آخرت کے قواب سے اس میں تعرض نہیں ہے'' اس پر بھی اگر کوئی جرائے گرے یہ دعویٰ کرنے گئے کہ اسلام لانے کے بعد اس کوعبادات زمانہ نفر کا آخرت میں ثواب نہ ملے گا تو میحض انگل کی اور بے دلیل بات ہے دوسرے اس نہ کورہ حدیث سے کہ وجہ سے بھی یہ دعویٰ قابل رد ہے جس میں اچھا اسلام ہونے کی صورت کا فرکوس ابقد اعمال خیر پر بھی ثواب کی بشارت وی گئی ہے نیز حدیث حکیم بن حزام بھی یہی بتلاتی ہے اور سب علماء محققین کی بھی یہی درائے ہے بلکہ اس امر پر اجماع کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔'' (شروح ابنجاری ص الحمام)

حضرت شاہ صاحب ؒ نے امام نووی کی فدکورہ بالاعبارت اور تاویل قول فقہاء پر فرمایا کہ امام نووی سے فلطی ہوئی فقہا نے عبادت کفار کے بارے میں جو فیصلہ کیاوہ بغیر تاویل تھے ہے کیونکہ کفار کی عبادات نہ احکام وینا میں معتبر ہیں نہ احکام آخرت میں اور صدیث تکیم بن خرام میں بجوعت ،صدقہ وغیرہ کے (جوطاعات ہیں ) کسی عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا تھے صاف بات یہی ہے کہ کافروں کی طاعات وقر بات توسب نافع ہیں کئی عبادات قطعاً غیر معتبر ہیں کیونکہ ان کا مدار نیت پر ہے جو تھے معرفت خداوندی پر موقوف ہے اور وہ کسی غیر مسلم کو حاصل نہیں ہے۔
ہر کی عبادات قطعاً غیر معتبر ہیں کیونکہ ان کا مدار نیت پر ہے جو تھے معرفت خداوندی پر موقوف ہے اور وہ کسی غیر مسلم کو حاصل نہیں ہے۔
ہر اقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب ؒ نے نہایت اہم غلطی کی اصلاح فرمائی ہے امام نووی کی عبادت نہ کورہ بالا کوسب ہی شراح بخاری نے نقل کیا ہے مگر اس پر کسی نے تنبی نہیں کی کہ امام نووی کو مغالطہ ہوا ہے یعنی ان کو یہاں طاعات وعبادات کے فرق سے ذہول ہوگیا ہے۔

قاضىعياض وغيره كااختلاف

دوسرے یہ گرشخ عبداللہ مازری اور قاضی عیاض وغیرہ کا اس مسئلہ میں اختلاف بھی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے فرمایا اسلامی اصول وقو اعد کی روسے کا فرکا تقرب حقیجے نہیں لہٰذا اس کو کسی طاعت پر ثواب بھی نہیں ملے گا پھر فرمایا کہ ایک شخص مطیع اور غیر متقرب دونوں ہوسکتا ہے مطیع تو اس لیے کہ اوامراللہ یہ کے مطابق کام کررہا ہے طاعت موافقتِ امر ہی کا نام ہے اور متقرب اس لینہیں کہ تقرب کی شرط متقرب الیہ کی معرفت ہے جو بغیرا بمان کے حاصل نہیں ہوسکتی لہٰذا حدیثِ تھیے لہٰذا ان سے تہہیں اسلام

#### ےدور میں بھی نفع پنچ گایاان سے تم نے قابلِ مدح وتعریف حالت حاصل کرلی یاان کی وجہ سے حسنات اسلام میں زیادتی حاصل ہوگی وغیرہ۔ "منتیج مسئلہ

لہٰذااب بات اس طرح منتے ہوئی کہ قاضی عیاض وغیرہ کو بھی مغالطہ پیش آیا ہے کہ انہوں نے بھی طاعات وعبادات میں فرق نہیں کیا اس لیے ایک اجماعی مسئلہ اور حدیثِ سیحے سے ثابت شدہ امر کا خلاف کیا اور ان کی دلیل خود بتلار ہی ہے کہ س طرح مغالطہ ہوا۔ الجمداللہ حضرت شاہ صاحب کے ارشادگرامی سے پوری بات نکھر کرسا ہے آگئی اور اب بظاہر اصل مسئلہ میں کسی کا اختلاف بھی باقی نہیں رہا۔

#### کفار کی د نیوی راحتیں

کفار ومشرکین کودنیا کی راحتیں بعتیں ، رزق وغیرہ سب ان کی طاعات وقربات کےصلہ میں دیئے گئے اوران کا سارامعاملہ دنیا ہی میں چکادیا گیاالبتہ کسی کا فرکوآخرت میں تخفیف عذاب کی صورت سے نواز دیا جائے گا۔

#### مومنين كامعامله

اورمونین کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ بیٹ تعالی کے خرید کردہ غلام ہیں (ان اللہ الشتوی الایہ) ان کی کڑی نگرانی ہے بات بات پرمحاسبہ ہے بغیرا ہے آقاومولی کی مرضی کے ایک قدم ادھر سے ادھر کرنے کی اجازت نہیں دل وزبان پر پہرہ ہے اخلاق اعمال معاملات ومعاشرت وغیرہ کا کوئی گوشنہیں جس میں بغیر ہدایت خداوندی کچھ کرسکیں عبادات کا بھی ایک خاص نظام عمل ہے جس پڑعمل درآ مد اشد ضروری ہے آگرابیانہیں تو اسلام نام کا ہے۔

## نومسلموں کے کیےاصول

نومسلموں کے لیے ایک جدااصول ہے کہ سارے غیراسلامی عقائد واعمال سے خالص تو بہ کر کے اسلام اختیار کریں تو بچھلی زندگی کے سارے مطالبات وموّا خذات قلم زوبلکہ اسلام اچھا ہوتو گذشتہ طاعات (غیرعبادات) پربھی اجروثواب کے مستحق ہوں گے اوراگر اسلام میں کمی ہوئی تو جس شم کی کمی ہوگی اس کا وبال بھی بھگتیں گے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم سبحانک اللهم و بحمدک اشھد ان آلا الله الاانت استغفرک و اتوب الیک.

#### باب احب الدین الی الله عزو جل ادومه (حق تعالیٰعزوجل کودین کاوه عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس پر مداومت کی جائے )

٣٢ ..... حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبر نى ابى عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعند ها امراة قال من هذه قالت فلا نة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لايمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ماداوم عليه صاحبه.

ترجمہ: حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک دن) ان کے پاس تشریف لائے اس وقت ایک عورت بھی ان کے پاس بیٹھی تھی آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا فلاں عورت ہے پھراس کے بکثرت نماز پڑھنے کا ذکر کرنے لگیس آپ نے فرمایا ٹھیرجاؤ (سن لو) کہتم پراتنا ہی ممل واجب ہے جینے ممل کی تمہارے اندرسکت ہے اللہ کی قتم (ثواب دینے ہے) اللہ نہیں آپ نے فرمایا ٹھیرجاؤ (سن لو) کہتم پراتنا ہی مل واجب ہے جینے ممل کی تمہارے اندرسکت ہے اللہ کی قتم (ثواب دینے ہے) اللہ نہیں اکتا تا مگرتم (عمل کرتے کرتے ) اکتا جاؤ گے اور اللہ کودین (کا) وہی (عمل) زیادہ پندہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جائے۔

تشریخ نے معلوم ہوا کہ عبادت کی زیادتی اتنی مطلوب نہیں جتنی اس کی پابندی اور جیکھی پبندہے کہ تھوڑ ہے عمل میں انبساط وفرحت بھی رہتی ہے اور آ دمی اس کو دہر تک نبھا بھی سکتا ہے اور زندگی کی گونا گوں ذمہ داروں کے ساتھ ایسی ہی عبادت اختیار بھی کی جاسکتی ہے جوانسان میں اس کی عبدیت کے احساس کو ہمیشہ اور ہردم برقر ارر کھ سکے اور اسے عام انسانی فرائض کی بجا آ وری سے بھی نہ رو کے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ علاء نے حدیث الباب وغیرہ کی ٰروشیٰ میں فیصلہ کیا ہے کہ تھوڑ اعمل جس پر مداومت کی جائے۔اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس گو ہمیشہ نہ کیا جاسکے امام غزائی نے اس کی مثال دی کہ ایک پھر پر پانی کا قطرہ قطرہ ٹیکتار ہے تو اس میں پچھ عرصے کے بعد سوراخ ہوجائے گالیکن اگریانی بڑی مقدار میں بھی اس پر بہادیا جائے تو اس میں پچھ بھی اثر نہ ہوگا۔

لایمل (اللہ نہیں اکتائے گا) پرفر مایا کہ اکتانے کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف مناسب نہیں مگریہ لفظ بطریق مشاکلت بولا گیا ہے مقصد رہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دیناتر کنہیں فر مائیں گے جب تک کہتم ہی عبادت کونہ چھوڑ دو۔

یہ تواس کامشہور عام جواب ہے مگر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میں اس کواسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح حق تعالیٰ کے لیے ید، اصابع ، وجہ وغیرہ کا اطلاق آیا ہے ، یعنی میتمام چیزیں اس کے لیے ثابت ہیں مگرایسی ہی جیسی کہ اس کے شان کے مناسب ہیں ہم اس کے ادراک واظہار سے قاصر ہیں ۔

بحث ونظر: اس میں بحث ہے کہ خصورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا (رک جاؤ) کیوں فر مایا 'اور کس سے فر مایا ؟ بعض علاء کی رائے ہے کہ حضرت عائشہ سے فر مایا اس کیے کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پر پہندیدہ نہیں یا اس لیے فر مایا کہ میں بات کو سمجھ گیا' زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں! طاقت سے زیادہ عبادت نہیں کرنی جا ہے' پھر بہت زیادہ انہاک عبادت نہیں بھی نہیں سکتا' اس لیے تھوڑ اعمل کرو مداوت و انشراح کے ساتھ' جس سے خدازادہ خوش ہوتا ہے۔

ابن التین کی رائے بیہ ہے کہ حضرت عائشہ ٹنے خولاء کے منہ پرتعریف اس اطمینان پر کی کہان کے غرورو تکبر وغیرہ کسی فتنہ میں پڑنے کا اندایشہ بیں تھا'اورایی صورت میں تعریف جائز بھی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔باب سابق میں امام بخاریؓ نے حسن اسلام کا بیان کیا تھا کہ احسن وغیراحسن ہوتا ہے یہاں دین کی تقسیم احب وغیراحب کی طرف بتلاتی 'اور باپ سابق میں بیر ظاہر ہوا تھا کہ اسلام کاحسن مطلوب ہے یہاں حسن کی ایک صورت دوام ممل بتلائی ہے۔ حافظ ابن حجرؓ کی رائے بیہ ہے کہ باب سابق میں اس طرف اشارہ تھا کہ ایمان واسلام میں حسن اعمال صالحہ ہے آتا ہے مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کی مل صالح ہی میں لگے رہواورسب کام دنیا کے چھوڑ دوٴ تو اس حد بندی یہاں دوسرے باب سے کردی کی مل صرف اس حد تک مطلوب ہے' جب تک دوام ونشاط سے کرسکو واللہ اعلم۔

باب زيادة الايمان و نقصانه و قول الله تعالى و زدنهم هدى و يزداد الذين امنوآ ايمانا و قال اليوم اكملت لكم دينكم فاذا ترك شيئاً من الكمال فهوناقص

(ایمان کی زیادتی و کی کا بیان اوراللہ تعالے کے ارشادات کی تغیر "ہم نے اصحاب کہف کومزید ہدایت دے وی "اور" تا گرایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے "" آج کے دن میں نے تمہارادین کمل کردیا "پس اگر کمال کے درجہ میں سے کوئی چیز چھوڑ دی تو تقص آگیا۔

"" سست حدثنا مسلم بن ابر اهیم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس عن النبی صلی الله علیه وسلم قال یخرج من النار من قال لآ اله الا الله و فی قلبه وزن شعیرة من خیر و یخرج من النار من قال لآ اله الا الله و فی قلبه وزن شعیرة من خیر و یخرج من النار من قال لآ اله الا الله و فی قلبه وزن برة من خیر و یخرج من النار من قال ابو عبد الله و فی قلبه و زن ذرة من خیر قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبی صلی الله علیه وسلم من الا یمان مکان من خیر:

ترجمہ:۔حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اوراس کے دل میں جو برابر نیکی (ایمان) ہے تو وہ دوزخ سے نکلے گا'اور دوزخ ہے وہ خض (بھی) نکلے گا'جس نے کلمہ پڑھا اوراس کے دل میں گہوں کے برابر ایمان ہے۔ کے برابرایمان ہے'اور دوزخ ہے وہ (بھی) نکلے گاجس نے کلمہ پڑھا اوراس کے دل میں ایک ذرہ کے برابرایمان ہے۔

امام بخاریؓ کہتے ہیں کہ ابان نے بروایت قیادہ بواسطہ حضرت انسؓ رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم سے خیری جگہ ایمان کالفظ آفل کیا ہے۔ تشریؒ محض زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں جب تک دل میں اس کلمہ کی حقیقت جاگزیں نہ ہؤایمان اگر ہے تو سزا بھگتنے کے بعد پھر بخشا جانا یقینی ہے'اس حدیث میں متعدد چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے' مطلب یہ ہی ہے کہ کم سے کم مقدار میں بھی اگرایمان قلب میں موجود ہے تو آخرت میں اس کافا کدہ ضرور حاصل ہوگا' حدیث میں خیر سے ایمان مراد ہے' پھرآخر میں امام بخاری نے خودا یک روایت کے حوالے سے نقل فرمادیا کہ اس میں ایمان کالفظ بھی آیا ہے۔

ایمان میں زیادتی و کمی ہوتی ہے یانہیں نیہ بحث ابتداء کتاب الا یمان میں پھر پچھ درمیان میں بھی ہو پھی ہے امام بخاری نے جو آیات
یہاں پیش کیا ہیں ان میں سے پہلی دوگزر پھی ہیں اور ان کا مقصد بھی واضح کیا جا چکا ہے 'جہاں تک اعمال کی اہمیت وافادیت کا تعلق ہے '
احناف یا دوسرے تمام ہی اہل حق اس کے قائل ہیں البنة فرقہ مرجہ اور معتز لد دونوں تفریط وافراط کا شکار ہوئے 'جن کے خلاف سب ہی علماء
حق نے لکھا اور بہت پچھ لکھا 'امام بخاری نے بھی ان فرقوں کی تر دید کے لیے پوری توجہ دی ہے ' مگرایک اہم نقط ' اختلاف جو باہم اہل حق کا ہے 'کہا عمال ایمان کا جز و بھی ہیں بہیٹ ہمیش ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے اور گواس کے بیشتر حصہ کو زناع لفظی بھی کہہ سکتے ہیں ۔ تا ہم اختلاف کے صفح منشا و بنیا دسے افکار نہیں ہوسکتا ہم یہاں فتح المہم صفح ار ۱۵۸ سے پچھ مفیدا شارات نقل کرتے ہیں ۔

#### شوافع واحناف كااختلاف

اورای اختلاف پرایمان کی زیادتی و کمی کا مسئلہ چھڑ جاتا ہے معتز لہ اشاعرہ امام شافعیؓ اور بہت سے علماء کی رائے ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے امام اعظم ابوحنیف آپ کے اصحاب اور بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں ہوتی۔

امام الحرمين

امام الحرمين شافعي بھي يہي كہتے ہيں كيونكه ايمان اس تقديق كانام كے جوحديقين واذعان پر پېنجي مواوراس ميں كمي وزيادتي مونييں سكتي،

پھراگروہ تصدیق کرنے والا طاعات بجالا تا ہے' یاار تکاب معاصی کرتا ہے۔ تب بھی اس کی تصدیق بحالہ موجود ہے اس میں کوئی تغیر وفر ق نہیں آیا' وہ فرق جب ہی آ سکتا ہے کہ ایمان کوطاعات کامجموعہ قرار دیں جو کم وہیش ہوتی ہیں۔

امامرازي

اورای وجہ سے امام رازی شافعی وغیرہ نے لکھا کہ بیا ختلاف تفسیر ایمان پرمبنی ہے اگراس کوصرف تصدیق کہیں تو اس میں کمی وبیشی کے درجات نظنے کا کوئی سوال پیدانہیں ہوتا' اورا گرا عمال پراس کا اطلاق کریں تو پھر متفاوت درجات نہ نکلنے کی کوئی وجہ نہیں' پھر امام رازی نے دونوں رایوں میں اس طرح تو فیق دی کہ عدم تفاوت والوں کی نظر اصل ایمان پر ہے' اور تفاوت والوں کی کامل ایمان پر ۔

#### شارح حاحبيه

شارح حاجبیہ نے فرمایا کہ بھی ایمان کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جواصل مدار نجات ہے اور بھی کامل درجہ پر جوملا خلاف نجات کا باعث ہے علامت میں خدالکر ی کا قول نقل ہوا کہ '' ہمارے اصحاب نے جہاں علی الاطلاق یہ کہا کہ ایمان میں زیادتی و کی نہیں ہوتی 'وہاں مرادوہی مرتبہ ہے جواصل و مدار نجات ہے 'اور جس نے زیادتی و نقصان کو مانا تو اس سے مراد کامل درجہ لیا ہے لیکن کامل کے لفظ سے یہ بات نگلتی ہے کہ اس کے مقابل کو ناقص کہیں'اور یہ جبیرزیادہ اچھی نہیں'البتہ اس کی جگہ ایمان شرعی کہیں تو زیادہ مناسب ہے جبیسا کہ بعض محققین نے کہا بھی ہے۔

ايمان ميں قوت وضعف مسلم

اس کے علاوہ ایمان کا باعتبار قوت وضعف' اجمال وتفصیل اور بہلحاظ تعداد بوجہ تعدد مومن بہ (بعنی ایمانیات کا کم وہیش ہونا) تو یہ بھی محققین اشاعرہ کا مختار قول ہے۔ اسی قول کے اسی قول کو سعد نے شرح عقائد میں بعض محققین کی طرف منسوب کیا ہے' اور مواقف میں بھی اسی کوحق قرار دیا۔ (کذافی شرح الاحیاء)

شیخ اکبری رائے

ﷺ کہرنے فتو حات میں لکھا کہ ایمان اصلی جوزیادہ وکم نہیں ہوتا' وہ فطرت ہے' جس پر خدانے سب لوگوں کو پیدا کیا' یعنی ان لوگوں نے اخذ میثاق کے وقت جوخدا کی وحدانیت کی شہادت دی تھی' پس ہر بچہ ای میثاق پر پیدا ہوتا ہے' مگر جب وہ جسم خاکی کی قید میں آتا ہے جو کل نسیان ہے تو س حالت کو بھول جاتا ہے جو اس کو اپنے رب کے حضور میں حاصل ہوئی تھی' اور پھر سے خداکی وحدانیت کاعلم ویقین حاصل کرنے کے لیے دلائل و برا بین کامخارج ہوجاتا ہے' اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مسافر جنگل میں ہے آسان صاف ہے' سمت قبلہ کو اچھی طرح بچپان رہا ہے' اپنی منزل کا رخ بھی صحیح سمجھ رہا ہے' بچھ دیر کے بعد فضا ابر وغبار سے گھر جاتی ہے' اب وہ مسافر نہ سمت قبلہ کو بہچانتا ہے' نہ اپنی منزل کو رخ کو اور اس حالت میں اجتہاد وعقل سے فیصلہ کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔

علامه شعراني كافيصله

علامہ شعرانی شافعی نے تحریر فرمایا کہ اس تقریر ہے تم پر''ایمان فطرت'' کا حال واضح ہو گیا' جس پر بندہ کوموت آتی ہے اور اس میں کی ہوتی ہے نہ زیادتی 'اور بیہ جوتم نے سن رکھاہے کہاایمان میں کی بیشی ہوتی ہے'اس سے مراد درمیانی زندگی کے نشیب وفراز ہیں' واللہ اعلم ۔ علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل میں لکھا کہ سی چیز کی تصدیق میں بیہ بات کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ زیادتی وکمی ہو'اور بالکل اس

#### طرح تو حیدونبوت کی تصدیق میں بھی زیادتی وکمی نامکن ہے الخ

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

علامہ عثانی قدس سرہ نے اس کے بعداستاذ ناالعلام شاہ صاحب قدس سرہ کے کلمات ذیل بھی نقل فرمائے:۔ایمان شرع کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر ہر چیز میں اپنے اوپرلازم کر لینا ہے' یعنی جو کچھآپ کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے اس سب کو بے چون و چرا قبول کر لینا۔اور بیا کیک ایک بات ہے جو باعتبار مومن بہ کے پوری اسلامی شریعت پر حاوی ہے' نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے نہ کی' اس لئے ایمان شرعی کا اطلاق وتصوراس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ بچھ چیز وں کوتسلیم کرلیا جائے اور پچھ کورد کردیا جائے۔قال تعالیے:۔

ایمان شرعی کا اطلاق وتصوراس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ بچھ چیز وں کوتسلیم کرلیا جائے اور پچھ کورد کردیا جائے۔قال تعالیے:۔

افتؤ منون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض (كيابعض چيزوں پرايمان لاتے مواور بعض كاكفركرتے مو) ويقولون نومن ببعض و نكفر ببعض (كہتے ہيںكہ مم تو كھے چيزوں كومانيں گےاور كچھ كؤہيں مان سكتے)

# ايمان ميں اجمال وتفصيل

البتة اجمال وتفصيل كا تفاوت قابل تسليم بأوريبي امام اعظم كاس قول كامطلب بي المنو ا بالجملة ثم بالتفصيل "بهلي ايمان اجمالي البتة اجمال وتفصيل كالتفصيل بهلي ايمان اجمالي التقاركرو يحرتفصيلي اس كوكردري في مناقب مين تقل كياب معلوم جواكه ام صاحب كانفي زيادة ونقصان كاقول اسي وجه مذكور سي بهاوروجوه سينبيل وتقييار كرو يحرتفصيلي اس كوكردري في مناقب مين تقل كياب معلوم جواكه ام صاحب كانفي زيادة ونقصان كاقول اسي وجه مذكور سي بهاوروجوه سينبيل و

#### حافظ عيني كي محققانه بحث

فق الملہم شرح سیح مسلم سے اوپر کے اقوال کرنے کے بعدہ معافظ عنی کا وہ اہم علی فائدہ بھی نقل کرتے ہیں ، جوانہوں نے آیت اکھلت لکھ دینکھ کے بارے بیں لکھا' کیونکہ امام بخاری نے بینی آیت یہاں استدال میں بڑھائی ہے جو پہلے باب ذکر ایمان میں نہیں لائے سے این بطال نے کہا کہ بیآ ہے۔ زیادہ نقصان وایمان کی دلیل ہے 'کیونکہ وہ اس روز نازل ہوئی جس روز تمام فرائض وسنن کامل ہو گئے اوردین کا استقر ارواسی کام ہوگیا اوراللہ تعلیا کہ کمال دین پوری استقر ارواسی کام ہوگیا اوراللہ تعلیا کہ کمال دین پوری شریعت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے اورای کے ساتھ نقصان دین والی صورت بھی بچھیں آ جاتی ہے بھر دین سے یہاں تو حید کواس لیے مراذ نہیں لے شریعت ہی سے کہ دہ تو آ ہے نہر دین سے یہاں تو حید کواس لیے مراذ نہیں لیک شریعت کے کہ دہ تو آ ہے نہ کوری پابندی کرے گا تو اس کا ایمان بہت اس شخص سے کہ دوہ تو آ ہے نہ کوری پابندی کرے گا تو اس کا ایمان بہت اس شخص سے نہیں' کیونکہ اس ہوگا ، جو کو تا ہی کرے گا تو اس کا ایمان بہت اس شخص نہیں' کیونکہ اس سے تو مراد میہ ہے کہ میں نے تمہارے دین کی شرائع (احکام شرعیہ ) کو کمل کردیا' کیونکہ شریعت کا حکام رفتہ رفتہ اثر رہے سے نہیں' کیونکہ اس سے قومران سے کہ دین وایمان ناقص تھا' جوصرف اس دن کمل ہوا' ہاں شری احکام بابٹ نگل کہ ایک اس بیا ہی نوائل کا معانہیں بلکہ خلاف معابات نگل احکام بابٹ بیل اس خری سے اورائی کہ بہاں دین ہے مراد تو حین بیاں دین ہوائی کو بیان ہوائی ہو ایمان بیاں کو کہ بہاں دین ہوائیاں سے نے لبندا اس آ ہے سے نوائیان بطال کا معانہیں بلکہ خلاف معابات نگل رہے ہوائی دورائی بطال نے بھی اقرار کیا کہ بہاں دین سے مراد تو حین بیاس ہوگئی جواصل دین وائیان ہوائی کا معانہیں بلکہ خلاف معابات نگل رہی ہو اور دورائی رہے اورائی کہ بہاں دین ہورائی کے بہاں دین ہورائی کہ بہاں دین ہورائی کہ بہاں دین سے مراد تو حین بیں ہورائی جواصل دین وائیان ہو ایمان ہورائی کہ بہاں دین ہورائی ہورائی کہ بہاں دین سے مراد تو حین بیاس ہوگئی جواصل دین وائیان ہو رہ بھر ان ہورائی ہورا

## حافظا بن تيميد كي رائے

آ خرمیں حافظ ابن تیمیہ کی رائے بھی پیش کی جاتی ہے'جواس بحث کی تکمیل ہے' موصوف نے ارجاء سنت وارجاء بدعت پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ اس لیے ارجاء فقہاء میں ایسے حضرات بھی سرفہرست نظر آتے ہیں' جوائمہ دین کی نظر میں اہل علم ودین ہیں اورسلف میں سے کسی ایک نے بھی آج تک فقہاء مرجمین کی تکفیر نہیں کی البتہ صرف اتنا کہا کہ بیا قوال وافعال کی بدعت ہے' عقائد کی بدعت کسی نے نہیں کہا کیونکہ

اس سلسله کا نزاع اکثرلفظی ہے ٔ البتہ جوالفاظ کتاب دسنت کےمطابق نتھے وہی زیادہ بہت تھے۔

غرض یہ معمولی کی گفظی خطا' دوسروں کے لیے عقا کدواعمال میں بڑی خطاء کا پیش خیمہ بن گیا'اوراس لیے بعد کےلوگوں نے ارجاء کی مذمت میں بڑی بڑی باتیں کہدڑالیں''۔

## حافظابن تيمية كامقصد

حافظ ابن تیمیٹ کا مقصد بیہ کے مرجمہ اہل بدعت اور فساق کواہل سنت فقہاء مرجمین کے اقوال سے اپنے فسق و فجوروغیرہ کے لیے سہارامل گیا اور یہی بات بہت سے محدثین (امام بخاری وغیرہ) پرزیادہ گرال گزری جس کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے ائمہ دُین وفقہ پرطعن ارجاء کیا۔

#### علامه عثاني كاارشاد

حضرت علامہ عثافی نے حافظا بن تیمید کی رائے مذکورنقل کرنے کے بعدلکھا کہ موصوف نے یہاں پہنچ کراس امر کا خیال نہیں فرمایا کہ خوارج (ومعتزلہ) کا فتنہ بھی تو مرجمہ کے فتنہ ہے کم نہیں تھا'جوا یک گناہ کبیرہ کےار تکاب پرایمان سے خارج ہونے کا حکم لگارہ بتھے۔(خ<sup>ج</sup> الملہم سفیا/۵۱)

امام اعظم کی گرانفذررہنمائی

ہمارے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کوتو فرقہ تدریب مرجہ اہل بدعت خوارج ومعتز لدوغیرہ تمام ہی اس وقت کے گمراہ فرقوں کا مقابلہ کرنا پڑا'
اس لیے اگروہ اس وقت کھل کرصاف صاف طریقہ ہے رہنمائی نہ کرتے 'تواحقاق حق ہرگز نہ ہوسکتا کج فطرت اہل زیغ نے تو قرآن وسنت سے بھی اپنے لیے گمراہی کے داستے نکال لیے ہیں ،اگرامام اعظم ،ان کے اصحاب ،فقہا ومحدثین اور دوسرے مرجمہ اہل سنت کے اقوال سے انہوں نے اپنی گمراہی کے لیے سہارا ڈھونڈھ لیا تو یہ بات ان اکا ہر پر جواز طعن کی وجہنیں بن سکتی' دوسری طرف خوارج ومعتز لہنے اس وقت انہوں نے اپنی گمراہی کے لیے سہارا ڈھونڈھ لیا تو یہ بات ان اکا ہر پر جواز طعن کی وجہنیں بن سکتی' دوسری طرف خوارج ومعتز لہنے اس وقت انہائی زور پکڑرکھا تھا' بقول حضرت عثمائی' ان کے فتوں کی بھی تو روک تھا مضروری تھی 'واللہ اعلم۔

## طعن ارجاء درست نہیں

حافظ ابن تیمیہ کے مذکورہ بالا فیصلہ سے بیہ بات بھی واضح ہوگئ کہ ائمہ حنفیہ وغیرہ کے لئے جوبطورطعن کتب رجال وحدیث میں مرجئ یا رُمی بالا رجاء وغیرہ لکھا گیا ہے'اس کے لئے کوئی وجہ جوازنہیں۔

## يحميل بحث

ایمان کی حقیقت اعمال کا مرتبه اور دوسر ہے ضروری امور روشی میں آ چکے اور بعض با تیں خصوصی اہمیت مسئلہ ایمان کے سبب به تکرار آ چکیں کیہاں پہنچ کرضرورے محسوس ہوئی کہ چند سطور کا اضافہ اور کیا جائے۔ حافظ ابن تیمیہ نے مسئلہ ایمان پر مستقل کتاب الایمان کھے کر جو کچھ واقتحیق دی تھی اس کا خلاصہ او پرعرض کر دیا گیا اس میں ائمہ حنفیہ وغیر ہم کی طرف سے جو دفاع کیا گیاوہ بھی قابل قدر علمی افادہ ہے مگرا یک چیز کھنگی جس کا اظہار واز الہ ضروری ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جو لفظ کتاب وسنت کے مطابق تھا وہی صواب تھا کسی کو اس کے خلاف کرنا خصوصاً جبکہ وہ اہل کلام ومرجمہ اہل بدعت کے غلط وخلاف سنت طریقہ کے لئے سہار ابن گیا 'مناسب نہ تھا''۔ (فتح الملہم صفحہ ا/ ۱۵۸)

اسی طرح نواب صاحب نے موقع پاکر حدیث الباب کے تحت اپنی شرح ''عون الباری'' میں بھی لکھا کہ سلف ہے ایمان کامفہوم قول و عمل یزید و بنقص منقول ہوا تھا جس طرح کہ لا لکائی نے کتاب السنتہ میں نقل کیاا درانہوں نے حضرات صحابہ و تابعین کا بھی یہی قول لکھا ہے۔ حافظابن تيميةً كےقول يرنظر

تواس سلسلہ میں گزارش ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے مذکورہ بالا الفاظ سے پچھے غلط بہی ہو سکتی ہے اور نواب صاحب نے تو پورا مغالطہ دیا ہے ہم جلداول صفحہ ۸ میں عمدۃ القاری کے حوالے سے علامہ لا لکائی کی تحقیق نقل کرآئے ہیں اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ بقول حضرت شاہ صاحب امام بخاری نے سلف کی طرف پورا قول منسوب نہیں کیا'لا لکائی نے جوسلف کا قول نقل کیا تھا' اس میں قول و عمل یزید بالطاعته و ینقص بالمعصیت تھا(ایمان قول و عمل ہے جو طاعت سے بڑھتا اور معصیت سے گھٹتا ہے اور لا لکائی نے اس کے بعد بلکھا تھا کہ صحابہ و تا بعین کا بھی بہی قول تھا۔

#### نواب صاحب كامغالطه

نواب صاحب نے مختصر بات کونقل کر کے اس کولا لکائی کے حوالہ سے سلف کی طرف منسوب کردیا اور پھراسی کوسی ابدوتا بعین کا قول بنادیا ' حافظ ابن تیمیہ کی عبارت سے بیغلط بھی ہوسکتی ہے کہ ائمہ حنفیہ نے کوئی لفظ خلاف کتاب وسنت استعمال کیا 'حالا نکہ بیر بھی غلط ہے در حقیقت جیسا کہ حضرت شاہ صاحب ؓ نے بسط الیدین کے صفحہ ہم پر فر مایا 'سلف کے جس قول کا حوالہ دیا جا تا ہے وہ خودان کا مختار ہے سلف نے بیہ کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے بیقول صحابہ سے لیا ہے دوسر سے بیہ کہسلف کے قول میں بھی حسب روایت علامہ لا لکائی تفصیل تھی 'وہ اجمال نہیں تھا جو امام بخاری یا اب نواب صاحب مرحوم نے نقل کیا ہے۔

اجمال وتفصيل كافرق

اس کے بعد گزارش ہے کہ اجمال سے تو ہمیں انکارنہیں کہ وہ مطلب بھی لیاجا سکتا ہے جوامام بخاری وغیرہ نے لیا گر تفصیل سے صاف مطلب سے ہے کہ اعمال صالحہ یا معاصی سے ایمان کی کیفیت نور یا ظلمت میں کمی زیادتی ہوتی رہی ہے بعنی فرما نبر داری اور طاعات سے ایمان کی کیفیات بڑھتی ہیں اور نافر مانی ومعاصی سے اس کی روحانی کیفیات میں کمر وری آتی ہے، تواس تفصیلی جملہ کو اعمال کی جزئیت کی دلیل بنانا سے جے نہیں طاہر ہے ایمان (تصدیق قبی او غان) کی جنس اور ہا عمال کی جنس اور ہا عمال کی وجہ سے نودایمان کی کھیت میں کمی وہیشی تو ضرور ہجھ میں آتی ہے اس کی وجہ سے خودایمان کی کمیت ومقدار میں کمی وہیشی متصور نہیں ہے جس کی تائید دوسرے اکابرامت کے اقوال سے یہاں اور پہلے بھی پیش کی گئے۔

#### بدع الالفاظ كي بات

رہی بدع الالفاظ والی تنقیدتو وہ اس لئے صحیح نہیں کہ کتاب وسنت یا صحابہ وتا بعین سے ایمان کی حدو تعریف خاص الفاظ سے ماثو زئیں ہے کہ
اس کے خلاف کو بدع الالفاظ کہا جائے 'بلکہ اس قسم کی تشریحات و تو ضیحات کی جب ضرورت پیش آئی تو سب سے پہلے حضرت امام صاحب رحمتہ
اللّہ علیہ اور آپ کے اصحاب و تلا فدہ ہی کو بیخد مت انجام دینی پڑئی ان کے بعد آپ کے تلا فدہ کے طبقہ میں امام بخاری اور دوسرے شیوخ صحاح
سنہ و غیر ہم کے اسما تذہ آئے ہیں اس لئے جو بات امام بخاری وغیرہ نے اپنے اسا تذہ و شیوخ سے نقل کی ہے اس سے زیادہ بہتر تو بیتھا کہ ان شیوخ
سنہ و غیر ہم کے اسما تذہ آئے ہیں اس لئے جو بات امام بخاری وغیرہ نے اپنے اسا تذہ و شیوخ سے نقل کی ہے اس سے زیادہ بہتر تو بیتھا کہ ان شیوخ
سنہ و نیش حاصل کیا تھا' پھر اگر انصاف کیا جائے تو ہزید و
سنہ منافی کے جمراد کیفیات کی کی بیشی ہے اور لا بیز بد و لا پہنقص بھی سیح کہ اصل ایمان ایک محفوظ درجہ ہے'جو مدار نجات ہے۔
مؤمن ائمہ حنفیہ بھی پہلے معنی کے لحاظ سے زیاد تی ونقصان ایمان کو شام کرتے ہیں اور دوسرے معنی سے جو وہ انکار کرتے ہیں اس میں ان کے ساتھ
دوسرے ائمہ واکا برامت ہیں۔ اس سلسلہ میں مغالے جو کہ بھی اور جس کو بھی ہوئے وہ دور دور کے انداز وں کے سبب ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

#### افادهانور

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے۔ الایمان یزید و لا ینقص (ایمان بڑھ کررہے گا' گھٹ کرنہیں رہے گا' یہ میرے نزدیک حضرت معاذرضی اللہ عنہ کے قول سے ماخوذ ہے' جوانہوں نے مسلم کو کا فرکے مال کا وارث قرارنہ دیتے ہوئے فرمایا تھا''الاسلام یزید و لاینقص 'ابوداؤدکتا بالفرائض ) اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے ای یعلو و لا یعلی' یعنی اسلام بلندہوتا ہے' نیچانہیں ہوتا۔

٣٣- حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابوالعبس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يآ امير المؤمنين اية في كتاب بكم تقرؤنها ونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً قال اى اية قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت علينا معمتى ورضيت لكم الاسلام دينا دقال عمر قدعرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعر فة يوم جمعة.

ترجمہ: -حضرت عمرٌ سے روایت ہے کہ ایک میہودی نے ان سے کہا کہ اے امیرالمونین! تمہاری کتاب(قر آن) میں ایک آیت ہے جے تم پڑھتے ہواگروہ ہم میہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس (کے نزول کے) دن کو یوم عید بنالیتے آپ نے پوچھاوہ کون کی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا (بیآیت کہ)'' آج میں نے تمہارے دین کو کمل کر دیا اور اپنی نعت تم پرتمام کر دی اور تمہارے لئے وین اسلام پہند کیا''۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ''ہم اس دن اور اس مقام کوخوب جانتے ہیں' جب بیآیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی (اس وقت) آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔

تشرتگ:-حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن ہمارے یہاں عید ہی شار ہوتا ہے اس لئے ہم بھی ان آیتوں پراپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں' پھر عرفہ سے اگلا دن عیدالاضح کا ہوتا ہے اس لئے جتنی خوشی اور مسرت ہمیں ہوتی ہے تم تو کھیل تماشوں اور لہودلعب کے سوااتنی خوشی منا بھی نہیں سکتے۔

بظاہر حضرت عمر رضی اللہ عندنے یہودی کے جواب میں یہاں صرف اتنا فرمایا کہ جمیں وہ دن اور وہ جگہ معلوم ہے جہاں ہے آیت اتری ہے'لیکن یہاں حدیث میں اختصار ہوا ہے آتی بن قبیصہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ جمیں معلوم ہے کہ بی آیت جمعہ وعرفہ کے دن اتری ہےاور بیدونوں دن بحمراللہ ہماری عید کے دن ہیں۔

تر فدی میں ہے کہ یہودی کے سوال پر حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ بیآ یت تواس دن اتری ہے کہ ہماری ایک چھوڑ دوعیدی تھیں 'جعہ بھی تھااور عرفہ بھی غرض جواب میں حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ ہماری تواس دن میں عیدیں ہی ہوتی ہیں۔ لیعنی جعہ کے کواور عرفہ کے دن کواس لئے عید کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ملا ہوادن عید کا ہے بیاں کئے کہ آیت فہ کورہ بعد عصر نازل ہوئی گویا عید کی رات میں اتری رات شریعت میں دن سے پہلے ہوتی ہے۔ کہ اس سے ملا ہوادن عید کا ہم اس دن کی ڈیل تعظیم کرتے ہیں اور ہم امام نووی نے کہ اس دن کی ڈیل تعظیم کرتے ہیں اور ہم نے نہ صرف اس دن کی عظمت کی بلکہ اس مقام کی بھی جہاں اتری ہے کہ عرفات کا مقام ہمارے یہاں نہایت عظمت و رفعت کا مقام ہے اس

ا بن جریرطبری نے تہذیب الآ ٹارمیں روایت نقل کی ہے کہ یوم جمعہ یوم عیدالاضیٰ ہے بھی افضل ہےاور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اشہر (مہینوں) میں سے ماہ رمضان افضل ہے انہر سال کے دنوں) میں سے عرفہ کا دن افضل ہے ہفتہ کے دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے عاشور وں میں سے ذوالحجہ کا ابتدائی عاشورا (دس دن) افضل ہیں (کذاافا دناانشیخ الانورؓ)

کے حضرت عمر نے نہ صرف زمانہ کے شرف کی طرف اشارہ فرمایا بلکہ مقام کے شرف وعظمت کو بھی ظاہر کیا اور جس حالت میں وہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پراتری تھی اس کو بھی ذکر فرمایا' مطلب بیر کہ اس آیت کے نزول کے وقت' دن' مقام' اور حالت کو حضورا ونٹنی پر سوار تھے سب ہی ہماری نظروں میں ہیں ان سب چیزوں کی عظمت و مسرت جو کچھ ہمارے دلوں میں ہونی جا ہے' ظاہر ہے۔

مسلمانوں کی عید کیاہے

دوسرے اہل فدہب وملل کے مقابلہ میں ہماری عید کی شان بالکل الگ ہے وہ لوگ اس دن میں کھیل تماشہ تفریخی مشاغل وغیرہ سے دل بہلاتے ہیں ہماری عید کے دن وہ ہیں جن میں جن تعالی کے روحانی انعامات کی بارش ہوتی ہے 'ہرنیک عمل کا اجروثو اب بڑھ جا تا ہے خدا کی مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کے درواز سے کھل جاتے ہیں عبادت کی پابندی میں اضافہ ہوجاتا ہے 'مثلاً ہفتوں کی اور نمازوں کواگر ہرجگہ اور بغیر جماعت کے اور بجو شہر کی جامع مسجدوں کے دوسری جگہ نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ جمعہ مسلمانوں کی ہفتہ واری عید کا دن ہے پھر سال واری دونوں عیدوں میں قومت تقل ایک نماز ہی کا اضافہ ہوجاتا ہے اوراس کوشہر سے باہر میدان میں نکل کر پورے اہتمام ومظاہرہ کے ساتھ اوا کرنے کا تحکم ہے اور ایک ہوت کے بعد قربانی کے تھم نے بھی بہی بتلایا کہ دنیا میں تمہاری عیدیں ای شان سے سب عیروں کی اوران کے تنائج میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی وائی اور دل کی امنگیں پوری آزادی کے ساتھ پوری کرنے کی عیدیں آنے والی ہیں وہ سب جنت میں حاصل ہوں گی جہاں عیدین کے دن دربارعام میں حق تعالی کے دیدارکا شرف حاصل ہوا کرے گا۔

انجسال میں تو والی ہیں وہ سب جنت میں حاصل ہوں گی جہاں عیدین کے دن دربارعام میں حق تعالی کے دیدارکا شرف حاصل ہوا کرے گا۔

انجسال عیدیں آنے والی ہیں وہ سب جنت میں حاصل ہوں گی جہاں عیدین کے دن دربارعام میں حق تعالی کے دیدارکا شرف حاصل ہوا کرے گا۔

#### افا دات انور

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں حد ثناالحسن بن الصباح سمع لکھا گیا ہے اوراس طرح بغیرانہ کے کھاجا تاہے گر پڑھنے میں انہ سمع پڑھنا چاہئے "فرمایا۔ یہودیوں کو آیت اکھملت لکم دینکم پراس لئے خیال ہوا کہ قورات وانجیل میں کوئی آیت اس قسم کی نہیں ہے اس لئے کہاس میں پورااظمینان دلایا گیا ہے اوراسلام کے کھمل ترین ادیان ہونے کا یقین دلایا ہے اور رضیت لکم الاسلام سے سب سے بڑی اور آخری نعمت بھی دیے جانے کا اظہار ہے کیونکہ رضا ہی انتہاسفر ہے جس کوعارفین مقام رضا کہتے ہیں اور جنت میں سب سے آخر بہی فعمت حاصل ہوگی۔ دوسرے اس آیت کی اہمیت اس لئے بھی ہے کہ وہ بطور فذلکہ قرآن ہے جس طرح صاب کے آخر میں ٹوئل و میزان ہوتی ہے کہ اس میں سب کا خلاص آیا ہوتا ہوتی ہے کہ اس

ردِبدعت: -راقم الحروف عرض كرتا م كرة بت اليوم اكملت لكم دينكم ب بدعات و محدثات في الدين كا بهى رد موجاتا م كونكددين كى سب با تين مكمل مو چكين أب وين ك نام پركوئى بات جارى كرنا بى بدعت و گرا بى م جو و عيد كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في الناد كامستحق بناوي م اس كن نبى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر ما يا ايا كم و محدثات الامور (يعني وين كاندر في في ضلالة في الناد كامستحق بناوي م ين وين كاندر في في الله عليه و م ين وطريق سنت سدور كرف والى بين غرض رد بدعت ك لئاس آيت مباركه و پيش كرسكته بين ـ با تين نكاك سنة بين و سنت سدور كرف والى بين غرض رد بدعت ك لئاس آيت مباركه و پيش كرسكته بين ـ

نواب صاحب اورعدم تقليد

مگرنواب صدیق حسن خان صاحب نے عون الباری میں لکھا کہ''اس آیت ہے معلوم ہوا دین کا کمال قرآن وحدیث کے ذریعہ حاصل ہو چکااوراب کوئی ضرورت ان دونوں کے سواء کسی امر کی ایمان کے راستہ پر چلنے کے لئے باقی نہیں رہی کلہذاان دونوں سے کھلا ہوار د اہل تقلید واصحاب الرائے کا ہوگیا۔'' کون نہیں جانتا کہ زندگی کے لاکھوں مسائل ایسے ہیں جن کے لئے جواز وعدم جواز کا کھلا ہوا فیصلہ قرآن وحدیث میں درج نہیں ہے اور ایسے ہی غیر منصوص مسائل میں قرآن وحدیث کے اصول وقواعد کے تحت اجتھاد و تفقہ فی المدین کے ذریعے فیصلے کئے گئے اور یہ طریقہ حضرات صحابہ وتابعین اور زمانہ خیرالقرون ہی ہے شروع ہوگیا تھا اور اس سلسلہ میں بعد کے لوگوں نے اپنے سلف کے علم و دیانت پر اعتاد کیا' بیاعتاداس امر کے پورے اطمینان کر لینے کے بعد کیا جاتارہا ہے کہ سلف نے استنباط مسائل میں قرآن وسنت کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھا' اور جس مسئلہ میں بھی اس کے خلاف کوئی بات کی وقت بھی ظاہر ہوئی یا ہوگی تو اس پراعتاد کا سوال باتی نہیں رہتا' تقلیداس کے سوا اور کیا ہے؟ رہااصحاب الرائے کا طعنداس کے بارے میں مقدمہ میں کافی لکھا جا چکا ہے'واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

باب الزكواة من الاسلام و قوله تعالى و مآ امروا الا ليعبدو ا الله مخلصين له الدين حنفآء ويقيموا الصلواة ويؤتوا الزكواة وذلك دين القيمة ـ

( زکوۃ ارکان اسلام میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان (اہل کتاب) کو یہی تھم دیا گیا تھا کہ یکسوئی واخلاص کے ساتھ صرف خدا کی عبادت کریں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوۃ ادا کریں یہی مشحکم دین ہے۔

٣٥-حدثنا اسمعيل قال حدثني مالك بن انس عن عمه ابى سهيل بن مالك عن ابيه انه سميع طلحة بن عبيد الله يقول جآء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثآئر الراس نسمع دوى صوته ولانفقه مايقول حتى دنا فاذا هويسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرها قال لاالا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل على غيره قال لا الا أن تطوع قال وذكرله رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكواة قال هل على غيرها قال الا ان تطوع قال وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولاانقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح أن صدق.

اور بیسائل کی سادگی اوراخلاص کی بات ہے کہ اس نے احکام میں کسی کمی بیشی کو گوارانہیں کیا' اگر چہ بخاری نے باب الصیام میں اس روایت میں بیاضا فہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان احکام کے بعد رسول اللہ نے اسے اسلام کے تفصیلی احکامات بھی بتلائے بہر صورت حدیث کے۔ مفہوم ومطلب میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

بحث ونظر: آنخضرت الله عليه وسلم كى خدمت مباركه مين مختلف مقامات سے دفود پہنچے ہيں۔ جنہوں نے اسلام دايمان كے بارے ميں سوالات كركے آپ سے جوابات حاصل كے ہيں ان ہى ميں سے ضام بن ثغلبه كى بھى حاضرى ہوئى ہے مصر ت انس سے جوروايات محيين ابو داؤداور مسنداحمدمروى ہيں ان ميں اس طرح ہے كہ اہل باديہ ميں سے ايک شخص حاضر ہوااور آپ كى رسالت ، خالق سلموات وارض وغيرہ كے بارے ميں سوالات كئے ، پھر فرائض وشرائع اسلام كے بارے ميں دريافت كيا اس نے سن كركہا كہ ميں اپن قوم كافرستادہ ہوں اور ميں صام بن ثغلبہ اخو بى سعد بن بكر ہوں ، پھر ميہ كہا " لا اذ يد عليهن شيئا و لا انقص منهن يشاء ، حضور نے فرمايا: ۔ اگريہ سے اسے قوضرور جنت ميں داخل ہوگا۔

حضرت ضام كاسال حاضري

پھراس امریس اختلاف ہے کہ حضرت ضام کی آ مد حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سسال ہوئی ہے' ابن آگئ وابوعبیدہ وغیرہ کی رائے ہے کہ وہ میں پنچے ہیں اور واقع ہی ہے میں فرماتے ہیں' ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بھی اس کوتر جے دی ہے' علامہ قرطبیؒ کی رائے ہے کہ اس وقت اسلام بھی لائے ہیں مگرامام بخاریؒ وغیرہ کار بھان اس طرف ہے کہ اسلام تو وہ اس وقت بے کہ اسلام تو وہ اس وقت سے کہ اسلام تو ہیں وقت سے آئے ہیں قرف ہے کہ اسلام تو آئے ہیں وقت سے آئے ہیں قرار ہے جی اس کے باس پہنچا تھا اور جس وقت سے بی قوم کی طرف ہے آئے ہیں تو آپ کے ارشادات میں کرا ہے سابق اسلام وایمان کی مزید تو شق واظہار کیا ہے۔

دوسری حدیث ای طرز کی اور آتی ہے جو حضرت طلح ہے مروی ہے اس میں بھی ایک بدوی کا آنا آپ سے سوالات کرنا اور جوابات
من کراس طرح واللہ لا ازید علیهن و لا انقص منهن کہنا پھر حضرت کا قد افلح ان صدق فرمانا منقول ہے ہی سے چین ابوداؤدو
مندا حمد وغیرہ میں مروی ہے اور اس وقت ہمارے پیش نظر بھی طلحہ والی حدیث الباب ہے اور یہاں بیہ بحث ہوئی ہے کہ اس میں جس بدوی کا
ذکر ہے یہ بھی وہی ضام ہیں یا کوئی دوسر شے خص ہیں۔
حافظ عنی کی ارائے

عافظ عینی نے لکھا کہ قاضی (عیاض) کی رائے ہیہ کہ یہ بھی صام ہی کا واقعہ ہے، اور استدلال کیا کہ الم بخاری نے حضرت انس کی روایت
باب القرأة والعرض علی المحدث میں آنے والے اور سوال کرنے والے کا نام صام ہی لکھا ہے اس طرح گویا حضرت طلحہ اور حضرت انس و دنوں کی
روایات کا تعلق ایک ہی قصہ ہے ہوگیا، پھر قاضی ہی کا اتباع ابن بطال وغیرہ نے بھی کیا، لیکن اس میں گنجائش کلام ہے، کیونکہ دونوں صدیث کے
الفاظ میں فرق و تبائن ہے، جیسا کہ اس پر علامہ قرطبی نے بھی تنبیہ کی ہے، دوسرے سے کہ ابن اسحاق اور بعد کے حضرات ابن سعداور ابن عبدالبرنے
صام کیلئے حضرت انس والی حدیث کے علاوہ دوسری ذکر نہیں گی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ قصہ ایک نہیں دو ہیں، (عمدة القاری ص ۳۰۱۰)

## حافظ ابن حجر کی رائے

حافظ ابن جُرِّ نے فتح الباری میں لکھا کہ جس شخص کا یہاں ذکر ہے' ابن بطال وغیرہ نے قطعی فیصلہ کردیا کہ بیضام ہی ہیں' کیونکہ امام سلم نے ان کا قصہ حدیث طلحہ ﷺ بعد مصلاً ذکر کیا ہے اور دنوں میں بدوی کا آنا اور آخر میں لا اذید علی ہذا و لا نقص منھن کہنا منقول ہے' لیکن علامہ قرطبی نے اس پراعتراض کیا اور کہا کہ دونوں حدیث کا سیاق الگ الگ ہے اور دونوں کے سوالات بھی مختلف ہیں' پھر بھی سے

دعویٰ کرنا کہ قصہ ایک ہی ہے محض دعویٰ اور بے ضرورت تکلف ہے واللہ اعلم

بعض لوگوں نے اس سلسلہ میں ابن سعد وابن عبد البروغیرہ کے حضرت ضام کے لیے صرف حدیث انسؒ کے ذکر ہے بھی استدلال کیا ہے' مگروہ ایسی لازمی بات نہیں' جس سے کوئی قوت دلیل مل سکے۔ (نتح الباری سنجہ / ۷۹)

اوپر کی دونوں عبارتوں سے ظاہر ہے کہ حافظ عینی اور حافظ ابن حجر دونوں کے نز دیک ترجیج بجائے ایک قصّہ بنانے کے دوالگ قصوں کو ہی ہے' مگر فرق صرف اتناہے کہ ابن سعدوغیرہ کے عدم ذکر سے حافظ عینی کے نز دیک ان کے نظریہ کو قوت ملتی ہے اور حافظ اس کواس طرح نہیں سمجھتے۔ اس لیے ایضاح ابنخاری میں جورائے حافظ ابن حجر کی طرف منسوب ہوئی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکے' و اللہ اعلم و علمہ و احکم۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی یہی ہے کہ دونوں قصےالگ ہیں البتہ دونوں میں کئی وجوہ سے مشابہت ضرور ہے۔

إتمام وقضاءنوافل

حدیث الباب کے تحت ایک بحث میں ہے کفل شروع کرنے سے ان کو پورا کرنااور کسی وجہ سے فاسد ہوجائے تواس کی قصا کرنا ضروری ہے یانہیں؟احناف اس کی قضا کولازم وواجب قرار دیتے ہیں' شوافع اور دوسرے حضرات جج کےعلاوہ اور تمام نفلی عبادت کی قضاضروری نہیں سمجھتے ۔ ب

## شوافع كااستدلال

ان کی دلیل ہے ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائف بیان فرمانے کے بعد فرمادیا کہ اب کوئی اور فریضہ نہیں رہا'اس کے بعد تم نفلی عبادت کر سکتے ہو' گویاا سنٹنا منقطع ہوا جس میں مستنیٰ منہ سے خارج ہوتا ہے مستنیٰ منہ میں فرائض ووا جبات سے اور مستنیٰ میں نوافل و مستجبات ہیں اور چونکہ اسٹناء میں اصل اتصال ہے' انقطاع نہیں'اس لیے شوافع کوالیے قرائن و دلائل کی بھی ضرورت ہوئی جن سے اصل کو چھوڑنے کا جواز مل سکے چنا نچے انہوں نے نسائی کتاب الصوم سے ایک روایت پیش کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم بھی بھی نفلی روز ہے کہ نما فرماتے سے اور پھر افطار فرما لیتے تھے' اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے جو برید بنت حارث کو جمعہ کے دن روز ہ شروع کرنے کے بعد افطار کا تھم دیا تھا' حافظ نے فتح الباری صفحہ الم میں ای طرح استدلال کیا ہے۔

# حافظ کا تسامح اور عینی کی گرفت

حافظ عینی نے عمرۃ القاری صفحہ ا/ ااسمیں حافظ پر گرفت کی کہ بیانصاف کی بات نہیں ہوئی کہ حافظ نے اپنے مسلک کے موافق احادیث تو لکھیں اور دوسری احادیث ناکھیں 'جن سے ثابت ہے کنفل عبادت شروع کرنے پراس کا اتمام ضروری ہوجا تا ہے اور بصورت افساد قضاء واجب ہے۔

## حنفنیہ کے دلائل

چنانچہ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت درج کی ہے میر ااور حفصہ کا ایک دن روزہ تھا کہیں ہے بحرے کا گوشت آگیا 'ہم دونوں نے کھالیااور روزہ ختم کردیا' حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے بیدوا قعہ ذکر کیا' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ''اس کی جگہ ایک روزہ دوسرے دن رکھنا ہوگا' دوسری روایت میں ہے کہ اس کے بدلہ میں دوسرے دن روزہ رکھنا۔ اس حدیث میں آپ نے قضاء کا تھم فرمایا' اورامروجوب کے لیے وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے' معلوم ہوا کہ اس کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا

ضروری ہے ورنہ قضاوا جب ہوگی نیز دارقطنی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ذکر کی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نفلی روزہ رکھا 'پھر توڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھم دیا کہ اس کی جگہ ایک دن روزہ رکھیں ۔ حدیث نسائی ہے جومعلوم ہوا کہ آپ روزہ رکھتے تھے 'پھر توڑ دیتے تھے' تو اس میں بیتو ذکر نہیں ہے کہ آپ اس کی قضاء بھی نہیں کرتے تھے' دوسرے بید کہ آپ کا افطار کی عذر سے ہوتا تھا 'اس طرح آپ نے حضرت جو پر پیڑو بھی کسی عذر ضیافت وغیرہ کے وقت افطار کی اجازت دی تھی' اورا گرروایات میں تعارض بھی مان لیا جائے تو تین وجہ سے حضیہ کے مسلک کوتر جے حاصل ہے اول صحابہ کا اجماع' دوسرے ہماری تائید میں احادیث مثبتہ میں اور شوافع کے پاس احادیث نفی والی میں اور تقاعدہ سے مثبتہ میں اور شوافع کے پاس احادیث نفی والی میں اور تقاعدہ سے مثبتہ کونا فی پرتر جے ہے' تیسرے بی کہ عبادات میں احتیاط کا پہلو بھی بہی ہے کہ قضاء ضروری ہو۔

### مالكيه حنفيه كےساتھ

"الا ان تطوع" عصرف حنفید نے استدلال نہیں کیا بلکہ مالکید نے بھی کیا ہے امام مالک نے کی نفل کوشروع کرنے کے بعد بلاوجہ فاسدوباطل کرنے رفضا کو واجب کہا ہے اورافساد جج کی صورت میں توسب ائمہ نے بالاتفاق قضاء کو واجب قرار دیا ہے حنفیہ نے تمام عبادات کو ایک بی نظرے دیکھا ہے۔

# سب سے عمدہ دلیل حنفیہ

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حفیہ کے لیے سب سے بہتر وعدہ استدلال وہ ہے جس کوصاحب بدائع نے اختیار کیا اور کہا کہ نذر دوقتم کی ہیں تولی جومشہور ہے اور فعلی بہی ہے کہ کوئی نفل عبادت شروع کی تو گویا ہے عمل وفعل سے اس کو پورا کرنے کی نذر کرئی لہذا اس کو بھی پورا کرناوا جب ہے۔ حضرت ؓ نے یہ بھی فرمایا کہ آیت لا تبطلوا اعمال کے سے استدلال زیادہ اچھا نہیں کیونکہ آیت کا بطلان ثواب ہے 'بطلان فقہی نہیں ہے لہذاوہ لا تبطلوا صدقا تکم بالمن و الا ذی کی طرح ہے۔

## حضرت شاه صاحب كافيصله

پھر فرمایا کہ میں نے اس بحث کا فیصلہ دوسرے طریقہ سے کیا ہے وہ بیر کہ حدیث الباب کوبھی موضوع نزاع سے غیر متعلق کہا' کیونکہ اس میں تو اس ایجاب سے بحث ہے جو وحی الٰہی کے ذریعہ ہو'ا ورمسئلہ لزوم ففل کا تعلق شروع کرنے نہ کرنے سے ہے' جوخود بندہ کے اختیار وارادہ سے شروع کر کے اپنے اوپر لازم کر لینے کا معاملہ ہے۔

#### بحث وجوب وتر

حدیث الباب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہوا کہ دن ورات میں پانچ نمازیں فرض ہیں باقی سب نمازیں نفل ہیں تو وز کوواجب کہنا کس طرح صحیح ہوگا؟ حنفیہ کی طرف سے اس کے وجوہ حسب ذیل ہیں۔

(۱)ان الله امد کم بصلوۃ ھی حیو لکم من حمو النعم (ابوداؤد)اللہ تعالے نے ایک نماز کا اضافہ فرمایا ہے جوتمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اس حدیث سے اس امر کا بھی اشارہ ملا کہ پہلے پانچ نمازیں ہی فرض تھیں پھرایک نمازوتر کا اضافہ ہوا' جس کا درجہ فرض ہے کم' سنت سے اوپڑوا جب کا قرار پایا۔

(۲) من نسبی الوترا و نام عنها فلیصلها اذا ذکر ها '(منداحمر)جووتزکی نماز بھول گیا یااس کے وقت سوگیا تواسے یادآنے پر پڑھ لیما چاہئے۔ (۳) الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا (ابوداؤد) نماز وترحق (واجب بے بھر خص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے بین وترحق ہے جس نے اس کوادانہ کیا وہ ہماری جماعت سے خارج ہے وترحق ہے بیں جو بھی اس کوادانہ کرے گاوہ ہم میں ے نہیں ای طرح بکٹر ساحادیث میں وتر کی نہایت تاکید ہے جس ہے وجوب کا درجہ مفہوم ہوتا ہے ان کاذکرا پنے مواقع پرآئے گا۔انشاءاللہ تعالے۔
یہاں وتر کے وجوب کے لیے بیطریق استدلال سیحے نہیں کہ حدیث الباب میں وتر کاذکر ہی تو نہیں ہے اور عدم ذکر ذکر عدم کولازم نہیں ،
چنانچہ یہاں تو جج کا بھی ذکر نہیں ہے اور صدقہ فطر کا بھی نہیں ، جوامام بخاری کے نزدیک فرض ہے اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کا ایک ملاا دوسری جگہ رہے بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دوسرے شرائع اسلام بھی بتلائے تھے تو اس میں جج وغیرہ کا ذکر ضرور ہوا ہوگا ، غرض صرف اس حدیث کی وجہ سے انکار وجوب وترضیح نہیں۔

عدم زيادة ونقص

سائل نے نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات من کرکہا کہ'' واللہ میں اس پر نہ ذیادتی کروں گانہ کی کروں گا''اس کے ٹی مطلب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ شخص اپنی قوم کانمائندہ تھا'یا خود ہی اس کا ارادہ تھا کہ دوسروں کو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و ہدایات پہنچاؤں گا' اس لیے کہا کہ میں دوسروں تک بیر پیغام بلاکی وبیشی کے پہنچاؤں گا۔اور حضور نے بطور تصویب واظہار مسرت فرمایا کہ بیشخص اپنے ارادہ میں سچاہے' تو آخرت کے اعتبار سے بھی کا میاب ہے۔

دوسری صورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فرائض وشرائع کے بارے میں تو ہدایت فرمادی تھی ان کے بعد سنن موکدات وغیرہ رہ وہ قبل ہیں ؟ جن کا تقرر وقعین آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک ہوا ہے ان ہی کے بارے میں آپ نے اس کو مشتیٰ فرما دیا اور بہ شارع علیہ السلام کا منصب تھا اس کے بوت میں بہت سے واقعات ملتے ہیں بھیے آپ نے ایک شخص کے لیے قربانی میں ایک سال سے کم عمر کے بکرے کی اجازت دی منصب تھا اس کے بوت میں بہت سے واقعات ملتے ہیں جیسے آپ نے ایک شخص کے لیے قربانی میں ایک سال سے کم عمر کے بکرے کی اجازت دی اور فرمادیا تہرار کے بعد اور کسی کے لیے اجازت نہ ہوگی (منداح مسفی ایک شخص نے روزہ رمضان کو جماع کے بغیر تو ڑدیا 'آپ نے غلام آزاد کرنے 'پھرسا ٹھردوزے دکھنے پھرسا ٹھرسا ٹھرسا ٹھردوزے دکھنے پھرسا ٹھرسا ٹھرسا ٹھردوزے دکھنے پھرسا ٹھرسا ٹھرسے کے لیے جائز نہ ہوگا وغیرہ۔ کہا حضور! مجھنے یادہ مسکمین مدین طیب میں نہیں ہے 'آپ نے فرمایا تم ہی صرف کر لین 'مگراس طرح کسی دوسرے کے لیے جائز نہ ہوگا وغیرہ۔

حضرت شاه صاحب کی رائے

غرض ان واقعات کے تحت یہاں بھی ممکن ہے کہ حضور نے اس شخص کوسٹن سے متثنیٰ فرما دیا ہو اس تو جیہ کو حضرت شاہ صاحب نے اختیار فرمایا ہے اور علامہ طبی کے کلام سے بھی اس کی طرف کچھ اشارہ ملتا ہے اور بیتو جیہ اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ بعض روایات میں بجائے لاا زید و لا انقص کے لا اتطوع کہنا منقول ہے کہ ان فرائض کے علاوہ تطوعات کی ادائیگی نہیں کروں گا۔

علامه سیوطیؓ کے قول پر تنقید

حضرت نے یہ بھی فرمایا: اس تو جیہ کے تحت بیر نہ بھتا چا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض وواجبات ہے بھی کسی کومشنی فرما سکتے جیسا کہ علامہ سیوطی نے سمجھا کہ عبداللہ بن فضالہ کی حدیث ابی داؤد صفحہ الا" باب المحافظة علی الصلواة "پر" موقاة الصعود ' لے عبداللہ بن نضالہ نے اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا کہ عبداللہ بن نضالہ نے اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا کسی نظر بن نضالہ نے اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا میں نے عرض کیا کہ نماز کے اوقات میں مجھے مصروفیات رہتی ہیں آپ مجھے ایک کی ہدایت دیں کہ اس کی رعایت کے ساتھ دین پرقائم رہ سکوں آپ نے فرمایا کہ عصرین ( صبح وعمر ) کی نمازوں کا تو خاص اجتمام کرنا ہی ہوگا۔ ( کیونکہ فجر کا وقت نوم وغلت کا ہے اور عصر کا وقت کا روباروغیرہ کی زیادہ مصروفیت کا ) ذرای غفلت علی یہ دنوں نمازیں قضاء ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ایک وجہ تخصیص واہتمام کی ہی بھی ہے کہ یہ دنوں نمازیں شب معراج ہیں باقی تین نمازوں کا تھم مل کہ پائچ ہوئیں ( کما اشارالیہ الشیخ الانوں )

میں فرمادیا کہ شاید سائل کے لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تین فرض نمازیں معاف فرمادی تھیں۔اورعام تھم سے مشتنیٰ فرمادیا تھا'یہ بات درست نہیں کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنے خصوصی امتیاز کے سبب بیتو کر سکتے تھے کہ کسی کے لیے مدار نجات وفلاح صرف اداء فرائض کو بتلادین'اور یہی حدیث عبداللہ بن فضالہ کامحمل ہے مگر فرائض ہے بھی مشتنیٰ فرمانے کا اختیار ثابت کرنا دشوار ہے۔

## ابل حديث كاغلط استدلال

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے زمانہ کے بعض اہل حدیث اس حدیث سے استدلال کر کے سنن کے اہتمام میں تساہل برتے
ہیں'اور کہتے ہیں کہ صرف فرائض کی اہمیت ہے' کیونکہ فلاح کے لیے صرف ان ہی کوکافی بتلایا گیا ہے' حقیقت بیہ ہے کہ سنن واجبات کا ثبوت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممل اور تاکیدی احکام سے ہوتا ہے' چنانچہ آپ سے اگر کی عمل پرمواظبت کلیہ و بی گی اس طرح ثابت ہو کر بھی
بھی اس کور ک نہ فرمایا ہو' مگریزک پروعید نہ فرمائی ہوتو محقق ابن نجیم صاحب بحرو غیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے سنت کا درجہ ثابت ہوتا ہے' شخ
ابن ہمام صاحب فتح القدیر وغیرہ فرماتے ہیں کہ مواظبت فہ کورہ سے وجوب کا حکم کردیں گے۔

اس موقع پرایضا ح ابنجاری میں بیان ندہب میں تسائح ہوا ہے جو مسلک ابن تجیم کا تھا وہ ابن ہمام کا ظاہر کیا گیا ہے فلیتنبہ لہ پھراگر
کسی کام کا حکم فرمایا 'اور ترک پروعید بھی فرمائی تو اس ہے ابن ہمام وابن نجیم دونوں کے نزدیک وجوب کا حکم ہوگا اور اگرموا ظبت کے ساتھ
چند بار ترک بھی ثابت ہوتو اس سے دنوں کے یہاں سنت کا درجہ ثابت ہوتا ہے 'اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے الا ان تطوع فرمایا تھا' اس وقت ندکورہ قاعدہ سے نہ کسی عمل پروجوب کا حکم ہوسکتا تھا نہ سنت کا 'اس بارے میں مسلح آپ کے بعد ہی ہوسکتا تھا' لہذا سنن میں تسابل کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی' اور اس لئے صحابہ کرام سے بھی سنن کا نہایت اہتمام منقول ہے (کمھند الشخ الانوار)

ترک سنت کا حکم :اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے اس مسئلہ کی بھی تحقیق فرمائی کی ترک سنت کا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ شخ ابن ہمام
کی رائے ہے کہ تارک سنت پرعماب ہوگا ابن تجیم کہتے ہیں کہ عذاب وعقاب ہوگا میر نے زدیک بیزاع لفظی جیسا ہے کیونکہ جس سنت کے
ترک پرابن تجیم عقاب فرمار ہے ہیں وہ ابن ہمام کے یہاں واجب کے درجہ میں ہے ( جیسا کہاو پرواضح ہوا اور ظاہر ہے کہ ترک واجب بالا تفاق
اثم ہے کہندااس صورت میں شخ ابن ہمام کے نزدیک تو ترک واجب کے سب عقاب ہوگا اور ابن تجیم کے نزدیک ترک سنت مؤکدہ کی وجہ سے فرق
انتا ہوگا کہ ابن تجیم کے نزدیک ترک واجب کا گناہ بہنیت ترک موکدہ کے زیادہ ہوگا اور میری رائے اس مسئلہ میں ابن تجیم کے ساتھ ہے۔

پر فرمایا کہ میری رائے ابن نجیم کے ساتھ جب ہی ہے کہ سنت سے مرادوہی ہو جس کا ذکر ہوا کہ وہ ابن ہمام کے وجوب والی سنت کے درجہ میں ہو کی بعنی بجز ایک دوبار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ترک ثابت نہ ہواور اس میں میری رائے یہ بھی ہے کہ جس قدر ترک حضور سے ثابت ہے صرف اس قدر ترک میں گناہ ہیں ہے باقی زیادہ ترک کرے گا تو گناہ ہوگا۔

سنت بردوسری نظر: اس نقط نظرے ہے کرا گرمطلق سنت پر نظر کریں تو میری رائے اتن سخت نہیں ہے کیونکہ اس سے تمام امت کو گنهگار کہنا پڑے گا'جومناسب نہیں ہے'اوراس کی دلیل بھی میرے پاس ہے کہ امام محمہ نے موطاصفحہ ۳۸ میں فرمایا:۔

ا المام نودی نے شرع بخاری میں لکھا کہ لا اتسطوع کا سیجے جواب ہے ہے کہ اس کے ظاہری معنی ہی لیے جائیں کہ اس کا قصد یہی تھا نوافل نہیں اداکرے گا (یعنی سنن و ستحبات) بلکہ صرف فرائض کی محافظت کرے گا اوروہ ہے شک فلاح یافتہ تھا اگر چہترک نوافل (سنن و ستحبات) پرمواظبت شرعاً ندموم ضرور ہے اوراس کی وجہ سے آدمی مردودالشہا دت بھی بوجا تا ہے تاہم وہ ایسا گنہ گارنہیں ہوتا کہ اس کی نجات وفلاح میں تردد کیا جائے اور بیہ بھی ظاہر ہے کہ جو خص نوافل کا پابند ہوگا وہ اس کے لحاظ سے فلاح میں زیادہ کامل ہوگا واللہ اعلم (شروح البخاری صفحہ ا/۲۳۳)

لیس من الامرالواجب الذی ان تو که تارک اثم (بیابیامرداجب نہیں ہے جس کے تارک کو گناہ گار کہہ سکیں) معلوم ہوا کہ بھی ترک سنت پر گناہ نہیں ہوگا' جس طرح وضومیں تین باردھونا سنت ہے' مگراس سے کم میں بھی گناہ نہیں ہے۔ غرض میرے نزدیک ترک مذکور کواحیانا' یا بقدر ثبوت کے ساتھ مقید کرنا چاہئے ۔اورمحقق ابن امیرالحاج (تلمیذابن ہمام) کا مختار بھی یہی ہے' مطلقاً ترک کو گناہ نہ بچھنا صحیح نہیں' موصوف نے اس لیے بی بھی تصریح کی ہے کہ جب ترک سنت کی عادت ڈال کے گا تو گنہگار ہوگا۔

### درجه وجوب كاثبوت

پھر فرمایا کہ امام محکر کی مذکورہ بالاعبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے یہاں معہود مرتبہ واجب کا ثبوت ہے اسی لیے تو انہوں نے واجب کی تقسیم کی اس مرتبہ کے جمہور قائل نہیں ہیں وہ امام شافعیؓ کے یہاں صرف حج میں ہے اور ہمارے یہاں تمام عبادت مقصورہ میں ہے مبسوط میں بھی یہ درجہ موجود ہے چونکہ امام طحاوی کی کتاب میں اس کا نام نہیں ہے حالانکہ وہ متقد مین میں سے ہیں اسی لیے میں نے امام محرہ مجرد کے الفاظ کوزیادہ اہمیت دی میں نے مبسوط جوز جانی کا قلمی نسخہ سالم وکمل دیکھا ہے

### مراعات واشثناء

حضرت شاہ صاحب ؒ نے یہ بھی فرمایا کہ حدیث الباب میں سائل کا واللہ لا اتطوع شینا کہنا ای لیے ہے کہ اس کو حضور نے عام قانون سے متنیٰ قرار دے دیا تھا، لیکن دوسرے افرادامت کو یہ مراعات حاصل نہیں ہے، جب کہ جمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مواظبت ثابت ہوجائے اس کی مثال ایسی ہے کہ بعض طلباء خاص حالات وضرورت کے تحت شعبان کے مقررہ وقت امتحان تحریری سے قبل ہی مہتم مدرسہ سے مل کرا جازت حاصل کرلیں اور تقریری امتحان کرالیں تو بیان کے لیے استثنائی صورت ہوگئ اس کی وجہ سے وہ عام قانون امتحان عام مخصوص عند البعض یا ظنی نہ بن جائے گاای طرح ہم پرساری شریعت عائد ہے کسی طرح مراعات نہیں ہے کہ سنن و مستحبات میں تسابل کریں علامہ قرطبی (شارح مسلم ) نے بھی یہ لکھ کرکہ ''شیخص مخصوص ہے''۔ای طرف اشارہ کیا ہے۔

## حلف غيراللد كي بحث

'' افلح ان صدق دوسری جگہ بخاری میں اور مسلم وابوداؤد میں بھی افلح و ابیه ان صدق اور ایک روایت میں افلح و ابیه ان صدق اور دبوایت میں افلح و ابیه ان صدق اور دبوایت میں افلح و ابیه ان صدق اور دبوایت کا چونکہ رواج پڑگیا تھا' صدق او دخل المجنة و ابیه ان صدق وار دبواہ اس میں غیر اللہ کی تتم ہے' جوممنوع ہے' اور باپ کی تتم کھانے کا چونکہ رواج پڑگیا تھا' اس کیے اس سے خاص طور پر بھی حدیث میں ممانعت آئی ہے' پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الی قتم کیوں کھائی ؟ اس پر علاء نے کلام کیا ہے' علامہ شوکانی نے تو بسوجے حکم کردیا کہ (العیاذ باللہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لسانی ہوگئی (نیل الاوطار)

# حضرت شاه صاحب اورعلامه شوكاني

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ شوکانی غیر مقلدوں کے بڑے مانے جاتے ہیں اور وہ خود بھی اپنی تقلید کوسب پرلازم کرنا چاہتے ہیں۔ مگر جیسے وہ ہیں جمیں معلوم ہے میں نے ایک مرتبہ بڑے جلسہ میں جس میں ہزاروں غیر مقلد بھی تھے اور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب مہتم دارالعلوم دیو بندومولانا

ا مراقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اہل صدیث کاعدم اہتمام سنن ای قبیل ہے ہے کہ وہ قولا و فعلا سنن کوغیرا ہم بیجھتے ہیں اور غالبًا ای طریقة کوموجودہ وقت کے نجدی و تجازی صنبلی علاء جو بنسبت صنبلیت کے غید مقلدیت کی طرف زیادہ مائل ہیں اختیار کئے ہوئے ہیں کہ معظمہ ہیں دیکھا کہ جمعہ کے روز زوال کے فورا آئی بعداذان جمعہ ہوتی ہے اور بمشکل دور کعت پڑھی جاسمتی ہیں کہ اذان خطبہ پڑھوا کر خطبہ شروع کرادیتے ہیں۔ اس کا مطلب میہ کے سنن قبیلہ کا اہتمام نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کواس کا موقع دیتے ہیں کہ سنن کے ساتھ تسامل نہیں آؤ اور کیا ہے۔

## مرتضے حسن صاحب وغیرہ بھی دہاں موجود تھے کہد دیاتھا کہ کوئی مسئلہ لاؤجس کا جواب میں بھی بغیر مراجعت کتب ککھوں اور شوکانی بھی ککھیں۔ علا **مہ شوکا نی بر تنقید**

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ شوکانی کا جواب مذکور جہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی بے جا جسارت ہے کہ آپ سے ایسی سبقت لسانی ہوگئ' جس میں شائبہ شرک تھا' اس لیے بھی غلط ہے کہ آپ سے پیکلمہ دوسرے چار پانچ مواضع میں بھی ثابت ہے۔ پھر سبقت لسانی کی بات کیسے چل سکتی ہے؟!

علامہ ذرقانی نے شرح موطامیں جواب دیا کہ حلف بالآباء ہے ممانعت بسبب خوف تعظیم غیراللہ تھی'اورآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں متبم نہیں ہو سکتے 'اس لیے آپ کے وابیہ فرمانے پراعتراض نہیں ہوسکتا۔ بعض نے جواب دیا کہ بیان کلمات کی طرح ادا ہوا جو بطریق عادت بلاقصد حلف زبان پر جاری ہوجایا کرتے ہیں اور ممانعت اس حلف کی ہے' جوقصد ااور تعظیماً غیراللہ کے لیے ہو' بعض نے کہا کہ بہلے ایسا کہنا جا کرتھا پھر منسوخ ہوائیکن یہ جواب مہمل ہے۔ مافظ فضل اللہ توریشتی نے شرح مشکلوۃ میں لکھا کہ:۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ سب سے بہتر جواب ایک حنی عالم نے دیا ہے 'یعنی حسن خلی نے حاشیہ مطول میں جس کوشامی نے بھی درالحقار میں نقل کیا ہے 'اس کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

فشم لغوى وشرعى

حدیث الباب میں وابیت مع نعوی ہے شرعی نہیں اول سے مقصود صرف کلام کومزین کرنا ہوتا ہے اور دوسری سے تاکید کلام مع تعظیم محلوف بہ ہوتی ہے ممانعت اسی دوسری قسم کعوب ہے اول کی نہیں اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فریایا کہ میر بے نزد کیا اس قسم لغوی سے بھی اس لیے روکنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس معاملہ ہیں شمائل نہ برتیں اس امری وضاحت و شوت کہ تم لغوی سے بھش تر کین کلام یا پختگی معاملہ کا بیا ن ہوتا ہے اور تعظیم والی بات بالکل ملحوظ نہیں ہوتی ' بیہت کہ بہت سے شعراء کے کلام میں دشمنوں ' خردہ گیروں اور فدموم لوگوں کے لیے بھی ان ہوتا ہے اور نوشیم والی بات بالکل ملحوظ نہیں ہوتی ' بیہت کہ بہت سے شعراء کے کلام میں دشمنوں ' خردہ گیروں اور فدموم لوگوں کے لیے بھی ان ہوتا ہے اور نازی نوشی بھٹی کلام کے لیے ان کے زمانہ بیا ہوتی ہیں اور کا کا کہ اور کی کا زیادہ تھا۔ سے جہتی کے میں دوی زبان میں مولا ناکے ہیں میمولا ناحس مطول کے بھی ہیں دوسرے ان چہی کئی گھٹی میں وقایہ ہیں جو بعد کو بین جو بعد کو بوئے ہیں (کفذا اغازہ الشیخ الانور)

# شعراء كے كلام ميں قسم لغوى

مشہورشا عرابن میادہ کا قول ہے

لاهجرها لما هجتنى محارب ونفسى عن ذلك المقام الراغب لما لا تلا قها من الدهر اكثر

وينسون ماكانت على النائي تهجر

اظنت سفاها من سفاهة رايها فلاوابيها اننى بعشيرتى بعمرابى الواشين ايام فلتقى يعدون يوم واحدان القيتها

نواب صاحب كي محقيق

مولا نانواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے حدیث الباب کے ذیل میں تطوع شروع کرنے پراس کے لازم نہ ہونے کے دلائل پھرلا زم ہونے کے حنفیہ کے دلائل ذکر کئے بلکہ بعیلیہ قسطلانی کی عبارت بغیر حوالے کے نقل کر دی اور اپنی طرف سے صرف اتنی واد تحقیق دی کہ اول اولی ہے اور اس کی کوئی وجہ ودلیل نہیں کھی گویا نواب صاحب کا ارشاد بے دلیل مان لینا چاہئے۔

### قاضي بيضاوي كاجواب

اس جواب کا حاصل میہ ہے کہ قر آن مجید میں حق تعالی نے جتنی قشمیں ذکر کی ہیں ظاہر ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کوان کی تعظیم مقصود نہیں ہے بلکہ وہاں مقصدان چیز وں کوبطور شہادت پیش کرنا ہے تا کہ بعد کو ذکر ہونے والی چیز کا ثبوت ووضاحت ان کی روثنی میں ہوجائے فقہی حاف وقتم کی صورت مقصود نہیں ہے اس کی مزید تفصیل حافظ ابن قیم کے رسالہ ''اقسام القرآن' میں ہے۔

حضرت شاہ صاحب ؓ نے جواب مذکورُنقل فرما کراپی رائے کا اظہار فرمایا کہ قرآن مجید کی قسموں کے بارے میں پیخفیق بھی اچھی ہے اوراس صورت میں نحویوں سے چوک ہوئی کہ اس واؤ کو بھی واؤتتم میں داخل کیا جس سے قتم معہود ہی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے اگر اس کی جگہوہ اس کوواؤشہادت کہتے تو زیادہ اچھا ہوتا'نہ کوئی اعتراض متوجہ ہوتا'نہ اصل حقیقت سمجھنے میں کوئی البحن پیش آتی۔

## باب اتباع الجنآئز من الايمان (جنازه كے پیچے چلناايمان كى خصلتوں ميں سے ہے)

٣٦ حدثنا احمد بن عبدالله بن على المنجو في قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن و محمد عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ايماناو احتسابا و كان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفها فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احد و من صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع من الاجر بقيراط تابعه عثمان الموذن قال حدثناعوف عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسم نحوه.

ترجمہ: -حضرت ابوہریرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'جوشخص ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ کی مسلمان کے جناز ہ کے پیچھے چلے اور جب تک (اس کی ) نماز پڑھی جائے اور لوگ اس کے دفن سے فارغ ہوں 'وہ جنازے کے ساتھ رہے' تو وہ دو قیراط ثواب کے ساتھ لوٹنا ہے'ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے اور جوشخص صرف (اس کی) نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرنے ہے پہلے واپس ہو جائے تو وہ ایک قیراط ثواب لے کرآتا ہے۔

اس حدیث میں روح کی متابعت عثان مؤ ذن نے کی ہے ( یعنی انہوں نے اپنی سند سے بیصدیث بیان کی ) وہ کہتے ہیں ہم سے عوف نے محد بن سیرین کے واسطے سے قتل کیا وہ حضرت ابو ہریرہ سے قتل کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای روایت کے مطابق۔ تشری: -ایک مسلمان کا آخری حق جودوسرے مسلمانوں پرواجب رہ جاتا ہے وہ یہ بی ہے کہ اس کواگلی منزل کے لئے نہایت اہتمام وتوجہ سے رخصت کریں نہ بیکہ جان نکلنے کے بعداب وہ بالکل اجنبی بن جائے آخرت کے اس طویل سفر پر ہرمسلمان کو جانا ہے اس لئے اس سفر کی تیاری میں کوئی بے تو جھی اور لاپروائی نہ برتیں پھر جب کہ خداوند کریم کی طرف سے اس خدمت پرا تنابرا اثواب ہے احد پہاڑ کے برابرجس کی مثال دی گئی ہے قیراط ایک اصطلاحی وزن ہے بہاں اس کاوہ اصطلاحی مفہوم مراز ہیں تمثیلاً اس وزن کا نام لیا گیاہے منشا ثواب کی ایک بہت بری مقدار بیان کرناہے۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ یہاں ایمان کے ساتھ احتساب کا ذکرای لئے ہے کہ لوگ جنازہ کے ساتھ جانے کومحض آپس کے تعلق و مراسم كے تحت مجھيں گئ ترت كے اجروثواب سے غفلت برتيں گئاس لئے تنبية فرمادى كماس كوبه نيت ثواب كيا جائے گا تواس كابہت برااجر ہے کیونکہاس دفت مرنے والے کو پیچھے رہنے والوں کی امداد واعانت کی شدید ضرورت ہےان کی دعاء مغفرت وایصال ثواب ہےاس کی آخرت کی منزلیں آسانی سے مطے ہوسکتی ہیں جس طرح دنیا کی زندگی میں ضرورت مندغریبوں کو مالداروں کی امداداوراموال زکوۃ وصدقات سے سہوتیں ملتی میں اس سے بیات بھی معلوم ہوگئ کہ امام بخاری نے باب الز کو قدمن الاسلام کے بعد باب اتباع المجنائز من الایمان کیوں ذکر کیا۔ جس طرح ایک بڑے سے بڑا نواب ورئیس بھی حالت نفر میں ہاتھ خالی اور بے یارو مدد گار ہوتا ہے اور اس لئے اس حاجات و ضروریات پوری کرانے کے لئے شریعت نے اس کے لئے زکو ہ وصد قات کو بھی جائز کر دیاای طرح مسافر آخرت خالی ہاتھ جارہاہے یااگر کچھا عمال وحسنات کی دولت ساتھ بھی ہے تو وہ اس کے اگلے بڑے سفر کے لئے ناکافی ہے اس لئے وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے نیک ا عمال کا سخت محتاج ہے اور چونکہ اس کے لئے معمولی نیکی کا ثواب بھی ڈو ہے کو شکے کا سمارا ہے اس لئے حق تعالی نے بھی ان لوگوں کی جِھوٹی چھوٹی نیکیوں کا جروثواب غیرمعمولی طور پر بردھادیا ہے جیسا کہ حدیث الباب سے ظاہر ہے۔ اور غالبًا ایصال ثواب کے سلسلہ میں جومثلا کسی عمل كا ثواب تقسيم موكرنبيں بلكه سب مردوں كو (جن كے لئے ايصال ثواب كيا كيا ہے) پورا پورال جاتا ہے اوراس كوا كثر محققين نے راج قرار دیاہے وہ بھی ای سبب ہے اور حق تعالیٰ کی رحمت عامہ و خاصہ کے متوجہ ہونے کی وجہ سے ہے والتداعلم اور غالبًا ای لئے شریعت مبارکہ نے مرنے کے بعد جمہیز وتکفین وغیرہ میں تاخیر کوغیر مستحب قرار دیا کہ ایک ضرورت مند کوجلد سے جلدیاک صاف کر کے نماز جنازہ اور ایصال ثواب كركے خدا كے حضور پيش ہونے دؤتا كماس كے اعمال كى كى تم سب كى دعوات مغفرت والصال ثواب سے جلد بورى ہوسكے۔اوراى لئے شریعت نے ایصال ثواب کے لئے تیج دسویں جالیسویں پاسالا نہ عرس و برس کی تعین نہیں کی میونکہ جس کی ضرورت فوری اور زیادہ سے زیادہ ہے اس کی امداد میں ادنی تاخیر بھی عقلاً وشرعا گوارہ نہیں کی جاسکتی افسوس کہ اہل بدعت نے نہ صرف ایسی بدعتوں کی ایجاد وتروج کر کے ایک کامل وکمل شریعت کو داغدار بنانے کی سعی کی' بلکہ مسافران آخرت کے حقوق کی ادائیگی میں بھی رخنے ڈال دیئے اور پیسب ان علاء کی تائیدے ہوا جن کے علم حدیث یا فقہ میں کوئی نقص تھا' مثلاً ہمارے قریبی زمانہ کے مولا نا احمد رضا خاں صاحب بریلوی' ہمارے حضرت شاہ صاحب ّفرمایا کرتے تھے کہ وہ علم فقہ میں بڑی دست گاہ رکھتے تھے مگر حلم حدیث میں کمز ورتھے اور بیرحقیقت بھی ہے کہان کے فناوی ویکھنے ہمعلوم ہوتا ہے فقہ میں بڑی وسیع نظر تھی مگر حدیثی مباحث و مکھنے سے پت چلتا ہے کہ اس میدان کے شہسوار نہ تھے جس طرح حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حافظ ابن حجر پہاڑ ہیں علم حدیث کے مگرفقہ میں ورق نہیں خدا کاشکر ہے کہ احناف میں سب سے بڑی مقداران

علاء ربانیین کی ہے جوحدیث وفقہ دونوں میں کامل تھے اور جوعلاء ہمارے یہاں بھی کسی ایک علم میں ناقص تھے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔
ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اپنے وسیع ترین علم ومطالعہ کی روشی میں جو فیصلے علاء امت اور مباحث مہمہ کے بارے میں فرمائے ہیں 'وہ انوار الباری کا نہایت قیمتی سرمایہ ہیں' حضرت ؓ کے درس بخاری شریف خصوصاً آخری سالوں کے درس اور علمی مجالس کے ارشادات کی ہماری نظر میں انتہائی اہمیت ہے اور اگر چہ حضرت جمیعی عظیم و جامع شخصیت کی طرف ان کا انتساب بھی کافی وافی ہے' تا ہم راقم الحروف نے حتی الامکان اس امر کا التزام کیا ہے کہ ان کی تائیدات بھی متحکم مآخذ سے پیش کرے' تا کہ ناواقف یا کم علم لوگوں کے لئے غلط نہی یا مغالط آمیزیوں کا موقع نہ رہے۔واللہ المستعان و علیہ التحکلان۔

بحث ونظر: احناف وشوافع میں بیمسکدزیر بحث رہاہے کہ جنازہ کے ساتھ جانے والوں کواس کے آگے چانا بہتر ہے یا پیچھے احناف کی رائے ہے کہ جنازے کو آگے رکھا جائے اور سب لوگ پیچھے چلیں' اور صدیث میں پنج برعلیہ السلام کاار شاد بھی اتباع کا ہے۔ یعنی پیچھے چلنا۔ شوافع کہتے ہیں کہ آگے چلنا افضل ہے' کیونکہ ساتھ جانے والے گویا سفارشی ہیں' اور سفارش کرنے والے آگے ہوا کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے مجرم ہوا کرتا ہے' حافظ ابن جرائے فتح الباری صفحہ الم/ امیں کھا ابن حبان وغیرہ کی حدیث ابن عرائے۔ بھی جنازہ کے پیچھے چلنے کا شوت ملتا ہے' اور حدیث الباب کے لفظ من اتبع کے جواب میں لکھا کہ اس سے پیچھے چلنے کے لئے استدلال درست نہیں کیونکہ تبعہ اور اتبعہ (باب ماتبال ہے' اور حدیث الباب کے لفظ من اتبع کے جواب میں لکھا کہ اس سے پیچھے چلنے کے لئے استدلال درست نہیں کیونکہ تبعہ اور اتبعہ (باب افتعال سے ) دونوں کا مطلب میر بھی ہوتا ہے کہ چیچے چلا' ارور یہ بھی ہوتا ہے کہ کی کے پاس سے گزرا اور اس کے ساتھ چلا' گویا دونوں معنی میں بالاشتر اک بولا جاتا ہے پھر صرف پیچھے چلا کے معنی معنی کرکے استدلال کیسے بھی جوگا ؟

علامہ محقق حافظ عینیؒ نے عمدۃ القاری صفحہ ا/ ۲۱۵ میں تبع اورا تبع کے معانی تفصیل سے بتلائے اور قر آنی آیات ولغوی محاورات سے ثابت کیا کہ اس کے معنی بیچھے چلنے ہی کے ہیں' خواہ وہ ظاہری اعتبار سے ہوئیا معنوی لحاظ سے پھرعلامہ نے صفحہ ا/ ۳۱۷ میں حافظ پر گرفت کی اور لکھا کہ جو دومعنی بیان کئے گئے ہیں اگر اشتر اک ثابت ہو جائے' تب بھی ان میں سے پہلاتو حنفیہ کی دلیل ہے اور دوسرامعنی نہ ان کے خلاف دلیل بن سکتا ہے اور نہ شوافع کے موافق۔

حنفی فرماتے ہیں کہ جنازہ کہ آئے چلنے کا پھے ہوت ہے تو وہ فعلی ہے جو من اتبع کے قولی ہوت کے مقابلہ میں رائے نہیں۔اور شایدام ہخاری بھی پیچھے چلنے کو افضل ہمجھتے ہیں اس لئے آئے چلنے کے فعلی ہوت کا ذکر کہیں نہیں کیا۔ دوسرے بیر کہ میت کوخدا کی بارگاہ میں بطور مجرم پیش کرنے کا نظر بیاس کئے ہمجھے میں نہیں آتا کہ ایسا ہوتا تو مجرم کو پھٹے پڑنے کیڑوں میں خستہ حال پراگندہ بال لیے جاتے اس کے برنگس شریعت کے تھم سے خوب نہلا دھلا کرصاف سخرا کر کیا چھے اور نئے کیڑوں میں ملبوس کر کے خوشبولگا کر گھر سے نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ لے جاتے ہیں نماز کے وقت بھی اس کو آگے ہی رکھتے ہیں اور دعوات معفرت وغیرہ میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں اس کو سفر آخرت پر رخصت کرتے ہیں۔ اس کو آگے ہی رکھتے ہیں اور دعوات معفرت وغیرہ میں اس کے ساتھ اپنے لئے بھی تو شد آخرت سمجھ کرآگے بھیجے رہے ہیں پھر اس کو ہیچھے رکھنے کی بات قلب موضوع نہیں تو اور کیا ہے؟

جس کورخصت کرتے ہیں جس کوکس کے پاس بطور مقدمۃ انجیش سجیحے ہیں اس کوآ گےرکھتے ہیں یا پیچھے؟ اس کےعلاوہ آ گےرکھنے میں دوسری مصالح شرعیہ بھی ہیں وہ نگاہ کےسامنے رہے گا تو قدم قدم پر عبرت حاصل ہوگی کہ کل وہ کیسا' باا فقد ارباا ختیار تھا' آج مجبور ولا چار دوسروں کےسہارے خداکی بارگاہ میں حاضر ہور ہاہے کل کو ہمارے لئے بھی بیدوقت آ ناہے خداکا تقویٰ اور آخرت کی یاد کا حصول زیادہ سے زیادہ ہوگا' احوال قبراحوال قیامت اور مردہ پر آنے والی کیفیات کا تصور ہوگا اور اس کی کھٹ منزلوں کی آسانی اور گنا ہوں کی معافی کے لئے برابردعا نمیں کرتے چلے جائیں گے' ظاہر ہے جنازہ کو پیچھے رکھنے میں اس فقد راستحضار واحساس اور اس کے فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ علامہ عینی نے یہ بھی لکھا کہ جنازے کے پیچھے چلنے کوہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اعلی نے بھی اختیار کیا ہے اور پچھ حضرات نے دونوں صورتوں کو برابر قرار دیا' مثلاً امام ثوری نے یااصحاب امام مالک میں سے ابوم صعب ؓ نے ریاختلاف میرف فضیلت کا ہے درنہ جواز سب کے نزد کیک سلم ہے۔

# نماز جنازہ کہاں افضل ہے

نماز جنازہ کے بارے میں افضل حفیہ کے یہاں یہ ہے کہ مجد سے خارج ہوا در مجد کے اندر مکروہ ہے اگر چہ جنازہ مجد سے باہر ہی ہوئ کونکہ ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ مقبرہ ہی میں پڑھتے تھے اس کے بعد مجد نبوی کی دیوار سے متصل باہر جگہ بنوائی گئی جس کو ''مصلی البخائز'' کہا جاتا تھا' وہاں نماز پڑھ کر پھر مقبرہ میں لے جانے گئے تھے۔اگر محد کے اندر نماز درست ہوتی تو باہر اس کے لئے مخصوص جگہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسر سے یہ کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بجز ایک دو مرتبہ مجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے اور ایک دوبار پڑھنے کو ضابطہ اور قاعدہ کلی نہیں بنایا جاسکتا' تیسر سے یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نجاثی پر نماز جنازہ عائم نابنہ پڑھنے کے لئے محد نبوی سے باہر نکلے تو ظاہر ہے کہ وہاں تو مجد کے ملوث ہونے کا بھی احتالیٰ نہیں تھا'اگر کرا ہت نہ ہوتی تو مجد ہی میں ادافر ماتے۔

## مسلك شوافع

شوافع کا مسلک بیہ ہے کہ نماز جنازہ اگر چیافضل تو بیرون مجد ہی ہے ' مگر مجد کے اندراگر پڑھی جائے تو کسی قتم کی کراہت نہیں ہے' کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے علامہ سرحسیؓ نے حفیہ کی طرف سے اس کا جواب بید یا کہ شاید آپ اس وقت مسجد میں معتلف ہوں گے 'یابارش وغیرہ کسی عذر سے مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی ہوگی۔

حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ حافظ ابن تجرنے قاضی عیاض ہے مصلی البخائز کا ذکر کیا کہ خارج مسجد تھا۔ گراس کو متعین نہ کرسکے کیونکہ انہوں نے صرف دوبار ج کیا' مکانات کی تحقیق و شخیص کا موقع ان کوئیں کی سکا البتدان کے شاگر سمبو دی کو مدینہ منورہ میں طویل مدت تک کھیرنے کا موقع ملاہے جس میں انہوں نے تمام مقامات کی تحقیق کی ہائی گئے ای تشم کے مسائل میں سمبو دی کا قول زیادہ وقع و معتبر ہے۔ مقصد ترجمہ: - امام بخاری کا مقصد باب نہ کوراور حدیث الباب سے مرجم الل بدعت کی تر دید ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اعمال کی کوئی اہمیت نہیں' حالانکہ حدیث میں چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی ترغیب وارد ہے باقی اعمال کی کی وبیشی سے ایمان میں بھی کی وبیشی شاہت کرنا' میکن دل خوش کرنے کی بات ہے واللہ اعلم ۔

باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يعر وقال ابراهيم التيمى ماعرضت قولى على عملى الاخثيت ان اكون مكذباوقال ابن ابى مليكة ادركت ثلثين من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف انفاق على نفسه مامنهم احد يقول انه على ايمان جبريل و ميكآئيل ويذكر عن الحسن ماخافه الامؤمن ولا امنه الا منافق وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.

(مومن کوڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں کی وقت غفلت و ہے شعوری میں اس کا کوئی عمل اکارت نہ جائے ابراہیم بھی نے فرمایا کہ جب بھی میں اپنے قول وعمل میں موازنہ کیا تو یہ خوف ہوا کہ بیں مجھے جھوٹا نہ سمجھا جائے ابن الی ملیکہ نے فرمایا کہ میری ملاقات تمیں سے ہو کی ان میں سے ہر صحابی اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا 'اوران میں سے کوئی بھی بینہ کہتا تھا کہ میراایمان جرئیل ومیکا ئیل جیسا ہے حضرت حسن بھری سے منقول ہے کہ نفاق سے مومن بی ڈرتا ہے منافق اس سے بے فکرر ہتا ہے اوران امور کا بیان جن سے مومن کو اجتناب کرنا چاہئے (مثلاً) با ہمی جنگ وجدال

اورگنامول پربغیرتوبکاصرارکرناحق تعللے کاارشادے (مومنول کی شان یہے کہ) وہ لوگ جان ہو جھ کر گنامول پراصرار نہیں کرتے ہیں)
سالت ابا و آئل عن المرجئة فقال حدثنا شعبة عن زبید قال سالت ابا و آئل عن المرجئة فقال حدثنی عبد
الله ان النبی صلی الله علیه وسلم قال سباب المسلم فسوق و قتاله کفر.

ترجمہ:۔حضرت زبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے مرجمہ کے متعلق سوال کیا' انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن مسعو درضی اللہ عنہ نے بیرصدیث بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔'' مسلمان کو گالی دنیا (برا کہنا) فسق ہے' اور اس سے جنگ وجدال کرنا کفرہے''

تشری : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے مرجہ کے عقائد باطلہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ لوگ ایمان کے ساتھ کی معصیت کو معنی نہیں جھے ' عالا نکہ معاصی میں سے پچھ شن کے درجہ کے ہیں اور پچھان سے بھی اوپر کفر کے قریب تک پہنچا دیے والے ہیں ارشاد باری سے ولکن اللہ حبب الیکم الا یعمان و زینہ فی قلو بکم و کرہ الیکم الکفر والفسوق و العصیان ۔ (الحجرات) لیکن خدانے (حض اپنے فضل ورحمت سے) تنہارے لیے ایمان کو مجوب کردیا اور اس کو تبہارے دلوں کی زیب وزینت بنادیا (جس کے بعد میں ان کو من اس خصیان کی برائی تمہارے دلوں میں جاگزین ہوگئ معلوم ہوا کہ کفر کے بعد سب سے زیادہ فیجے درجہ فیق کا اور اس کے بعد عصیان و نا فرمانی کا محصیان کی برائی تمہارے دلوں میں جاگزین ہوگئ معلوم ہوا کہ کفر کے بعد سب سے زیادہ فیجے درجہ فیق کا اور اس کے بعد عصیان و نا فرمانی کا درجہ ہے ' فتی کا اطلاق کہا کہ مسلمان کو سب وشتم کرنا ' اس کی حرمت و ناموں و مال پر حملہ کرنا ' وغیرہ ' عصیان الی نافر مانی پر بولا جاتا ہے 'جس کا تعلق اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے ' جدال و قال کی حدیں چونکہ کفر کی سرحدوں ملتی ہیں اس لیے زیادہ قرب کے باعث ان کو کفر سے تعیر فرمایا جیسے کہ جھتا الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ و کمان کہ آپ پوئکہ کی کور سے خوتہ مارک کور سے کور اور کی کور نیس کا منظوں کے منظوں کرنا ہیں ہوسکتا ہے کہ آن کور سلمان نہ بھواور کی مومن و مسلم کو میں بی ایک ایک دوسرے کی گردنیں کا منظوں کی مقروا میں منظوں کی خطرہ ہے۔

بحث ونظر: امام بخاریؓ نے ترجمۃ الباب میں ابن ابی ملیکہ کا یہ ول نقل کیا کہ'' میں نے تمیں صحابہ کو پایا جوسب ہی اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے'اوران میں سے کسی کو بھی ہے کہنے نہیں سنا کہ اس کا ایمان جرئیل ومیکا ئیل کے ایمان پر ہے''۔

امام صاحب برتعريض

بظاہراس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پرتعریض ہے کیونکہ آپ سے ایمانی کا یمان جبرائیل 'کے الفاظ قال ہوئے ہیں تعریض اس طرح ہے کہ جب صحابہ سے ایمانی کی جب کر جب صحابہ سے ایمانی کہ جب صحابہ سے بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہئے گویا امام صاحب نے مسلک صحابہ وسلف سے ہٹ کر کہ جب صحابہ وسلف سے ہٹ کر ایک بات کہی ہے 'لیکن ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ بیاور قتم کی دوسری تعریضات جوامام بخاری نے امام صاحب کے خلاف کی ہیں وہ سب امام

لے یے تحد بن عرعرہ بھری ناجنی ثقه صدوق میں'امام بخاری نے آپ سے بیس حدیثیں روایت کیں اور تہذیب سے معلوم ہوا کہ مسلم وابوداؤد نے بھی آپ سے روایت کی ہے مگرتقریب میں بخاری'ابوداؤدونسائی کانشان ہے' حافظ ابن حجرنے مشہور حنی ابن قانع (استاذ حدیث دارقطنی) کے حوالہ سے بھی آپ کی ثوثیت کی ہے۔ 24 یا 2 سمال کی عمر میں ۲۱۳ ھیں آپ کی وفات ہوئی۔

اساعیل بن عُرعرہ غالبًا آپ بی کے بھائی ہیں جن سے صحاح ستہ یا دوسری کتب صحاح میں کوئی روایت حدیث نہیں کی گئی مگرامام بخاریؒ نے ان کے حوالہ سے امام اعظم میں برائی نقل کرنے میں کوئی تامل نہیں کیا' اسی تقریب سے ان کے حالات کی تلاش کی گئی' مگراب تک اس میں کامیا بی نہ ہوسکی' حتیٰ کہ خود تاریخ امام بخاری سے بھی ان کی توثیق یا دوسرے حالات نیل سکے ۔واللہ المستعمان ۔

صاحب کے خلاف بے جاتشد دہے ٔاور بہت ی باتیں امام صاحب کی طرف مجہول متعصب اور غیر متندروا ۃ کے ذریعہ منسوب ہوگئ ہیں۔ **ائمہ ' حنف ہے عقا کد** 

یہ ایک حقیقت ہے کہ ائمہ حنفیہ کا مسلک عقائد' کلام اور فقہی مسائل کے لحاظ سے اعدل ترین مسلک ہے جوقر آن وسنت' تعامل صحابہ و تابعین اورا بھاع وقیاس کی روشنی میں سب مذاہب حقہ سے پہلے' اکابر محدثین وجہتدین کی رہنمائی میں شورائی طرز سے مرتب و مدون ہوا۔ شرزمۂ قلیلہ نے کسی غلط فہمی' عناد وحسد کے تحت اس کی مخالفت کی' مگروہ کا میاب نہ ہوسکے۔

# محدث ايوب كي حق كوئي

بقول محدث شہیر حضرت الوب شختیائی :۔ یویدون ان یطفؤا نور الله بافو ههم و یابی الله الایتم نوره ہم نے دیکھ آیا کہ جن لوگول نے امام ابو حنفیہ پر بے بنیاد الزامات لگائے تصان کے مذاہب چندروز چل کرختم ہو گئے یا کم حیثیت ہوکررہ گئے امام ابو حنیفہ کا مذہب قیامت تک باقی رہے گا'ان شاءاللہ' بلکہ جس قدر پرانا ہوگا'اس کے انواروبر کات بڑھتے ہی جا کیں گے۔ (عقود الجواہر صفی طبح قسطنطنیہ)

# حافظابن تيمية أورعقا كدحنفية

حافظ ابن تیمیہ نے کتاب الا یمان صفحہ ۱۳ اوسفی ۱۳ میں لکھا کہ خدان نے اپنے مسلمانوں بندوں پرخاص رحمت کی نظر کی ان کوائمہ اربعہ اور دوسر ہے جلیل القدر محدثین و مجتمدین کی لسان صدق ہے رہنمائی عطاکی ان سب نے قرآن ایمان اور صفات خداوندی کے بارے میں جمیہ وغیرہ فرق باطلہ کے غلط عقائد پر نگیر کی اور وہ سب سلف کے عقائد پر باہم متفق تھا سموقع پر جن حضرات کے نام حافظ ابن تیمیہ میں جمیہ وغیرہ فرق باطلہ کے غلط عقائد پر نگیر کی اور وہ سب سلف کے عقائد پر باہم متفق تھا سموقع پر جن حضرات کے نام حافظ ابن تیمیہ نے ضراحت کے ساتھ لکھے ہیں ان میں امام ابو حنفیہ کے ساتھ امام ابو یوسف وامام محمد کے اساء گرامی بھی ہیں نیز اس عبارت سے چند نتائج واضح ہیں۔ (۱) انکہ اربعہ کی رہنمائی خدا کا خصوصی فضل وانعام ہے۔

(۲) ائمہ اربعہ اور امام ابو یوسف وامام محد نے عقائد باطلہ کی تر دید فرمائی ہے۔

(٣)ان حفرات کے عقا کد حقہ وہی تھے جوان سے پہلے سلف کے تھے۔

(۴) ان سب حضرات کاعقا کدمیں کوئی اختلاف نہیں تھا (جو کچھا ختلاف نہیں تھا (جو کچھا ختلاف تھاوہ فروی اوراجتہادی مسائل غیر منصوصہ میں تھا۔

(۵) امام بخاری وغیرہ نے جوغلط عقائد کی نسبت امام اعظم یا امام محد کی طرف کی ہے وہ سیجے نہیں۔

(۲) امام بخاریؓ یا بعد کےلوگوں نے جو پچھا بمان کےمسکہ میں امام صاحب وغیرہ پرتعریضات کی ہیں وہ حد سے تجاوز ہے جوامام بخاری جیسےالقدر محقق محدث کے لیےموز وں نہ تھا۔

## ابن تيمية منهاج السنهمين

حافظا بن تیمیہ نے اپنی کتاب ''منہاج السندالنویۃ صفحہ ا/ ۲۵۹''میں لکھا:۔امام ابوصنیفہ سے اگر چہلوگوں نے بعض امور میں اختلاف کیا ہے' لیکن ان کے فقہ نہم' اور علم میں کوئی ایک شخص بھی شک وشبہ ہیں کرسکتا' بعض لوگوں نے ان کومطعون کرنے کے لیے ان کی طرف ایسی با تیں بھی منسوب کردی ہیں جوقطعاً جھوٹ ہیں جیسے خزیر بری وغیرہ کے مسائل۔

# امام بخاري كي جزءالقراءة

ہم بتلا چکے ہیں کدامام بخاریؓ نے اپنارسالہ جزءالقراءة خلف الامام میں خزیر بری کی حلت امام صاحب کی طرف منسوب کی ہے جہاں

یہ بھی لکھاتھا کہ امام صاحب قرآن کومخلوق کہتے ہیں' حالانکہ امام احمدؒ جوامام بخاری کے شیخ بھی ہیں اوروہ ان لوگوں کے سخت ترین مخالف تھے' جو قرآن کومخلوق کہتے تھے' وہ بھی امام اعظم کی انتہائی تعظیم کرتے ہیں' انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نز دیک بیہ بات امام ابوحنیفہ کے متعلق ہرگز ٹابت نہیں ہوسکی کہ وہ قرآن کومخلوق کہتے تھے۔

امام صاحب اورامام احرُّ

اس مقولہ کے راوی ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے بیہ بات س کر خدا کا شکر کیا 'اور پھرامام محمد سے سوال کیا کہ امام ابوحنیفہ کاعلمی مرتبہ کیا تھا؟ امام احمد نے فرمایا'' سبحان اللہ! ان کے علم' ورع' زہدا ورا آثار دارآ خرت کا تو وہ درجہ ہے کہ کوئی دوسرااس درجہ پر پہنچ بھی نہیں سکتا' انہوں نے تو عہدہ فضاء قبول نہ کرنے کی وجہ سے کوڑوں کی تخت مار برداشت کی' مگراس کو کس طرح قبول نہ کیا' ان پر خدا کی رحمت ورضوان' ۔ (عقو دالجواہر) موجہدہ فضاء قبول نہ کہ خوال نہ کیا ۔ (عقو دالجواہر) مافظ ابن تیمیہ کے علم فضل اور جلالت قدر پر غیر مقلدین زمانہ بھی پورااعتاد کرتے ہیں' امام احمر تو چارجلیل القدرائم مجتهدین میں سے ایک ہیں۔

علامه طوفي حنبلي كادفاع عن الإمام

ای طرح علامہ سلیمان بن عبدالقوی طونی حنبلی نے ''شرح مختصرالروضہ'' میں لکھا' جواصول حنابلہ میں بلند پایہ کتاب ہے۔
'' واللہ! میں تو امام ابو حنیفہ کوان سب باتوں ہے معصوم و بری ہی سمجھتا ہوں' جوان کے بارے میں لوگوں نے نقل کی ہیں' اور ان چیز و سے منزہ جانتا ہوں جوان کی طرف منسوب کی گئی ہیں اور امام صاحب کے بارے میں میری رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی مسئلہ میں بھی سنت رسول کی مخالفت عنا واہر گزنہیں گی اگر کہیں خلاف کیا ہے تو اجتہا وا کیا ہے' جس کے لیے ان کے پاس واضح جمتین' صالح وروش دلائل بھی سنت رسول کی مخالفت عنا واہر گزنہیں گی اگر کہیں خلاف کیا ہے تو اجتہا وائے ہے وان سے بازی لینا آسان نہیں' اور امام صاحب کے لیے ہیں' اور ان کے دلائل لوگوں کے سامنے موجود ہیں' جن سے مخالفوں کوچی وانصاف کی روسے بازی لینا آسان نہیں' اور امام صاحب کے لیے بصورت خطا بھی ایک اجر ہے' اور بصورت صواب تو دواجر ہیں' ان پرطعن واعتراض کرنے والے یا تو حاسد ہیں' یاان کے مواقع اجتہا دہ جا بل ہیں' ان کے بارے میں امام احد سے بھی آخری بات جو ثابت ہوئی ہے وہ ان کی مدح وثنا ہی ہے' جس کو ہمارے اصحاب میں سے ابوالور د نے کتاب'' اصول اللہ ین' میں ذکر کیا ہے'' ۔ ( تا نیب الخطیب صفح ۱۹۳۷)

مولا ناعبيداللهمبار كيوري كاتعصب

افسوں ہے کہ اس دور میں بھی کے علمی نواورو ذخائر گھر گھر پہنچ رہے ہیں'اورعلم کی روشنی برابر پھیلتی جارہی ہے' ہمارے زمانہ کے فاضل محدث مولا نا عبیداللہ مبار کپوری نے اپنی تازہ تالیف شرح مشکلوۃ مرعاۃ المصابیح میں ائمہ حنفیہ پرسنتِ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بغض وعنادر کھنے کی تہمت داغ دی، ان کو خاص طور سے علامہ طوفی حنبلی کی فدکورہ بالاعبارت پڑھ کراپی ہے جاو بے کل جسارتوں سے تو بہ کرنی حیاتے۔ واللہ یو فقنا وایا ہم لما یحب و یوضی۔

## علامهز بيدي كاارشاد

علامہ زبیدی نے اپنی کتاب''اتحاف السادۃ المتقین ''صفحہ ۲۴۲ میں لکھا۔ (امام ابوحنیفہ پر (بعد کے )لوگوں کاطعن کس طرح جائز ہوسکتا ہے' جب کہ آپ کے معاصرین وغیر ہم سے ائمہ کبار مثلاً' امام مالک سفیان' امام شافعیؓ امام احمد' اوز اعی وابراہیم بن ادہم جیسوں نے امام صاحب کی مدح وثنا کی' ان کے عقائد' فقہ' ورع عبادت وامور دین میں احتیاط کی تعریف کی' ان کے اجتہا داورعلوم شریعت میں کامل مکمل ہونے کی داددی' جو بڑی کتابوں میں مذکور ہے' ان کا مناظرہ بھی جم بن صفوان رئیس فرقہ جمیہ' سے مشہور ہے' وہ ایمان کوصرف تصدیق

قلبی کہتا تھا' آپنے اس کودلائل و براہین سے سمجھایا کہ ایمان تصدیق قلبی واقر ارلسانی دونوں کا مجموعہ ہے اوراس کولا جواب کر دیا۔ کعنی نے اپنے'' مقالات' میں اور محمہ بن شبیب نے ایمان کے بارے میں امام اعظم کی طرف ایسی جھوٹی بات منسوب کر دی ہے۔ جس سے وہ بری ہیں' اسی طرح مکہ معظمہ میں امام صاحب کا عمر بن عثمان شمزی (راس المعتز لہ) کے ساتھ جمع ہونا اور ایمان کے مسئلہ پر مناظرہ کرنے کا افسانہ بھی معتز لہ کے بہتا نوں میں سے ہے۔

معتز لهاورامام صاحب

امام صاحب سے معتز لدکو بھی سخت جلن اور عداوت تھی' کیونکہ آپ ان کے اصول و تاباب پرنکیر کرتے تھے'اور ان کو اہل ہوا میں سے قرار دیتے تھے'لیکن حق تعالے نے امام صاحب کوان کے سب افتر اءات سے بری فرمادیا۔

عمروبن عبيداورامام صأحب

یہ شمزی عمروبن عبید معتزی کا تلمیذ خاص تھا' جس کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت حسن بھری کی مجلس میں بیٹھتا تھا' ان سے احادیث سین' روایت کیں' بڑی شہرت پائی' پھر واصل بن عطامعتزلی نے اس کو مذہب اہل سنت سے منحرف کردیا' تو قدری بن گیا' بہت بڑا زاہد وعبادت گزارتھا' اور ظاہری اخلاق میں بہت اچھا تھا گیکن بدعت واعتزال وقدریت کی وجہ سے اہل نقل نے اس کونظرانداز کردیا' آجری نے امام ابو داؤد کا قول نقل کیا کہ'' ابو حنیفہ عمرو بن عبید جیسے ہزار سے بہتر ہیں'' (تہذیب صفحہ ۱۸۸۸)

امام بخاری کی کتاب الایمان

ابام بخاری کی کتاب الایمان کی طرف آجائے! خاتمۃ المحد ثین علام زبیدی نے عقو دالجواہر میں لکھا کہ:۔امام بخاری دہت اللہ علیہ نے سیح بخاری کی کتاب الایمان میں جس طرح ابواب وتراجم باندھے ہیں ان کے ظاہر سے اس امر کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ اہل اعتزال سے سے لیکن یہ بات چونکہ خلاف شخصی ہے اس لیے ان کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے۔امام بخاری اہل اعتزالی اور ان کے ہذا ہب سے بری ہیں اور انہوں نے ایمان کے مسئلہ میں بھی معتزلہ کا مسلک اختیاز ہیں کیا اس طرح اکثر اصحاب اہلسنت والجماعت کے سردار امام ابوصنیفہ کے متعلق بھی خیال کرنا چاہئے کہ وہ اہل ادر ان کے مذہب سے بری ہیں اور جس کسی نے ان کے کسی کلام سے غلطی کی۔ ارجاء اور ان کے مذہب سے بری ہیں اور جس کسی نے ان کے کسی کلام سے غلطی کی۔ ادرجاء اور ان کے مذہب سے بری ہیں اور جس کسی نے ان کے کسی کلام سے غلطی کی۔

امام بخارى اورامام اعظم

ہمارے نز دیک جس طرح امام ابوحنیفہ سادات اہل سنت والجماعت اور عرفاء کاملین و کبار اہل کشف میں ہے ہیں' اسی طرح امام بخاری وغیرہ بھی عرفاء' محدثین وفقہاء میں ہے ہیں'رضی الله عنہم ورضواعنہ'

چونکہ امام بخاری نے کتاب الا بمان میں لہجہ ضرورت سے زیادہ تیز کردیا ہے اور نہ صرف معتز لہ خوارج مرجئہ کرامیہ وغیرہ کا ردکیا بلکہ امام عظم رحمہ اللہ پر بھی تعریضات کی ہیں اور زیر بحث ترجمۃ الباب میں ابن ابی ملیکہ کا قول بھی ظاہر امام صاحب پرتعریض معلوم ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہاں چند ضروری اشارات کے ہیں جن سے واضح ہوا کہ ائمہ حنفیہ کی طرف عقائد وایمان کے بارے میں کسی غلط بات کی نسبت سے جے نہیں ہو کتی۔

امام بخاريُّ اورحا فظابن تيميهُ

اگر حفی قضاۃ کے بیجاتشدوکی وجہ سے امام بخاری الم حفیہ سے ناراض ہو گئے تھے اور آخرتک ناراض ہی رہے تو ابن تیمیدکو بھی تو حفی مناظرین

و دکام ہے تکیفیں پنجی تھیں' بھردونوں کی کتاب الایمان میں اتنافرق کیوں ہے؟ کہ ایک قدم پرتعریض واعتراض کا موقع ڈھونڈ رہا ہے اور دوسرا امام صاحب سے صفائی ومدافعت کاحق ادا کردتیا ہے اور نہ صرف امام صاحب کی بلکہ دوسرے ائمہ حنفیہ کی بھی مدح وثنامیں رطب اللیان ہے۔

# امام بخارى رحمهالله

جارے نزدیک بات صرف اتنی ہی ہے کہ امام بخاریؓ میں تاثر کا مادہ زیادہ تھا' وہ اپنے اسا تذہ حمیدی' نعیم بن حمادخزاعی' اسخق بن را ہو یۂ اساعیل بن عرعر ہ سے زیادہ متاثر ہو گئے' جن کوامام صاحب وغیرہ سے لٹبی بغض تھا۔

دوسرے وہ زودرنج تھے فن حدیث کے امام بے مثال تھے گرفقہ میں وہ پایدنہ تھا 'ای لیے ان کا کوئی ند ہب نہ بن سکا' بلکہ ان کے تلمیذ رشید تر ندی جیسے ان کے مذہب کی نقل بھی نہیں کرتے 'امام اعظم کی فقہی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ او نچے درجہ کے تفقہ کی ضرورت تھی' جونہ سمجھاوہ ان کامخالف ہوگیا۔

امام أعظم رحمه الله

امام صاحب خود بلند پاییمحدث اور عالم رجال تھے' ناسخ ومنسوخ کے بہت بڑے مسلم عالم تھے' صحابہ و تابعین کے آٹار و تعامل پران کی پوری نظرتھی' بعد کے محدثین نے سارامدار روا ہ کے مدارج پر رکھا' اس لئے ان کے اور پہلوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگئی اور اس کی وجہ سے اختلاف بڑھتا چلا گیاا وراس کے نتائج سامنے ہیں۔

# ایمان کے ہارے میں مزید تحقیق

اس کے بعدایمانی کا یمان جرئیل کی پھے تھیق درج کی جاتی ہے واللہ الموفق۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میر ہے زویک زیادہ قوی تھے حوایا مام عظم رحمتہ اللہ علیہ سے قول مذکور کی نہیں ہے اوراما م ابو یوسف وامام محمد دونوں سے انکار ثابت ہے امام ابو یوسف نے تو فرمایا کہ'' جو تحض ایمانی کا یمانی جرئیل' کہے وہ صاحب بدعت ہے۔' ( تذکرہ الحفاظ صغیر المجان) امام محمد گا قول شرح فقد اکبر میں اس طرح نقل ہے ای باعث امام محمد نے خسب روایت خلاصہ کہا کہ میر ہے زدیک ہیے کہنا مگروہ ہے کہ میر دایمان جرائیل جیسا ایمان ہے ہاں! یہ کہ سکتا ہے کہ جن جن چیزوں پر حضرت جرئیل ایمان لائے میں بھی ان سب پر ایمان رکھتا ہوں' ای طرح ہے کہ درست نہیں کہ کوئی کے میر اایمان انبیاء میں مناسب نہیں کہ کوئی کے میر اایمان انبیاء میں مناسب نہیں کہ ایکان کو حضرت ابو بکروغرو غیرہ کے ایمان جیسا کہا۔

### مراتب ايمان كاتفاوت

گویا مراتب ایمان کا تفاوت ائمہ حنفیہ کے یہاں بھی تسلیم ہے لیکن مؤمن بہ کے لحاظ ہے جملہ مومنین کے ایمان مساوی درجہ کے ہیں تو اگرامام صاحب ہے ''ایمانی کا بمان جرئیل'' کہنے کی اجازت بھی ثابت ہوجائے' تب بھی اس کی مراد ظاہر ہے' یعنی مشابہت مومن بہ کے لحاظ ہے ہوگی جس کا کوئی انکار نہیں کرسکتا اور چونکہ مثلیث میں تساوی یا مساوات علی الاطلاق کے ائمہ حنفیہ بھی قائل نہیں اس لئے امام صاحب سے بھی'' ایمانی مثل ایمان جرئیل'' کہنے کی ممانعت ہے۔

غرض نفس تقددیق بھا جاء بدہ الرسل' اور مؤمن بہ کے لحاظ سے چونکہ تمامی اہل ایمان عوام وخواص برابر ہیں۔اس لئے ایمانی اُہ یمان جرئیل کہا جاسکتا ہے بلکہ تفصیل مذکور کے لحاظ سے مثل کا لفظ بھی استعال کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب سے کتاب المعالم و الدیعلم میں مثل کا لفظ منقول بھی ہوا ہے اس طرح امام صاحب کا ارشادا بنی جگہ پر بالکل سیحے اور واقع کے مطابق تھا اور متکلمین و ماترید یہ بھی ای کے قائل ہیں' مگرامام محد نے دیکھا کہ اس سے کم فہم یا ہے علم لوگ مغالطے میں پڑسکتے ہیں اس لئے انہوں نے اس تعبیر کو ناپسند قرار دیا بلکہ یہ ہم ممکن ہے کہ خود امام صاحب سے کاف اور یہ ہم ممکن ہے کہ خود امام صاحب سے کاف اور مثل دونوں ہی کاعدم جواز نقل کیا ہے (جب کہ درمختار میں امام صاحب اور امام محمد دونوں سے جواز کاف (اور عدم جواز مثل ایک روایت میں اور دونوں کا مطلقاً جواز دوسری روایت میں نقل ہوا تھا) بظاہرا مام صاحب نے جواز سے رجوع فر مایا ہوگا تو پھرا مام ابو یوسف وامام محمد نے بھی کراہت و ناپسندیدگی کا فیصلہ فرما دیا۔ و اللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

و ما یحفر من الاصواد علی التقاتل الخ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ یہاں بدکرداروں کے خوف کا ذکر ہے جو نفاق معصیت و
بدکرداری میں مبتلا ہیں اور ڈر ہے کہ اس سے نفاق کفرتک نہ بہنی جا کیں اور پہلے خوف صالحین کا ذکر ہواتھا 'جو باوجود سلاح و نکوکاری کے نفاق عملی سے
ڈرتے تھے کیونکہ دہ لوگ انبیاء کیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ خوف وخشیت والے تھے پس ان کا خوف بھی غایت احتیاط وتقوی کے سبب تھا۔
و قتاللہ کفو ' کوئی کہ سکتا ہے کہ فسوق کے مقابلہ میں یہاں کفرسے مراد و ہی کفر ہوسکتا ہے جو ملت سے خارج کرد ہے صالانکہ یہ
مذہب اہل حق کا نہیں بلکہ خوارج و معتزلہ کا ہے جو اب یہ ہے کہ کفرسے مراد فسوق ہی کا آخری درجہ ہے جس کی سرحد کفر سے ملتی ہے اس کی
شناعت و برائی کو تغلیظا کفر سے تعبیر کیا گیا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میرے نزدیک بہتر جواب میہ کہ صدیث مذکور میں قرآن مجید کا اتباع کیا گیا ہے تق تعالیٰ نے عمدا قتل مومن کی سزاخلود نارفر مائی تھی' جو جزاء کفر ہے اس لئے حدیث میں بھی قبال مومن کو کفر فرمایا گیا' یہ بحث الگ ہے کہ خلود نار سے مراد آیت میں کیا ہے اور یہ امر بھی جدا ہے کہ فقہاا یسے محص پر دنیا میں کفر کے احکام نافذ نہیں کرتے' دوسرے حدیث میں وہ تعبیرات اختیار کی گئی ہیں جو زیادہ سے زیادہ عمل پراکسانے والی ہیں اس لئے بھی ان میں تشدد سے جارہ نہیں۔

بحث رجال: ابتداء میں ہم لکھ آئے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے تہذیب میں حجہ بن عرع و راوی حدیث الباب کے لئے بخاری مسلم اور ابوداؤد کا نشان لگایا' اور تقریب میں بخاری' ابوداؤد و نسائی کا مسلم کا نہیں' اس وقت اس کے بارے میں خلجان ہی رہا' پھر یہی سوچا کہ تقریب میں طباعت کی غلطی ہوگئی ہے مگر پھر حافظ عینی کا کلام پڑھ کر وجہ مخالط سمجھ میں آئی جو ذکر کی جاتی ہے لکھا کہ شخ قطب الدین نے اس کو بخاری کے منفر دات میں سے قرار دیا (یعنی یہ کہ محمد بن عرع وہ سے صرف بخاری نے روایت لی ہے مسلم نے نہیں لی) مگر میں کہتا ہوں کہ ایسانہیں ہے بلکہ مسلم نے بھی اس سے روایت کی ہے حافظ مزی نے اس پر تنجید کی ہے۔ البتہ صاحب کمال نے البوداؤد پراختصار کیا تھا' اس لئے ممکن ہے حافظ نے تقریب کی ترتیب و تالیف کے وقت اس کا لخاظ کیا ہویا اس کور جے دی ہو واللہ اعلم۔

اہم افا وہ علمیہ: حدیث عبداللہ بن معود 'لما نزلت الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم '' کے تحت امام نووی نے شرح بخاری میں فرمایا۔''اس حدیث سے فدہب اہل حق کا شبوت ہوتا ہے کہ معاصی کے ارتکاب سے کفر عاکم نہیں ہوگا' اور خودامام بخاریؓ نے بقول حضرت شاہ صاحب کتاب الایمان کے اندرتواعمال کوایمان وعقا کدمیں داخل کیا اور ایک باب کفر دون کفر کا بھی قائم کر دیا اور بتلایا کہ عمل ذرا بھی کم ہوا تو کفر ہوگیا' مگر خود بی ستا تیسویں پارہ میں باب مایکرہ من لعن شارب المخصو ذکر کیا' جس کا حاصل بیہ کہ عقیدہ درست ہونے پر کبیرہ گنا ہوں کے سبب بھی ملت سے خارج نہ ہوگا' کھرامام اعظم اور امام بخاری کے مسلک میں کیا فرق رہ گیا؟ اور آپ نے دیکھا کہ علامہ نو وی نے بھی فدہ ب اہل حق وبی بتلایا جوامام صاحب وغیرہ سب کا فدہب ہم معلوم ہوا کہ ایسے مسائل میں بھی جہاں کہ بظاہر دیکھا کہ علامہ نو وی ایک بیت معمولی درجہ کا فیکھا اس درجہ کا امام بخاری کا روبیا تکہ حفید کے بارے میں تخت ہوگیا ہے کھود کر یدکر دیکھا جائے گا تو خلاف بہت معمولی درجہ کا فیکھا اس درجہ کا خبیس کہ اہل زیع کوخواہ مخواہ زیادہ ہاتھ پاؤں کھیلانے کا موقع ملئ واللہ المستعان۔

٣٨-حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انسَّ قال اخبرني عبادة بن الصامتُ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحي رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليلة القدر وانه تلاحي فلان وفلان فرفعت وعسے ان يكون خيراً لكم فالتمسوها في السبع والتمسع والخمس.

ترجمہ: حضرت انسؓ نے فرمایا' مجھے حضرت عبادہ ابن صامتؓ نے بتلایا کہ (ایک بار) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر بتانے کے لئے باہر تشریف لائے استے میں (آپ نے دیکھا) کہ دومسلمان آپس میں جھکڑر ہے ہیں' تو آپ نے فرمایا۔ میں اس لئے فکا تھا کہ تہمیں شب قدر بتلاؤں' لیکن فلال فلال شخص جھکڑنے لگے اس لئے (اس کی خبراٹھالی گئ اور شاید تمہارے لئے بہتر ہوا ب اسے (رمضان کی) ستائیسویں' انتیبویں اور پجیبویں شب میں تلاش کرو۔

تشریخ ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشب قدر کی تعیین کاعلم دیا گیا' اوراس کی اطلاع صحابہ کو مدینے کے لئے دولت کدہ سے باہر تشریف لائے 'مگر دیکھا کہ مجد نبوئی میں دومسلمان کسی معاملہ میں جھگڑ رہے ہیں' آ پ نے اس کا جھگڑا ختم فرمانے کی سعی کی' اتنے میں وہ بات آپ کے ذہن مبارک سے نکل گئی جوان دونوں کے جھگڑ نے کی قباحت کے سبب ہوئی' معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا خدا کوسخت ناپسند ہاوراس کی وجہ سے خدا کی بہت کی تعقوں اور دھتوں سے محرومی ہوتی رہے گی' اس لئے اس سے بہت ڈرنا چاہئے' تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس علم کے حاصل نہ ہونے کی صورت میں بھی دوسری وجہ خیر کی پیدا ہوگئی' جس کا ذکر آپ نے فرمایا کہ شب قدر کی تلاش وجب تو سے امت کے لئے دوسری جہات خیر وفلاح کی گئیں' اوراس کی فکر وطلب والوں کوچی تعالیٰ دوسرے انواع واقسام کے انعامات سے نوازیں گئی' جوتیین کی صورت میں نہوتی۔ انعامات سے نوازیں گئی' جوتیین کی صورت میں نہوتی۔

شب قدر باقی ہے

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ فرفعت سے مرادینہیں کہ اصل شب قدر ہی اٹھالی گئی جیسا کہ بیعی کہتے ہیں بلکہ اس کاعلم تعیین اٹھالیا گیا'اگر شب قدر ہی باقی نہ رہتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواس کو تلاش کرنے کا تھم فرمار ہے ہیں اس کا کیا فائدہ رہا۔

#### حدیث کاربط ترجمہے

ای سے ترجمہ کے ساتھ حدیث کے دبط کی وجہ بھی سمجھ میں آگئ کہ جس طرح با ہمی نزاع شب قدر کے علم تعینی کے رفع کا سب ای طرح معاصی بھی حبط اعمال کا سبب بن جاتے ہیں۔

# حضرت شاه صاحب كي تحقيق

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ عام شارعین نے اس حدیث سے بیسمجھا کہ صرف ۲۵ ویں اور ۲۹ ویں شب میں تلاش کرو گرمیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریق و تعامل سے بیسمجھا ہوں کہ پورے آخری عشرہ یا آخری ہفتہ یا آخری پانچ و نوں کی را توں میں تلاش کرو (آخری عشرہ چونکہ ۲۹ دن کے لحاظ ہے 9 دن کا ہوگا'اس لئے اس کوشع سے تعبیر فرمایا۔ جوبقینی ہے ) مطلب بیہ ہے کہ گویا شب قدران ہی را توں میں سے ایک رات میں ہوگی گرقیام شب اور عبادت ان سب را توں میں اہتمام سے ہونی چاہئے' فرمایا مجھے تو یہی بات محقق ہوئی ہے' واللہ اعلم۔

# بحث ونظر... ترجمه حديث كي مطابقت حا فظ بيني كي نظر ميں

علامہ محقق حافظ عینیؓ نے فرمایا کہ بیشب قدر والی حدیث امام بخاری کے پہلے ترجمہ سے متعلق ہے آخری ترجمہ سے نہیں' اور وجہ مطابقت بیہ ہے کہ اس میں باہمی جھکڑوں کی مذمت و برائی وکھلائی گئی ہے' اور بیہ بتلا یا ہے کہ جھکڑالوآ دمی ناقص رہ جاتا ہے' ورجہ' کمال کونہیں پنچا' کیونکہ جھکڑوں میں وقت ضائع کرنے کے باعث بہت ی خیروفلاح کی باتوں سےمحروم رہ جاتا ہے۔

حضوصاجب کے جھڑ ہے بھی مجد جیسی مقدس جگہ میں کرے اور بلندآ واز سے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے وقت میں کرے کہ اس میں زیادہ امکان اس کا بھی ہے کہ اس کے نیک اعمال اکارت ہوجا کیں اور اس کو اس بختی کا شعور واحساس بھی نہ ہو حق تعالیے نے فرمایا ہے۔ ولا تجھو واللہ بالقول کے جھو بعض کم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس کی بے باکانہ گفتگو کی طرح زورز ورسے حلق بھاڑ کر باتیں نہ کرؤ کہیں ایس بے اوبی سے تہارے اعمال ضائع نہ ہوجا کیں اور اس کا احساس بھی نہ ہو)

## حافظابن حجر يرتنقيد

حافظ عینیؒ نے لکھا کہ بیتو جیہ (جھکڑے میں آواز کاعموماً وعادۃ بلند ہونا اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگ کے باعث اس سے جط اعمال کاڈر) کرمانی سے ماخوذ ہے' مگراس کوآخری ترجمہ سے مطابق کرنا آلہ جر ُفقیل کامختاج ہے' یعنی بڑے تکلف کی چیز ہے' ہاں! جیسا کہ ہم نے وضاحت کی ہے' اس کی مطابقت ترجمہ اول سے بخوبی ہوسکتی ہے' مگر بعض شارحین بخاری نے (اشارہ حافظ ابن حجر کی طرف ہے) بڑی عجیب بات کی کہ کرمانی کی توجیہ کواپئی تحقیق بنا کر لکھ دیا کہ' اس توجیہ سے حدیث کی مناسبت ومطابقت بھی ترجمہ سے واضح ہوگئی' جو بہت سے شارحین بخاری سے مخفی ہوگئی ہے'' (فتح الباری صفحہ ا/۸۴)

ایک تو دوسرے کی تحقیق ظاہر کرنا' پھر یہ بھی دعویٰ کرنا کہ بی توجیہ و تحقیق دوسروں سے مخفی رہی ہے پھراس کے ساتھ بیبھی غلط نہی کہاس حدیث کو یہاں ترجمہ کے مطابق قرار دینا' حالانکہ تھے مناسبت حدیث کے قریبی ترجمہ سے نہیں بلکہ سابق و بعید ترجمہ (ان پحبط عملہ ) کے ساتھ ہے (عمدة القاری صفحہ ا/۳۲۴)

#### دوتر جحاور دوحديث

واضح ہوکہ امام بخاری نے اس باب میں دوتر جے قائم کئے اور پھر دوحدیث لائے ہیں ترجمہ اول خوف المومن ان یحبط عمله سے مطابقت بعدوالی حدیث کو ہے اور ترجمہ ثانی و ما یحذر من الاصوار کی مطابقت اول الذکر حدیث سے ہے گویالف ونشر غیر مرتب کی صورت اختیار کی گئی ہے والله اعلم۔

# قاضي عياض كي محقيق اورسوال وجواب

قاضی عیاض نے فرمایا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا مخاصت اور باہمی جھڑ نظر شارع میں نہایت مذموم اور بطور عقوبت معنویہ ہیں ' یعنی باطنی ومعنوی طور پر ان کو دنیا کا عذاب سمجھنا چاہئے 'خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ دوسرے بید کہ جن مواقع پر شیطان کا دخل و موجودگی ہو (جیسے مواقع خصومت) وہاں سے خیر و ہرکت اٹھ جاتی ہے اس تحقیق پر بیشبہ ہوتا ہے کہ طلب حق کے لیے جھڑ ہے کوکس طرح مذموم قرار دیا گیا؟ حافظ ابن حجر نے اس کا جواب بیدیا کہ چونکہ وہ جھگڑ امسجد میں ہوا تھا (جوذکر الٰمی کی جگہ ہے 'نغو ہاتوں کی نہیں ) اور وہ بھی ایسے وقت میں ہوا جوذکر کامخصوص زمانہ تھا' یعنی ماہ رمضان' اس لیے وہ فدموم قرار پایا۔ علامہ عینی نے حافظ کے اس جواب کونا پیند کیا' اور فر مایا کہ طلب حق کو یا اس کے لیے بفتد رضرورت جھکڑے کو کسی مقدس سے مقدس مقام و وقت میں بھی فدموم نہیں کہا جا سکتا' لہذا جواب ہیہ ہے کہ یہاں فدمت کی وجہ مخض طلب حق کے لیے جھکڑ نانہیں ہے بلکہ جھگڑ نے کی وہ خاص صورت ہے' جوقد رضرورت سے زیادہ پیش آئی' اور اس زیادتی کو لغو کہا جائے گا' جوم بحد کے اندراور بلند آواز کے ساتھ ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مزید قباحتوں کا مجموعہ بن گئ' اس کوخوب سمجھلو (عمدة القاری صفحہ الے ۳۲۷)

ہم نے مقدمہ انوارالباری میں حافظ عینی اور حافظ ابن حجر کے موازنہ میں کچھ با تیں کھی تھیں'اب ناظرین کوان کی صحت کے بارے حق الیقین بھی ہوتا جائے گا'اور وہ احجھی طرح جان لیس گے کہ علامہ عینی کا مرتبہ علم معانی حدیث ورجال میں کتنااو نچاہے'اور فقہ اصول فقہ'تاریخ' نحو ومعانی وغیرہ علوم میں توانکی سیادت مسلم ہے' جب کہ فقہ وغیرہ میں حافظ ابن حجرکی کمزوریاں نا قابل انکار ہیں'افسوس کہ عمدۃ القاری ہے ہمارے حنفی علاء واسا تذہ بھی بہت کم استفادہ کرتے ہیں۔

امام بخاریؓ کے نہایت ہی معموح ومقتدا ہزرگ امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارکؒ فرمایا کرتے تھے کہ'' امام ابوحنیفہ کے کسی استنباط کئے ہوئے مسئلہ کے متعلق میدمت کہو کہ بیامام ابوحنیفہ کی رائے ہے بلکہ اس کوشرح معانی حدیث سمجھو'' بیتوان کی رائے تھی' اور حقیقۃ'' امام صاحب کے تمام مسائل بالواسط معانی حدیث کی شروح ہی میں۔

ہمارا خیال میہ ہے کہ امام طحاوی اور حافظ عینی کی حدیثی تالیفات بلاواسطہ شروح معانی حدیث کے بےنظیر ذخیرے ہیں'ایک کام جو نہایت دشوارتھا'امام صاحب نے اپنے دور کے محدثین وفقہا کی مدد سے انجام دیا'اور دوسرے کام کی تکمیل بعد کے احناف محدثین کے ذریعہ عمل میں آئی۔وللہ الحمد اولا و آخوا ۔

افادات انوررحمه الله

حضرت اقدی شاہ صاحب قدس سرہ نے اس باب کے تحت جوارشادات فرمائے بنظرافادہ ان کاذکر مستقل طور سے کیا جاتا ہے۔ فرمایا مقصد ترجمہ یہ ہے کہ قبال وجدال باہمی وغیرہ کے نتیجہ میں تکوینی طور پر کفر سے ڈرنا چاہئے کہ بین ایمان سلب نہ کرلیا جائے تشریعی تخویف مقصود نہیں ہے۔ کیونکہ فقہ وشریعت کی روسے تو اس کو کفرنہیں کہہ سکتے ہیں للہٰ ذااس کوا حادیث کا محمل بھی نہیں بنانا چاہئے جب کہ مقصود صرف تعزیر و تنبیہ ہی ہے۔ امام غزالی نے سوء خاتمہ کے دوبڑے سبب بتلائے ہیں۔

(۱) ایک شخص کے عقائد واعمال غلط ہوں' مثلاً بدعتی ہے' شریعت کوشیح طور سے نہیں سمجھا ہے' مرتے وقت اس کو منکشف ہوگا کہ جس کووہ صواب وشیح سمجھا تھا' غلط نکلا' اس پراسے تو حید ونبوت ایسے بنیا دی عقائد میں بھی شک ہوجا تا ہے کہ شاید اس میں بھی غلطی ہوئی ہو' پس بدعات کی غلطی منکشف ہونے پراس کوا بمانیات کی طرف ہے بھی بےاعتما دی ہوجاتی ہے' جس سے ایمان سلب ہوجا تا ہے۔ (العیاذ باللہ)

(۲) گناہ گار فاسق' مومن کا جب وقت موت قریب آجا تا ہے'اور پر دہ اٹھتا ہے' سارے معاصی سامنے ہو جاتے ہیں' عذاب کا مشاہدہ ہوتا ہے تو خدا کی رحمت سے مایوس ہوکراس کوخدا ہے بغض ہوجا تا ہے' جس کے بعدایمان سلب ہوجا تا ہے (العیاذ باللہ)

'ہم نے دنیا بی میں دیکھا کہ ایک شخص کا بیٹا مراتو کہنے لگا ہے خدا تیرا بھی بیٹا ہوتا اور مرتا تو تجھے پیتہ چلنا' (نعو ذباللہ من ذلک) ای طرح جب ہم دنیاوی مصائب کی طرف دیکھتے ہیں کہ عاصی بچھ کا بچھ کہہ بیٹھتا ہے۔ اور خدا سے اس کو بخط دبغض ہوجا تا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے معاصی کے ساتھ بغیر تو بہ کے مرے گا'اور مرتے وقت عذا ب کا مشاہدہ کرے گا تو اس وقت اس کو خدا سے کتنا پچھ بخض نہ ہوجائے گا۔'' کلھ میں بحاف النفاق علی نفسہ پر فر مایا کہ یہ''ز دیکال را بیش بود چیرانی'' والا معاملہ ہے' ییمیں صحابہ سب کے سب اس شان کے تھے' ایمان کو خوف ورجاء کے در میان ہونا چاہئے' ان حضرات کی نظر ہروقت خداکی قدرت پڑھی' در حقیقت سارا عالم سمندر کی طرح ہے' جس

میں موجیس اور طوفان ہیں' ہم سب اس کے گرداب میں بھنے ہوئے ہیں اور مال کار لیعنی آئندہ کی نجات وہلا کت ہم سے عائب ہے۔ لہذا خوف ورجاء دونوں ہی کا وجود سے معنی میں ہونا چاہئے' حضرت فاروق اعظم کا مقولہ ہے کہ اگر محشر میں بیندا ہوجائے کہ سب دوزخ میں

جائیں گئے صرف ایک جنت میں جائے گا تومیں سمجھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں (بیرجاء کا کمال ہے )اوراگر برعکس اعلان ہو کہ سب جنت میں جائیں - ایس کے صرف ایک جنت میں جائے گا تومیں سمجھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں (بیرجاء کا کمال ہے )اوراگر برعکس اعلان ہو کہ سب جنت میں جائیں

گئ صرف ایک دوزخ میں جائے گا'تب بھی میں یہی مجھوں گا کہ وہ میں ہوں (بیخوف کا کمال ہے ) بیاس مقدس ذات کا مقولہ ہے جس کا مرتبہ امت محدید میں دوسرے نمبر پر ہے'اور بیہ ہے تھے سمجھوو درایت دین کی اس ہے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ ابلیس کا فلسفہ ہے'جس کومیں مجون فلاسفہ کہا کرتا ہوں۔

ولم یصروا علیٰ مافعلوا و هم یعلمون پرفرمایا که به و هم یعلمون کی قیداحرّ ازی نہیں ہے بلکہ مزید تقیح کے لیے ہے علامہ ابن منیر نے قرآن مجید کی تمام قیود کا بیان مفصل کیا ہے کہ کہاں کیسی ہے۔ جزاہ اللہ خیر الجزاء اصرار سے اشارہ اس اثر کی طرف ہے جوز ندی شریف میں حضرت ابو بکر صدیق سے مرفوعاً مروی ہے۔ ما اصر من استغفر و ان عاد فی الیوم سبعین موۃ (جوگناموں سے توبہ و استغفار کرتار ہے اگر چددن میں ستر بار بھی گناہ کرے تو وہ اصرار معصیت کا مرتکب نہیں ہے ٔ حافظ نے اس کی سند کوشن کہا ہے۔

پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اصرار کے بارے میں علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ اصرار کے ساتھ صغیرہ نہیں اور بغیر اصرار کے کہرہ بیں ہیں جس کے اصرار کے ساتھ یعنی بغیر تو بہ واستغفار کے اگر صغیرہ گناہ بھی ہوتے رہیں گے تو وہ کبیرہ بن جا کیں گے ( اور بغیر اصرار کے کہیرہ بیں گے اور اگر اصرار کے ساتھ کبیرہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کفر کی سرحدوں سے قریب کرتے جا کیں گئیں گئے صرف کبیرہ کی حدمیں نہ رہیں گے۔ و فقنا اللہ کلنا لما یحب و یو ضعے'۔ آمین.

" لا حبو كم " برفر مايا كه حضور سلى الله عليه وسلم صرف اسى سال كى شب قدر بتلانا جائة تقر

باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام اولا حسان وعلم الساعةو بيان النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان وينكم فجعل ذالك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الايمان و قوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه

حفزت جریل علیہ السلام کارسول اللہ صلی علیہ وسلم ہے ایمان اسلام احسان اور قیامت کے علم کے بارے میں سوال اور (اوراس کے جواب میں) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ' پھر (اسی روایت میں) رسول اللہ نے فرمایا ' کہ جریل تہمیں (یعنی صحابہ گو) تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے ' یہاں آپ نے ان تمام باتوں کو دین ہی قرار دیا 'اور جو باتیں ایمان کی آپ نے عبدالقیس کے وفد سے بیان فرما کیں' اللہ تعالے کا یہ قول کہ' جوکوئی اسلام کے سواکوئی دوسرا دین اختیار کرے گاتو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا۔

9 مسلم حدثنا مسدد قال حدثنا اسمعيل بن ابراهيم اخبر نا ابو حيان التيمى عن ابى زرعة عن ابى هريرة قال كان النبى صلى الله عليه وسلم بارذاً يوما للناس فاتاه رجل فقال ما الايمان قال ان تومن بالله و ملئكته و بلقائه و رسله وتومن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله و لا تشرك به و تقيم الصلواة و تؤدى الزكواة المفروضة و تصوم رمضان قال ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تره فانه يراك قال متى الساعة قال ما المسئول عنها باعلم من السائل و لا اخبر ك عن اشرا طها اذا و لدت الا مة ربها واذا تطاول رعاة الابل ابهم فى البنيان فى خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا النبى صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة الاية ثم ادبر فقال ردوه فلم يرو شيئاً فقال هذا جبريل جآء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان.

ترجمہ: حضرت ابو ہریہ ہے کہ آپ نے (جواب میں) الشعلی الشعلیہ وسلم اوگوں میں تشریف رکھتے تھے کہ آپ کے پاس ایک فخص آیا اور کہنے گا ایمان کے کہتے ہیں؟ آپ نے (جواب میں) ارشاد فرمایا ایمان ہے ہے کہتم اللہ پڑاس کے فرشتوں پڑاور (آخرت میں) اللہ کے اسلام کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام ہے کہتم (خالص) اللہ کی عبادت کر فاورا کہ واورا کہ واورا کہ فرض ہے فرمایا کہ اسلام ہے کہتم (خالص) اللہ کی عبادت کر فاورا کہ واورا کہ واورا کہ جوفرش ہے فرمایا کہ اسلام ہے کہتم اللہ کی اسلام کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام ہے کہتم (خالص) اللہ کی عبادت کر فاورا کی کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اصان ہے ہے کہتم اللہ کی اس فرح عبادت کر واورا کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اصان ہے ہے کہتم اللہ کی اس فرح عبادت کر واور میں کہ ہورہ ہے ہواورا کر یہ تصور نہ ہوسکے کہ اسے دیکھر ہے ہوئو پھر ایس ہوسکے کہا ہے دیکھر ہوسکے کہا ہے دیکھر ہوسکے کہا ہو ہوسک کہا ہو ہوسک کہ ہو ہوسک کہ ہو ہوسک کہ ہو ہوسکے کہا ہو کہا کہ ہوسکی اسلام کہ ہو ہوسک کو نہیں کہ ہو ہو ہوسک کو نہیں کہ ہو ہوسک کہا ہو کہ کہ کو ہوسک کو ہوسک کو نہیں کہا ہو کہ کہ کو ہوسک کو نہیں کو ہوسک کو نہیں کہ ہو ہوسک کو نہیں کو ہوسک کو نہیں کو ہوسک کو نہیں کو ہوسک کو نہیں کو نہیں کو نہیں کو ہوسک کو نہیں کو نہیں کو نہیں کو ہوسک کو نہیں کو نہیں کو نہیں کو نہیں کو ہوسک کو نہیں کہ ہول کو نہیں کو نہیں کہ ہول کو نہیں کو نہیں کو نہیں کو نہیں کو نہیں کہ ہول کو نہیں کہ کو نہیں کہ ہول کو نہیں کہ کہ کو نہیں کہ ہول کو نہیں کہ ہول کو نہیں کہ ہول کو نہیں کو نہی کو نہیں کو نہیں

تشریخ:۔ایمان اسلام اور دین میتین بنیادی لفظ ہیں جن سے ان اصولوں کی تعبیر کی جاتی ہے جن پر ایک مسلمان یقین رکھتا ہے ئیہ بات کہ بیتنوں لفظ ہم معنی ہیں یاالگ الگ معنی رکھتے ہیں اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں ایمان کہتے ہیں یقین کو اسلام کے معنی اطاعت کرنے کے ہیں اور دین ایسے متعدد معنی اینے اندرر کھتا ہے 'جس سے ایک مخصوص طرز زندگی مرادلیا جاتا ہے 'جسے عام اصطلاح میں ملت اور مذہب ہی کہتے ہیں اس بھی کہتے ہیں اس یقین واطاعت کے لیے جن مذہب بھی کہتے ہیں اس بھین واطاعت کے لیے جن مراسم اور قوانین کی ضرورت ہوتی ہے وہ دین کہلاتے ہیں 'مگر بھی بھی ایک لفظ دوسر کے لفظ کے معنی میں استعمال کرلیا جاتا ہے 'جس کی متعدد مثالیں قرآن مجیدا وراحادیث میں موجود ہیں۔

اللہ تعالی نے بڑی حکمت کے ساتھ اپنے مخصوص فرشتہ کے ذریعہ صحابہ کرام کوتعلیم فرمانی کہتے ایمان یعنی عقائد کی تعلیم دی پھر اسلام یعنی اطاعت کے طریقے بتلائے اوراس کے بعداحسان کی حقیقت ظاہر کی 'کہ لیقین واطاعت کے بعد جو کیفیت آدمی کی علی زندگی میں پیدا ہؤوہ ہے کہ ہمہ وقت اللہ تعالی افتصور پیش نظر رہے اول تو بیت صور کہ وہ ذات جو پوری کا نئات کو محیط ہے میر سامنے ہے 'لیکن چونکہ ایسی ذات کا تصوراً سمان نہیں اس لیے کم از کم بی خیال تو ضرور رہنا چاہے کہ ایسی عظیم المرتب ہت میرے احوال کی نگراں ہے 'پھر چونکہ اللہ تعالی ہے جس کی کوئی مثال نہیں اس لیے کم از کم بی خیال تو ضرور رہنا چاہئے کہ ایسی عظیم المرتب ہت میرے احوال کی نگراں ہے 'پھر چونکہ اللہ تعالی ہے براہ راست کوئی ربط آدمی کا قائم ہوتا ہے تو عبادت ہی میں ہوتا ہے 'اس لیے خصوصیت کے ساتھ عبادت کو اس طرح ادا کرنے کی تاکید کی نئی تاکہ عبادت سے طور پرادا ہو سکے اوراس عبادت کی برکت ہے آدمی کی خارجی زندگی میں بھی اللہ کی ربوبیت وہالکیت اورا پی عبدیت کا احساس بیدا ہو۔

قیامت کی جن دو نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے 'ان میں ہے 'پہلی نشانی کا مطلب بیہ ہے کہ اولا واپنی ماں سے ایسا بہ کہ حیثیت اور کم مرتبہ کے نیزوں اور باندیوں سے کیا جاتا ہے' یعنی ماں باپ کی نافر مانی عام ہوجائے گی' دوسری نشانی کا مطلب بیہ ہے کہ کم حیثیت اور کم مرتبہ کے لوگ اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوش کریں گیا تی اس صاحد بن کی کوش کریں گیا تی تو مان پانچ چیزوں میں سے ہے' جن کے بارے میں صبح صبح علم اللہ تعالے ہی کو ہے۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالے کے سوائسی غیب کا صبح عوان پانچ چیزوں میں سے ہے' جن کے بارے میں صبح صبح علم اللہ تعالے ہی کو ہے۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالے کے سوائسی غیب کا صبح علی موران کی فرائسی میں ان خواہ دہ درسول ہوا فرقہ دوسرے سے بازی کے جانے کی کوش کریں گیا ہو اور ان کا مطلب ہو کہ کو اور اس میں ایک ورسرے سے بازی کے جانے کی کوش کریں کے سوم میں کے مائسی کی دوسر کے بارے میں صبح علی میں کی کو سے۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ انگور کی کو سے۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ انداز کی سے معلوم ہوا کہ انداز کی سے مائسی کی معرب کی کو سے۔ اس صدیث کی کو سے۔ اس صدید کی سے معلوم ہوا کو کی کو سے۔ اس کی کی کو سے۔ اس صدی کی کو سے۔ اس صدید کی کو سے۔

بحث ونظر: حدیث الباب مشہور ومعروف حدیث جریل ہے جواعمال کوابیان سے زائداوراس کے مکملات مانے والوں کی بڑی واضح دلیل ہے کیونکہ حضرت سلی اللہ علیہ وسلیم نے اول ایمان کے بار سے بیس سوال کیا اسخور سے سے متعالم بین کا جواب مرحمت فرمایا کی جراس کا جواب مرحمت فرمایا کی جواب اسلام کے بار سے میں سوال کیا تواس کا دوسر اجواب ارشاوفر مایا معلوم ہوا کہ دونوں ایک دوسر سے متعالم بین مالا نکہ امام بخاری نے دونوں کو متحد بیجھتے ہیں اور اس کو پوری کتاب الا یمان میں ثابت کررہے ہیں اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے امام بخاری نے اس صدیث کا ایک بڑاعنوان قائم کیا جس کے تین جے کئے ایک میں اشارہ سوال جرئیل علیہ اسلام کی طرف کیا کہ ان کے جواب میں آپ نے ختی چیزیں بیان فرما کیں وہ سب دین کا مصداق ہیں دوسرااشارہ اس جواب کی طرف کیا جو نمی کریم صلی اللہ علیہ وہ کہ نے وفد عبدالقیس کے سوال پرارشاوفر مایا تھا بہ میں ایمان کا مصداق اسلام اور اعمال ہیں تیسرااشارہ آبے قرآئی کی طرف کیا کہ اسلام کے سواکو تی دین خدا کے بہاں قبول نہ ہوگا جس سے معلوم ہوا کہ اسلام اور دین ایک ہی ہوں خور سے نظر کی تائید میں اہم درجہ رکھتی ہو تھا اور اب حدیث جرئیل آئی جو دوسر نے نظر کی تائید میں اہم درجہ رکھتی ہوتواس پراس طرح ترجہ و عنوان لگایا کہ کم اذکر مطاف مقامیہ ہو تھا اور اب حدیث الب بیں گنجائش حصول مقصد کی کی کوایک دوسری حدیث وفد عبدالقیس والی سے پورا کیا۔ جو ۳۵ پر باب اداء المنحمس میں الایعمان کے تحت آگے آرہی ہے اور مزید کی تلافی ایک آبی عدیت وفد عبدالقیس والی سے پورا کیا۔ جو ۳۵ پر باب اداء المنحمس میں الایعمان کے تحت آگے آرہ ہی ہے اور مزید کی تلافی ایک آبیا دور آئی کے ذکر سے کیا۔

حافظا بن حجر کی تصریحات

اس موقع پر حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری صفحہ الس ۸۵٬۸۸ میں جو پچھ لکھاوہ چونکہ نہایت مفیدا ورمناسب مقام ہے کلہذااس کوذکر کر کے پھر حضرت شاہ صاحبؓ کی رائے عالی کھی جائے گی ان شاءاللہ تعالی ۔ حافظؓ نے لکھا۔

'' یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ امام بخاریؒ کے نز دیک ایمان واسلام دونوں کے ایک ہی معنی ہیں اور حدیث جرئیل کے سوال و جواب کا مقتصیٰ دونوں میں تغایر ہے' ایمان مخصوص امور کی تقیدیق کا نام ہے اور اسلام مخصوص اعمال کے اظہار کا' اس لئے امام بخاری نے اس کارخ' تاویل کے ذریعہ اپنی رائے اور طریقہ کی طرف لوٹانا چاہا ہے۔

حافظ کے نزد کیک ماحصل کلام بخاری ا

پھرآ گے و مابین لوفد عبد القیس پرلکھا:۔کہ وہاں سے معلوم ہوا'ایمان واسلام ایک ہی چیز ہے کیونکہ یہاں حدیث جبرائیل میں جن امورکوایمان فرمایا' وہاں ان کواسلام فرمایا ہے' آیت قرآنی سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام دین ہے اور خبرا بی سفیان سے معلوم ہوا کہ ایمان دین ہے ان امور کا اقتضاء یہی ہے کہ ایمان واسلام امرواحدہ بیامام بخاری کے کلام کا ماحصل ہوا۔ دورائیں:۔ابوعوانہ اسفرائن نے اپنی تھے میں مزنی (صاحب امام شافعیؓ) سے بھی دونوں کے ایک معنی میں ہونے کا جزم ویقین نقل کیا اور فرمایا کہ

ا بظاہر حافظ کے لفظ تاویل ( عما ق) کی وجہ سے بچھ میں آتی ہے کہ حدیث جریل میں اسلام وایمان کے متحد المعنی ہونے کی صورت و شوار بھی اس لئے حدیث وفد عبد النقیس کی طرف ذبن کو نتقل کیا گیا اور ایک آیت بھی تائید مقصد کے لئے بیش کی گئ حالا تکہ یہاں مناسب بھی تھا کہ صرف وہ عنوان و ترجمة الباب ذکر کیا جاتا جو حدیث جرئیل کا مقتصیٰ ہے اس کیلئے باب صوال جبویل عن الایمان و الاسلام و الاحسان و علم الساعة الح بہت کافی تھا حدیث وفد عبدالقیس کے موال و جواب وغیرہ کو یہاں ترجمہ میں زائد کرنے کا بجزاس کے کیا فائدہ نکا کہذئین مخاطب کو حدیث الباب سے ہٹا کر دوسری طرف متوجہ کر دیا گیا تا کہ حدیث الباب کی وجہ سے امام بخاری کی درائے کوضعیف نہ سمجھا جائے واللہ المام بخاری کے ترجمۃ الباب میں خرابی سفیان کا ذکر نہیں ہے مگر حافظ نے یہاں اس کا بھی اضافہ کیا شایداس خیال سے کہ الحج باب بلاتر جمہ میں باب کا لفظ بھی نہیں ہے اس کے اس حدیث کو بھی اس حدیث کو بھی اس کے تحت داخل سمجھنا جا ہے اور گویا امام بخاری اپنی زبان حال سے اس کی تائید بھی لینا چا ہے ہیں۔ واللہ اعلم۔

میں نے خودان سے ایساسا ہے کیکن امام آخمد سے اس امر کا جزم ویقین نقل کیا کہ دونوں متغائر اورالگ الگ ہیں اور دونوں اقوال کے متعارض دلائل ہیں۔ علامہ خطا بی نے کہا کہ ''مسئلہ مذکورہ میں دو بڑے اماموں نے جدا جدا تصانیف کیں 'اور دونوں نے اپنی اپنی تائید میں بہ کثر ت دلائل ذکر کئے' جوا یک دوسرے سے متبائن ومتضاد ہیں اور حق بیہے کہ ایمان واسلام میں باہم عموم وخصوص کی نسبت ہے کیونکہ ہرمومن مسلم ضرور ہوتا ہے اور ہرمسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں' انتھی کا محلمہ ملحضاً۔

امر مذکور کامقتصیٰ بیہ ہے کہ اسلام کا اطلاق ایک ساتھ اعتقاد وعمل دونوں پڑہیں ہوگا' بخلاف ایمان کے کہ اس کا اطلاق ان دونوں پر ہو گا'اس پراعتراض ہوگا کہ آیت و رضیت لکم الاسلام دینا میں تو اسلام عمل واعتقاد دونوں کوشامل ہے کیونکہ بداعتقاد حامل کا دین خدا کو پندنہیں ہوسکتا اور اس سے مزنی اور ابومحمہ بغوی نے استدلال کیا ہے۔انہوں نے حدیث جرئیل ہذا پر کلام کرتے ہوئے لکھا کہ:۔

"آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے یہاں اسلام کوظا ہرا عمال سے متعلق کیا ہے اور ایمان کو باطنی اعتقاد ہے گرایا کرنااس لئے نہیں ہے کہ اعمال ایمان سے نہیں ہیں یا تصدیق اسلام سے نہیں ہے بلکہ وہ سب ایک مجموعہ کی تفصیل ہے جو سب کے سب ایک ہی ہیں اور ان کے مجموعہ کو دین کہا جاتا ہے جنانچہ اس کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جریل علیہ السلام تمہیں دین سکھانے آئے تھے اور حق تعالی نے فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا 'اور فرمایا ومن بتائع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه ظاہر ہے کہ دین صرف ای وقت رضاوقبول کا درجہ عاصل کرسکتا ہے جبکہ اس میں تقدیق موجود ہو'۔

#### حافظ كافيصله

ان اقوال کونقل کرنے کے بعد حافظ نے جو فیصلہ دیا وہ بھی ملاحظ ہو۔ تمام دلائل پرنظر کرنے کے بعد پچھ کتے ہوا وہ ہے کہ ایمان و اسلام دونوں کی الگ الگ حقیقت شرعیہ ہیں 'جس طرح کہ ان کی الگ الگ بی حقیقت لغویہ بھی ہیں 'کین ہرایک دوسر کے توستزم ہے'اس لحاظ ہے کہ ایک دوسر کی تحیل کا باعث ہے' پس جس طرح ایک عامل بغیر صحت عقائد کے کامل مسلمان نہیں ہوسکتا۔ ایسے ہی ایک خوش اعتقاد شخص بغیر عمل کے کامل مسلمان نہیں ہوسکتا 'اور جہاں کہیں اسلام کی جگہ پر ایمان کا یا ایمان کی جگہ اسلام کا اطلاق ہوتا ہے' یا ایک کو بول کر دونوں کا جموعہ مراد ہوتا ہے وہ بطریق مجاز ہے' اور موقع وگل سے مراد کا تعین ہوجایا کرتا ہے مثلاً اگر دونوں ایک ساتھ مقام سوال میں جمع ہو جا کیں تو دونوں کے تھی معنی مراد ہوں گے اور اگر دونوں ساتھ نہ ہون کی ساتھ مقام سوال میں جمع ہو جا کیں تو دونوں کے تھی معنی مراد ہوں گے اور اگر دونوں ساتھ نہ ہون کی سورت عین مراد ہوں گے اور الگر دونوں ساتھ نہ ہون کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایمان واسلام دونوں کا مدلول و مصداق برخمول کریں گی بھی بات محدث اساعیلی نے اہل سنت والجماعت سے نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایمان واسلام ہوا کرتا ہے' اور الگ الگ ذکر ہوں تو ایک دھرات سے ایمان واسلام میں اتحاد و تفصیل کی روشی میں مجمد بن نصر کے کلام کامحمل مدلول حدیث عبدالقیس کو بھینا جا ہے' جس نے اکثر حضرات سے ایمان واسلام میں اتحاد و مسلام میں تفریق کی ہے' اور ال لکائی وابن سمعانی کے کلام کامحمل مدلول حدیث جبریل معاوات نقل کی ہے' اور ان کے اجام عیں ابن عبدالیوں واسلام میں تفریق کرتے تھے۔ واللہ المونق' میں جہریل

# فيصله حافظ كے نتائج

حافظ ابن حجرً کی مذکورہ بالانصر بحات سے مندرجہ ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے (۱) امام بخاریؓ کی رائے ایمان واسلام کے اتحاد کے بارے میں حدیث جرئیل سے مطابق نہیں اس لیے امام بخاری نے اپنی رائے

لے ظاہر ہے کدمزنی سے امام احدی شخصیت اور رائے بہت بلندو برتر ہے۔

کی تائید کے لیے دوسرے رائے تاویل کے اختیار کئے۔

(۲)امام بخاری نے جس قدرز وراعمال کواجزاءایمان ثابت کرنے کے لیے صرف کیا تھا' وہ حدیث جریل میں پہنچ کر ہے اثر ہوگیا' کیونکہ حافظ ابن حجر ہی کے فیصلہ سے حدیث جریل اس مدعا کے خلاف ہے۔

(۳) امام بخاری نے جو بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ سلف سے ایمان کے معنی قول وعمل ہی ثابت ہے اوراس وجہ سے امام بخاری نے بڑی ناراضگی کا اظہار کر کے ایسے لوگوں سے بھی بخاری میں روایت نہیں کی جنہوں نے ایمان کارکن و جز وعمل کوئیس سمجھاوغیر و علاوہ اس کے کہان کا ایسا تشدد ہماری سابقہ معروضات سے بیمی ثابت ہو چکا ہے بیہاں حافظ کے فیصلہ سے بھی حق وانصاف نہیں ٹھیرتا' کیونکہ حافظ لا لکا ئی وابن سمعانی جیسے محققین نے اہل سنت کا وہی مسلک قرار دیا ہے جوامام ابوحنیفہ وغیرہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے قابل روقر اردیا گیا تھا۔

الیمن خدا کی تقدیر میں ایسا بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس پھر کو معماروں نے ردکر دیا' وہی پھر ساری معلوم نہ تھا کہ ایسے بے علم کا بڑا سبب بنا' امام صاحب کے بارے میں امام بخاری نے بے علمی کی تعریض کی جونہ چا ہے تھی' مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ ایسے بے علم لوگوں کی تقلید کرنے والے ہرزمانے میں امت محمد یہ کے دو تہائی افراد ہوں گے'اور حضر سے عبداللہ بن مبارک جیسے ہزار ہا اہل علم امام صاحب کی شاگر دی پرفخر کریں گے بلکہ خود عبداللہ بن مبارک جیسے ہزار ہا اہل علم امام صاحب کی شاگر دی پرفخر کریں گے بلکہ خود عبداللہ بن مبارک بھی فخر کرتے تھے جس کا علم شایدامام بخاری کونہ ہوسکا۔

ناظرین بخوبی واقف ہیں کہ ہم امام بخاری قدس سرہ کی جلالت قدر ہے ایک لمحہ کے لیے بھی عافل نہیں ہیں اور ہم نے ان کی طرف سے دفاع کاحق بھی اوا کیا ہے ان کی علمی وحدیثی بلند پار خدمات واحسانات ہے بھی ہماری سب کی گردنیں جھی ہوئی ہیں مگر جہاں حق و انصاف کی بات کہنے کی ضرورت پیش آئے گئ اس کا مقام ومرتبہ ہو شخصیت سے معمولی نہیں بلکہ نہایت ہی بلندو برتر ہے ہمار بزد یک انبیاء علیم السلام کے سواکوئی معصوم نہیں اور صحابہ کرام کے سواکوئی شخصیت تقید ہے بالاتر نہیں ہے ہم اپنے نہایت ہی محترم ومقلد پیشوا وا مام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوبھی معصوم نہیں سمجھتے 'اور ان کی بھی جو بات قرآن وحدیث کے معیار پر پوری نداتر نے گئ اس کوترک کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں ایک جابل عالم نے ہمیں لکھا کہ اگرامام بخاری پر تقید کرنی تھی۔

تو شرح حدیث کے لیے کسی اور کتاب حدیث کواختیار کرنا تھا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب ؓ ایسے مخص کو جاہل عالم کا خطاب دیا کرتے تھے۔ جو بظاہر لکھا پڑھا ہونے کے باوجود کسی علمی بات کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوئیا اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرئے احادیث بخاری کی اصحیت واہمیت سے کون انکار کرسکتا ہے' لیکن اس کے ساتھ فقہ ابنخاری تو واجب التسلیم نہیں نہ اس کو تنقید سے بالا کہد سکتے ہیں۔

امام بخاری کی سیخ اس لحاظ ہے دوسری کتب حدیث ہے نہایت ممتاز ہے کہ اس میں انہوں نے صرف اپنے اجتہاد کے موافق احادیث جمع کی ہیں اور تراجم ابواب میں بھی اپنے ذاتی مسائل اجتہادیہ ہی کی تائید بڑے زور شور ہے کرتے ہیں ای لیے بعض حضرات نے تو یہاں تک کہدیا کہ حقے بخاری حدیث ہے زیادہ فقہ کی کتاب کہلانے کی مستحق ہے نہا تھا میں بیک طرفہ مواد زیادہ ہوتا ہے اوراس کی شرح بھی کئی وجوہ ہے دشوار ہے اول توضیح بخاری ہے درجہ کی جوابی احادیث کی تلاش وقعین رجال کی بحثوں پر نظر پھر فقہ ابخاری سے عہدہ برآ ہونا ان حالات میں سب سے زیادہ مشکل کا م شرح بخاری ہی کا ہے تاہم خدا کے فضل و تائید پر بھروسہ کر کے اس کا م میں سر کھیانے کا عزم کر لیا گیا ہے بیدوسری جلد ختم پر ہے اور ناظر بن اندازہ کریں گئی اور اس سلسلہ کا موجودہ نوعیت کا کام کرنے کا حوصلہ کھنے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے دری و بھی اس میں سر کھیا ہے۔ و اللہ المو فق و المیسس ۔

حدیث جبریل کی اہمیت

بات لمبی ہوگئ یہاں ضروری بات یہی کہنی ہے کہ امام بخاری نے حدیث جبریل پر جوزجمۃ الباب باندھاہے وہ بات کو گول مول بنادینے کی

ایک سعی ہے'اور حافظ نے اس موقع پر جونکھری ہوئی بات اور حق لگتی وضاحت کی ہے وہ بڑی قابل قدر ہے' کہ ایمان واسلام کی جس طرح الگ الگ لغوی حقیقت ہے'شرعی حقیقت بھی یقیناً وقطعاًا لگ الگ ہےان دونوں کوایک قرار دینا صحیح نہیں اور حدیث جبریل اس کی بڑی دلیل ہے۔ حدیث جبریل میں قواعد واصول کی بہت می انواع اور بہت ہے مہم فوائد بیان ہوئے ہیں' جن میں سے پچھ تشریح و بحث کے ضمن میں

بیان ہوئے ہیں'اسی لیےعلامة قرطبی نے اس کو''ام النة'' کالقب دیاہے' کیونکہ پوری سنت کا اجمالی علم اس میں سمودیا گیاہے۔

قاضی عیاض نے فرمایا کہ تمام وظا نف عبادات ظاہری و باطنی بھی اس میں ہیں اورا عمال جوارح بھی ٔ اخلاص نیات وسرائر بھی اس میں ہے۔اور آفات اعمال سے تحفظ بھی ٔ غرض تمام شریعت کی اصل ہے (شروح ابناری صفحہ ۲۵۳۱)

علامہ نووی نے خطابی سے نقل کیا کہ سی ہے کہ ایمان واسلام میں عموم وخصوص ہے ہرمومن مسلم ہے کین ہرمسلم کا مومن بھی ہونا ضروری نہیں 'اور جب بیہ بات ثابت ومحقق ہوگئ تو تمام آیات کی تفسیر سیح ہوگئ 'اوراعتدال کی صورت پیدا ہوگئ پھر فرمایا کہ ایمان کی اصل تصدیق ہے اوراسلام کی اصل استنسلام وانقیاد ہے۔ (شروح ابخاری سنجہ اردا)

حضرت شاه صاحب کی مزید حقیق

اب استحقیق انیق ہے ایک قدم اور آگے بڑھانے کے لیے ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی مزید تحقیق سنے! فرمایا امام بخاریؒ کی طرف سے اس موقع پران کے جواب کی دوہی صور تیں ہوسکتی ہیں ایک بید کہ حافظ کی وضاحت کے مطابق چونکہ کسی مقام پر دونوں الفاظ کے ایک جگہ یا ایک سوال میں جمع ہوجانے پران کی تشریح الگ الگ ہوسکتی ہے'ایسے ہی یہاں حدیث جریل میں بھی ہواہے'اگر چہام بخاریؒ اس تغایر کی صورت کو مجاز مانیں گے' اور اتحاد والی صورت کو حقیقت پر رکھیں گے' جیسا کہ متراد فات میں ہواکر تاہے کہ مقامی طور سے جب دومتراد ف الفاظ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان کے معانی میں فرق کر دیا جاتا ہے'الگ الگ استعال ہوں تو ایک ہی معنی لیے جاتے ہیں' اور اس کی تائید میں امام بخاری نے دوسری حدیث عبدالقیس والی اور آیت پیش کردی۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ دین واسلام کا اتحاد تو آیت ہے اور اسلام وایمان کا اتحاد حدیث عبدالقیس سے ہی پہلے ثابت شدہ مان کر حدیث جبریل کے تغایر کومقامی وعارضی تغایرمحمول کریں۔

امام بخاری کا جواب محل نظرہے

لیکن حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کے جواب کی بید دونوں صور تین کُل نظر ہیں 'کیونکہ مقامی تغایر کی بات جب چل سکتی ہے کہ دونوں لفظ ایک ہی عبارت میں دفعتہ واحدۃ سامنے آجائے 'تا کہ بیہ کہنا درست ہوسکتا کہ مجیب نے مترادفات کی طرح رعایت کر کے الگ الگ وضاحت کردی 'یہاں تو بیصورت ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں سوال کیا 'اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امر سے بالکل خالی الذہن ہیں کہ سائل کچھ دیر کے بعد اسلام کے بارے میں سوال کرے گا'اس لیے آپ کے نزد یک ایمان کی جو کہ بھی حقیقت تھی وہ ہے کم وکاست بیان فرمادی فطع نظر اس سے کہ اسلام کا مفہوم کیا ہے 'چھر جب اسلام سے سوال کیا گیا تو اس پر بھی آپ نے اس نوعیت سے صرف اس کی حقیقت واضح فرمادی' لہذا فرق مقامی کے اعتبار سے جواب یہاں نہیں چل سکتا' ہاں! اگر تمام سوالات ایک مرتبہ ایک عبارت میں آچکے ہوئے 'اور پھر حضور صلی اللہ علیہ ویاب ارشاد فرمائے تو اس جواب کی گنجائش ہوتی۔

دونول حدیث میں فرق جواب کی وجہ

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب ؓ نے فر مایا کہ میرے نز دیک دونوں حدیثوں میں جواب کے فرق کی وجہ یہ ہے کہ جواب سائل کے علم و

استعداد کے مطابق ہوا کرتا ہے' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریل علیہ السلام کے سوال اور ان کے حال سے ان کے علمی کمال و فطانت کا اندازہ فرمالیاتھا' لہذا جواب بھی ان کے حسب حال دیا کہ تفصیل فرما کر تحقیقات علمیہ بیان فرما کیں اور ایمان واسلام کی حقیقت الگ الگ کھول دی' اور ضام بن نتخلبہ کو آپ جانتے تھے کہ ابھی نے اسلام لائے ہیں' ان کواجمالی طور سے جواب دینا کافی سمجھا' حقائق بیان کرنے کی طرف توجہ بیں فرمائی اور اس طرح دوسرے مواقع پر بھی موٹا موٹا اسلام وایمان تشہد وعبادات وغیرہ ہتلا دیں۔

واعظ ومعلم كي مثال

غرض دونوں حدیثوں میں الگ الگ جواب مخاطبین کی رعایت سے ہے جس طرح ایک واعظ اپنے وعظ میں عوام کو ترغیب و تر ہیب کے لیے ضعیف احادیث بھی سنا تا ہے اوران کا تفصیلی حال بیان نہیں کرتا کہ کون کی احادیث کس درجہ کی ہے۔ تارک صلوٰ ہ کو کا فر کہد دیتا ہے اور کفر دون کفر کی بحث ان کے سیا منے نہیں کرتا کہ یونکہ وہ ان چیز وں کونہیں سمجھ سکتے 'لیکن ایک معلم و مدرس کے لیے اس سے چارہ نہیں کہ وہ ہر مسلم ک حقیقت بتلائے 'اس کے بارے میں جو پچھ مسامحات ہوئے ہیں 'ان پر تنبیہ کرے' مسئلہ کے متعلقات اور مالہ و ماعلیہ کی تفصیل کرے 'کونکہ وہ اپنے مخاطبین کے لحاظ سے اظہار تھا کق کے منصب پر فائز ہے۔ غرض درس میں اعطاء علم ہوتا ہے اور وعظ میں اعطاء عمل خوب سمجھ لو۔ اس طرح حدیث جریل کا حاصل افاضة علم و بیان حقیقت ہے' بخلاف حدیث و فد عبدالقیس کے کہ اس کا مقصد صرف اعمال کی ترغیب ہے' بھی ترغیب میں تفصیل کوڑک کیا ہے۔

ایمان کالعلق مغیبات سے ہے

الا یمان ان تو من بالله الخ پرحضرت شاہ صاحب ؒ نے فر مایا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سلسلہ میں اشیاء خائبہ کا ذکر فر مایا 'جیسا حافظ ابن تیمیہ گی تحقیق ہے کہ ایمان کا تعلق صرف مغیبات ہے ہوتا ہے 'ای لیے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعمال کا کوئی ذکر نہیں فر مایا 'معلوم ہوا کہ اعمال کے اجزاء نہیں ہیں۔ جوامام اعظم ودیگرا کا بروسلف کا مسلک ہے۔

لقاءالله كأمطلب

ایمان کے تحت ایک جزوایمان بلقاء اللہ بھی فرمایا ہے علامہ خطابی نے فرمایا کہ اس سے مراد آخر کے میں حق تعلے کا دیدار ہے لیکن امام نووی نے اس کے خلاف کہا کہ لقا سے رویت مراذ ہوں گارویت کا کہ کوئی خص اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہ سکتا کہ اس کورویت حاصل ہوگی رویت کا مدار بحالت ایمان مرنے پر ہے اور کسی کواپنے خاتمہ کا علم نہیں ہے اس کا جواب بیدیا گیا ہے کہ یہاں مراد صرف اتنی بات پرایمان لا نا ہے کہ حق تعالیٰ کی رویت امرواقعی اور حق ہے اور آخرت میں حاصل ہو کتی ہے امراد بیہ ہے۔ کہ اس دنیا سے دار آخرت کی طرف انتقال ضروری ہے جہاں لقاء خداوندی ہوگا کھر یہ کہ کی کوہوگا اور کس کونہ ہوگا اس سے یہاں بحث نہیں ہے (شروح ابنجاری صفح الم ۲۳۵)

حضرت شاه صاحب كي تحقيق

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ لقاء خداوندی ہی کا وہ عقیدہ ہے جس سے مذہب اسلام کودوسر سے باطل مذاہب عالم سے بڑا امتیاز حاصل ہوتے ہیں اور ہوتا ہے کیونکہ یہ عقیدہ دین ساوی کا ہے اہل یونان کا عقیدہ یہ تھا کہ جتنے علوم حقہ ہیں وہ ارواح کوابدان سے جدا ہونے کے بعد حاصل ہوتے ہیں اور اللہ اگر کہا جائے کہ آنے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوتو یہاں بھی رویت باری کا شرف حاصل ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو دیدار کا شرف اس دار دنیا میں موا کہ بلکہ ملکوت علیا میں ہوا ہے جس پر دنیا کا اطلاق نہیں ہوتا۔ (عمرة القاری صفحہ ۱۳۸۱)

تمام چیزیںان کےسامنے ہوجاتی ہیں جن سےارواح کوبڑاسروروابتہاج حاصل ہوتا ہےاوریہیان کی جنت ونعیم جنت ہے۔اورا گروہ علوم حاصل نہ ہول یا خلاف واقع حاصل ہوں تو وہ ان ارواح کے لیے ابدی غم والم کا موجب ہوں گے اوروہی ان کے لیے بطور عذاب و جیم ہوں گے۔

## فلسفه بونان اورعقول

ان کے یہاں ملائکہ کی جگہ عقول ہیں'اور فلسفہ یونان کا حاصل میہ ہے کہاللہ تعالے ایک سیر ہے' عقل اول تین پاؤ عقل ثانی آ دھ سیر'اور عقل ثالث پاؤ بھر ہےاوراسی طرح دوسری عقول درجہ بدرجہ ہیں'انہوں نے عقول کے لیے بھی علم محیط وغیر ہمانا ہے' جوشرک ہے'اور لقاء خداوندی ان کے یہاں محال ہے۔

#### د يوتاواوتار

ہندوستان کے ہندو مذہب والے اجسام میں حلول الوہیت کے قائل ہیں اوران کو دیوتا 'اوتار وغیرہ کہتے ہیں ان کی عبادت بھی کرتے ہیں 'اور تنائخ مانتے ہیں' وہ بھی دیں ساوی کے طریقہ پرلقاء خداوندی کے قائل نہیں۔

## اسلام ميس لقاء الله كاعقيده

ہارے یہاں لقاء خداوندی کا کھلا عقیدہ ہے فیمن کان یو جو القاء ربد فلیعمل عملاصالحا و لا یشرک بعبادہ ربد احدا (کہف '' پس جس کواللہ تعالے سے ملنے کا شوق ہو۔ (یا اس کے سامنے حاضر کیے جانے کا خوف ہو۔ ) اسے چاہئے کہ کچھ بھلے کا م شریعت کے موافق کر جائے 'اور اللہ تعالے کی عبادت میں ظاہر و باطن کسی کو بھی کسی درجہ میں شریک نہ کرے 'یعنی شرک جلی کی طرح شرک خفی سے بھی بچتار ہے '۔ اللہم اجعلنا کلنا ممن یو جو لقاء کی بیار ب۔

### مسافتة درميان دنيادآ خرت

حضرت شاہ صاحب ؒ نے مناسبت مقام ہے بھی افادہ فرمایا کہ اس دنیا اور دار آخرت کے درمیان کوئی مسافت نہیں ہے جس کوقطع کر کے دہاں پہنچیں گے بلکہ اس دنیا کے درہم برہم ہونے پڑائی میں سے پھوٹ کر آخرت نمودار ہوجائے گی'اور یہی اس کا مقام ہوگا' جس طرح کہ زمین کے اندرد بی ہوئی گھول کے پھول کھٹنے کے بعد درخت نکل آتا ہے' میں نے اپنے ایک فاری قصیدہ میں برزخ' حشر ونشراوراس کے داقعات کی تمثیل پیش کی ہے۔

احسان كى حقيقت

شارهین حدیث سے احسان کی دوشرهیں منقول ہیں ایک کوحافظ ابن تجروغیرہ نے اختیار کیا دوسری کوعلامہ نووی نے بہلی بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی حقیقت سمجھانے کے لیے دوحالتوں کی طرف اشارہ فرمایا ان میں سے او نچے درجہ کی حالت بیہ ہے کہ انسان اپنے قلب سے مشاہدہ جن اس طرح کرنے لگے کہ گویا اس کواپنی آنکھوں سے دیکھ درہائے اورای کی طرف آپ نے کانک تو اہ سے اشارہ فرمایا ہے دوسری حالت بیہ ہے کہ اس کے قلب پر مشاہدہ جن کا غلب تو نہیں ہوا مگر اس کے قلب میں اتن صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اس امر کا استحضار ضرور کر سکتا ہے کہ جن تعالیٰ اس کے ہرحال سے مطلع ہیں اوراس کے ہر مل کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی طرف آپ نے فانہ یو ای سے اشارہ فرمایا 'گویا احسان کے دوحال ہیں ایک وہ جوانسان کے لیے بطور حال وصف وصفت نفس بن جاتا ہے 'اس لیے اس کو مشاہدہ جن کا شرف حاصل ہو جاتا ہے 'کہ وسل وصف اس پر غالب وراسخ ہو جاتا ہے' دوسرا درجہ علم وعقیدہ کا ہے' کہ جن تعالیٰ تو اس کو ہر حال میں دیکھ ہی رہے ہیں بیا سخضار کی گئے۔ بھی چھوفت قائم رہنے کے بعد حال بن جاتی ہے تا ہم یعلم سے زیادہ قریب رہتی ہے مشاہدہ والی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنی ۔ کیفیت بھی چھوفت قائم رہنے کے بعد حال بن جاتی ہے تا ہم یعلم سے زیادہ قریب رہتی ہے مشاہدہ والی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنی ۔ کیفیت بھی چھوفت قائم رہنے کے بعد حال بن جاتی ہے تا ہم یعلم سے زیادہ قریب رہتی ہے مشاہدہ والی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنی ۔

غرض شارع بیہ ہے کہا گر پہلی حالت کسی کوحاصل نہ ہوتو دوسری کم درجہ والی تو ضرور ہی حاصل ہونی چاہئے' گویا مطلوب دونوں ہی ہیں' اول اس لیےار فع واعلیٰ ہے کہ وہ کمال استغراق کی صورت اور حال وصفت نفس ہے اور دوسری صرف علم کے درجہ کی چیز ہے' جس کا مرتبہ حال سے کم ہے' کیونکہ علم کی کیفیت ہی رسوخ کے بعد صفت نفس بن جانے پر حال ہو جاتی ہے۔

## دومطلوب حالتيں اوران کے ثمرات

ید دونوں حالتیں معرفت خداوندی اور حق تعالے کے خوف وخثیت سے پیدا ہوتی ہیں چنانچے روایت عمارة بن القعقاع میں اور حدیث الس میں بھی ان تنحشی اللہ کانک تو اہ وارد ہوا ہے ٔ حافظ عینی نے اس مقام پرنہایت اعلی شخیق فرمائی ہے ، جس کا خلاصہ بیہ کہ اسلام کا تعلق ترک معاصی 'التزام طاعات 'اور مباحات میں ترک لا یعنی سے ہے 'اگر حق تعالے کی معرفت پوری طرح حاصل ہو کہ وہ ہماری ہر حرکت وسکون اور تمام جاو بے جااعمال پر مطلع ہے 'طواہر وسرائر سب اس پر روشن ہیں تو وہ ہر وقت اور ہر جگہ حق تعالے کی ذات یا اس کے برہان کا مشاہدہ کرتا ہے 'حضرت پوسٹ علیہ السلام نے اس طرح برہان رب کا مشاہدہ فرمایا تھا۔

جب حق تعالے کی معرفت وخشیت دل میں جاگزین ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نہ صرف معاصی سے بیخے کی تو فیق ملتی ہے اور طاعات میں پوری حلاوت حاصل ہوتی ہے بلکہ لا یعنی باتوں اور بے سودمشاغل سے بھی اس کورستگاری مل جاتی ہے ہے عافل تو بیک لحظ از اں شاہ نباش شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباش

من حن اسلام المرء ترکہ مالا یعنیہ (کمی شخص کے ایکھی سلام کی یہ بھی بڑی علامت ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کے پاس نہیں پھٹکتا) چونکہ دنیا میں اور دنیا کی ان آنکھوں سے ہم حق تعالے کونہیں دیکھ سکتے 'اس لیے حق تعالے کی جناب میں استغراق اور قلبی مشاہدہ کو کا تک تر اہ ہے تعبیر فرمایا ' جس طرح خانہ کعبہ نگا ہوں کے سامنے ہونے کے وقت حق تعالے کی اس بخلی گاہ کی وجہ سے ہر شخص کو بقدر معرفت وخشیہ مشاہدہ حق کی کیفیت کا بھی خصول ہو جاتا ہے اس طرح قلبی مشاہدہ و مراقبہ کی کیفیات دوسری جگہوں کی عبادات و طاعات میں بھی حاصل ہو تکی ہیں اور اس حالت کی تحصول ہو جاتا ہے اس طرح قلبی مشاہدہ و مراقبہ کی کیفیات دوسری جگہوں کی عبادات و طاعات میں بھی حاصل ہو تھی ہیں اور اس حالت کی تعمل مطلوب ہے اگر کسی پر غفلت و انہماک دنیوی ہی طاری رہتا ہے اور وہ اس حالت کو حاصل نہیں کر سکتا تو دوسرے درجہ میں دوسری حالت کی تعالے میری طاعات و عبادت کو دکھورہے ہیں۔

یہ وہ شرح ہے جس کو حافظ ابن حجر وغیرہ نے اختیار کیا اور اس صورت میں فان لم تکن تراہ میں ان شرطیہ رہتا ہے جواس کا عام اور کثیر استعال ہے'اور یہ بہت اونچی شرح و تحقیق ہے۔

# علامه نووي كي شرح

دوسری شرح وہ ہے جس کوعلامہ نووی نے اختیار کیا کہ مقصد شارع عبادات وطاعات میں خشوع وخضوع کی کیفیت پیدا کرنا ہے' یعنی اس طرح عبادت و بندگی کرے کہ گویا خدا کود مکھے رہا ہے' کیونکہ اس صورت میں بھی خدا اس کود مکھے رہا ہے' اس لیے اگر چہم خدا کوئییں دیکھتے مگروہ تو ہمیں ضرور دیکھے رہا ہے' یعنی ساراز وراس امر پر دیا جارہا ہے کہ خدا ہمیں دیکھے رہا ہے'

اس لیے عبادت کو بہتر سے بہتر بنانے کی تدبیر نہی ہے کہ ہم اس تصور کوقو ی کریں کہ وہ ہمیں' ہماری طاعات و نیات سب کود مکھ رہا ہے اور قاعدہ ہے کہ جس کی خدمت واطاعت کی جائے' اگر وہ خادم ومطیع کواس حالت میں دیکھتا ہے تو بیزیا دہ خوبی سے اس خدمت واطاعت کو انجام دیا کرتا ہے' اس صورت میں فان لم تکن تر اہ میں ان شرطیہ ہیں بلکہ وصلیہ ہوگا' جواس کا عام وکثیر استعال نہیں ہے' بلکہ اس کی مثالیں شاذ ونا در ہی ملیں گی۔ کون می شرح را جے ہے

بظاہر پہلی شرح کورجے حاصل ہے اور حافظ ابن حجر کا پانیے تھی تب بھی بنست علامہ نووی کے بہت بلندہے مگرایک مطبوعہ تقریر درس بخاری میں نظر سے گزرا کہ'' یہاں ان وصلیہ ہے اور ان شرطیہ کہنا درست نہیں 'بعض لوگوں نے ان کوشرطیہ مان کر دودر ہے تسلیم کئے ہیں' پہلا درجہ مشاہدہ کا ہے جو بلند ہے' وردوسرا درجہ اس سے کم اور نیچا ہے' مقصدیہ ہے کہ پہلا مقام اگرتم کو حاصل نہ ہو سکے تو دوسرا مرتبہ حاصل کرنا چاہئے' لیکن کلام اس تو جیہ سے ابا کرتا ہے اور دوسرا درجہ اس تو جیہ کو بھی نا درست ہونا چاہئے تھا' پھر ہے' پہلی تو جیہ زیادہ مناسب ہے' اگر ان شرطیہ کہنا نا درست ہے اور کلام بھی اس تو جیہ ہے ابا کرتا ہے تو اس تو جیہ کو بھی نا درست ہونا چاہئے تھا' پھر صرف کم مناسب اور زیادہ مناسب کا فیصلہ کیا؟ اس لیے بظاہر اس رائے کی نسبت حضرت شیخ کی طرف درست نہیں معلوم ہوتی' واللہ اعلم۔

علامه عثانی کے ارشادات

حضرت علامة عنانی قدر سرونے فتح الملهم صغی ۱۸۱۱ میں تجریفر مایا کہ حدیث الباب (حدیث جبریل) کے یہ جملے ان تعبد الله کانک تو اہ النح بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم سے بین جن کے الفاظ کم اور معانی بہت زیادہ ہوتے بین کیونکہ ان سے مقام مشاہدہ مقام مراقبہ وغیرہ بیان ہوئے بین اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خودعبادت کے بھی تین مراتب و مقامات ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی ایسے طریقتہ پر کردی جائے کہ ظاہری ارکان و شرائط پورے ہوکر وظیفہ تکلیف ساقط ہوجائے دوسری صورت اس طرح اداکرنے کی ہے کہ اپنے قلب میں پورااسخضاراس امرکا کرے کہتی تعالی اس کی بندگی واطاعت کو مشاہدہ و معانی فرمارہ ہیں جو مقام مراقبہ ہے نظاہر ہے کہ یہ وقت دھیان واستغراق سے تیسری صورت سب سے اعلی وارفع ہیں ہے کہ مکا شفہ کے دریاؤں میں خوطہ زنی کرے جن تعالیٰ کے ہمہ وقت دھیان واستغراق سے تیسری صورت سب سے اعلیٰ وارفع ہیں ہے کہ مکا شفہ کے دریاؤں میں خوطہ زنی کرے جن تعالیٰ کے ہمہ وقت دھیان واستغراق سے اپنے قلب کو مشاہدہ کا مقام حاصل ہوجا تا ہے بہی اور ہے بھی ول عافل نہیں ہوسکتا ، جب ہی صورت حاصل ہوجاتی ہے تو گویا اس کو حق تعالیٰ کی دویت و مشاہدہ کا مقام حاصل ہوجا تا ہے بہی مقام آئے صدرت میں داخت میں واحد ملی اللہ علیہ وکملہ و موجاتا ہے کہا مرداز سے اللہ اللہ ہو جن کہا درواز کے اور حوالے میں آپ کو حاصل تھا اور اس کے اور حوالہ کی دویت و مشاہدہ کا مقام اور کو انوار کھفیہ اللہ ہو جکے تھاں لیے غیراللہ کی طرف توجہ والتفات کے تمام درواز سے اور دریجیاں بند ہو چکی تھیں۔

استغراق ومحويت كے كرشم

یہ جب ہی ہوتا ہے کہ قلب کے تمام گوشے مجوب کے ذکر وتصور سے معمور ہوجاتے ہیں اندرونی حواس کی نس میں اس کی یادوخیال ساجا تا ہے اوراس کے نتیجہ میں جو پچھ بھی وہ دنیا کے ظواہر ورسوم سے دیکھتا ہے 'وہ سب بے خیالی بے دھیانی کی نظر ہوتی رہتی ہیں'اس کے بعد اس کے خاہری حواس کان' آنکھ وغیرہ بھی وہ می پچھ سنتے دیکھتے ہیں' جواس کے مجبوب حقیقی کی محبوب ومرضی ہوتی ہے اب وہ ظاہری کان' آنکھ سسب پچھ دیکھا سنتا ہے' جو ہم طاہری حواس سے بھی دیکھا سنتا ہے' کھتا سنتا ہے' جو ہم ظاہری حواس سے بھی دیکھا ورسن ہیں سکتے۔

حدیث میں ہے کہایک بندہ مجھ سے قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب بھی ہوجا تا ہے کہ پھر میں ہی اس کی سمع وبھر بن جا تا ہوں' جن سے وہ سنتا اور دیکھتا ہے' حق تعالے اپنے حبیب ومحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ میں ہمیں بھی ان سعادتوں میں سے کوئی حصہ نصیب فرمائے۔و ما ذالک علی اللہ بعزیز۔ ندکورہ بالا دومشہور شرحوں کےعلاوہ ایک شرح اور بھی ہے جوصو فیہ کی طرف منسوب ہے اوراس کومحد ثین میں سے حافظ ابن مجروغیرہ شارعین بخاری نے ردکیا ہے اور ملاعلی قاری نے شرح مشکلوۃ میں اس کی کچھتو جیہ بھی کی ہے وہ یہ کہ فان لم متکن میں کان قامہ ہے ناقصہ نہیں مطلب یہ کہا گرتمہارا وجود فنا ہوجائے جوحق تعالے کی رویت ومشاہدہ سے بڑا حاجب و مانع ہے تو تم اللہ تعالے کود کھے لوگے غرض فنایا فناء الفنا کا درجہ اگر حاصل ہوجائے تو قلب خداکی رویت سے بہریا ہے ہوسکتا ہے اور وہی یہاں مراد ہے بیدرجہ صوفیا کے یہاں کثرت ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔

#### افادات انور

حفرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ احسان اچھے طریقہ پر کیے جانے والے تمام انواع اذکار واشغال وغیرہ کوشامل ہے کچراذکار کا اطلاق صرف اوراد مسنونہ پر ہوتا ہے اشغال سے وہ طریقے مراد ہوتے ہیں جومشائخ طریقت وصوفیہ کے معمول ہیں نسبت ان کی اصطلاح میں اس ربط خاص کو کہتے ہیں جوعام ربط خالقیت ومخلوقیت کے سواحاصل ہوتا ہے جس کو بید بط خاص حاصل ہوجا تا ہے وہ صاحب نسبت کہلاتا ہے۔ تصوف کے مشہور سلسلے چار ہیں سے وردی بچاری فقشہندی اور ہمارے اجداد میں سہروردی سلسلہ ہی نسلاً بعد نسل دس پشتوں تک متصل رہا ہے۔

## شريعت 'طريقت وحقيقت

خدا کے جواوام انوائی وعد ووعید وغیرہ ہم تک پنچے ہیں ان کوشریعت کہتے ہیں شریعت کے سب احکام وہدایات کوبطور عادت تانیہ پابندی
ودوام کے ساتھ معمول بہ بنالینا طریقت ہے اس طرح زندگی گزار نے والے کے تمام اعمال پر ایمان کی نورانیت چھا جاتی ہے اور یہی حال سلف
کے اعمال کا تھا، مگراب وہ وقت آھیا کہ علم ہے توعمل ندار دائیمان ہے گرتصدیق جوارح مفقو د ظاہر میں کتنے ہی قرآن مجیدی تلاوت کرنے والے بھی ایسے اہل زینع ملیں گے کہ ان کے زیغ باطن کے سب قرآن مجیدان پر لفت کرتا ہوگا اللہ تعالیا ہم سب پر رحم فرمائے۔ آمین ۔

ہمی ایسے اہل زینع ملیں گے کہ ان کے زیغ باطن کے سب قرآن مجیدان پر لفت تربیعت کے مب سے بلند مقصد میں کا میابی اور اعلی وارفع مطلوب کے حصول کو مقدقت کہا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ طریقت وشریعت میں کوئی اختلاف ومغابرت نہیں ہے مضرت نے بینجی فرمایا کہ یہاں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہم نے شریعت طریقت وحقیقت کی تفصیل فرمائی ہے 'یتی اس صدیث میں سب مرحلے ندکور ہیں' شریعت' حقیقت سب پرحادی ہے' اور طریقت اس ہوجاتی ہے۔

طریقت اس سے جدانہیں ہے صاحب تصرفات غیر متشرع بھی ہوسکتا ہے' کونکہ تصرف کی قوت مجاہدہ وہ یا متعموں نے کہا کہ طریقت مشل مضعل کے جابل نہ تعبیرات اختیار کیا کرتے ہیں میں نے کہا کہ طریقت مشل مشعل کے جابل تعبیرات اختیار کیا کرتے ہیں میں نے کہا کہ طریقت مشل مشعل کے جابل صوفی شریعت کا راستہ طے کریں گے' اور منزل مقصود پر پہنچیں گے تو وہی حقیقت ہے۔

ایک جابل پیراپ مریدوں کو سمجھایا کرتا تھا کہ اللہ کوئی شیریا ہواہے کہ اس سے ڈریں؟ اس لیے ایمان ہین المحوف و الو جاء کا مطلب بتلا تا تھا کہ خوف کو ایک طرف بھینک دواور رجاء کو دوسری طرف بھینک دوارہا تھے کہ اشارہ سے بتلا تا تھا 'پھر کہتا کہ بھی میں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا خوف کو ادھرسے لاؤ اور رجاء کو ادھرسے لاؤ '(ہاتھ کے اشارہ سے بی فرمایا) پھر بھی میں لاکرایک پاؤں ایک پر کھواور دوسرا دوسرے پڑاور سوار ہوکر چلے جاؤ۔

امام غزالي كاارشاد

امام غزائی نے لکھا کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جوصاحب علم کو مل پر مجبور نہیں کرتا 'دوسراوہ ہے جو مل پر مجبور ومضطر بنادیتا ہے اس لیے اس کے جوارح واعضاء طاعات میں بسہولت مشغول ہوجاتے ہیں اور یہی علم کی شم در حقیقت سلف کے یہاں ایمان کی حقیقت تھی اوراس کو میں کہا کرتا ہوں کہ۔ ايمان واسلام كاباجمى تعلق

ایمان باطن سے پھیل کر جوارح تک آتا ہے اور اسلام کے اثر اٹ ظاہر کی طرف سے باطن میں داخل ہوتے ہیں' گویا تقدیق باطن جب غلبہ پاکر اعضاء و جوارح کو طاعت میں مصروف کردے تو وہ اسلام بن جاتی ہے اور اس وقت ایمان و اسلام متحد ہو جاتے ہیں' یہی مطلب ہے اتحاد مسافتیں کا'اور اس کی طرف حدیث الباب میں ان تعبد الله کانک تو اوالخ سے اشارہ کیا گیا ہے' کیونکہ جو عبادات جوارح سے متعلق ہیں اور وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں تو گویا ایمان اعضاء کی طرف آیا'اور اسلام قلب کی طرف پہنچا'اور اس طرح دونوں طرف کی مسافتیں ایک مرکز پر جمع ہوگئیں' پس ایمان و اسلام کو بھی اس صورت میں ہمشکی واحد کہد سکتے ہیں'اور اگر تقد بی قلب تک ہی رہی'اعضاء کی اسلام کہیں گے جس کا تعلق دل سے بچھ نہ ہوگا'اور اس صورت میں ایمان و اسلام کہیں گے جس کا تعلق دل سے بچھ نہ ہوگا'اور اس صورت میں ایمان و اسلام الگ الگ ہی مانے پڑیں گے۔

## قرب قيامت اورا نقلا ب احوال

اذا ولدت الا مة ربھا پرفرمایا گیاس سے مرادیہ ہے کہ فروع اصول کا درجہ حاصل کرلیں اور اصول فروع کے درجہ میں اتر آئیں یعنی قرب قیامت میں سب باتوں کے اندرانقلاب موجائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اذا و سدا الا مو الی غیر اهله فائتظر الساعة (جب نااہل لوگوں کو منصب ملے لگیں گے تو قیامت کا انظار کرو) ای ارشاد کی روشنی میں تمام احادیث اشراط قیامت کو سمجھنا چاہئے۔ الساعة (جب نااہل لوگوں کو منصب ملے لگیں گے تو قیامت کا انظار کرو) ای ارشاد کی روشنی میں تمام احادیث اشراط قیامت کو سمجھنا چاہئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت می شرحیں اس جملہ کی شارحین نے کی ہیں گران میں سے اکثر میرے نزد یک مرجوح ہیں نیز اس جملہ سے امہات الاولاد کی بیچ کا جواز وعدم جواز نکا لنا تو بالکل ہی ہے کی بات ہے۔

فى خمس اور علم غيب

فرمایا۔ مرادیہ ہے کہ وقت قیامت کاعلم بھی ان ہی پانچ میں داخل ہے ، پھر فرمایا کہ یہ پانچ چیزیں چونکہ امور تکوین سے متعلق ہیں امور تشریع سے ان کا کوئی تعلق نہیں اس کے انبیاء کیسم السلام کو ان کاعلم نہیں دیا گیا' الا ماشاء اللہ اور یہ بھی فرمایا:۔ و عند ہ مفاتح الغیب الا بعلمها الا ہو۔ (ای کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں' جن کو ان کے سواکوئی نہیں جانتا) کیونکہ انبیاء کیسم السلام کی بعثت کا مقصد تشریع ہی ہے ' جس کے لیے علوم شریعت موزوں ہیں' علوم تکوین نہیں' میا ہے۔

علمغيب سےمراد

پیر علم غیب سے مراداصول کاعلم ہے علم جزئیات نہیں ہے جواولیاء کرام کو بھی عطا ہوا ہے کیونکہ علم جزئیات حقیقت میں علم ہی نہیں ہے علم تو حقیقت میں وہی ہے جس سے ایک نوع کے تمام افراد کاعلم حاصل ہوجائے اور وہ علم اصول تی ء ہی ہوسکتا ہے۔

اس کی مثال ایسی مجھو کہ ہزاروں چیزیں پورپ سے بن کرآ رہی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں 'پیچانے ہیں'لیکن ہم ان کے اصول سے ناواقف ہیں' تو علم جزئیات بغیر علم کلی کے علم ہی کہلانے کا مستحق نہیں ہے 'کسی چیز کاعلم گلی اگر ہمیں حاصل ہوجائے تو ہم اس نوع کی تمام جزئیات برمطلع اور ان کے حقائق سے باخبر ہو سکتے ہیں' اس کو حضرت حق جل مجدہ نے مفاتیح سے تعبیر کیا ہے۔

کون ساعلم خدا کی صفت ہے

غرض جوعلم بطور مفتاح ب وه صرف خدا كى صفت ب اس ليد لا يعلمها الا هو كتي تفير بلاكسى تاويل كي تمجه مين آجائ كى ـ

# یانچ کاعد دکس لیے

ترجمہ: دھنرت عبداللہ ابن عباس نے خبر دی کہ انہیں ابوسفیان بن حرب نے بتایا کہ جب ان سے ہرقل (شاہ روم) نے کہا کہ میں نے تم سے بوچھا کہ وہ لوگ (رسول کے پیرو) کم ہورہ ہیں یازیادہ؟ تو تم نے کہا' وہ بڑھ رہے ہیں' اور یہی حالت ایمان کی ہوتی ہے' جب تک وہ مکمل ہو' اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیاان میں سے کوئی اس دین کوقبول کر کے پھراسے براسمجھ کرترک بھی کر دینا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں اور یہی کیفیت ایمان کی ہوتی ہے جب اس کی بشاشت دلوں میں اتر جاتی ہے تو پھراس سے کوئی نا خوش نہیں ہوسکتا۔

تشری ۔ سابق الذکر حدیث جبریل علیہ السلام کے تحت ہم بتلا چکے ہیں کہ وہ پوری حدیث ان حضرات کی تائید میں ہے جوائیان و
اسلام کی حقیقت الگ الگ ہجھتے ہیں اور آخر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا '' یہ جبریل ہے جو ہمہیں دین سکھانے آئے ہے'
اس سے اتنی بات ثابت ہوئی تھی کہ دین کا اطلاق مجموعہ ایمان واسلام واحسان پر ہوتا ہے' اور اس بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے' ائمہ
احناف اور دوسرے محدثین و متکلمین بھی مانے ہیں کہ مجموعہ دین ہے' یہاں امام بخاری نے باب بلاتر جمہ قائم کر کے غالبًا باب سابق کی اس کی
ہی کو پورا کرنے کی سعی فرمائی ہے' اور یہاں حدیث ہرقل کا ایک کھڑ انقل فرما کرا ہے' مقصد کی تائید فرمائی کہ دین وایمان میں اتحاد ہے' ہم پہلے
پوری تفصیل سے ثابت کر چکے ہیں کہ دین وایمان کو متحد یا ایک قرار دینا خلاف تحقیق ہے' دین کا اطلاق اسلام پر بھی ہونا ہے اور ایمان واسلام
دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہیں' رہاام م بخاری کا ہرقل کے قول سے استدلال کرنا' اس کے بارے میں چندا مور بحث طلب ہیں۔

بحث ونظرایک اشکال میہ کہ ہرقل غیرمومن ہے'اس کے قول سے استدلال کیے ہوسکتا ہے؟ جواب مید یا گیا ہے کہ وہ علاءاہل کتاب میں سے ہے اور جو کچھاس نے سوالات کئے اور جوابات پر تبصر ہے کئے'ان کا تعلق کتب ساویہ سابقہ میں بیان کر دہ نشانیوں سے ہے'اس لیے اس کی رائے کوتا ئید میں پیش کیا گیا۔

دوسرے میہ کہ کتب سابقہ میں بھی جو با تیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے دین وشریعت کے خلاف نہیں 'یا جن سے ہمیں تا سُدِملتی ہے تو ان کو قبول کر سکتے ہیں'اور یہی امام بخاری کا مسلک بھی ہے'اس لیے اس سے تا سُدِحاصل کی ہے۔

امام بخاریؓ کے وجوہ استدلال پرنظر

مگران وجوہ استدلال میں کلام ہوسکتا ہے'اول ہے کہ ہرقل کے قول میں کوئی حوالہ کتب سابقہ کانہیں ہے'اور بغیرحوالہ وتحقیق کے ہم کس طرح ایک غیرمومن کی شہادت کوقبول کرلیں؟ دوسرے ہے کہ جو بات ہمارے یہاں قر آن وحدیث کی روشنی میں قطعی طورسے طے شدہ نہیں ہے (مثلاً اسلام وایمان کا یا ایمان و ین کا ایک ہونایاان کا الگ الگ حقیقتیں ہونا'امام بخاری پہلی بات مانتے ہیں'اور دوسرے محققین دوسری) تو ایسی مختلف فیہ چیز کے لیے کتب سابقہ سے تائید وعدم تائید کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا'ان کتابوں کی وہی با تیں تو ہم قبول کر سکتے ہیں جن کی صحت پر ہم قر آن وحدیث کے فیصلوں کی روشنی میں اظمینان کر سکیں'اور جوامر فیصلہ شدہ نہیں ہے اس کی ایک جانب کو کتب سابقہ یا کسی غیرمومن کتابی کے قول سے ترجیح کس طرح دی جاسکتی ہے؟ غرض امام بخاری کے یک طرفہ رجیان کا غلوہ کے اس کے لیے اس قسم کی کمزوروجوہ بھی استدلال میں پیش فرمادیں۔

# "زبردست شهادت" پرنفترونظر

یہاں یہام بھی قابل ذکر ہے کہ مطبوعہ اردو تقاریر درس بخاری شریف میں لکھا گیا ہے کہ امام بخاری نے دین واسلام وایمان مینوں کے اتحاد پر زبروست شہادتیں پیش کردیں ایک جریل کے بیان ہے دوسرے اہل کتاب کے عالم ہرقل کے بیان ہے ' دوسری جگہ کھا گیا کہ'' امام بخاری نے دونوں باب سے ایمان ودین کی ایک بہی حقیقت ثابت کی اولا ثبوت شریعت مجدیہ کے اعتبار سے تھا اور ثانیا شریعت سابقہ ہے' یہ دونوں عبار تیں اسموقع کے لیے مناسب نہ تھیں' کیونکہ ہم نے واضح کردیا ہے کہ امام بخاری کا استدلال حدیث جبریل سے نہایت کم دور ہے جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ حدیث جبریل میں تو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے مجموعہ کودین فرمایا تھا' جس میں سرے سے کوئی نزاع بی نہیں ہے' اس لیے اس سے دین واسلام وایمان کے اتحاد پر زبر دست شہادت کس طرح پیش ہوگئی؟ کیا جموعہ اور اس کے ہر ہر فرد کا حکم ایک بی ہوا کرتا ہے' امام بخاری کو خود بھی شریعت مجمد یہ جبرائیل میں ان کے استدلال کے لیے کوئی بہتر موقع نہیں' اور اس کے ہر ہر فرد کا حکم ایک بی ہوا کرتا ہے' امام بخاری کو خود بھی شریعت مجمد یہ جبرائیل میں ان کے استدلال کے لیے کوئی کئی دور کوز بردست شہادت کہیں یا سمجھ کی کہاں تر جمہ قائم کیا' جس کی وضاحت اور پر بھی ہم اشارہ کر چکے ہیں' مگر ہماری خوش فہی کہاں پر بھی ہم ان کی ہم کی وضاحت اور پر بوچکی یہ ضرور ہے کہام ہخاری اپنے نظریات کی تائید کے لیے ہوادر دوسرا شوت شریعت سابقہ سے بھی محل کھا م ہے' جس کی وضاحت اور پر بوچکی یہ ضرور ہے کہام ہخاری اُن ہے بین کی اور کس موقع ہان کہا دور در انہوں نے زبردست دلیل پیش کی اور کس موقع ہونہوں نے زبردست دلیل پیش کی اور کس موقع ہانہوں نے زبردست دلیل پیش کی اور کس موقع ہیں ہے۔

خرم كاجواز وعدم جواز

امام بخاری نے یہاں اپنے نظریہ کی تائید کے لیے حدیث کا ایک مکڑا پیش کیا ہے جس کومحدثین کی اصطلاح میں خرم کہتے ہیں اور سیحی بخاری میں انہوں نے بکثر ت ایسا کیا ہے کیونکہ اس طریقہ ہے انہوں نے اپنے خاص اجتہادی مسائل کے لیے تائیدی اشارات پیش کئے ہیں۔
اس امر میں اختلاف ہے کہ خرم جائز ہے یانہیں ؟ بعض حضرات محدثین اس کو مطلقاً جائز کہتے ہیں اور بعض حضرات نے اس کو بالا طلاق نا جائز قرار دیا ہے کیاں سیم کے خرم جائز ہے یانہیں ؟ بعض حضرات محدثین اس کو مطلقاً جائز کہتے ہیں اور بعض حضرات نے اس کو بالا طلاق نا جائز قرار دیا ہے کہا کہ خرم اس کے معنی استے مکڑ ہے ہوں کے اس کے معنی استے مکڑ ہے بورے ہوئیں ہوتے ہیں کوئی تبدیلی پیدا ہو مکتی ہے توابیا خرم جائز نہیں امام بخاری کا خرم بھی حدود جواز ہی میں ہوتا ہے واللہ اعلم۔

# علمي حقيق

یہاں ایک بحث یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں خرم امام بخاری کی طرف ہے ہے یا اوپر سے ہے؟ علامہ کر مانی شارح بخاری کی رائے ہے کہ بیامام بخاری ہے نہیں بلکہ امام زہری ہے ہوا ہے' نیچے کے رواۃ میں سے غالبًا شیخ ابراہیم بن حمزہ نے ایمان کے دین ہونے پراستدلال کرنے کے لیے صرف اسی قدر ککڑا روایت کیا ہوگا۔ حافظ عینی نے فر مایا کے کر مانی کی رائے سیجے نہیں کیونکہ امام بخاری نے اسی سند سے یہی عدیث کممل طورے کتاب الجہاد (باب دعاء النبی صلی الله علیه وسلم الی الا سلام و النبوة صفح ۱۲ میں ذکر کی ہے اس لیے خرم امام بخاری ہی کی طرف ہے ہے جوامام بخاری نے اپنے نظریہ پراستدلال کے لیے کیا ہے۔ (عمدة القاری صفحہ ۱۳۲۱) باب فضل من استبراء لدینه۔ (اس شخص کی فضیلت جس نے اپنے دین کی صفائی پیش کی)

(۱۵) حدثنا ابونعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين و الحرام بين و بينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبراء لدينه و عرضه و من وقع في الشبهات كراع يراعي حول الحمي يوشد ان يواقعه الا و ان لكل ملك حمى الا ان حمى الله في ارضه محارمه الا و ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب.

تر جمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانے 'تو جو محض ان مشتبہ چیزوں سے بچاتو گو یا اس نے اپنے دین اور آبر دکوسلامت رکھا' اور جو ان شبہات (کی دلدل) میں پھنس گیا' وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو (اپنے جانوروں کو) سرکاری چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے' ڈر ہے کہ وہ اپنے دھن کو اس چراگاہ میں جا گھسائے گا اچھی طرح سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے'یا در کھو کہ اللہ کی زمین میں اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کر دہ چیزیں ہیں۔اور سن لو کہ جم کے اندرایک گوشت کا مکڑا ہے' جب وہ سنور جاتا ہے تو ساراجسم سنور جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پوراجسم بھر جاتا ہے' سناو کہ بیر گوشت کا مکڑا ) دل ہے۔

تشری خدیث میں کتنا پر حکمت اور قیمتی جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسانی جسم کا اصل تعلق دل ہے ہے جب تک وہ کام کرتا ہے انسان کا ساراجیم متحرک ہے اور جس دن اس نے کام چھوڑ دیا 'اس وقت زندگی کا سلسلہ جسم ہی دل انسانی اعضاء کی طرح انسانی اخلاق کے لیے بھی کنجی کی حیثیت رکھتا ہے'اگر دل ان تمام بداخلا قیوں بے حیائیوں اور خباثنوں ہے پاک ہے جن سے بچنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے تو انسان کی ساری زندگی پاک وصاف ہوگی اور اگر دل ہی میں فساد بھر گیا تو پھر آ دمی کا ہر فعل فتنا نگیز اور فساد بروزین جاتا ہے'اس لیے سب سے پہلے قلب کی اصلاح ضروری ہے'اس لیے اس میں فساد بھر گیا تو پھر آ دمی کا ہر فعل فتنا نگیز اور فساد بروزین جاتا ہے'اس لیے سب سے پہلے قلب کی اصلاح ضروری ہے'اس لیے اس کی صلاح میں ہوگئی۔

ا با اونجم فضل بن وکین عمر و بن خالد بن زہیر قرش (م ۲۱۹ ہے) امام بخاری کے بڑے شیخ ہیں جن ہے امام بخاری بلا واسطہ روایت کرتے ہیں اور دوسرے ارباب سحاح نے بالواسطہ روایت کی ہے نہایت جلیل القدر محدث سے بلکہ یہ بھی تذکروں میں لکھا ہے کہ کثر قاشیوخ میں ان جیسے کم ہیں امام احمد وغیرہ نے آپ کو حفاظ حدیث نے بالواسطہ روایت حدیث کی ہے مثلاً ابن مبارک حدیث میں شارکیا نمام انکہ محد ثین نے آپ کی مدح کی ہے مثلاً ابن مبارک امام احمد ابن ابی خشیہ ابن را ہو یہ امام ذیلی ابوذ رعہ ابوحاتم وغیرہ آپ کو آتفن اہل زمانہ کہا گیا ہے آپ کا بیقول نقل کیا گیا ہے کہ میں اٹھ سوشیوخ سے ملا میں نے کسی کونہیں پایا جوخلق قرآن کا قائل ہوا ہو بلکہ یہ بھی دیکھا کہ جس پراس کی تہمت گی وہ زندیق قرار پاتا ہے۔

م نے مقدمدانوارالباری صفحدا/ 2 میں تبذیب الکمال اور تبیض الصحیفه کے حوالہ نے قال کیا تھا کہ آپ بھی امام اعظم ابوطنیفہ کے تلاندہ حدیث

میں ہے ہیں'اگرچہ تہذیب نے اس نسبت کوحذف کردیا ہے۔ یہاں اتن بات اور گھنی ہے کہ امام بخاری نے امام صاحب کی طرف بھی خلق قرآن کی نسبت کردی ہے جس کی صفائی خود امام احمد وغیرہ ہے ہم نے ذکر کی تھی' یہاں ابو نعیم موصوف بھی اپنے شیوخ کو اس الزام ہے بری کررہے ہیں اور اگرآپ کے شیوخ میں سے امام صاحب ایسے مشہور ومعروف شیخ اس کے قائل ہوئے ہوتے' تو ابو نعیم ان کا ضرور ذکر کرتے' بلکہ مکن ہے کہ بچھ بڑوں کی طرف اس قتم کی غلط نسبتوں ہی کی صفائی کے لیے ایسا جملہ ارشاد فرمایا' و اللہ اعلم'

کے پیز کریا بن الی زائدہ خالد بن میمون الہمد انی کوفی (معموراہ ) ارباب صحاح ستہ کے شیوخ میں ہیں اورامام عظم کے تلمیذ حدیث ہیں اورامام صاحب سے مسانید میں روایت کی ہے۔ اورآپ کے صاحبز ادے بچیٰ بن زکریا بھی بڑے جلیل القدر محدث تھے جوامام صاحب کے اصحاب میں اور شرکاء تدوین فقہ سے تھے۔ (دیکھومقدمہ صفحہ الممم وصفحہ الممم الم

## حضرت شاہ صاحب کےتشریکی ارشادات

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ استبراء سے مرادا حتیاط فی الدین ہے اور بیا گرچی بعض اعتبارات سے دین سے خارج چیز ہے۔ گر امام بخاری نے اس کو بھی دین میں داخل کیا ہے۔ یعنی اگرا کے شخص اپنے دین پر بقد رضر ورت عامل ہواوراس کے بعد مختاط زندگی گزار نے اس کی اس احتیاط کو بھی دین ہی سے ہے اگر چہ دین کے اس کی اس احتیاط کو بھی دین ہی سے ہے اگر چہ دین کے اعتبار سے وہ دین سے زائد ہی چیز ہے گویا مام بخاریؓ نے بیدوسری تقسیم دین وایمان کی بتلائی کہ بعض لوگ مختاط زندگی گزارتے ہیں 'بعض نہیں' اورا حتیاط والوں کو دوسروں پرزیادہ فضیلت حاصل ہے'لہذا معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی مراتب ہیں۔ و ہو المقصود۔ پہرٹ اورا حتیاط والوں کو دوسروں پرزیادہ فضیل اور کیٹر المعلوم ہوا کہ ایمان کے بھی مراتب ہیں۔ وہو المقصود۔ پھرفر مایا کہ بیجد دیث نہایت مہم ومشکل اور کیٹر المعانی احادیث میں سے ہیں۔ سے علماء وفضل اءنے اسکی شرح میں مستقل تصانیف کھی ہیں۔

حافظ تقى الدين وعلامه شوكاني كاذكر

حافظ قی الدین بن دقیق العید جی عمرة الاحکام میں اس صدیث پرگزرے ہیں اوران ہے بہتر کی نے بین لکھا 'گروہ بھی اس کاحق ادائیں کر سکے ہیں۔
علامہ شوکانی نے بھی رسالہ لکھا مگر اس میں بچھ مغز نہیں ہے بیازی طرح چیک اتارتے چلے گئے ہیں حاصل بچھ نہیں ہے بلکہ اس سے اچھا تو ہیں کھے سکتا ہوں 'گو ہیں بھی اس کو تھا م نہیں سکتا 'آگے امام بخاری اس حدیث کو کتاب البوع عمی بھی لا کیں گئے اور اس وقت میں بھی ان کو ہیں جھی اس کو تھا م نہیں سکتا 'آگے امام بخاری اس حدیث کو کتاب البوع عمی بھی لا کیں گئے اور اس وقت میں بھی ان کو ہیں جو ان کو بھی اصاطب میں اس میں ہوگئے اور اس سے محروم ہوگئے اور اب صرف جزئیات نکالے جا ایک مکمل ضابط وقاعدہ کلیے طال و حرام کا مل جانا اب مشتبہات کے ابہام کی وجہ ہے ہم اس سے محروم ہوگئے اور اب صرف جزئیات نکالے جا سکتے ہیں خوابط و کلیات نہیں 'تا ہم اس حدیث سے ایک نہا ہے اس میں ذیادہ قدی مطلوب ہے زیادہ دنیا کی لذتوں سے کہا نوابط و کلیات نہیں 'تا ہم اس حدیث سے ایک نہارہ اس میں زیادہ قدید نہوں میں ہے ایک بھی ہے کہ خواب ہے کہ نہوں میں ہے ایک بھی کو بھی ہے کہ خواب ہے کہ نوابط و کلیات نہیں نیادہ قدر نہد ہی گیا ہے گواوگوں کے بیاں زیادہ قدر عبادت کی طرح سے وجودی نہیں۔

علامہ سیوطی نے حدیث ذکر کی ہے کہ 'ورع' سے نیادہ پھی بیں احکام و مسائل کی طرف اشارہ ہے کہ حال و حرام سب شریعت نے واضح کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن کے لیے ایک عرفی طبارہ کی مضابطہ ذکر فرمایا کہ جو تھی شہاست اور تہمت سے واٹ جو بی کہ تم ایس کا مقاصد : حدیث کو عام لوگوں کے دل نا لیند کریں 'آگر چے تمہارے پاس ان کا عذر ہو کیونکہ بہت سے لوگ جو ہری منقول ہے کہ تم ایسے کو کو کو کے خواب نا لیند کریں 'آگر چے تمہارے پاس ان کا عذر ہو کیونکہ بہت سے لوگ جو ہری بیات کو دیکھتے اور سنتے ہیں 'تم ہو کے خواب کو تیار نہ ہوں گے۔

اس وضاحت سے وہ مشبہ بھی دفعہ ہو گیا کہ حلال وحرام کے ذکر میں آبر وکی حفاظت کس مناسبت سے ذکر ہوئی پس حدیث بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول مذکور کی طرح صرف مسائل کے بیان میں نہیں ہے' بلکہ ان کے علاوہ دوسرے حالات وحوادث بھی مراد ہیں۔اور استبراء کی صورت یہاں میرے نز دیک ایسی ہے کہ جس طرح مدعی علیہ عدالت میں عائد شدہ الزامات کی طرف سے صفائی پیش کیا کرتا ہے' جو شخص مشتبہا موراورمواضع تہمت سے بچے گا'وہ بھی اپنے دین وآبرودونوں کی طرف سے صفائی پیش کردے گا۔

امام محمدوامام شافعی : حضرت شاہ صاحب نے بیجی فرمایا کہ اس حدیث کی شرح اگرامام محمدیاامام شافعی ایسے دقیق النظر حضرات کرتے تو حق ادا ہوتا۔ امام شافعی چونکہ خود فقیہ النفس تھے۔ اس لیے انہوں نے اسپنے استاذامام محمد سے پورااستفادہ فرمایا 'اور ہمیشہ امام کی تعریف فرماتے تھے' کبھی فرماتے کے کہام محمد آنکھوں اور دلوں دونوں کو سیراب کرتے تھے ( کیونکہ حسین وجمیل بھی تھے اور ذی علم و حکمت بھی نمجھی فرماتے کہ امام محمد جب کس مسئلہ پر کلام کرتے تھے تو ایسامعلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان پروحی اتر رہی ہے جمھی فرماتے کہ میں نے امام محمد سے دواونٹ کے بوجھ کی برابرعلم حاصل کیا کین جو صرف محدث تھے انہوں نے نہ امام محمد کے علم ومرتبہ کو پہچانا نہ ان کی تعریف کی بلکہ ایسے محدثین کے لیے مزیدا یک وجہ ان سے توحش کی پیدا ہو گئی وہ یہ کہ امام محمد نے سب سے پہلے فقہ وحدیث کو الگ الگ مدون کیا 'جب ان سے پہلے تالیف وتصنیف کا طرز آثار وفقہ کو ملا کر جمع کرنے کا تھا' پس پہلے وقتہ کے معرف بن گیا وہ الانکہ پھرتمام ہی مذا ہب اربعہ والوں نے اس امام محمد والے طریقہ کو اختیار کیا' مگر انصاف دنیا میں کہاں ہے؟

## حدیث الباب اورعلامه نووی ّ

امام نوویؒ نے شرح بخاری میں لکھا کہ'' حدیث الحلال بین الخ نہایت عظیم القدر حدیث ہے' وہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے اور ان احادیث میں سے ہے جن پر اسلام کا مدار ہے' اس کی شرح کے لیے بہت سے اوار ق بلکہ بہت سے دفتر چاہئیں' بہت سے علماء نے اس کو تمام اصول اسلام کا ایک تہائی اور بعض نے چوتھائی قرار دیا ہے۔ اس کی مختصر شرح ہے ہے کہ پھھ اشیاء حلال ہیں' جن کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ۔ پھھ حرام ہیں جن کی حرمت بے شک وشبہ ہے اور ایک تیسری قشم ان کی ہے جن کا حکم مشتبہ ہے' جو شخص ایسی مشکوک و مشتبہ چیز وں سے بہتر کرے گا' اس نے اپنے کو معصیت سے بچالیا' اور ایسی مشکوک چیز وں کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔

## مشتهسات اورخطابي

تولیصلی اللّه علیه وسلم''و بینهها مشتبهات لا یعلمها کثیر من الناس ''خطابی وغیره علماء نے فرمایا۔اس کا مطلب بیہ که وہ کچھلوگوں پرمشتبہ ہوتی ہیں کچھ پرنہیں' کیونکہ ان کے اندر ذاتی اشتباہ وابہام نہیں ہوتا ہے' ورنہ وہ سب ہی مشتبہ ہوجائیں' چنانچہ اہل علم ان کو جانتے پہچانتے ہیں'ان پرکوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔

## علامة مطلاني كي رائي

علامة تسطلانی نے لکھا کہ کثیر کی قید سے معلوم ہوا کہ لیل افراداس سے مشتنیٰ ہیں بینی مجتمدین وعلاء جوذر بعینص یا قیاس کے یااستصحاب وغیرہ سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ **نواب صاحب کی رائے** 

نواب صاحب نے بھی عون الباری میں ان حضرات مجتہدین وعلاء کے استثناء کو بھی قرار دیا ہے اور جب بیامر سلیم ہوگیا کہ کثرت غیر مجتہدین وغیرہ علاء کی استثناء کو بھی علی ہے تو اگر نہ جاننے والے جاننے والوں کے علم پراطمینان کر کے ان کی تقلید نہ کریں گے تو اور کیا صورت ان کے عمل کی ممکن ہو سکتی ہے اور تقلیدائمہ مجتہدین کو شرک یا غیر شرکی امر قرار دینا کیونکر مجے ہوگا؟ البتۃ اگر علاء مجتہدین کے فیصلہ کے بعد بھی کسی پروہ امر برستور مشتبہ ومشکوک رہے تو اس کے لیے ضرور بجائے عمل کے صورت ترک واجتناب ہی متعین ہوگی۔

## بحث ونظر .... تحقیق مشتبهات

حافظ عینی نے شرح بخاری شریف میں لکھا کہ اس میں پانچ روایات ہیں۔

(۱) مشتبهات: \_ بیروایت اصلی کی ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہی روایت ہے ۔ (۲) متشتبهات: \_ بیروایت طبری کی ہے۔

(٣) مشبهات: \_ بدروایت سمرقندی کی ہے اور مسلم میں بھی اسی طرح ہے ۔ (۴) مشبهات: \_ (۵) مشبهات \_

پھر لکھا کہ ہرایک اشتبہ الامرے ماخوذ ہے اس وقت بولتے ہیں جب کہ کوئی امر واضح نہ ہواول کے معنی مشکلات امور ہیں کیونکہ ان

میں دومتفاد ومتفایل جانبوں کا احمال ہوتا ہے اس ہے بھی پوری مشابہت اس ہے بھی مماثلت فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ رکھیں ،
دوسرے کا مطلب بھی ایسا ہی ہے مگر اس میں تکلف بھی معلوم ہوتا ہے جو باب تفعل کا خاصہ ہے تیسرے سے بیمعنی نکلتے ہیں کہ وہ دوسری
چیز وں سے مشابہت رکھتی ہیں ، جس کی وجہ سے کوئی متعین حکم نہیں لگا سکتے ، بعض نے بیمعنی لیے کہ وہ حلال سے مشابہت رکھتی ہیں ، چو تھے کا معنی بیرے کہ وہ اپنے کو حلال سے مشابہ کرنے والی ہیں ، پانچویں کا معنی بھی بہی ہے صرف باب تفعیل وافعال کا فرق ہے ، قاضی کا فیصلہ یہ ہے کہ بہلی متنوں صور تیں بمعنی مشکلات ہیں کیشتبہ یشکل ہے اور اس سے 'ن البقر تشابہ علینا ہے۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ مشتبہات وہ ہیں جن کا تھم معلوم نہ ہواورالی ہی قرآن مجید کی متشابہات بھی ہیں' جن کی مراد معلوم نہیں' مشبہات سے اصولیوں کے قیاس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ علت جامعہ کے ذریعہ تھینچتے ہیں' مشبہات بھی اصولیوں کے موافق ہے' میرے نز دیک حدیث کا اصل لفظ مشتبہات ہی ہوگا' جوراویوں کی تعبیرات میں بدل گیا۔

اشکلال: ایک اشکال یہاں ہے ہے ۔ آیت قرآنی منہ آیات محکمات ھن ام الکتاب و احو متشبھات میں بھی متشابہات کا لفظ وارد ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے ملتبسات کے معنی میں لیا ہے جس پراعتر اض ہوا کہ ق تعالی نے دوسری جگہ پورے قرآن مجید کو کتاب شابہ فرمایا ہے بعنی ایسی کتاب جس کا بعض حصد دوسر ہے بعض کی تصدیق کرتا ہے اور بیاس کی مدح ہے نہ ایسی کتاب کہ اس کے بعض سے ملتبس ہوجا کیں کہ صورت التیاس واشتہاہ کلام خداوندی کے شایان شان نہیں اس لیے دوسر ہے مفسرین نے واخر متشابہات میں بھی تصدیق ہی ہے معنی لیے ہیں اور بہی معنی حضرت مجاہد ہے بھی مروی ہے (ملاحظہ ہو باب النفیر بخاری)

جواب میری رائے بیہ ہے کہ لفظ متشابہ بمعنی تقدیق کرنے والامحکم بی کا ہم معنی ہے 'دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے 'حالانکہ حق تعالے نے آیت مذکورہ میں دونوں کو مقابل قرار دیا ہے اور متشابہات کا اتباع کرنے والے کواہل زیغ قرار دیا ہے 'اس لیے مجاہد کی تفسیر مرجو ہے ہے مناسب تھا کہ اس کوامام بخاری ذکرنہ کرتے اگر چہان کی طرف سے عذر ممکن ہے 'جس کوا پینے موقع پر بیان کیا جائے گا'لہذا متشابہات سے مرادملتبسات ہی ہیں۔البتہ کتاباً متشابہاً میں تقیدیق ہی کے معنی مراد ہیں۔

دوسرااشكال وجواب

اگریے خلجان ہو کہ اس سے مطالب قرآن میں انتشار ہوگا کہ ایک لفظ کے معنی ایک جگہ کچھ ہیں اور دوسری جگہ کچھ اور تواس کا جواب میہ ہے کہ انتشار اس لیے نہیں ہوگا کہ صلات کے اختلاف سے معانی میں اختلاف نا گزیر ہے 'یہاں بھی لفظ تشابہ کا صلہ جب علیٰ ہوتی ہے تواس کے معنی التباس کے متعین ہیں جیسے ان البقر تشابہ علینامیں ہے' اور اسی طرح واخر متشابہات میں بھی صلہ علیٰ ہی ہے' جومحذوف معنوی ہوا ورجب اس کا صلہ لام ہوگا تو جمعنی تصدیق ہوگا' جیسے کتاباً متشابہا میں کہ لکم یہاں مخدوف ہے' جس لفظ کے معنی اختلاف و تغایر صلہ کے سبب مختلف ہوتے ہیں' و متشرک معنوی ہوتا ہے۔

اہم علمی افاوہ: لکل ملک حمی "پر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حفیہ کے یہاں بادشاہوں کا اپنے لیے چراگا ہی تصوص کے جائز نہیں البتذامام وامیر وقت مصالح شرعیہ کے لیے ایسا کر ہے قوجا مُڑ ہے جس طرح حضرت عمرؓ نے جہاد کے گھوڑوں کے لیے رہند بنا یہ تعا تو اس اشبیہ سے مغالطہ نہ ہونا چاہئے کہ اس سے جواز سمجھ لیا جائے 'یہاں تشبیہ محمود بھٹی فدموم کی صورت ہے مسائل واحکام کو شبیہات سے نہیں نکال سکتے تشبیہ کا

موكى \_( كذاافا دنا اشيخ الانورالله مرقده المنور )

مقصد صرف یہ ہے کہ عام لوگ عرف عام سے ایک بات کواچھی طرح سمجھ لیں گئے کیونکہ بادشاہوں کے طریقے ای طرح 'اس سے یہاں بحث نہیں کہ وہ جائز تھے یانا جائز' گویا وجہ شبہ یہاں فقط اس قدرہے کہ جس قدر دنیا کے بادشاہ ایک حصہ کواپنے لیے مخصوص کر کے اس کی حرمت سب پرلازم کر دیتے ہیں اور باقی حصے مباح رہتے ہیں۔ اسی طرح حق تعالی کے بھی محرمات کی ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے 'اس کے آس پاس بھی نہ جانا چاہئے ورنہ خطرہ ہے کہ اس کے آس پاس بھی نہ جانا چاہئے ورنہ خطرہ ہے کہ اس کے آس پاس بھی نہ جانا چاہئے ورنہ خطرہ ہے کہ اس کے قریب ہوتے ہوتے کسی وقت اس کے اندر بی داخل ہوجا کیں'جواللہ تعالیا کے عذا ب وغضب کا سبب بن جائے۔
میں مقصد نہیں ہے کہ خدا کے یہاں ان دنیا کے شاہوں کی حماؤں (رکھوں' چراگا ہوں) کی کوئی قدر ہے یاان کو پہندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔
شاہان عرب میں دستورتھا کہ بے نفع بھی اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے جمی کردیتے تھے اور انگریزوں نے بھی ہندوستان میں بہت سے جنگل' بن اور شکارگا ہیں خاص کر دی تھیں' جن میں خاص لوگ بھی بغیر اجازت نہ جاسکتے تھے۔ اس لحاظ سے حدیث الباب کی تشبیدا ور بھی اعلیٰ

قلب کے خصائص وکمالات

قولہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وھی القلب "پرحفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ قلب کی نبست جم کے ساتھ ایک ہی ہے جم جیسی امیر کی مامور کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ اصل ہے اور سب جم واعضاء بطوراس کی فرع کے ہیں۔ قلب ہی علوم ومعارف کا معدن اور اطاق و ماکات کا مخزن ہے ؛ عامع صغیر سیوطی میں پر وایت بھی ہے کہ قلب بادشاہ ہے اور یہ قل میں ہے کہ کان قلب کے لیے بطور قیف کے بین جس کے ذریعہ خارجی مسموعات اس کے پاس مجمع ہوتی رہتی ہیں ، دونوں آئیس بطور ہتھیار ہیں جن سے جروشی کی جاتی جاتی ہوتی ہوتی سائل ہیں اگر بیار شیخ ہے تو حک کا تعلق تلی سے ثابت ہو کا کہ کیا تا اس کی کوئی وجہ نہیں کھی میر ہے زدیک کا سبب بھی ہواوں کا انقباض وانبساط (سمٹنا پھیلنا) ہے قلب ہی تمام اطالف کی اصل ہے۔ بجزروح کے کہ وہ خارج سے ہواون کی معدن جگر ہے جو لذات و شہوات کی طلب کرتا ہے اور قلب کو بھی نفس کہا جاتا ہے کی اصل ہے۔ بجزروح کے کہ وہ خاری سے اور نفس کہا جاتا ہے کہ جب کہ وہ لذات و خواہشات نفسانی میں محووم ستغرق ہوجاتا ہے جو فنائیت کا درجہ ہے قلب ہی پر مدار صلاح و فلاح ہے وہی انوار الہیہ کا مہط و مورداور اسرار خداوندی کا منبع و مخزن ہے اس کی طرف حدیث میں اشارہ ہے کہ جب میں تعالے نے آدم علیہ السلام کا بتلا بنایا اور شیطان نے مورداور اسرار خداوندی کا منبع و مخزن ہے اس کی طرف حدیث میں اشارہ ہے کہ جب می تعالے نے آدم علیہ السلام کا بتلا بنایا اور شیطان نے اس کے اندر گھس کرد یکھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ نفر کو گھری کو تعالی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو گھری کی گھرا کے گھرا کہ کہ کہ کہ کہ کو گھری کو گھری کو کہ کو گھری کو گھرا کے گھرا کہ کہ کہ کہ کو گھری کو گھری کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ

میں نے اس مے سمجھا کہ قلب چونکہ تجلیات صدید کا مظہر ہے اس لیے حق تعالیے نے اس کوٹھوس کر دیا 'اوراس میں کوئی منفذ (سوراخ) بھی نہیں رکھا'ا ب اس کوایک بلند قبہ وگنبد کی طرح سمجھوجس کی سب جوانب بند ہوں سب دروازے و کھڑ کیاں مقفل ہوں' پھر ظاہر ہے کہ ایسی بنداور محفوظ چیز کے بھید کوخدائے علیم وخبیر کے سواکون جان سکتا ہے؟!

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ درحقیقت انسان مضعۂ قلب ہی ہے اور تمام بدن بمزلدا نجمن و بھاپ کے ہے کہ جزوی جزوی کام دیتا ہے کیلئے لطیفہ قلب صوفیاء کے یہاں ایک وسطے مقام ہے میرے زدیک یہی سب سے اعلیٰ لطیفہ ہے اوراس کوکوئی ہیں ا یا معلوم ہوا کہ صوفیہ کاسلوک طے کرنامعمولی چیز نہیں ہے مگر اس دور جہالت و بے دینی میں کس کو شمجھایا جائے کہ قدم قدم پر پیشہ ورجاہل یا کم علم صوفی اور پیر بیعت سلوک کے جال پھیلارہے ہیں اور ہر کہ دمہ کوخلافت ہے بھی نواز رہے ہیں ہے ۔ یا کم علم صوفی اور پیر بیعت سلوک کے جال پھیلارہے ہیں اور ہر کہ دمہ کوخلافت ہے بھی نواز رہے ہیں ہے۔

سال میں بھی طے کرلے تووہ میرے نزدیک ناکام نہیں ہے۔

# شحقيق لطائف

فرمایا: میرے نزدیکے حقیقی واصلی لطائف تین ہی ہیں'روخ' قلب' نفس جن کا منبع کبد ہے' اور باقی لطائف سر' خفی' اخفی (جومجدد صاحب وغیرہ نے بتلائے ہیں) وہ سب اعتباری ہیں۔قلب برزخ ہے درمیان مادی وروحانی کے اور یہی میرے نزدیک مقصد ہے حدیث الباب کا' اور حدیث وقر آن اسی چیز کو لیتے ہیں' جولوگوں کو معلوم نہ ہو' قلب کی خاص حالت سے پیۃ چلا کہ وہ علوی چیز ہے' اس لیے کہ نبا تات کو دیکھا تو وہ سب بنچے سے اوپر کو جارہی ہیں' حیوانات سب مستوی ہیں' ان کا رخ نہ اوپر کو ہے نہ بنچے کی طرف ہے۔لیکن انسان کی تمام ساخت انحد ارکی حالت میں ہے' سر بھی اوپر سے بنچے کی طرف کو مخد رہے' چیرہ بھی' داڑھی بھی' ہاتھ پاؤں اور بال بھی اور اسی طرح مضغہ قلب ساخت انحد ارکی حالت میں ہے' سر بھی اوپر سے بنچے کی طرف کو مخد رہے' چیرہ بھی' داڑھی بھی' ہاتھ پاؤں اور بال بھی اور اسی طرح مضغہ قلب ساخت انحد ارکی حالت میں ہے اور قلب کو ہائیں جانب اس لیے رکھا تا کہ اس کی بادشاہت داہنی جانب رہے۔

عقل کامل کیاہے

اس کے بعدایک اہم بحث میں ہے کہ قال کامحل قلب ہے یاد ماغ؟ شافعیہ اکثر متکلمین وفلاسفہ کی رائے میہ ہے کہ وہ قلب ہے اورامام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے میں ہے کہ د ماغ ہے اور یہی رائے اطباء کی بھی ہے۔

ابن بطال نے کہا کہ حدیث الباب سے عقل کا قلب میں ہونا معلوم ہوتا ہے اور جو پچھ سر میں ہے اس کا تعلق بھی قلب ہی سے ہے بعنی اس کے سبب ہے ٔ حافظ ابن حجرؓ نے بھی استدلال نہ کورکو چچے سمجھا ہے۔

علامة تسطلانی نے لکھا کہ اطباء کی دلیل ہے ہے کہ جب د ماغ خراب ہوجا تا ہے تو عقل بھی خراب ہوجاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ عقل کامخل و ماغ ہے اس کا جواب و یا گیا کہ د ماغ ان کے نز د کیک بطور آلہ استعال عقل ہے اس لیم محض آلہ کے خراب ہونے فساد عقل کا تھم نہیں کیا جاتا۔ (شروح صفحہ ۱/۲۵۹)

گرامام نو وی نے شرح بخاری میں لکھا کہ حدیث الباب سے استدلال مذکور سی نہیں ہے کیونکہ حدیث میں جانبین کے لیے کوئی ججت نہیں ہے (عمد ۃ القاری صفحہ ا/ ۳۵۲ وشروح البخاری صفحہ ا/ ۲۵۲)

طرفین کے مفصل عقلی نقلی دلائل اور کمل تحقیق ہم آئندہ کسی موقع پر ذکر کریں گئ انشاء اللہ تعالیے و منہ التو فیق۔
آخر میں گزارش ہے کہ ہم نے جو بچھ وجہ مناسبت حدیث الباب کو یہاں ذکر کرنے کی ابتداء میں ذکر کی یا جو پچھ شارعین بخاری یا مدرسین ذکر کرتے ہیں وہ سب دور کی مناسبتیں ہیں۔اورامام بخاریؒ کے اپنے نظر پیغاص کے تحت ہیں ورنہ فی نفسہ اس حدیث کو کتاب الا یمان ہی میں لانے کی توجیدہ شوارہ یہی وجہ ہے کہ ہام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الا یمان میں ذکر نہیں کیا بلکہ وہ اس کو کتاب الا یمان میں ذکر نہیں کیا بلکہ وہ اس کو کتاب الدیمان میں ذکر نہیں کیا بلکہ وہ اس کو کتاب الدیمان میں در کر ہیں۔ای طرح امام تر فدی وامام ابوداؤڈ امام نسائی بھی ہوئ ہی میں لائے ہیں۔اورامام ابن ملجہ نے اس کو کتاب الفتن میں ذکر کہا ہے' کیونکہ اس کا تعلق زیادہ تر فروع اعمال یا معاملات وغیرہ سے ہے' جن میں ورع وتقو کی کی ضرورت اور مشتبہات سے احتراز کی حاجت ہے' تا کہ دین وآبر و پر حرف ندآ ہے۔

والله تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم

